

Scanned by CamScanner

تاریخ اوب اُروو ابتداء سے ۲۰۰۰ء تک (جلددوم)

وبإباشرفي

الحجيث فيل بابثناك إوس وبال

# فهرست (جلددوم)

انیسویں صدی کے اواخر میں اُردوفکشن: داستان، ناول اور افسانہ ۱۳۷ تا ۱۹۸۲

• بندت رتن ناته سرشار ۱۳۹ • منی بجاد حسین ۱۳۲ • مرز امحر بادی رسوا ۱۳۳

• محرسرفراز حسين ١٣٥ • عبدالحليم شرر ١٣٦ • داشدالخيري ١٣٨ • خواجر حسن نظام ١٥٠

• نیاز فتح پوری ۱۵۲ • ایم اسلم ۱۵۳ • ل\_احما کبرآبادی ۱۵۵

77F + 702

بیوی صدی کاسیای منظرنامه

YAN & YYE

الم معقد ارباب ذوق اوراس كاجم فنكار

• غلام مصطفي صوفى تبسم ١٦٧ • تصدق حسين خالد ١٦٨ • محردين تا ثير ١٧٠

• نمراشد ۱۷۳ • میراجی ۱۷۸ • حفیظ موشیار پوری ۱۸۲ • بوسف ظفر ۱۸۸

• قيوم نظر ١٩١ • مخور جالندهري ١٩٣ • مخارصد يقي ١٩٥

4.A t 199

🖈 ترقی پیندادب اوراس کے شعراء وادباء

Ara t 2.9

🖈 ترقی پندشاعری

جوش لیح آبادی ۱۱۱ • فراق گور کمپوری ۱۱۷ • شادعار فی ۲۲۳ • اختر انساری ۲۲۷

• مخدوم محى الدين ٢٣٠ • يرويز شامدى ٢٣٥ • فيض احد فيض ٢٣٨ • اسرار الحق مجاز ٢٣١

• معین احسن جذبی ۲۵۲ • علی سردارجعفری ۲۵۵ • دامق جونبوری ۲۷۰ • احسان دانش ای

• جال ناراخر ١٤٥٠ غلام رباني تابال ٢٥١٥ اخر الايمان ٢٥٩ • مجروح سلطان يوري ٢٥٥

• على جوادزيدى ٤٩٧ • كيفى اعظمى ٤٩٩ • جكن ناته آزاد ٨٠٣ • قتيل شفاكى ٨٠٨

تاري ادب اردو ( جلدوم)

ساحرلد هیانوی ۱۱۱ و سلام مجیلی شهری ۱۱۸ و منظر شهاب ۱۹۹ و اولی احمد دوران ۸۲۲

🖈 ترقی پندگشن 🖈 ۸۹۹ تا ۸۹۹

پریم چند ۸۲۹ مدرش ۸۳۷ م اعظم کریوی ۸۳۷ م علی عبال حینی ۸۳۸ م سجاد ظمیر ۹۳۹ می و در کررشد جبال ۸۳۵ م دیوندرستیار تحی ۸۳۹ م او پندر تا تحداشک ۸۵۰ م احمد علی ۸۵۳ م دیات الله انساری ۸۵۷ م سبیل عظیم آبادی ۸۵۸ م سعادت حسن منو ۸۲۳ م کرش چندر ۱۸۸ م حیات الله انساری ۸۵۷ م صمت چنائی ۸۵۸ م احمد ندیم قامی ۱۹۸ م رضیه سجاد ظمیر ۸۹۷ م داجندر شکل بیدی ۸۵۹ م صمت چنائی ۸۸۷ م احمد ندیم قامی ۱۹۸ م رضیه سجاد طمیر ۸۹۷ م در اجندر شکل مینالگذاری کهشن تکلین والوں کے ساتھ جاری ہے)

ا ۱۵۱ تا ۱۵۱۱ میسویں میں اُردو محقیق و تقید: ترتی پنداور دوسرے

• مجنول گور کمپوری ۹۰۳ • آل احدمرور ۹۰۷ • اختر حسین رائے پوری ۹۱۳ • اختام حين ٩١٦ • عزيزاحمر ٩٢٢ • متازحين ٩٣٥ • شيل نعماني ٩٣٠ • عبدالماجددريابادي ٩٣٥ • مسعودسن رضوي اديب ٩٣٨ • غلام رسول مبر ١٩٨١ • قاضى عبدالودود ١٣٦ • دام إبوسكين ١٣٦ • سيداع إرضين ١٣٨ • نجيب المرف عدى ٩٥٠ • يوسف حسين خال ٩٥١ • محى الدين قادرى زور ٩٥٣ • امتياز على عرشى ٩٥٣ • خواجه غلام السيدين ٩٥٧ • شوكت بزواري ٩٥٩ • سيدعبدالله ٩٧٠ • ما لك رام ٩٧٢ • كليم الدين احمد ١٦٣ • شام احمد واوي ١٩٨ • وقارعتم ١٩٨ • اخر اورينوي ١٤٠ • نوراكس باعي ٩٤٣ • سيدسن ٩٤٨ • معين الدين دردائي ٩٤٥ • صياح الدين عبدالرحلن ٩٤١ • احسن فاروتي ١٤٨ • سبط حسن ١٤٩ • شاه مغبول احمد ١٨١ • خواجه احمد فاروتي ١٨٢ • عبدالطيف اعظمي ٩٨٣ • مدرالدين فضاعشي ٩٨١ • مسعود حسين خال ٩٨٨ • خورشیدالاسلام ۹۹۰ • عبادت بریلوی ۹۹۲ • جادیدوشت ۹۹۳ • محرصن عسکری ۹۹۳ • وزيراً عا ١٩٠٠ • بدلع الزمال ١٠٠٠ • كيان چندجين ١٠٠٢ • تؤيراحم علوي ١٠٠٠ • راج بهادر کور ۱۰۰۱ • محرفیل ۱۰۰۷ • انامری شیمل ۱۰۰۹ • شبید کسن نونبروی ۱۰۱۰ • مخارالدین احمه آرزو ۱۰۱۱ • کالی داس گیتار ضا ۱۰۱۳ • ظانصاری ۱۰۱۵ • مسيح الزمال ١٠١٤ • اسلوب احمد انصاري ١٠١٨ • فبيم عظمي ١٠٢٠ • ثرياحسين ١٠٢٢ • ابن فريد ١٠٢١ • ظيل الرحمٰن اعظمي ١٠٢٨ • محمدت ١٠٢٨ • باقرمبدي ١٠٣٢ • انورسدید ۱۰۳۴ • وارث علوی ۱۰۳۲ • دیویندراس ۱۰۴۰ • سیدمحمقیل رضوی ۱۰۴۱ • جميل جالي ١٠٣٧ • عبدالغفار كليل ١٠٣٤ • اكبرحيدري ١٠٣٤ • مغنيم ١٠٩٩ • محود الى ١٠٥٠ • عبد القوى دسنوى ١٠٥١ • شانتى رجحن بمثام إربي ١٠٥٠ نظير صديقي ١٠٥٠

عارى ادب اردوا جلادوم) • نادم لخي ١٠٥٧ • تکليل الرحن ١٠٦٠ • كو يي چند نارنگ ١٠٦٢ • قمرريس ١٠٦٧ • مادىكاشيرى ١٠٤٢ • سمج الحق ١٠٤٥ • اسلم يرويز ١٠٤٧ • الصح ظفر ١٠٤٠ • نورالحن نقوى ١٠٧٨ • ناراحمة فاروقي ١٠٤٩ • سليم اختر ١٠٨٢ • عابدرضا بيدار ١٠٨٣ • سيده جعفر ١٠٨٥ • منيف كيفي ١٠٨١ • مثم الرحن فاروقي ١٠٨٧ • مشفق خواجه ١٠٩١ • نظام صديقي ١٠٩٠ • شارب دولوي ١٠٩٠ • مظيم الثان صديقي ١٠٩٥ • خليق الجم ١٠٩٠ • مظراقبال ١٠٩٨ • يوسف مرست ١٠٩٩ • كرامت على كرامت ١١٠٠ • عبدالمني ١١٠١ • انسارالله نظر ۱۱۰۳ • نغيل احمد جعفري ۱۱۰۳ • ايوالفين سحر ۱۱۰۵ • عابديثاوري ۱۱۰۵ • ابوذرعاني ١٠١٠ • عنوان چشتي ١١٠٨ • جم البدي ١١١٠ • ش-اخر ١١١٢ • امير الله خال شاين ١١١١٠ • شيم حنى ١١١١ • جعفررضا ١١١٥ • احد مجاد ١١١١ • تبسم كاثميري ١١١٨ • واجد تبسم ١١٢٠ • تاج ياى ١١٢١ • فتين الله ١١٢٣ • اكبرعلى خال عرشى زاده ١١٢١ • عبدالواسع ١١٢١ • تيمرخي عالم ١١٢٨ • عليم مبانويدي ١١٢٨ • قراعظم بالحي ١١٢٩ • مرز الخليل الله بيك ١١٣٠ • قد دس جادید ۱۱۳۲ • مناظر عاشق برگانوی ۱۱۳۳ • قاضی افضال حسین ۱۱۳۳ • مرزاحاربیک ۱۳۷۱ • منصورعالم ۱۳۷۱ • ایوالکلام قامی ۱۳۷۹ • مولاتا ایوالکلام قامی مشی ۱۳۷۰ • تقى عابدى ١١١١ • منظراع إز١١١١ • صغيرافرابيم ١١٣٣ • على احمد فأطمى ١١١١ • اعجاز على ارشد ١١١٥ • سيدمجد اشرف ١١٣٧ • ارتعني كريم ١١٣٥ • مس بدايوني ١١٣٨ • منهاب ظفراعمي ١١٣٩

انیسویں صدی کے آخر میں اُردولکشن: داستان، ناول اورافسانہ יושית ביותר ו התיון

## پند ت رتن ناتھ سرشار

(,IM90 -,IMMY)

ا، دو کے متازاد یوں میں ایک اہم نام پنڈ ت رتن ناتھ سرشار کا ہے۔ یہ ۱۸۳۷ء میں کھنو میں پیدا ہوئے۔ یہ کشیری پنڈ ت تھے۔ ان کے والد کا انقال سرشار کے بجپن میں ہی ہوگیا اور ان کی ساری پرورش و پر داخت والدہ کرتی رہیں۔ ابتدائی تعلیم کے حصول کے بعد کا لج میں داخل ہوئے لیکن کوئی ڈگری حاصل نہ ہو کی اور کا لج مچھوڑ نا پڑا۔ پر ضلع کھیلری میں ایک اسکول میں درس و تدریس کے فرائض انجام دینے گئے۔ لکھنے پڑھنے کا شوق بے انتہا تھا۔ کتابوں سے وابعظی ہمیشہ رہی نتیج میں وہ ہر حال میں اپنے وقت کے مسائل سے دابط قائم کئے رہے۔ ان کے اولین مضامین'' اور حد بخ' اور'' مراسلۂ کشمیر' میں شائع ہوئے۔ پھر گئی دسالوں اور اخبار دوں سے ان کا تعلق قائم ہوا مثلاً'' اور ھا خبار'' '' ریاض الا خبار'' '' مراعات البند' و غیرہ۔ جب خشی نول کٹور نے '' اور ھا خبار'' چاری کیا تو وہ اس کے ایڈ یٹر ہوئے۔ یا در کھنے کی بات ہے کہ ان کی مشہور تصنیف' نصاحت آ زاد'' کی قسطیں اسی میں شائع ہوتی رہیں ۔ پھر'' اور ھا خبار'' سے الگ ہوئی اور الم بار اجب کرشن پر ساد کی دعوت پر حیور آباد چا آئے اور'' دید ہئر آھنی'' کے ایڈ یئر بن گئے۔ ان کا انتقال ۱۹۵۵ء میں ہوا۔ آخروقت میں وہ حیور آباد میں تھے۔

رتن ناتھ مرشار کو سلمانوں کی تہذیب، معاشرت، تدن، اخلاق، تیوروغیرہ سے بڑالگاؤ تھا۔ ان کے طفے جلنے والوں کی کثیر تعداد سلمانوں ہی کی تھی۔ ہندوہ سلم معاشرت کے بیچ وخم کو بہ خوبی بیجھتے تھے۔لیکن مزاج متلون تھا۔ آزاد منش ہونے کی وجہ سے زندگی میں جینے کی صدقائم نہیں رکھیں۔شراب و کباب کے عادی ہو گئے اور انتہائی لا پرواہ اور بے پرواہ زندگی گذاری۔ یہ اور بات ہے کہ ان حالات میں بھی لکھنے لکھانے سے پر بیز نہیں کیا۔لیکن جولانی طبع کیسو ہونے نہیں ویتے میں وہ قسطیں جوا خبار میں چیپی رہیں ان کے لئے بھی کوئی ایسالتز ام نہیں کیا کہ تر تیب وربط شروع سے آخر تک تائم رہے۔انبار کے مطالبے پر قسطیں تھیتے۔اس طرح '' فساند آزاد' ، کھمل ہوا۔

سرشار جو کچھ تنے وہ ان کے شاہکار میں پورا کا پورا Reflect ہوتا ہے۔ جس طرح وہ خود حاضر جواب تنے ،

بذلہ نجی کے پیکر تنے اُی طرح ان کے بعض کر دار سامنے آئے ہیں۔ لیکن ایسے تمام معاملات میں معاشرے کے کیف و کم

کو وہ فراموش نہیں کرتے۔ نتیج میں ایک زوال آ مادہ تہذیب ان کے ' فسانہ آزاد' میں منعکس ہوگئ ہے۔ لکھنؤ جن

حالات ہے گزرر ہا تھا اس کی اگر تصویر دیکھنی ہوتو ان کی یہ تصنیف کافی ہے۔ اس کے دوکردار آزاداور خوجی لکھنؤ کے

معاشرے کو کھل طور یر Reflect کرتے ہیں۔

سرشارکوامکریزی ناولوں ہے ایک ربطِ خاص تھا۔ان کی نگاہ میں سروینٹس کی'' ڈان کواکزوٹ' ضرور ہوگی، اس لئے کہاس کے دوکر دارلاز با'' فسانہ آزاد'' کے بھی کر دار بنتے ہیں۔میری نمر ادکر دار ڈان کواکزوٹ نائٹ سے ہے اور دوسرے کر دار ساکلو پازا ہے۔اُس زیانے میں نائٹ (Knight) کی اپنی ایک حیثیت تھی اور وہ حیثیت بوی مثالی ہوتی

تاریخ اوپ آردو (جلدو دم)

تھی۔ ڈان کواکز دے ایس مثالیت کی نعی چش کرتا ہے ای طرح ساتھویاز اجوملازم ہے، حالات کے نکتہ چیس کے طور پر سامنے آتا ہے۔ یہ دونوں صورتیں'' نسانہ آزاد'' میں پائی جاتی ہیں ایک طرف خوجی ہے جو Knight کی ایک صورت ہے۔ دوسری طرف آزاد ہے۔ان دونوں کرداروں کے ذریعے سرشار نے حالات حاضرہ پرجس طرح ضرب لگائی ہے اور جس طرح تصوير كشى كى بوه ويدنى ب\_اسليلي من وزيرا عا لكست بن كد خوجى قديم كى بيداوار بى نبيس اس كى تحریف بھی ہے۔ بیقد یم مرشار کے زمانے کے تکھنؤ میں اپنی ظاہری آب و تاب کے ساتھ زندہ تھا۔ لباس ، رسوم ، تفتگو، ر بن بن كة واب اوران ع بحى زياده ايك مخصوص زاوية نكاه ان سب باتول يرتكعنوى تهذيب كاثرات مبت تعديد لكعنوى تبذيب اس الميے سے فرارا ختياركرنے كى ايك كاوش تحى جس نے مغل سلطنت كے زوال اوراس سے پيدا ہونے والى طوائف الملوكي كى نضا بي جنم ليا تها\_اس تبذيب كى داغ بيل اس وقت يزى جب اودھ كے حكمرانوں في حقيقت كاسامنا نه کر کنے کے باعث اپنی آئمیں پی لیں اور ہابر بیش کوش کہ عالم دو بار ہنیست کے تحت خود کو ماضی اور ستعبل دونوں سے منقطع كرك حال كے ليم يرم كركرايا۔ جب استده كے خواب نظروں سے اوجمل ہوں اور ماضى كے عروج كى داستان مجى ذہن ہے محوہ و جائے تو انسانی اعمال میں انجما داور تو ی میں اسمحلال کانمودار ہونا ناگز رہے۔ پھر جب تخیل کمزور اور حیات برانکیف ہوں تو موشت پوست کی زندگی نبتا زیادہ مرکز نگاہ بنتی ہے۔ تکھنوی تہذیب دراصل مزاجا ایک ارضی تهذيب تحى جس مى جسم كى تسكين كامعالمه ايك فلفدهات كي صورت الفتيار كر كميا تفاراس تم كارضى معاشر كاندبى رسوم میں ، زبان اور محاور سے میں ، عشقیشہوت پرتی میں اور جمالیاتی ذوق یا پست تسم کی لذت پرسی میں ڈھل جا تا ہے۔'' میوضاحت بھی درست ہے کدایسے اظہار می سرشار نے سروینٹس کے ناولوں کے دونوں کردارکو یوں تبدیل کردیا ا كەۋان كوأكزوث كاملازم'' فساندآزاد' كے ہيروآ زاد هم سمٹ آيا ہے جبكه خود ۋان كوأكز و پ خوجي هم مبدل ہو كميا۔

سرشارکا کمال بیہ کدوہ فدہمی امورکو بھی نظر میں رکھتے ہیں۔ دراصل معاشرے کی عکای کے لئے یہ ضروری ہوتا ہے کہ بیان میں شدت پیدا کی جائے اور بیشدت اس وقت زیادہ موثر ہوتی ہے جب مبالغداور اغراق ہے مدد کی جائے ، چھوٹی چھوٹی چیوٹی جیوٹی جیوٹی جیوٹی ہی بلند کردیا جائے اور بلندیوں کو بہت بنادیا جائے ۔ لاز فامر شارنے ایسابی کیا، نتیج میں اکھنو کا معاشرہ ودوسرے کرداروں کے علاوہ ان دونوں کردار میں سمٹ آیا۔ بیبردااو بی کمال ہے اور اردوفکشن میں بہت کم ایسے خو شقست فذکار ہیں جن کے کردارز ندہ اور تابندہ ہیں۔ سرشار کے بیدونوں کردارمثالی بن مجے ہیں اور حالات کی عکای کی بھر پورعلامت ۔ بیا لگ بحث ہے کہ سرشار نے سروینٹس سے کتالیا اور کتنا خارج کیا۔ لیکن جو پچھ بھی لیا اے نے کی بجر پورعلامت ۔ بیا لگ بحث ہے کہ سرشار نے سروینٹس سے کتالیا اور کتنا خارج کیا۔ لیکن جو پچھ بھی لیا اے نے ایک رنگ و آہنگ میں اس طرح ڈوالا کہ سب اپنا جواب خود بن مجے ۔ اس بحث کوآ مے بردھاتے ہوئے وزیرآغانے ایک بے کی بات کہی ہے جو ہرطرح سے قامل کی ظ ہے:۔

"قدیم اوراسکی علامت خوجی کو طنز کانشانه بنانے کا اقدام توسیحی میں آتا ہے، لیکن خورشید الاسلام کی بیدائے کا نظر ہے کہ سرشار نے جدید اوراس کی علامت آزاد کو بھی طنز کانشانه بنایا۔ چنانچہ

و کھنا جا ہے کہ سرشار نے آ زادکود ہو قامت اورخو جی کوکوتاہ قد بنا کر کیوں پیش کیا۔شعوری طح یرتوشایدسرشار کے سامنے کوئی مقصد نہ ہو، لیکن قطعاً غیرشعوری طور پر انہوں نے جدید سے ا بنی ہم آ جنگی اور قدیم سے اپنی نفرت کو اچا گر کرنے کیلئے ان دونوں کرداروں سے مدد لی ہے۔ جدیدے ان کی جذباتی وابتی اس طور برعیاں ہے کہ انہوں نے آزاد کی صفات میں مبالغہ آرائی سے کام لیا اور قدیم سے ان کی نفرت اس بات سے متر فیح ہے کہ اس خمن میں ہی انہوں نے غلو سے کام لیتے ہوئے خوجی کوعام انسانی سطح سے بہت بست مقام عطا کیا۔اس تفویض سے سرشار کے بال اصلاح پندی کار جمان بھی ثابت ہوتا ہے کہ وہ معاشرے ک املاح کے لئے نئے زمانے کے ساتھ چلنا اور پُرانے زمانے سے منقطع ہوتا جا ہے۔ ممکن ہان کے اس رویے برسرسیداحمد خال کی تحریک کے اثر ات بھی جب ہوں ، لین ایک تعلیم یا فتہ ، بالغ نظراور حساس انسان کی حیثیت ہے بھی ان کے اس خاص رویے کی وجوہ مجھ می آتی ہیں۔علاوہ ازیں اصلاح پندی کے سلسلے میں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ سرشار کی اپی زندگی شراب نوشی اور بے اعتدالی کی نذرر ہی اور قاعدہ عام یہ ہے چوفف کسی بری عادت مى جلايابرے ماحول مي كرفارر بامود و جا بتا ہے كرآنے والى تسليس اس عبرت حاصل کریں اور اس اندھے کنویں میں نہ گریں جس میں خود گر کیا تھا۔ سرشار کی بیشتر تصانیف میں شراب نوشی اور دیگر ہیج رسوم اور عادات کے خلاف ان کی مہم اس جذیبے کی پیداوار ہے۔ چنا نچہ خوجی اور آزاد کے سلسلے میں بھی اصلاح پسندی کا بیجذیہ بار بارا بی جھلک دکھا تا ہے۔''

سرشار نے جومعاشرت کی تقید کا نداز اختیار کیااس میں مسخر کا نداز نہیں ہے بلکہ ظرافت کی جائی ہے۔ نتیجہ
یہ کہ جو بھی بھی سامنے تا ہے وہ طراح کے بیرایہ میں آتا ہے۔ طراح نگار دراصل نشیب وفراز کو ہمہ وقت اپنے ذہن و
د ماغ میں منعکس کرتار ہتا ہے اور جہاں تا ہمواری ہوتی ہے وہاں وہ طراح کے انداز میں اس کی نشا ندہی کر دیتا ہے۔ لیکن
جب طراح میں شدت پیدا ہوتی ہے تو وہ طنز کا زُخ اختیار کر لیتا ہے۔ سرشار کے یہاں یہ پہلو بہت کم پیدا ہوا ہوا وہ مور کے معنوں ہوتا ہے کہ زیاد وہ راجے انجار الحبار میں رفبت میں رفبت میں کی اور طنز کا انداز کم سے کم اختیار کیا۔

سرشاری دوسری تصانف بھی قابل لحاظ ہیں مشاز "مشس الفحیٰ" " جام سرشار " اعمال ناسهٔ روس " " سیر تہسار "
" کامنی " " الف لیلی " " خدائی فوجدار " وغیرہ ۔ " مشس الفحیٰ " دراصل جغرافیائی صورت ہے بحث کرتی ہے اور بیا تکریزی
ہے ترجمہ ہے ۔ " اعمال نامه روس " بھی ایک انگریزی سیاح کی انگریزی کتاب کا ترجمہ ہے ۔ " جام سرشار " " نسانہ آزاد "
کی ضد کے طور پر سامنے آئی ۔ اس کی سجیدگی ہر چند کہ سرشار کے مزاج سے لگانہیں کھاتی لیکن بیدی ہے کہ اس میں نواب

ضرورت تواس کی ہے کے سرشار کی تمام کما ہوں پر تنصیلی بحث کی جائے ،لیکن طوالت ما نع ہے۔ سرشار تاریخ ادب اردوکا ایک بیحد ممتاز نام ہے اور جاود ال بھی۔

#### منثى سجاد حسين

(rani, - aipi,)

ان کی پیدائش ایک ایلی خاندان جی ۱۵ ۱۹ میں بوئی۔ان کے والد کانا منٹی مصور علی تھا، جوڈ پی گلار ہوئے
اور بعد جی بید حیدرآ باداشیٹ جی سول نج کے عہد ہے پر فائز ہوئے۔ابتدائی تعلیم کے بعد ہجاد کی تعلیم تھنو کے کیشک

کائی جی ہوئی۔ یہیں سے نہوں نے انٹرنس کا استحان پاس کیا۔استحابعدہ وہ تلف تیم کے کام کرتے رہے کین انگی ایک دیثیت
صحافی کی بھی رہی ہے۔ ویے وہ ایک ادیب کی دیثیت بھی رکھتے ہیں۔انہوں نے ہے ۱۸ء جی ''اور ہو تج'' کا تکھنو کے
اجراکیا، جس جی من مزاجہ اور طفر یہ مضاحین شائع ہوا کرتے ۔یہا ہے مشتملات کے اعتبار سے نہا ہت اہم پر چہ سمجھاجاتا۔
اس نے مزاجہ اور طفر یہ مضاحین شائع ہوا کرتے ۔یہا ہے مشتملات کے اعتبار سے نہا ہے اہم پر چہ سمجھاجاتا۔
اس نے مزاجہ اور طفر یہ مضاحین شائع ہوا کرتے ۔یہا ہے مشتملات کے اعتبار سے نہا ہے اہم پر چہ سمجھاجاتا۔
سے بھی لکتا تھا، جس جی طفر یہ ومزاجہ مضاحین کی کڑت ہوتی نے نہی ہجادے ہیں کہ'' بچ'' ٹام کا ایک رسالہ لندن
سہت کا میاب ہوئے۔''اور ہو بچ'' نے نگی نے رسالوں کے لئے اپنے زبانے جی راہ کھولی اور اس قتم کے رسالے مختلف
بہت کا میاب ہوئے۔''اور ہو بچ'' نی کے زمالوں کے لئے اپنے زبانے جی راہ کہوں اور اس قتم کا تو ہونے لگا۔
بہت کا میاب ہوئے۔''اور ہو بچ'' نی کی مخالف جی پہنے نہیں کہ خطان نے جو اس کا تعبر ہوا ۔یہ ہوا کہوں ہونے کا میاب ہوئے کہی نشان زد کرتا اور بیرو دی مخالف جی طرح تو کا انداز اختیار کرتے ہے ان کا تعلی تعمل کا تعبر اور ہے جن کے ذبان ور ماغ جی طر بی مغرب چھاچکا تھا۔''اور ہو بچ'' ان کی مخالف جی می مخلف تم کر کیکھ شائع کرتا۔
الیے لوگ فیوڈل ہے جن کے ذبان ور ماغ جی طر بی مغرب چھاچکا تھا۔''اور ہو بچ'' ان کی مخالف جی می مختلف تم کرکھ شائع کرتا۔

ال رسالے کی ایک اور غرض تھی ہندو مسلم اتحاد پیدا کرنا۔ شاید پر چاہے اس مقصد میں کامیاب بھی تھا۔
منٹی جاد سین کی ایک حیثیت ناول نگار کی بھی ہے اور اہم بھی ہے۔ موصوف کی ٹی تخلیقات معروف ہیں جیسے
'' حاجی بغلول'''' طرحدار لوغڈی'''' پیاری دنیا'''' احمق الذی'''' میٹی چھری'''' کایا پلیٹ' اور'' حیات شیخ چلی'۔ یہ
سب کتا ہیں معروف ہیں اور طنز وظرافت کے حوالے سے مطالعے میں رہتی ہیں۔ لیکن ان کتابوں کا مقصد ایک ہی ہے اور

تاريخُ ادب أردو (جلدو دم)

وہ ہے ساج کی ناہموار یوں پر نگاہ رکھنا اور بدلتے ہوئے معاشی اور معاشرتی پہلوؤں پر توجہ دینا۔اس ممن میں فرقت کا کوردی، رشیدا حرصد لقی اوروز برآغانے بعض امور پر توجه دلائی ہے۔

### مرزامحمه بإدى رسوا

(,1911, 1701,)

نام مرزامحمہ ہادی تھا،رسواتھ مل کرتے تھے۔ ۱۸۵۸ء میں تکھنومیں پیدا ہوئے۔ان کا تعلق ماڑ ندان سے تھا۔ عبد مغلیہ میں ان کے جدامجد مندوستان آئے اور ان کے پر دادانے اودھ میں سکونت اختیار کی۔ مرزانے فاری عربی اور و دسرے علوم میں دسترس حاصل کی۔ابتدا میں ان کے والد نے خود تعلیم دی۔خصوصاریاضی کاسبق انہیں سے لیالیکن جب رسواسولہ برس کے تھے تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ خاندانی جائدادے گزربسر ہونے تکی۔حسول تعلیم کا ذوق وشوق کافی تیز تھا۔لہذامطالعے میںمصروف تھے۔۱۸۳۱ء میں صحافت سے وابستہ ہوئے لیکن جلد ہی دوسری ملازمت بھی شروع کی ۔لیکن کی ایک کام میں ان کا جی بھی نہ لگا۔ایک زمانے میں کیمیا گری کی طرف متوجہ ہوئے تو پھرای کے ہوکررہ مے الیکن کچھ فائدہ نبیں ہوا۔ بعد میں تصنو کے ایک اسکول میں مدرس ہو گئے۔ای زیانے میں پرائیوٹ طور پر کچھ امتحانات مجى ياس كئے۔١٨٨٨ء من ريد كريچن كالج من يزهاني كيكين١٩٠١ء من حيدرآباد على عرف اوروبيل ملازمت عتیار کی لیکن ان کی صحت و ہاں اچھی نہیں رہی ،اس لئے تکھنوآ مئے لیکن دو بارہ ۱۹۱۹ء میں حیدرآ باد مکئے اور دارالتر جمہ ے وابسة ہو محے کئی کتابیں تر جمد کیں۔ایک کتاب فلنے کے تقابلی مطالع برجی لکھی۔

مرزابادی رسوانا بغدروزگار تھے۔ مختلف علوم بران کی دسترس تھی۔ فلنغه منطق ، ریاضی ،طب ، ندبییا ت، کیمیا، موسیقی اورنجوم کےعلاوہ شاعری سےان کی دلچیں ٹابت ہے۔کہاجا تا ہے کہانہوں نے شارٹ ہینڈ اور ٹائپ کابورڈ بنایا۔ نہوں نے بہت کم عرصے میں چار ناول لکھے۔جن میں 'امراؤ جان ادا' سب سے زیادہ مشہور ہے اور ای ناول کی بنیا دیران کی شہرت اور عظمت ہے۔ بہر حال!ان کے ناولوں کے نام میں''افشائے راز'' (۱۸۹۲ء)''امراؤ جان اوا'' (۱۸۹۹ء) ' ذات شریف' (۱۹۰۰ء)''شریف زاده' (۱۹۰۰ء)اور' اختری بیم' (۱۹۲۳ء)۔

مرزارسواناول كےسليلے ميں اينے خيالات كا اظهاركرتے ہوئے" افشائے راز" كے دياہے ميں، 'زات مریف'' کے چیش لفظ میںاور''امراؤ جان ادا'' میں مختلف تتم کے تصورات چیش کرتے ہیں۔''امراؤ جان ادا' 'میں منشی محمر سین نے جو پچے کہا ہے و و در اصل ان کے ذہن و د ماغ کی بھی فکر ہے۔ جملے ہیں: -

و الكعنوي چندروزر ہے كے بعدابل زبان كى اصل بول حال كى خوبى كھلى \_اكثر ناول نويسوں كے بے سكے تصے مصنوعی زبان اور تعصب آمیز بیبود و جوش دینے والی تقریری آپ کے دل سے الر کئیں۔'' دراصل رسواکو بیاحساس تھا کہ ناول کواینے زمانے کے حالات کا عکاس ہونا جائے۔ کردارنگاری محض غلور بنی ہو بلکہ اس میں چھے حقائق ہوں ، ناول فن کے تقاضے بھی یورا کرے اور اس کی زبان کردار کے مطابق ہو۔ ان باتو ں کو اگر ذہن میں رکھیں تو ان کے اہم ناول' امراؤ جان ادا' کے بہت سے اوصاف ازخود نمایاں ہوجاتے ہیں۔

"امراؤ جان ادا" پررائے زنی کرتے ہوئے علی عباس حینی نے تکھاتھا کہ یہ ایک ریٹری کی کہانی اس کی زبانی ہے۔ لیکن بدرائے ناول کے حقائق کو چیش کرنے سے عاری ہے۔ طوائف کی کہانی کے پس منظر میں مرزار سوائے اپنے عہد کے تکھنو کی چوتھور کشی کی ہے، وہ انہیں کا حصہ ہے۔ چرت ہوتی ہے کہ بعض لوگ ریٹری اور ریٹری بازی کے اردگر د بی اس ناول کا جائزہ لیتے ہیں، حالا نکہ مرزار سواکا شعوران حدود میں بندنہیں تھا۔ یہ ناول تکھنو کی زوال آ مادہ تہذیب کا ایک نگار خانہ ہے جس کے حوالے سے بہت ی تصوری ہی آئی آئی موں سے دکھ سکتے ہیں۔ اس ممن میں خواجہ محمد زکریا نے تکھوا ہے۔

"……ناول کے آغاز میں رسواہمیں اور ھی ایک غریب بہتی کی معاشرت سے متعارف کراتے ہیں، پھرنگار فانے کے حوالے سے نوابوں کا تمدن سامنے لایا گیا ہے، پھرامراؤ جان کے نگار فانے نے فیر محفوظ راستوں، چوروں ڈاکووں کی کارروائیوں، نگار فانے سے فرار کے بعداس زمانے کے فیر محفوظ راستوں، چوروں ڈاکووں کی کارروائیوں، سیاس بہتد پر یوں اور فوجوں کی بذر لیوں کی طرف واضح اشارے کئے گئے ہیں۔ ناول کے آخری جعے ہیں اکر بکی فال کے حوالے سے متوسط طبقے کے گھروں کے نقشے بیان کئے گئے ہیں، جواب بک ناول نگار کے قابو ہی نہیں آسکے تھے فرض اس عہد کے اور ھے کا اور فی نان کئے ہے۔ ہیں، جواب بک ناول نگار کے قابو ہی نہیں آسکے تھے فرض اس عہد کے اور ھے کا اور فی اس محبد کے اور معاشرت کواس ناول کا موضوع بنایا گیا ہے۔ متوسط اور اگر محض نگار خانوں کے اس خان کار غریوں اور نگار خانوں سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے اور اگر محض نگار خانوں کی تصویر کھی مطلوب ہوتی تو ان واقعات کو بہ آسمائی تھر دکیا جاسکا سلطنت اور ھ'کے اردگرد کے چند برسوں میں وہاں کے معاشر تی زوال کو چیش کرنے کی علامت بنایا گیا ہے۔ " ہ

بہرحال! کردارنگاری بنفیاتی کیف و کم اوررد عمل تہذیب ومعاشرت کے اظہار وغیرہ کی بنیاد پراسے اردوکے اہم ترین ناولوں میں شارکیا جاتا ہے۔ اس پرایک گرانفقد مضمون خورشید الاسلام نے لکھا جواس ناول کے خدو خال نیز اہمیت کوداضح کردیتا ہے۔

"شریف زادہ"اور" ذات شریف" میں وہ کیف و کم نہیں ہے جو" امراؤ جان ادا" میں ہے۔"شریف زادہ ا کے بارے میں کہاجا تا ہے کہ بیدرسوا کی اپنی سوانح حیات ہے۔لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ درسوانے جس طرح کی زندگی گزاری ہے وہ سب کی سب اس میں موجود ہے۔

۱۰ اریخ ادبیات مسانان پاکتان د بند٬ ، جلده بس۸۰۰

یہاں اس امری طرف اشارہ کرتا چلوں کہ ایک ناول' شاہدر عنا' کے بارے بی کہاجاتا ہے کہ رسوا کا ناول اس سے بہت مماثل ہے۔ لیکن بی مجمعتا ہوں کہ دونوں بی جس طرح کا فرق ہے وہ بہت واضح ہے اور بیطولانی بحث ہے، جسے بی یہاں چھیڑ نانہیں چا بتا۔ بہر طور!رسواا ہے وقت کے ایک ایسے Genious سے کہ اردو تاریخ بی اکی جگر خوظ ہے۔

#### محدسرفرازحسين

آپ کاوطن دبلی تھا۔ ان کے والد قاری محد برکت اللہ ایک اچھے عالم تنے اورا پنے وقت میں دبلی میں خاصہ معروف تنے۔ سر فراز حسین کی بھی ابتدائی تعلیم کھر ہی پر ہوئی ۔ لیکن جلد ہی حربہ اسکول وبلی میں واخلہ لے لیا۔ پھر میٹرک کا استحان دبلی اسکول ہے پاس کیا۔ جب ان کے والد کا انقال ہو گیا تو وہ حزید تعلیم جاری نہیں رکھ سکے۔ شکلہ تی نے پر بیٹان کیا تو مختلف تنم کی ملاز میں کرتے رہے لیکن علم کی بیاس بھی نہیں اور آخرش سرسید کے ملی گرفتہ میں واخلہ لے لیا۔ وہاں کی ابتم لوگ موجود تنے مولا ناشیل بھی اور ڈاکٹر انور بھی ۔ ان کی گھرائی میں انہوں نے تعلیم پائی ہے لیکن انہیں ملاز مت تو کر نی ہی تھی لاہذ امتا لیے کے امتحان میں شریک ہوئے اور کا میاب ہو کر سرکاری ملازم ہوئے۔ میر تھ میں ان کی پوسٹنگ ہوئی۔ مزاج میں اسلامی شعار تھا۔ تبلیغ کا م بھی کرنا چا ہے تنے ۔ ای سلسلے میں سلخ اسلام کہلائے۔ ابتدائی میں انہیں شعرو شاعری ہے دو کا ہے ان کے استاد مولا ناسیف الحق اویب تنے ۔ لیکن قاری مجمد فراز حسین شاعری ہے دو کا ہے ان کے استاد مولا ناسیف الحق اویب تنے ۔ لیکن قاری مجمد فراز حسین کی شناخت ان کے ناولوں کے سبب ہوئی ۔ ان کے استاد مولا ناسیف الحق اویب تنے ۔ لیکن قاری مجمد مرفر از حسین کی شناخت ان کے ناولوں کے سبب ہوئی ۔ ان کے بعض ناول خاصے مشہور ہوئے مثلاً ''منام و میٹ ''' مزائے بیش'' '' مناف تا اسے مشہور ہوئے مثلاً '' شام و میش ''' نہی میش ''' نہی میش ''' نہی میش ''' نہی میش '' نہی میش ''' نہیں میش '' نہی میش '' '' نہیں میش '' '' نہی میش '' '' نہیں کی میش کی میش کے اسٹ کے اس کی میش نہیں '' نہی میش '' '' نہی میش '' '' نہی میش نہی نہی نہی کی میش کی میش نہی '' نہی میش کی کا میش کی میش کی کی میش کی میش کی میش کی

قاری صاحب کااصل موضوع طوا کف تھا۔ انہوں نے اکثر ناولوں بیں یہی موضوع برتا۔ دراصل قاری اس کا احساس دلاتے ہیں کہ ساج کی نا ہمواریوں کی وجہ سے بیصور تیں سائے آتی ہیں اور بیصور تیں ابحرتی ہیں کہ خواتین طوا کف بنے پرمجبور ہوتی ہیں۔ انہوں نے طوا کف کی زندگی کو متعلقہ ادار سے سے وابستہ کر کے بھی دیکھنے کی کوشش کی۔ ہر چند کہ اس کے اکثر ناول ایک ہی موضوع پر گھو متے نظر آتے ہیں لیکن ان کا کمال ہے ہے کہ بیا ہے ناول میں کوئی نہ کوئی انٹرادی پہلو پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

"شاہررعنا" موصوف کا سب ہے مشہور ناول ہے۔جس میں ایک طوائف ماہ پارہ کی آپ جتی قلمبندگی می ہے۔ بچپن سے بڑھا ہے تک اس کروار کوطوائف کی جو کیفیت رہی ہے،اس پرنگاہ ڈالی کئی ہے۔اس ناول کے بارے می کہاجا تا ہے کہ مرز اہادی رسوانے اس ہے "امراؤ جان اوا" میں استفادہ کیا ہے۔اس سلسلے میں طویل او بی بحثیں سانے آئی ہیں، لیکن میراخیال ہے کہ" امراؤ جان اوا" فنی وفکری اعتبار ہے" شاہر رعنا" ہے متاز تر ہے۔ میکن ہے بیناول رسوا کی نگاہ میں رہا ہو، لیکن تیج یا نقل کی کوئی صورت نہیں انجرتی۔

" بہار عشق" میں ایک طوائف کو موسیقی کی وابنتگی کے ساتھ دیکھنے کی سعی کی گئی ہے۔" انجام عشق" میں ایک طرف طوائف کی عیاتی اور دوسری طرف پاکیزگی کے دوسرے تصورات پیش کئے گئے ہیں۔ بہر حال، ہر حال میں طوائف کی کوئی نہ کوئی نہ کوئی نے کا بھاری گئی ہے۔ اکثر ناولوں میں خیر وشر کے مقابلے کی فتح ہوتی نظر آئی ہے۔ لیکن سر فراز نے اس کے وجو و بیان کرنے میں خاصی محنت سے کا م لیا ہے۔

ایسے ناولوں میں فنی در و بست تلاش کر نافعل عبث ہے۔ سر فراز حسین کی نگاہ میں جومقعمد ہے وہ ان کی روایت ہے۔ اس مقصد کو ہر حال میں سامنے لانا چاہتے ہیں۔ کو یا نقط نظر فنی کیف و کم پر حاوی ہوگیا ہے۔ احسن فاروتی نے انہیں طواکفوں کا سرسید کہا ہے۔ ان کی رائے ہے کہ:-

"مولا ناراشد الخیری کے ہم نواوک میں قاری محد سر فراز حسین مجمی ہیں جن کوطوا کفوں کا سرسید کہنا جا ہے ، کیونکہ طوا کفوں کی اصلاح کے لئے ان کی تصانف وی مجو کرتی نظر آتی ہیں جومولانا کی تصانف کمریلو عورتوں کی زندگی ہے۔ دونوں انٹایردازی میں اپنی مثال نہیں دکتے۔ فرق بس مولانا اور قاری کا ہے۔"

# عبدالحليم شرر

( + 14TY - + 1AY+)

عبدالحلیم شرر کھنو کے محلہ جموائی ٹولہ جمل ۱۸۱ میں پیداہوئے۔ان کے اسلاف ترکتان ہے دبلی آئے تھے اور عبای نسل کے تھے۔ائے بزرگوں جی سے کچھ لوگ جو نپور آگئے ، پھر دبلی ۔ان کے ایک بزرگ مولا تا نظام الدین شاہ ولی اللہ محدث دبلوی کے شاگر دہو گئے ۔لیکن وہ زیادودن تک انظر ساتھ ندرہ سکے۔والد کا انتقال ہوگیا تو وطن وائیس شاہ ولی اللہ محدث ربلوی کے شاگر دہو گئے ۔لیکن وہ زیادودن تک انظر ساتھ ندرہ سکے دوالد کا انتقال ہوگیا تو وطن وائیس جھے آئے۔لیکن پچھ دن بعد پھر وائیس آگئے اور مولا تا شاہ نجیب اللہ ہوئے وائیس جو نظام الدین کے دو فرز ندیتے ۔ دور سرے بینے عبدالحلیم شرر کے والد تفظل حسین تھے۔ان کی والد وراصل وہاں بادشاہ کے طازم ہو گئے تھے۔شرد کی ابتدائی تعلیم مولوی حفیظ الدین کے مساتھ فیا پُری آگئے۔ان کے والد دراصل وہاں بادشاہ کے طازم ہو گئے تھے۔شرد کی ابتدائی تعلیم مولوی حفیظ الدین کے کتب بھی ہوئی۔اس زیان خان میں بہت مشہور تھے۔شافا مولوی محد رضا، سکیم احمد رضا، محمد مولوی دیان احمد رضا ہوگئے تھے۔شرد کی ابتدائی تعلیم مولوی ریاض احمد اور مولوی عبد راشہ و غیرہ ۔شرر نے بچپن بھی ان سے برافیض اُٹھایا۔ ای زیانے بھی انہوں نے شیعہ مولوی ریاض احمد اور وہیں گلتان مولوی کہی درس ملا ۔کلکتے کے دوران تیا میں انہوں نے بخاری اور سلم کا مطالعہ کیا۔ای زیانے بھی صحافت سے بھی دبی ہوئی اور 'اور دواخبار' 'اکھنو کے نام نگا میں انہوں نے بخاری اور سلم کا مطالعہ کیا۔ای زیانے بھی صحافت سے بھی دبھی ہوئی اور 'اور دواخبار' 'اکھنو کے نام نگا تھی میں انہوں نے بخاری اور سلم کا مطالعہ کیا۔ای زیانے بھی صحافت سے بھی دبھی ہوئی اور 'اور دواخبار' 'اکھنو کے نام نگا تھی میں میں کے بعدان کی شادی ان کے ماموں کی بیٹی سے ہوئی۔

شادی کے بعد بھی انہوں نے اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا۔ وہاں بنگالیوں ہے بھی ان کی محبت رہی اورا یک بنگالی اُستاد

ے انگریزی پڑھی۔ جب وہ کھنو آ گئے تو اور بھی اپنے آپ کومیتل کیا۔ ''اودھ بی '' نے تعلق قائم ہوا اوراس میں مضامین الکھنے گئے۔ یہ مضامین اکنے فلے فیانہ خیالات کے عکاس تھے اوران کی انشا پردازی پر بھی دال تھے۔ ۱۸۸۹ء میں منشی نول کشور کے ''اودھ اخبار'' کی ادارت میں شامل ہو گئے۔ شرر کے مضامین بیدم شہور ہوئے۔ یہاں تک کہ ایک مضمون سرسید کو اتنا پند آیا کہ انہوں نے ایک ہفتہ وار ''محش'' نکالا۔ کو اتنا پند آیا کہ انہوں نے استعمال کرنے کی خواہش فلا ہرکی۔ ۱۸۸۱ء میں انہوں نے ایک ہفتہ وار ''محش'' نکالا۔ ۱۸۸۱ء میں ''اودھ اخبار'' کے علیم وہو مجھے اور نوکری چھوڑ کر کھنو آ گئے تبھی افسانہ نگاری کا سلسلہ شروع ہوا۔ انہوں نے ایک رسالہ '' درویش نشدی'' کا انجر ایک بند چڑ تی کے ناول' درویش نشدی'' کا انجر یزی سے اردو ترجمہ کیا۔ پھرانہوں نے ایک رسالہ '' دلگداز'' کا اجرا کیا۔ اس طرح ۱۸۸۸ء سے ان کے تاریخی ناول کی اشاعت کا سلسلہ شروع ہوا۔ انہوں نے '' ملک العزیز ورجنا'' ،'' حن انہیں درویش نشدی'' کا انجر ایک انگریز کے سلسلہ شروع ہوا۔ انہوں نے '' ملک العزیز ورجنا'' ،'' حن المرح ۱۸۸۸ء سے ان کے تاریخی ناول کی اشاعت کا سلسلہ شروع ہوا۔ انہوں نے '' ملک العزیز ورجنا'' ،'' حن المین میں درمو ہما'' ، اور'' قیس و لنبی'' ، جیسے ناول قام ہمبند کئے۔

۱۹۰۰ء بھی انہوں نے ایک اخبار تکالاجس کا نام تھا" ند بہ"۔ اس بھی اسلام کے رہنماؤں کی سوائح عمریاں چھپتی رہیں۔ پھر انہیں حیدرآباد بھی ایک انچی ملازمت لگی تو" درگداز" اور" ند بہ" کو بند کر کے وہاں چلے گئے۔ وہیں انہیں انگلتان جانے کاموقع ملا۔ جہاں انہوں نے فرانسیں کیکی۔ حیدرآباد واپس آ کر پھر" درگداز" کا اجراکیا ، لیکن وہ جلد ہی بند ہوگیا۔ وہ جب ۱۹۰۰ء بھی تکھنو آئے تو اس رسالے کی تجدید کی لیکن اس زبانے بھی حیدرآباد آئیں راس نہ آیا اور وہ کھنو واپس آگے۔ وہان علی خال نظام حیدرآباد نے انہیں اپنی سوائح عمری لکھنے کے لئے حیدرآباد آئے کی دعوت دی اور تاریخ اسلام لکھنے کی طرف رجوع کیا۔ انہیں چھسو( ۲۰۰ ) روپیہ ماہوار طنے لگے۔ وہ سیکام کھنو بھی ہی کر کئے تھے اس کی بھی اجازت تھی۔ ایک عربی ایم نہایت برے تابت ہوئے اور بھی اجازت تھی۔ ایک عربی ایمان کا انتقال ہوگیا۔

شرری ناول نگاری کی حیثیت مسلم ہے۔انہوں نے تاریخی ناول تھے ہیں۔ایے ناولوں کے فی تقاضے کیا ہیں

اس پر فی الحال پھے کھے مناظروری نہیں لیکن اپ وقت ہیں ان کے تاریخی اور معاشرتی ناول ذوق وشوق ہے پڑھے جاتے تھے۔

ظاہر ہے ان ہیں مبالغے کی کیفیت نمایاں رہتی تھی۔شرر چونکہ اسلامی جذب سے سرشار تھے اسلئے اسکے یہاں اسلامی کر دارمثالی

بن کر ساسنے آتے ہیں۔مقابلے ہیں سبقت لے جاتے ہیں اور وشمنوں کی صفوں ہیں بجلی بن کرگرتے ہیں۔تاریخی واقعات

کے ساتھ خلی معاملات استے وخیل ہیں کہ انہیں الگ کر نا مشکل ہوتا ہے۔شرر کے ناول کے کر دار ٹائپ جیسے ہیں۔وہ

ہرز ماند، ہرموہم ہیں کیساں رہتے ہیں۔ یہ مثال پندی الکے کر داروں کو کیساں بناد ہی ہے اور تنوع کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔

دراصل شررا بیان و آگبی کے تقاضوں کو اپنا تھا دول کی تخلیق سے پورا کرنا چاہتے ہیں۔لہذا اس عقبی زیمن میں

و و تجد یہ نہیں ہو پاتی جس کے وہ خواہاں رہے۔ اسلامی شعار مبالغے میں دب جاتا ہے اور تجد یہ اسلام کی اسپرے دم تو ڈ

''شرر نے اردو میں تاریخی ناول بھی لکھےاوراصلاحی ومعاشرتی ناول بھی لیکن ناول نگاری کی تاریخ می ان کے نام کوعو ما تاریخ نگار کی حیثیت سے اہمیت دی جاتی ہے۔ان کا پہلا تاریخی ناول ملک العزیز ورجنا ۱۸۸۸ء اور آخری ناول میناباز از ۱۹۲۵ء میں۔ ۳۷- ۳۸ سال کی اس مت من شرر نے جوتار یخی ناول لکھے ان کے فی مرتبے کی تحصین میں بردی افراط وتغریط ہے کام لیا گیاہے۔ان کے ناولوں پروفٹا فو قتاجواعتر اض کئے مجنے ہیںان کاخلامہ یہ ہے کہ شرر کے بیتاریخی ناول ناظر کودس یا نج صدی پیچھے لے جاتے ہیں اور شرران واقعات کی ایس تصویر نہیں تھینے سے جواصل سےمطابقت رکھتی ہو۔ بیناول ند ماضی کی قد وین کرتے ہیں اور ندان ے ماضی کے کسی دور کے کال احیا اور باز آفرنی کا و و مقصد پورا ہوتا ہے جو تاریخی تاول کی احمیازی خصوصیت ہے۔ان ناولوں می آنے والے میرواور میروئن ایک سے میں۔ووسبمن طلے، بلندبالا اورمبذب بير بم ايك كودومر على من منتي الما تعجديد كالحف فرزندان معنوى مى سےكى نے بھى الى شهرت حاصل نبيس كى كداس كانام برخف كى زبان پر ہو۔ شرر کے سب ہیروایک بی سانچ میں ڈھلے ہوئے ہیں وان کے خیالات کی پرواز ایک ہے،ان کی رفتار وگفتار کا انداز وایک ہے۔اگر کوئی فرق ہے تو لباس کا منصور کے جسم پر افغانی لباس ہے، عزیز کے جسم برتر کی ، زیاد کے جسم برعر بی کین ان جی باہمی مشابہت اتنی

زیادہ ہے کہ سب سکے بھائی معلوم ہوتے ہیں''

بہرحال شرر کے ناولوں کے نام ہیں:'' ملک العزیز ورجنا''،''شوقین ملکہ''،''حسن انجلینا''،'' منصورمونہا''، "فردوس بري" " "غزيز مص" " فلوارافلورغرا" " " فتح اندلس" " خليانا" " " با بك حرى" " " زوال بغداد" اور" ايا معرب" -یہ بات تو مانی بی پڑے گی کہ بیسب ناول اپنے وقت میں ذوق وشوق سے پڑھے گئے میں اور اب ہمی بعض احیا پندان کی طرف رجوع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔وقار عظیم نے سیح لکھا ہے کہ شررکے ناول مٹی کا پہاڑ سہی لیکن آپ کواس کو مخصک کرد کجنا ضرور پڑے گا۔

#### راشدالخيري (AFAI--F7914)

اردو ناول کی تاریخ میں راشد الخیری کی ایک اہم جگہ ہے۔موصوف ۱۸۶۸ میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ان کے والد کانا م عبد الواحد تھا۔ حیدرآباد میں ملازمت کرتے تھے۔ کہاجاتا ہے کہ راشد الخیری کے اسلاف کی وابستگی شابان مغلیہ کے اساتذ و کی حیثیت سے تھی۔ یہاں یہ بات بھی یا در کھنی جا ہے کہ ڈپٹی نذیر احمد راشد الخیری کے بجو بچا تھے۔

<sup>• &</sup>quot;واستان سے افسانے تک"، وقار مخیم می ۳۵۳

راشدالخیری کے والد کا انقال اس وقت ہوا جب ان کی عمر بہت کم تھی چنا نچان کی تربیت کا باران کے واوا کے مطابق کھر ہی پر سرآیا۔ پچا بھی معاونت کرتے رہے۔ انہوں نے عربی ، فاری اور اردو کی تعلیم زمانے کے رواج کے مطابق کھر ہی پر حاصل کی۔ لیکن انگریزی کے لئے ایک اسکول میں واخل ہوئے۔ جب اس کی تعمیل ہوئی تو او ۱۹ ء میں سرکاری ملازمت مافتیار کر لی اور اس ملازمت سے ہیشہ وابستہ رہے۔ ۱۹۱ء میں جب ملازمت سے الگ ہوئے تو تصنیف و تالیف کا مسلم شروع ہوا۔ اس طرح انہوں نے اردوادب کو متعدد گرانقدر ناول دئے۔ ان کا انقال اس وقت ہوا جب ان کی عمر سلم شرع میں انہوں نے وفات یائی۔

اوپرذکرہوا ہے کہ داشد الخیری ڈپٹی نذیرا جمد کے خاندان ہی کے نہیں بلکان کی حیثیت ان کے اثرات تبول کرنے والوں کی رہی ہے۔ نذیرا جمد نے عور توں کی اصلاح کوا ہے ناولوں کا موضوع بتایا تھا۔ راشد الخیری انہیں کے اثرات کے تحت عور توں کے مسائل کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنے ناول ہی نہیں بلکہ مضامین میں بھی ایسے موضوعات کو برتے کی کوشش کی جواس زبانے میں عور توں کے حالات اور اصلاح پر می شخصے۔ انہوں نے کئی رسالے جاری کے ۔ جن میں ''عصمت' کی جواس زبانے میں عور توں کے حالات اور اصلاح پر می شخصے۔ انہوں نے کئی رسالے جاری کے ۔ جن میں ''عصمت' سب سے زیادہ مشہور ہے۔ دوسرے رسائل ''بنات' ''' تہرن' '' جو جرنسواں' اور ''سیلی' وغیرہ بھی وقن فو قن نکالے رہے۔ عور توں کی تعلیم و تربیت اور اصلاح کے لئے ایک ادارہ بھی قائم کیا جس کا نام تھا '' تربیت گا و بنات' '۔

راشدالخیری ایک ملتب ول رکھتے تھے۔ انہیں احساس تھا کہ ان کے عبد کی گورتیں انتہائی مظلوم ہیں۔ ساج
میں ان کی پوزیش و کی نہیں جیسی ہونی چاہئے۔ پھر اس زمانے کے رہم ورواج ہے ان کی پیماندگی اور بھی شدید ہوگئی
تھی۔ چنا نچوہ وہ ندموم اور قبیج رسوم کی ندمت سے باز نہیں آتے اور مسلسل ایسے رسوم کی تکذیب کرتے ہیں۔ لیکن راشدالخیری
کومغر بی تہذیب سے بھی نفرت تھی۔ گورتوں کی تعلیم اور وہنی ترتی کے سلسلے میں ان کا نقطہ نظر واضح نہیں۔ اگر ان کا مقصد
وہی مشرقی تہذیب ہے جس میں وہ گزر بسر کر رہی تھیں تو پھر ان کی ترتی کے امکانات کیسے بیدا ہو سکتے تھے۔ محض رسوم کو چھوڑ نے سے گورتی میں جاتی ہیں۔

لیکن سے بات یادرکھنی چاہئے کہ ان کی زبان بے حدوظی دھلائی تھی روانی اور برجنتی سے مالا مال۔ ان کا اسلوب کافی دکھش ہے۔ جزئیات نگاری ہی بھی ان کا جواب نہیں۔ ڈاکٹر سیدعبداللہ نے لکھا ہے کہ انہوں نے تم انگیزی اور رفت آفری میں مبالغہ کیا ہے اور بھی چیز ان کے لئے آفت راہ ٹابت ہوئی۔ یعنی راشد الخیری مصور غم سمجھے جاتے ہیں۔ انہوں نے ایسے اثر ات پیدا کرنے کی کوشش کی جن سے واقعی آئکھیں نم ہوجاتی ہیں۔ احسن فاروتی نے لکھا ہے کہ ایسے انہوں نے ایسے اثر ان کے کوشش کی جن سے واقعی آئکھیں نم ہوجاتی ہیں۔ احسن فاروتی نے لکھا ہے کہ ایسے ناول نگاروں کوفن ناول نگاری کی تاریخ میں کوئی جگر نہیں ملنی چاہئے پھر بھی ان کو یک قلم نظر انداز کرتے نہیں بن پڑتا ، ان پرایک نظر ڈالنا ضروری ہے۔ عہد حاضر میں گزرے ہوئے دور کے نمائندے ہیں اور ان کی تصانیف بی ظاہر کرتی ہیں کہ ہمارا پرایک نظر ڈالنا ضروری ہے۔ عہد حاضر میں گزرے ہوئے دور کے نمائندے ہیں اور ان کی تصانیف بی طاہر کرتی ہیں کہ ہمارا پر جھے میں افک کررہ گیا ہے اور وپورے قصے کوشتم ہی کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ وہ ناول کو نظر دے ساتھ اٹھا کر بھے والوں کی قوجہ ضرور جذب کر لیتا ہے اور ووپورے قصے کوشتم ہی کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ وہ ناول کو نظر دے سے ساتھ اٹھا کر

پھیک نہیں دیاجس طرح ووستی اورلوج چیزوں سے عاجز آ کران کو سے عے پرمجور ہوتا ہے۔

راشد الخيرى كيجن نادلوں سے ہم آشا بيں ان كے نام بين آمندكا لال ""سيده كا لال" "الذبيخ"،

"مروس كربلا" " او بحم " " نانى انثو" "اگونمى كاراز" " سيلاب اشك" " جو برعصمت " " ثبت زندگى " " شام زندگى" " محمح زندگى " " لوح زندگى " " مر تا كا جائد" " مراب مغرب " " تمغد شيطانى " " حيات صالى " " بنت الوقت " " وداع فاتون " وغيره ـ ان ناولوں كے مطالع سے ايمامحسوس ہوتا ہے كدراشد الخيرى ايك طرح كے ناول تلمبندكرت بيں \_ جن بس بركرداركوكى ندكى طرح سے رقت كى نفاض لاتے بيں ـ حالا تكديد ففا مصنوى ہوتى ہے بحر بحى اثر تائم كرتى ہے۔ بلاث بميشد فرصلے فرھا لے ہوتے بيں ـ ان كى مثال پندى نائپ كردار بى بيداكرتى ہے ـ حالات وواقعات كردار پراثر نبيس كرتے وہ برحال بيں ايك جيسے رہے ہيں ـ اس لئے ان كا حراج غير فطرى معلوم ہوتا ہے ـ كرداروں كا كم كردار پراثر نبيس كرتے وہ برحال بيں ايك جيسے رہے ہيں ـ اس لئے ان كا حراج غير فطرى معلوم ہوتا ہے ـ كرداروں كا كم كي تقرير بي كرنا بحى مبالغة ميزمعلوم ہوتا ہے ـ كرداروں كا كم كي تقرير بي كرنا بحى مبالغة ميزمعلوم ہوتا ہے ـ كرداروں كا كم كي تقرير بي كرنا بحى مبالغة ميزمعلوم ہوتا ہے ـ سبيل بخارى نے بچاطور پر لكھا ہے كد: -

خواجه حسن نظامي

ناول نگار تھےجنہیں عام پڑھنے والے آج مجی پیند کرتے ہیں۔

(0741-- 7061)

ان کالورانام سید علی صن عرف نظامی ہے۔ ۱۸۷۵ء میں دبلی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کانام سید عاشق علی نظامی تھا۔ والد وسیدہ چیتی بیگم تھیں۔ ان کی شادی ان کے اپنے چیامعثوق علی کی صاحبز ادی سیدہ حبیب بانو ہے ہوئی۔ ان کے انتقال کے بعدان کی دوسری شادی محمودہ بانو ہے انجام پائی۔ فواجہ حسن نظامی کی کئی میشیتیں ہیں۔ وہ افسانہ نگار بھی تھے ، متر جم بھی ، نیز صحافی بھی ۔ کئی میشیتوں ہے ان کی خواجہ حسن نظامی کی کئی میشیتیں ہیں۔ وہ افسانہ نگار بھی تھے ، متر جم بھی ، نیز صحافی بھی ۔ کئی میشیتوں ہے ان کی

شہرت ہوئی۔ صحافت سے ان کا ہوا محبراتعلق رہا۔ پہلا ماہنا مدجریدہ ۱۹۱۹ء یمی 'نظام المشائخ''کے نام سے جاری کیا۔
۱۹۱۳ء یمی میر شرح سے ایک ہفتہ وارا خبار''تو حید''کا اجرا کیا۔ ۱۹۱۹ء یمی روز نامہ''رعیت' اور ۱۹۲۱ء یمی ماہنا مہ'' وین 'زیان' نکالنا شروع کیا۔ ایسامحسوں ہوتا ہے کہ نئے نئے اخباروں اور رسالوں سے ان کا خاص شخف تھا۔ ۱۹۲۹ء یمی ماہنا مہر '' عادل'' کچر پندرہ روزہ'' درویش'' اس کے بعد ہفتہ وارا خبار'' منا دی'' جاری کیا۔ اس طرح کی کارکردگی سے اندازہ ہوتا ہے کہ صحافت سے ان کی گہری ولچی ربی تھی۔ اور ساری زندگی اخبار ور سائل کے اجرا اور اس سے وابنتگی یمی گزاردی۔ خواجہ صن نظامی نے تھنیف و تالیف کے دوسرے کام بھی کئے۔ ان کی تصانیف یمی'' طمانچہ بردخسار ہیں'' خواجہ صن نظامی نے تھنیف و تالیف کے دوسرے کام بھی کئے۔ ان کی تصانیف یمی'' طمانچہ بردخسار ہیں'' میں پارہ دل''' کرش بی بی '''' کرش بی بیتا''''کرش بی کا نامہ''اور ''ندر دبلی کے اضانے''بلور خاص مضہور ہیں۔

ان کی تصنیف و تالیف اور دیگر امور ہے متعلق ملاواحدی کا ایک مضمون'' خواجہ حسن نظامی''بہت مشہور ہے، جو '' نقوش'' شخصیات نمبر ۱۹۵۵ء میں شائع ہوا تھا۔ وہیں سے چندا قتباسات نقل کرتا ہوں:-

"هی سیلف میڈ کالفظ استعال نہیں کیا کرتا ۔خواجہ صاحب نے بیشک بڑی محنت کی ہے گئن اللہ میڈ کا لفظ استعال نہیں کیا کرتا ۔خواجہ صاحب بائی تحریر کا اشاکل ، بات جیت کا انداز شخصیت کی مشش ایسی چیزیں جی جیسی خوش گلوئی ۔ کیاانسان اپنے آپ کوخوش گلو بنا سکتا ہے؟ خواجہ صاحب نے جینے کام کئے جیں ان کی چھٹائی کی جائے ،جس طرح کلیات میں خواجہ صاحب نے جینائی کی جائے ،جس طرح کلیات میں ہے دیوان کے لئے اشعار کی چھٹائی کی جاتی ہوتی ہے ۔ لیکن جو بیان کی جو نے شخصا در ایسے کام دری کرنے پڑی ہی گے۔ لیکن جو بیان کے جو نے شخصا در اچھے کاموں کی تعداد بھی مجھے کم نہیں رہے گی ۔خواجہ صاحب میں خوبیال خرایوں سے بہت زیادہ جیں ۔ ایک ایک کام ادرایک ایک خوبی لکھنے کے لئے کتاب چاہئے۔ مضمون میں جوطویل ہوتا جاتا ہے ممکن نہیں ہے۔ "

"خواجہ صاحب کا بہترین کام میرے نزدیک قرآن مجید کا ترجمہ ہے۔خواجہ صاحب نے قرآن مجید کا ترجمہ ہے۔خواجہ صاحب نے قرآن مجید کا اردوتر جمہ بھی شائع کیا اور ہندی ترجمہ بھی۔خواجہ صاحب کی خوبیوں میں قدرتا مجھے بیخو بی بہت محبوب ہے کہ وہ انتہائی عروج پانے کے بعد اپنے ابتدائی طنے والوں کوئیں کیو لے اور ان سے برتاؤ کا بال برابر فرق نہیں کیا۔"

"خواجہ صاحب کی مالی حالت کتابیں تصنیف کرنے کے بعد سنبھلی ہے۔ ۱۹۰۳ء کے دربار دبلی میں خواجہ صاحب کتابوں کی گفری لے کروہاں پہنچ جاتے تنے، جہاں باہر کے اوگوں کے فیصف منے ایک روزان لوگوں میں ہے کسی نے ان سے سید علی حسن نظامی خواہر زادہ معنی سے سید علی حسن نظامی خواہر زادہ معنی سے سید علی حسن نظام الدین اولیا محبوب البی کو دریا فت کیا (خواجہ جماحب کا اصل نام علی حسن

ہ۔ بڑے بھائی کا نام حسن علی تھا۔ علی حسن نظامی کوخقر اخولجہ صاحب نے ۱۹۰ میں کہااور ۲۰۰ میں خواجہ صاحب کا لفظ حسن نظامی کے ساتھ علامہ اقبال نے لگایا جواس وقت پروفیسر مجمد اقبال نے گایا جواس وقت پروفیسر مجمد اقبال نے ) خیرخولجہ صاحب نے دریافت کرنے والوں سے بینیں کہا کہ علی حسن بی بول۔ کہا کہ درگاہ میں آ ہے۔ فلال جمر ہے میں علی حسن ملیس گے۔ دوسرے دن وہ میں بی بول ۔ کہا کہ درگاہ میں آ ہے۔ فلال جمر ہے میں علی حسن ملیس گے۔ دوسرے دن وہ صاحب درگاہ بینچے اور ان کی آ تکھیں بھٹی رہ گئیں کہ خوابر زادہ صاحب جن کے مضامین کی دھوم ہے کتابوں کی گئری لئے بھرنے پرمجبور ہیں۔

خواجرصاحب نے عمر کے کی جھے جس بینیں سوچا کہ فلاں کام میر سے کرنے کا ہے یا

میر سے کرنے کا نہیں ہے۔ ضرورت پڑے اور ضعفی مانع نہ ہوتو وہ آج بھی کتابوں کی گخری

لے کر پھر کتے جیں۔ اس نہ سوچنے نے انہیں کامیاب کیا اور اس نہ سوچنے سے انہوں نے
مخوکریں کھا کیں۔ دل جس ساجائے کہ فلاں کام کرتا ہے، بس کا فی ہے۔ حرکت اور عمل کی قوت
اللہ تعالی نے خواجہ صاحب جس کوٹ کوٹ کر مجروی ہے۔ اا 19 او کا سفر شروع کرتے وقت خواجہ
صاحب کی جیب جس صرف اس قدر رو پئے تھے کہ تھر ذکھاس جس ممینی پہنچ جا کیں۔ لیکن
مصروشام و جھاز کا قصد کر کے چل کھڑ ہے ہوئے تھے۔ یہ معمولی جراکت نہیں ہے اور اللہ تعالی
نے خواجہ صاحب کی جراک کو بمیشہ عزت و آبر و کے ساتھ نجوادیا۔ خواجہ صاحب نے فاقے
نے جیں لیکن ہاتھ بھی کسی کے آگئیں پھیلایا۔ ہاتھان کا او پر ہی رہا۔ "
کے جیں لیکن ہاتھ بھی کسی کے آگئیں بھیلایا۔ ہاتھان کا او پر ہی رہا۔ "
ان کی وفات اس جو لائی ے 190 ء کو دبلی جس ہوئی اور یہیں وفن ہوئے۔
ان کی وفات اس جو لائی ے 190 ء کو دبلی جس ہوئی اور یہیں وفن ہوئے۔

# نياز فتح پورى

#### (۸۸۸۰,-۲۲۹۱)

نیاز فتح وری کا اصل نام نیاز محمد خال تھا۔ ایک تاریخی نام بھی تھا، لیافت علی خال۔ انکی پیدائش ہارہ بھی میں ۱۸۸۴ء میں ہوئی۔ انکے والدمحمد امیر خال سہوا (یو پی ) کے تقے جو فتح پور کے قریب ہے۔ نیاز خود کوفتچوری اس مناسبت کے لئے۔ نامے کے دواج کے مطابق انکی ابتدائی تعلیم گھر بی پر ہوئی پھر فتح پور کے مدر ساسلامیہ میں واخل کردئے کے دوبال سے مدر سے الیہ نتقل ہوئے۔ اس کے بعد رام پور اور ندوۃ العلما بکھنو میں تعلیم حاصل کی۔ ان کے بارے میں کئے۔ وہال سے مدر سے علاوہ عربی ، فاری اور ہندی زبان پر خاصی گرفت رکھتے تھے۔ ترکی زبان سے بھی واقف تھے کہا جاتا ہے کہ بیدار دو کے علاوہ عربی ، فاری اور ہندی زبان پر خاصی گرفت رکھتے تھے۔ ترکی زبان سے بھی واقف تھے اور امحمرین کی زبان اور اور بر بھی دستری تھی۔ انہوں نے زبمن رسا پایا تھا۔ مطا سے کی کثر سے سان کا ذبمن ایک خاص رنگ میں ڈھل گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ مزاج کے اعتبار سے وہ رو مان پرست تھے۔ چونکہ ایکے والدمجم امیر خال پولس انسکنر

سے۔ای سبب ہے وہ میٹرک کے بعد ہی ہے سب انسپائر ہو گئے۔لین صرف دوسال ملازمت کی اور استعفیٰ دے دیا۔ یہ سلمہ مختلف شم کی ملازمتوں میں قائم رہا اور وہ ایک جگہ ہے دوسری جگہ نظل ہوتے رہے۔ بھی قیا مُخچ رہی ہوا تو بھی والی میں بھے تو ۱۹۲۲ء میں '' نگار'' کا اجرا کیا۔'' نگار'' ایک ایسار سالہ بابت وہ بھی ہانی تو بھی ہو پال میں سے تو ۱۹۲۲ء میں '' نگار'' ایک ایسار سالہ بابت وہ بھی ہوا جوا تھی تھا۔ در اصل '' نگار'' اکی زندگی کا جز و خاص ہو گیا تھا اور اکی شہرت و اہمیت ای رسالے کی وجہ سے تھی۔ جب وہ کھنو آئے تو رسالے کو دہیں لیتے آئے۔ گویا ۱۹۲۸ء ہے'' نگار'' لکھنو سے شائع ہونے لگا۔ لیکن ساتھ'' نگار'' بھی لیتے گئے اور وہیں سے ہونے لگا۔لیکن اور اپنی تحریوں سے استے ہے اور وہیں سے نگالنا شروع کیا۔ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے آزادانہ طور پر'' نگار'' اور اپنی تحریوں سے استے ہے کہا خات کی حاجت انہیں نہیں دبی۔

ابتدا میں بناوفتج ری اپی شافت شاعری ہے روانا چاہج تھے لیکن و کی ایک صنف میں بند ہونا پندنیس

کرتے تھے۔ ایسے میں وہ افسانہ نگاری کی طرف مائل ہو گئے۔ ۱۹۱۳ء میں ان کا پہلا افسانہ 'ایک پاری وو شیز و کو د کھے

کر' رسالہ' نقاد' میں شائع ہوااور پھراس کی دوسری اشاعت 'تھون' میں بھی ہوئی۔ انشائے لطیف ہاں کورغبت تھی ہی،

شاعر تھے ہی، لہذا مزاج رو مانی بن گیا۔ ای لئے تجاد حیدر یلدرم کا نام ان کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ و سے پر یم چند کے
ساتھ ان کا رشتہ اتنا صغبوط نہیں کہ ان کا ذکر کیا جائے۔ اور بعضوں نے جوانیس پر یم چند سے جوڑ نے کی کوشش کی ہو و

میری نگاہ میں متحن نہیں ہے۔ کہاجا سکتا ہے کہ ادب لطیف اور رو مانی نثر کا ذکر بطور خاص ہوتا ہے وہ یلدرم کی دین ہے
میری نگاہ میں متحن نہیں ہے۔ کہاجا سکتا ہے کہ ادب لطیف اور رو مانی نثر کا ذکر بطور خاص ہوتا ہے وہ یلدرم کی دین ہے
جےمتو لی بنانے میں نیاز فتح پوری کا بھی رول رہا ہے۔ وہ اپنی تحریر کوشعریت بخشا چاہج ہیں لیکن ان کی انوکھی تر کیبیں بھی
بہت مورث نیں بغتیں۔ بہی وجہ ہے کہ نیاز فتح پوری یلدرم ہے بھی نیچور دیے کے افسانہ نگار سمجھے جاتے ہیں۔ و سے یا در کھنے
کی بات ہے کہ ان کے تقیدی مضامین اپنے زمانے میں بہت ذوق وشوق ہے پڑھے جاتے ہیں۔ و سے یا در میں موضوف نے سابی،
ساسی بھی کا اور نہ بہی موضوعات پر جو پھی کھا ہے وہ سب اپنے زمانے میں اہم تھے لیکن آج ان کی قدر و قیت میں بچو
ساسی بھی اور المکان کی سطحیت سامنے آتی رہی ہے۔

" نگار 'نے اپنے زمانے کے شعرا و اوبا کی تربیت ضرور کی بلکہ یہ بھی تج ہے کہ کسی شاعر کے دو چارا شعار جھاپ کرنیاز گویا شاعر ہونے اور معیاری شاعر ہونے کا سر فیفلٹ ویتے رہے تھے۔لیکن آج ندا کی سند کی کوئی عزت ہے نہال کی کہ نیاز نے کون ساشعر پہند کیا تھا اور کسے روکر دیا تھا۔ گویا ان کا تنقیدی وژن اپنے زمانے کی چیز ہوکر روگیا۔لیکن جوافسانے اب بھی پڑھے جاتے ہیں وہ ہیں '' کیو پڑاور سائیک''' جسن کی عیاریاں''' کہکشاں کا ایک سانحہ''' شاعر کا انجام''' شہاب کی سرگزشت''' حمرا کا گلاب''' زائر مجت' وغیرہ۔

بہر طور، نیاز فلخ پوری کے افسانوی مجموعوں کی تعداد خاصی ہے جن کی تفصیل یہ ہے:'' نگارستان''، ''جمالستان''''نقاب اٹھ جانے کے بعد''،''حسن کی عیاریاں''،''مختصرات نیاز''،''شہاب کی سرگزشت'اور''ایک شاعر کا

اري ادب ريد د ۱

انجام '' نقیدی کتابوں میں جن کانام لیاجا سکتا ہوہ ہیں'' انقادیات''' مشکلات عالب''' مالدہ ماعلیہ''' مطالعات نیاز''۔

اس کے علادہ '' من ویز دال''' ندا کرات نیاز''' عرض نغیہ''' گہوارہ تھن' وغیرہ مشہور ہیں۔ان کی ایک کتاب' تر غیبات جنسی'' کی بھی اہمیت ہے۔ایک اور کتاب'' چند گھنے حکمائے قدیم کی روحوں کے ساتھ'' آج بھی پڑھی جاتی ہے۔'' نگار' کانیاز غیر ۱۹۲۳ء میں بتائع ہوا تھا۔ان پر بعض تحقیقی مقالے بھی سامنے آئے۔انہیں ۱۹۲۴ء میں بدم بھوٹن کا خطاب بھی ملاتھا۔

کانیاز فیج پوری ہمارے ایک ایے فیکار،ادیب اور محانی ہیں جن کی نگار شات کی قدرہ قیمت کم ہونے کے باوجود بی جگر بعض تحرکی اور انقلا بی کیفیتوں کی وجہ سے یا در کھنے کے لائق ہے۔ آج بھی بہت کم رسالوں کو وہ امتیاز حاصل ہے جو بھی نہت کم رسالوں کو وہ امتیاز حاصل ہے جو بھی '' نگار'' اور نگار کے ایڈیز کو بوا کرتا تھا۔

یہ بات یادر کھنی چاہئے کہ یہ وہ زمانہ ہے جب اردو یمن ''ادب لطیف'' کو ہڑی اہمیت دی جارہی تھی اورای حوالے سے ورت، حن اور مجت اور عشق کے وہ تمام خارجی احوال رقم کئے جارہ ہے جن میں ایک طرح کا شاعرانہ انداز ہوتا تھا۔ رو مانی انداز فکر کی ایک نگارشات میں گہرائی کا فقد ان تھا اور لفظوں سے کھیلنے کا ایک ایسائل ملہ تھا جواب نہ صرف عقتا ہے بلکہ اس انداز کی تحریر کو عیب میں شار کیا جاتا ہے۔خواب و خیال کی با تمیں چیدہ فکر کا موقع فراہم نہیں کرتمیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ رو مانی لطافت محض لذت لینے کی چیز ہوگئی۔ زندگی کی تغنیم میں الی تحریروں کا رول کم سے کم تھا۔ میں نے بھی تعلیم میں الی تحریروں کا رول کم سے کم تھا۔ میں نے بھی تعلیم میں انداز فتح پوری کہیں کہیں اس دائر سے سے الگ ہوتے ہیں تو وہ پھی کام کی با تمیں بھی لکھ جاتے ہیں۔ لیک یہ حالے بی کی چیز ہی میں جس میں میں میں مور محل میں تو ملتا ضرور ہے لیکن کی گہرائی کے بغیر دلیکن جس طرح انہوں نے مولو یا نہ ذہنیت کی سطیحیت اور تک نظری کو میا منہ لانے کی کوشش کی ہا ہے جسین کی نظر سے دیکھا جا سکتا ہے۔ لیکن می مام ذہبی امور کوریا کا ری کے ذیل میں لانا بھی کوئی انچھی بات نہیں۔

دراصل نیاز نتجوری جذباتی کیف و کم کے افسانہ نگار ہے ہیں اور پھر جذبات پر منبط کی صلاحیت بھی ان کے اندر شایز نبیں تھی۔ بہر حال ،اردو تاریخ میں نیاز کا مقام فیر معمولی ہے۔

نیاز کی وفات کراچی می ۲۴ مرکی ۱۹۲۹ء کو بعارضہ کینسر ہوئی اور قبرستان یا پوس محر، کراچی مین وفن کتے محے۔

ايماسلم

(,19AF -,1AAA)

ایم اسلم ۲ راگست ۱۸۸۵ و کولا مور بی بیدا ہوئے۔ان کے والد کانا م میاں نظام الدین تھا۔ یہ ایم امیرزادے اور کیس تھے۔اسلم کی ابتدائی زندگی بھی ایسے ہی حالات بیس گزری۔ابتدائی تعلیم اسلامیہ ہائی اسکول ،لا ہور بیس حاصل کی۔ گور نمنٹ کالج ،لا ہور سے الیف اے کا امتحان پاس۔اس کے بعد زراعتی کالج ،لا کمچ ریس وافل ہوئے۔
ایم اسلم اپنی زودگوئی کی وجہ سے ہمیشہ شک کے دائر سے بیس رہے اور ان کے ادبی وقار کو تھیں پہنچتی رہی۔

زودگوئی فنکارکو بمیشد مشکوک بنادیتی ہے،اس طرح کداس کے اجتھے ادر برے انسانے میں تمیز کرنا محال ہوجا تا ہے، یبی صورت ایم اسلم کے ساتھ بھی ہوئی ۔ جنہیں بہت کم پڑھا گیا،خصوصاً قابل لحاظ ادبی طلقوں میں ۔لیکن ان پررائے زنی زیادہ کی می اوروہ بھی منفی،اور بیصورت آج بھی برقر ارہے۔

ایم اسلم نے پہلے اسلم الا ہوری کے نام سے انسانے تھے۔ لیکن ند معلوم کیوں بعد جمل ہے نام ہول دیا۔ ان کا پہلا افسانہ شاید ' تغییر حیات' ہے اوراس نام سے ان کا پہلا مجموعہ بھی شائع ہوا، جس جس چالیس افسانے ہیں۔ اس کے بعد مسلسل مجموعے چھپتے رہے۔ شلا '' کارزار حیات' '' تقصورات' '' پیغام سروش' '' بادہ گل رنگ ''' رین نظار ک' '' میان نظار ک' '' رقاصہ' '' وادی کے درمیان' '' خاروگل' '' گناہ کی را تھی' '' ثمر گناہ' وغیرہ۔ اگر ان مجموعوں ہی کے افسانوں کی تعداد پر نگاہ رکھی جائے تو وہ ڈیڑ ھوسے کے خوزیادہ ہی ہوتے ہیں۔ ان کے سب کے سب افسانے مجموعے میں شائع نہیں ہوئے اور فتاف رسالوں اور اخباروں ہیں بھرے بڑے ہیں۔ افسانوں کے علاوہ انہوں نے ناول بھی تھے، جو اب و نہیں ہے اور دوسرے افسانہ نگاروں کی صف کی نہ ہوگین ان کے پڑھنے والوں خوالوں کا ایک حلقہ ضرور تھا اور ہیاس حلتے ہیں ہی خوالوں کی مف کی نہ ہوگین ان کے پڑھنے والوں میں انسانہ نگاراور نقادوں نے انہیں بھی قابل اختا تصور کہا گیا۔ حالا نکدان کے ملئے والوں میں انسانہ نگاراور نقاد تھے۔

اسلم کوئی فکری نظام نہیں رکھتے۔ اجرہ سازی پہمی کوئی فئی گرفت نہیں ہے۔ واقعات کوا کیے ترتیب ہے برت والتے ہیں کین ان میں خلیق جوت نہیں جگاتے ۔ کہیں کہیں رو مانی تر عگ اتی تیز ہوجاتی ہے کہ حقیقت پس پشت جلی جاتی ہے۔ نتیج میں گہرائی کا فقد ان اسکے افسانوں کا مزاج ہوجاتا ہے اور پیمزاج اتنا حاوی ہے کہ کس اس پرنگاہ تک جاتی ہے۔ مکن ہے انہوں نے بعض معیاری افسانے بھی تکھے ہوں کین افسانوں کے انبار میں ان کی تلاش وجتجو آسان میں مرورت اس بات کی ہے کہ ان کے قابل لھا ظافسانوں کا ایک انتخاب شائع ہوجس کے پس منظر میں ان کی او بی اہمیت اور مرتبہ واضح ہوسکے ابھی تو افسانے کی تاریخ میں ایم اسلم کا بس ایک نام ہے ، اس سے ذیادہ پھونہیں۔

#### ل احدا كبرآ بادى

( AAAI - - - API - )

ان کااصل نام لطیف الدین احمد ہے لیکن ل احمد اکبرآبادی کے تلمی نام ہے مشہور ہوئے۔ ان کی پیدائش آگرہ میں ہوئی۔ آگرہ میں ہوئی۔ آگرہ کوا کبرآباد بھی کہاجاتا ہے، جوایک زمانے میں شعروادب کا ایک بہت بڑا مرکز رہا ہے۔ ل احمد کی تعلیم و تربیت ذہبی ماحول میں ہوئی۔ ان کا خاندان اس اختبار ہے بہت اہم سمجھا جاتا تھا۔ ان کے خاندان کے لوگوں کا تعلق تعلیم میں انتقال ہوگیا۔ اب وہ اس کا تعلق تعلیم میں انتقال ہوگیا۔ اب وہ اس میں تعلیم نہیں موئی تھی کہ ان کے خاندان میں تجارت بھی تھی لہذا وہ اس مطرح کی تعلیم نہیں ماصل کر سکتے تھے جو خاندانی ورافت کا حصہ تھا۔ ان کے خاندان میں تجارت بھی تھی لہذا وہ اس سے میں انتقال ہوگیا۔ اب

اللہ ہوگئے۔لیکن ان کی نگاموں میں زندگی کے دوسرے شعبے بھی تھے۔خصوصاً سیاست پر ان کی نظر رہی تھی۔ چنانچہ موصوف اپنی بسنٹ کی ہوم رول پارٹی سے وابستہ ہو گئے۔ پچھ دنوں کے بعد اس کی مقامی شاخ ہے وہ جز ل سکریڑی بھی ہوئے۔ پھر انہوں نے آل انڈیا کا تکریس یارٹی کی ممبری اختیار کرلی اس کے بعد آگرہ کے میونیل بورڈ کے کاؤنسلر

ہوگے۔ سیای سرگرمیوں کے درمیان ان کی مجتبی اپنی سنت ہموتی الل نہر واور مردجی نائیڈ وغیرہ ہے دیں۔
الی سرگرمیوں کے باوجود ل احمہ کثر ت ہے اردو میں لکھتے رہے۔ سب سے پہلے نامس مور کی ایک کاب کا
الدرخ 'کنام ہے ترجمہ کیا۔ پہلے آئی قسطیں' نگار' میں شائع ہوتی رہیں ۔ انظم معاصرین میں نیاز نتج ری ہنیا عباس باشی،
ملک حبیب احمہ اورشاہ دلگیرر ہے تھے۔ دراصل بیریب کے سب لوگ' نگار' ہے وابستہ تنے اور ۱۹۲۳ء میں جب اس کا اجرا
ہوا قواتو ل احمہ اکبرآبادی بھی چیٹی چیٹی دیش رہے تھے۔"اللہ رخ ''کے ترجے کی وجہ اسکی رو مانیہ تھی جواس زمانے کا ازبان کو
متا رہی کی احمہ کی رو مانی تحریک جس جی وافلیہ ہی جانے ہیں کدرہ مانیہ تکا سکوب نگار او و خیالات
ومقاصد کے اختبار ہے بہت محتلف ری تھی جس جی وافلیہ کی جانے ہیں کدرہ مانیہ تکا سکوب نگارش وہ خیالات
ال عب جاتے تھے۔ جذبا تیت راہ پاتی تھی اور در مزیت ایک خاص انداز سے اپنی جگہ بنانے پراصرار کرتی تھی ۔ تخلیقات ای
مرشاری اور جذبات کے ساتھ وجود میں آئیں جس میں ایک عضر حزن کا بھی ہوتا۔ واضح ہو کہ انگریزی میں انھارہویں
مرشاری اور جذبات کے ساتھ وجود میں آئیں جس میں ایک عضر حزن کا بھی ہوتا۔ واضح ہو کہ انگریزی میں انھارہویں
مدی ہے ہی رہ مانیت ارتقا پذیر ہوری تھی۔ کیکھن اخرو کی کیا۔ و بیے وان کا مزان شاعرانہ قوالی نشر نگاری ہی کی طرف
مدی ہے ہی رہ دانی بی مشاخت رہی۔ ہر طرح ہے درست ۔ کہ سکتے کہ اسکوب کی دکھی نے کا فی کوگئی نے کافی کوگوں کومتاثر
کیا۔ ان کی بہت ی کہ بیں انگریزی ہے تر جس جیں۔ بلکہ یہ کہنا زیادہ ورست ہے کہ آزاد ترجہ جیں یا اکترابات ہیں۔

''لالدرخ'' (۱۹۳۵ء)''نغمات' [انثائے لطیف] (۱۹۳۵ء)''نقد ادب' (۱۹۳۵ء) دراصل یہ کتاب ''للہ درخ'' (۱۹۳۵ء) دراصل یہ کتاب ''رئیلس آف لٹرین کریٹ مزم' کا ترجمہ ہے۔''زندگی کے کھیل''' مجت کا افسانہ''' میج وشام' '' ملاحظات نفسی''' مروس فکر اورم فکر''' رنگ و ہو' کے علاو و''اد بی تصورات' اہم ہیں۔ ل احمدا کبرآ بادی کی نگارشات کے حوالوں کے لئے عبدالودود کی کتاب''اردونٹر میں ادب لطیف'' جمد صن کی''اردو میں رو مانوی تحریک' وغیر ورکیمی جاسکتی ہیں۔ میری ان تمام باتوں کا ماخذ ساہتیہ اکا دمی دربیلی کی انسائیکلوپیڈیا آف انڈین لٹریج کا صفح ۲۲۳۲ ہے۔ جاسکتی ہیں۔ میری ان تمام باتوں کا ماخذ ساہتیہ اکا دمی دربیلی وفن کے میں۔

ل احمد اكبرآبادي كي نكارشات كي تفصيل اس طرح يه:

ببيسو يں صدى عيسوى كاادب

## بيسوي صدى كاسياسي منظرنامه

بیسوی صدی کی نصف اول کا منظر نامہ جنگ آزادی کے باب میں ہندوستانیوں کا کمل اتحاد، پھراس اتحاد میں رخنہ اگریزوں کی استحاد کی کھلی پالیسی ،کا گریس کے بعد سلم لیگ کی تفکیل ،دونوں کی کشکش ،سیاسی رہنماؤں کے مختلف رویے ،بعض تحریکییں ،اگریزوں کا دوغلا کردار ،حصول آزادی کی گئن ،جصول آزادی کے خواب کی تعبیر ، ملک کی تقسیم اور پاکستان کا قیام اور بھرتوں کا مل ،فسادات اوران کے دوررس نتائج برخی ہے۔

نصف آخری صدی امریکه کی طاقت کی وسعت، روی انحطاط سے لے کرپاکتان کا دوحسوں میں تقلیم یعنی بنگلہ دیش کا قیام اور امریکه کا عراق پرحملہ، امریکه کی توسیع پندی جھنیکی اور سائنفک ترقیاں ،میڈیا کاغیر معمولی فروغ ، ایجادات ،کمپیوٹر کی دنیا، کنزیومرازم ،انسان کوشتم کردینے والے نیوکلیائی اسلے ، دنیا پرمنڈلاتی تیسری جنگ عظیم کاخدشہ، دہشت گردی مغرب کی بعض ادبی تحری اور ان کے اثر اسے سے عبارت ہے۔

ذیل می بیحدسرسری طور پر می سیاس امور پرنظر والنے کی کوشش کرر ماہوں۔

۱۸۵۷ء کے بعد جوصورت انجری اس کا سرسری جائزہ انیسویں صدی کے سیاس طالات کے سلسلے میں سائے آ چکا ہے۔ اب ہندوستان کی سیاست میں ایک طرف کلی آزادی کے حصول کا معاملہ بھی تھادوسری طرف ہندوسلم افتر اق کی شدید صور تیں بھی سامنے آئے گئی تھیں۔ ۱۹۰۱ء میں سلم لیگ کا قیام عمل میں آیا، جس نے رفتہ رفتہ اپنے موقف میں شدت پیدا کی تقتیم بنگال کا فیصلہ منسوخ ہوااور مچھلی بازار کا نیور کا واقعہ پیش آیا تو مسلمان انجر بروں سے اور بھی بیزار ہوگئے۔ حکومت برطانیہ برحالات روشن تھے، وہ دستوری اصلاح پر مائل تھی۔ بعض طلقوں میں اب بھی اس کا احساس باتی

تھا کہ ہندو مسلمان متی ہو بھتے ہیں لبذاان کا مشتر کہ اجلاس ۱۹۱۱ء جس منعقد ہوا۔ یہ جزوی طور پرکا میاب بھی ہوالیکن یہ مغاہمت اثر پر برنہیں ہو کی۔ ایسے تمام تر رخے کے باوجود ہوم رول کی تحریک سنزانی بسنت کی رہنمائی جس زور کورای محمل ہوگئے ہے۔ ابتدا جس وہ چاہتے ہے کہ ہندوستان کی آزادی انگریزوں کورای کر تھی۔ گاندھی جی جنوبی افریقہ ہے دابتدا جس معاہمت کی کوششیں بھی جاری رہیں۔ نومبر ۱۹۲۸ء جس برطانوی حکومت نے سائمن کمیشن قائم کیا۔ اس کا مقصد آئین اصلاحات کے لئے تجاویز چیش کرنا تھالیکن اس جس سارے ممبراگریز سے البذاس کمیشن پر اختبار نہیں کیا جا ساتھا۔ اصلاحات آئین کے باب جس ۱۹۲۸ء جس سارے ممبراگریز سے البذاس کمیشن پر اختبار نہیں کیا جا ساتھا۔ اصلاحات آئین کے باب جس ۱۹۲۸ء جس کا اجلاس منعقد ہوا جس جس فر کی کمیٹیاں بنائی گئیں ، جنہیں اپنی رپورٹ تیار کرنی تھی گین یہ کام نہ ہوسکا۔ آخرش ایک نہرور پورٹ مرتب ہوئی اور حکومت کو بیا حساس دلایا گیا کہ ۱۳ رو ممبر ۱۹۲۹ء تک دستورا صلاحات کا نفاذ نہ ہوا تو کا گریں کمل آزادی کا مطالبہ شروع کردے گی۔

۱۹۲۹ء میں لندن میں تمام جماعتوں کی گول میز کا فرنس بلانے کا اعلان کیا گیا، لیکن کا گریس کی ہجو شرطیس تھیں، جنہیں برطانوی حکومت نے قبول نہیں کیا چنا نچے کا گھریس نے شرکت نہیں کی۔ ادھرا گھریزوں نے فرقہ وارانہ فیصلہ یعنی کومنل ایوارڈ کا اعلان کردیا۔ جس کے خلاف ہندوستانیوں نے زبردست احتجاج کیا۔ پنڈت مالویہ نے ۱۹۳۳ء میں ایک بار پھرکوشش کی کے مسلمان محلوط انتخاب پر رضا مند ہوجا کیں گھران کی کوششیں بارآ ور ٹابت نہیں ہو کیں۔ اس دوران برطانوی حکومت نے دستوری اصلاحات کے نفاذ کے لئے ایک قرطاس ابیش اپنے فیصلوں پر مشمل جاری کیا۔ اس قرطاس کی بھی ہندومسلمان نے بخت مخالفت کی۔

ابسیای افتیار کے حصول کے لئے ہندومسلمان متحد نہ تھے۔ پیصورت تو بہت پہلے پیدا ہوئی تھی لیکن جج بچ میں اتحاد کی کوششیں ایسے معاطے کوست کردی تی تعیں۔ ویسے ۱۹۱۱ء میں تقییم بنگال کی منسوفی نے مسلمانوں میں بیجان پیدا کردیا تھا، جس کے شدید کھتے چیں مولا نا ظفر علی خال ، مولا نا ابوالکلام آزاد ، مولا نا محمطی جو ہروغیر و تھے۔ شعروشاعری میں مجھی بیصورت بیدا ہوئی شبلی ، اقبال ، حسرت مو ہائی سبھی کھتے چیں ہو گئے۔ اکتوبر ۱۹۱۹ء میں مسلمانوں نے یوم خلافت مناکر تحریک خلافت مناکر تحریک خلافت کا آغاز کردیا۔ ملک میں عدم تعاون کی تحریک زور پکڑنے گئی۔ اس عدم تعاون میں ہندومسلمان ساتھ ہو گئے۔ ۱۹۱۹ء کی روائد ایک کی منظوری ، پھرامر تسر کا جلیان والا باغ کی فائر تک جوابریل ۱۹۱۹ء میں ہوئی نے ملک بحر میں اگریزوں کے خلاف عام غصے کی اہر دوڑا دی۔ اس ضمن ڈاکٹر شس الدین صدیقی کھتے ہیں:۔

"چونکہ تحریک خلافت کے ساتھ ساتھ عدم تعاون کی تحریک بھی شروع ہوگئی تھی اس لئے ہندو بھی مسلمانوں کا ساتھ دینے کے لئے آ مادہ ہو گئے ۔اگر چدانہیں خلافت سے کوئی ولچیسی مسلمانوں کا ساتھ دینے کے لئے آ مادہ ہو گئے ۔اگر چدانہیں خلافت سے کوئی ولچیسی متعاون نیحی بلکہ ان کے چیش نظر سوراج لیعنی حکومت خوداختیاری حاصل کرنا تھا۔ بہر حال عدم تعاون اگی میصورت قرار پائی کہ انگریزوں کی نوکری چھوڑ دی جائے بتمام برطانوی خطابات و

اعزازات والبی کرد نے جا کی ، مرکاری آخر ببات بی شرکت ندی جائے ، برطانوی عدالتوں
کابائیکاٹ کیاجائے ، مرکاری مدرسوں اور کالجوں سے طلبا کو نکال لیاجائے ، ولا یتی مال کا مقاطعہ
کیاجائے ، مرکاری مال گزاری نددی جائے اور آنے والے انتخابات بی حصہ ندلیاجائے۔
گاندھی جی اورمولا نامحرعلی ، مولا ناشوکت علی نے سارے ملک کا دورہ کرکے ہندؤں اور
مسلمانوں کے جذبات خوب بحز کائے۔ نہ بی علانے بھی اپنی ایک جماعت 'جمیعتہ العلمائے
مسلمانوں کے جذبات خوب بحز کائے۔ نہ بی علانے بھی اپنی ایک جماعت 'جمیعتہ العلمائے
ہند'کے نام سے قائم کی تا کہ وہ سیاسیات میں حصہ لے مولا ناعبدالباری ، مولا نا ابوالکلام
آزاداور بعض دومرے علانے نوی کی دے ویا کہ ہندوستان میں برطانوی حکومت نے ملک و
دار لحرب بنادیا ہے۔ اس لئے مسلمانوں کوجائے کہ ایسے مقام کو بجرت کرجا کیں جودار الاسلام
ہو۔ اس فتو سے متاثر ہوکر ۱۹۲۰ء میں ہزاروں کی تعداد میں مسلمان بجرت کر کے افغانستان
روانہ ہو مجے ، لیکن حکومت افغانستان نے آئیس اپنے پہاں بسانے سے انکار کردیا۔' ہ

عرب نژاد قبائل بھی تحریک میں شامل ہو گئے۔انگریزوں کا تشدوقائم رہا۔لیکن ہرطرف کانگریس اورخلافت

سمیٹی کاچ چے تھا۔ جبتح کیے خلافت کازورٹوٹا تو مسلمان رہنماؤں نے ۱۹۲۸ء میں نیشنلٹ پارٹی قائم کی جس کے صدرمولانا ابوالکلام آزاد تنے اور سکریٹری تصدق احمد شروانی لیکن یہ پارٹی مچھ ہی دنوں بعد کا محمریس میں مذخم ہوگئی۔اس دوران مجلس احرار قائم ہوئی ، جو ابتدا میں خاصی مقبول ہوئی لیکن اس کا دائر وعمل محدود رہا۔ مولوی اے کے نفتل الحق نے بنگال میں کسانوں کی بہوداور خوشحالی کے لئے ایک تحریک شروع کردی جوابے دائر وعمل میں بیحد موثر تھی۔

محد علی جناح تقتیم پر بالکل افل رہے، ابوالکلام آزاد اور دوسرے علامسلسل تقتیم کی مخالفت کرتے رہے لیکن کوئی شبت صورت پیدانہیں ہوئی ، ماؤنٹ بیٹن سرکارانگلشیہ کی ایما پرتقتیم ملک کے لئے تیار ہو بچکے تھے شایدان کے موقف کی زیریں لہم بھی بہی تھی۔

سوال پیداہوتا ہے کہ کیا جناح اور گاندھی میں مصالحت نہیں ہو عتی تھی، کیا تقسیم ناگزیرتھی، اس ضمن میں مشیر الحسن کی کتاب'' جان کمپنی ہے جمہوریت تک'' ہے ایک اقتباس نقل کرتا ہوں جس کے مطالعے ہے بہت کچھے روشن ہو جاتا ہے۔لیکن میں یہاں اپنی کوئی رائے دینانہیں چاہتا، اقتباس دیکھئے:۔

"جناح نے وسمبر ۱۹۲۸، کومنعقد ہونے والی پارٹیز بیشنل کونشز میں تمین ترمیسیں تجویز کیں۔ پہلی بیا کہ انہوں نے مرکزی لیجسلیجر میں مسلمانوں کے لئے ایک تہائی نشستوں کا رزرویشن چاہا، یہ یا در ہے کہ یہ بات تقریباً دود ہائیوں سے مسلم سیاست کی بنیا دی اینٹ رہی تھی۔

۱۰ تاریخ اد بیات مسلمانان پاکستان و بهند' (دمویس جلد) داکنز هس الدین صدیقی بس >

یی وہ پس منظر ہے ملک کی تقسیم کا ورحصول آزادی کا جس کی تاریخ ۱۹/اگست ۱۹/2ء ہے۔ آھے کی صورتوں کی تفصیل کی ضرورت نہیں اور نداد نی منظر تا سے پر نگاہ ڈالنا یہاں کار آمد ہوسکتا ہے۔ آھے کے صفحات میں وہ تمام رموز و نکات سامنے آئیں مے جو آزادی سے پہلے اور آزادی کے بعد انجرے۔ ان کی تفصیل و تعبیر اردواد ہم ہرطرح محفوظ ہے۔ یہاں میں صرف ایک اقتباس ڈاکٹر محمد ذاکر کا نقل کرنا جا ہتا ہوں: ۔

'دمشکل سے تاریخ عالم بھی ایک کوئی مثال ال سکے گی جس بھی سعادت و توست دونوں ایک بوں۔

علی دفت بھی اتنی شدت کے ساتھ ایک دوسر سے دست وگر یہاں دیکھنے بھی آئی ہوں۔
اُست ۱۹۲۷ء سے گی ۱۹۲۸ء تک ایک کروڑ چالیس لا کھ ہندو، سکھادر سلمانوں کواپنے گھروں اُست ۱۹۲۸ء سے گھر ہوتا پڑا۔ چھلا کھآ دمی مارے گئے اور ایک لا کھاڑکیاں اغوا کی گئیں۔ منافرت کی سے بے گھر ہوتا پڑا۔ چھلا کھآ دمی مارے گئے اور ایک لا کھاڑکیاں اغوا کی گئیں۔ منافرت کی ساتھ کی داہندا کے پرچار کرنے والے (گاندھی) کو بھی اس کا شکار بوتا پڑا ( ۳۰ جنوری ۱۹۲۸ء ) معلوم ہوتا تھا کہ بیسب روح فرساوا قعات کی خواب پریٹاں کی جھیا تک تجبیر ہیں۔ آزادی کے پرچم کے ساتے ہیں دل شمکین تھے اور روضی افر دو۔ معلوم ہوتا تھا کہ وہریا میں دل شمکین تھے اور روضی افر دو۔ معلوم ہوتا تھا کہ وہریا ہوریا ہے۔

\_\_\_\_\_\_ آگ،اغوا، تبابی اورخون! سردست میه

 <sup>&</sup>quot;جان کمینی ہے جمبور یہ تک" مشیر الحن بقو می کونسل پرائے فروغ اردوز بان ،۱۰۰۱ میں ،۱۳۳۴ اور ۲۵۹

تے آزادی کے تخفی اکون انکار کرسکتا ہے کہ ہماری آزادی کے پھول کی سرخی میں جاں بازحریت پندوں اور شہیدوں کے خون کے ساتھ ساتھ بے گناہ تر اشیدہ ہاتھوں کے رنگ حنا، اجڑی ہوئی مانکوں کے سیندور اور انگنت معصوم بجوں اور بے گناہ انسانوں کے لبوکی سرخی بھی ملی ہوئی تھی۔''۔

اس عقبی زین بی نصف صدی کااردوادب پروان پڑھتا ہے۔ یہاں اپنی آزاد کومت تو ہوگی، اپنابالغ
اور کمل دستور کھی گین تقسیم کاالمید دینک لوگوں کومتا ٹر کرتار ہا۔ ہندو پاک دونوں ہی جگہوں پر انتظار کی کیفیت رہی ، گین
آزادی کی اپنی پر کتیں ہوتی ہیں ، جن سے دونوں جگہ کے شہری مستفید ہوتے رہے۔ ہندوستان بھی زمینداری کے خاتے
سے نئی فضا پیدا ہوئی۔ فیوڈ ل اسٹر کچر تو ٹوٹ کیا لیکن کسانوں اور مزدوروں کے حالات آئی تیزی سے نیس ہدلے۔ ان
کے حالات کو ہدلنے کے لئے اسکیسیں ضرور تھیں لیکن عمانوں اور مزدوروں کے حالات اور بدراہ رو ہوتو شبت تا کی ساخے
آئیں ، یمکن نہیں۔ ایے ہی حالات بھی گی اد فی تحرک کے والی اجنی اگرست اور بدراہ دو ہوتو شبت تا کی سام مور سے شہر ہوں بھی خودا عمادی پیدا ہوئی۔ سرسید کی تحریک کے
معاشی نظام بھی بظاہر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی لیکن عام طور سے شہر ہوں جی خودا عمادی پیدا ہوئی۔ سرسید کی تو سی کی خود سے بی کہ شعروادب کا کیون بوجہ گیا،
تحت ، جوانیسویں صدی جی ذہنوں جی تبدیلیاں آئی تھیں ان کا ارتقا ہوا۔ کہد کتے ہیں کہ شعروادب کا کیون بوجہ گیا،
دنیا بعض ایجادات سے مختفر ہوگئی ، لہذا ایک جگہ کی تبدیلی سے دوسری جگہ کی تبدیلی کے لئے راہیں ہموار ہونے آئیں۔
بیسویں صدی کا اردوادب متذکر وامور اور دوسرے نکات سے اثریذ برجس طرح رہا ہے اس کی تفصیل آگے آتی ہے۔
بیسویں صدی کا اردوادب متذکر وامور اور دوسرے نکات سے اثریذ برجس طرح رہا ہے اس کی تفصیل آگے آتی ہے۔
بیسویں صدی کا اردوادب متذکر وامور اور دوسرے نکات سے اثریذ برجس طرح رہا ہے اس کی تفصیل آگے آتی ہے۔

# حلقهار باب ذوق اوراس کے اہم فنکار

صلقہ ارباب ذوق کی تھکیل 9 راپریل 1979ء کولا ہور جی ہوئی تھی۔واقعہ یوں بیان کیاجاتا ہے کہ اس دن سید نصیراحمر شاہ کے مکان پر متعددادیب جمع ہوئے اورایک ادبی تظیم کی بنیا در کھی گئی،جس کانام تھا" برم واستان گویاں"۔
ال برم کی ہر ہفتہ نشست ہوتی۔ عام طور سے افسانے پڑھے جاتے اوراس کے حسن وہتے پر تفصیلی گفتگو کی جاتی۔ اب تک مغربی تقید کے بعض اصول لوگوں کے چیش نظر رہے تھے۔ عام طور سے مباحث میں ان سے استفادہ کیا جاتا۔ شرکا میں حفیظ ہوشیار پوری، تابش صدیقی ۔سید نصیراحمر شاہ ،مجمد افضل اور شیر مجمد اخر شامل ہوا کرتے تھے۔الی نشست ہراتو ارکوکی خفیظ ہوشیار پوری، تابش صدیقی ۔سید نصیراحمر شاہ ،مجمد افضل اور شیر مجمد اخر شامل ہوا کرتے تھے۔الی نشست ہراتو ارکوکی نشکی رکن کے یہاں منعقد ہوتی ۔ قیام کے بعد اس کی اولین نشست میں نیم مجازی نے اُنیاا فسانہ پڑھا اور صدارے حفیظ ہوشیاری یوری نے کی۔

پھرائ تظیم نے شاعری کی طرف توجہ کرنی شروع کی۔جس جی افسانوں پر تقیدی سلساختم ہوتا تو بعد میں شعرا اپنا کلام ساتے ایک نشست ایس بھی ہوئی جس جی قیوم نظر بھی آئے اور میرا جی بھی۔ یوسف ظفر نے طقے کی افادیت کوموثر کرنے کے لئے تجویز چیش کی کہ جس طرح نشست جی پڑھے جانے والے افسانوں پر کھلی فضا میں تقید ہوتی ہوتی ہات کی محسوں ہوئی کہ اس کے نام میں تبدیلی الائی ہوتی ہاتی طرح شاعری پر بھی نگاہ ڈالنی جا ہے لہذا ضرورت اس بات کی محسوں ہوئی کہ اس کے نام میں تبدیلی الائی جائے۔حفیظ ہوشیار پوری ہی گئے کے پر نیانام' مطقہ ار باب ذوق' ، الا ہور طے پایا اور ۱۱ اراکتو پر ۱۹۸۹ ، کواس کی پہلی جائے۔حفیظ ہوشیار پوری ہی گئے کے پر نیانام' تو بائی ہوئی انجمن الا ہور میں نبین تھی ۔ لہذا اس جلتے کے نشست شیر محمد اختر کے محمد منعقد ہوئی۔ اس دفت تک ترتی پہند مصنفین کی کوئی انجمن الا ہور میں نبین تھی ۔ لہذا اس جلتے کے نشست شیر محمد اختر کے محمد منعقد ہوئی۔ اس دفت تک ترتی پہند مصنفین کی کوئی انجمن الا ہور میں نبین تھی ۔ لہذا اس جلتے کے نشست شیر محمد اختر کے محمد منعقد ہوئی۔ اس دفت تک ترتی پہند مصنفین کی کوئی انجمن الا ہور میں نبین تھی ۔ لبذا اس حلتے ک

<sup>●</sup> تفصیل مے لئے دیکھئے" حلقہ ارباب ذوق"، آفاق احمد باشی ، رسالہ" علم وآ میں"، کراچی ، ۱۹۷۳ و مساس

لوگ بھی اس میں شریک ہوئے۔ واضح ہو کہ اس سے پہلے ترتی پند تحریک مختلف علاقوں میں زور پکڑ چکی تھی جس میں ارباب ذوق کے لوگ بھی شامل تھے اس لئے کہ اس وقت کی ایک نظیم کا وجو ذبیس تھا لیکن بحث کا ایک موضوع ایسا بھی آیا جس سے حلقہ ارباب ذوق اور ترتی پنداد نی تحریک کے لوازم بھرالگ ہو گئے۔ بحث کا موضوع تھا ادب کیا ہے اور کیا ہونا چاہے؟ اس بحث نے وہ رخ اختیار کیا کہ ترتی پندی کی احتجاجی فکر اور اجتماعی مسائل پر گہری ضرب پڑی ۔ انفرادی فکر اور انفرادی تجربے کے اہمیت بیزور دیا جانے لگا۔ اس باب میں خلیل الرحمٰن اعظمی کی وضاحت ملاحظہ ہو:۔

" فرسود ه اقد ارب بغاوت اورئي اقد ارك جبتو من في اورتر تي پندادب كا نقط آغاز تمااور ابتدامیں ہروہ فخص اس رجمان یاتح کیا ہے وابستہ سمجما جاتا تھا جوکی نہ کی جہت ہے باغی ہونے کا بدعی یا آرز ومند ہوتا تھااورنی راہوں کی تلاش اس کا مدعاتھی۔ بعض سیاسی اورساجی نظام سے باغی تھے۔بعض اخلاتی قدروں سے بیزار تھے اورجنسی آزادی ان کی توجہ کا مرکز تھی۔بعض جنگ خوردہ ادبی اقد اراور اسالیب سے بیز ارتھے۔ابتدامی بیسب میلانات بھی ایک ادیب یا شاعر کے بہاں کیجاطور بر بہمی الگ الگ اور بھی ایک دوسرے کوکا نتے ہوئے اشتراکی دعوامی انقلاب کواینا بنیادی مسلک قرار دیا اوراجتماعی فکراوراجتماعی مسائل کوانفرادی آ ۔ اور انفرادی تجربوں برفوقیت دی۔ مارکس کے اثر کوشلیم اور فرائیڈ کے اثر کوروکردیا۔ انفرادیت کےمیلان کوغیرصحت منداور ہیئت واظہار کے نئے سانچوں کی جنجو کوفرانس کے زوال پندوں کی بےراہ روی ہے تعبیر کیا۔ ترتی پندی اب جن باتوں سے شروط قرار دی محنی اس میں شاعری کے لئے وضاحت وصراحت بحوامی ایل اور سانچوں کا استعال زیادہ اہم تھا۔اس کئے وہ شعرا جو ساس اور ساجی سطح پر فرسودہ اقد ار سے بغاوت کے علاوہ مھے یے اسالیب اور سانچوں سے بغاوت کرتے اپنی انفرادیت کے اظہار کے لئے نے اسالیب اور نے سانچے وضع کرنا جاہتے تھے، وہ ترتی پنداوب کے دھارے سے الگ ہوتے گئے ۔ بعض شعرانے او بی حلقوں اور جماعتوں ہے وابتی کو ہی اینے لئے غیرضروری قرار دیالیکن میراجی کی قیادت میں" طقدار باب ذوق" کے نام سے لا ہور میں ایک نی جماعت کی تھکیل ہوئی جس ہے و ونو جوان وابسة ہوئے جونئ نظم لکھنے کی تمنار کھتے تھے۔''

لین آخری بات کہ اس کے بنیادگر ارمیراجی تھے سی نہیں ہے۔میراجی تو بعد میں آئے یالائے گئے لیکن اس سے پہلے المجمن قائم ہو چکی تھی۔ بیادر بات ہے کہ انہوں نے اپنی شرکت سے اس میں نئ جان ڈال دی اورتحریک بامعنی

<sup>• &</sup>quot; نن نظم كاسفر: ١٩٣١ م ك بعد"، ما بنامه "كتاب نما كاخصوصى نمبر"، مكتبه جامعه كمينيذنى دكى، دمبر ١٩٤٢ م ١٩٠٠

ہوگئ۔ن مراشد کے ساتھ نے سونے پرسہا مے کا کام کیا۔ یہ بالکل کیج ہے کداول اول میراجی کو'' حلقہ ارباب ذوق''ک طرف راغب کرنے والوں میں قیوم نظر تھے۔ ملاحظہ ہوقیوم نظر سے انٹرویو باہنامہ'' یا ونو''مکی ۱۹۷۴ءم ۱۸۔اس ضمن میں منظراعظمی لکھتے ہیں:۔

ببرطور''حلقدار باب ذوق' نے جن امور پرزور دیاوہ تھادب میں احساس جمال کی اہمیت ، شخصیت کی واضلی کی اہمیت ، شخصیت کی واضلی کی ایمیت اور تجرب پرزور ، نئی کیفیت اور ذبئی کشکش اور خلفشار ، جدید علوم نفسیات ہے آگہی ، رمزوا شارے کے ساتھ علامت اور تجرب پرزور ، نئی کی جبتی کا جذب ، دیو مالائی اور اساطیری امکانات کی حلاش اور انفرادیت کی اہمیت۔

یہ بات یادر کھنی چاہئے کہ' حلقہ ارباب ذوق' کے کم ہے کم پانچ ادوَارق کم کئے جاسکتے ہیں۔ایساتعین انورسدید نے کیا ہے۔اس سے اختلاف ممکن ہے کیکن عمومی طور پراس تقسیم کی اہمیت ہو تکتی ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ اسے چو تھے دورتک لے جانا چاہئے۔اس کے بعد ہندوستان و پاکستان میں اس کی صورت بدل جاتی ہے۔بہر حال ،ادوار کی تقسیم یوں گائی ہے:

پہلا دور: -ابتدا سے میراجی کی شمولت تک (اپریل ۱۹۳۹ء سے اگست ۱۹۳۰ء تک)
دومرادور: -میراجی کی شمولیت سے اردوشاعری پرتفتید کے اجرا سے (اگست ۱۹۳۰ء سے دیمبر ۱۹۳۰ء تک)
تیمرادور: - (دیمبر ۱۹۳۰ء سے ۱۹۳۷ء میں قیام پاکستان تک)
چوتھادور: - (آزادی پاکستان [۱۹۳۷ء سے مارچ ۱۹۷۲ء میں طقدار باب ذوق کی تقسیم تک)
یانچواں دور: - (مارچ ۱۹۷۲ء سے خرانہ حال (۱۹۷۵ء) تک) ''ہے۔

 <sup>&</sup>quot;اردوادب کارتا می اد بی تحریکون اورر جی انون کا حصه" منظر اعظی ،اتر پردیش اردوا کادی کلمنو، ۱۹۹۳ می ۷۷۵ میسال ۱۹۹۵ می ۱۹۹۵ میسال ۱۹۸۵ میسال انورسد ید ،انجمن ترقی اردو یا کتان ،کراچی ،۱۹۸۵ می ۱۹۸۵ میسال ۱۹۸۵

یہ بات دلچیں سے خالی نہیں کہ مندوستان میں ' حلقدار باب ذوق' کی کوئی موثر المجمن نہیں تھی۔ جس ناتھ آزاد
نے اس کا احساس دلایا ہے کہ ہے 190ء میں مغربی پاکستان سے ادیوں اور شاعروں کے قافے اکھڑ کر ہندوستان آئے تو
دیلی میں سب سے پہلے جواد بی بزم جی وہ پریم ناتھ در کی کوششوں کا نتیج تھی۔ ڈاکٹر عبادت بریلوی جوان دنوں دہلی کا لج
میں پڑھاتے تھے۔ پریم ناتھ در کے گہرے دوست تھے۔ پریم ناتھ درنے ان کے ساتھ ل کر'' حلقہ ارباب ذوق' کی بنیاد
ڈالی وغیرہ وغیرہ۔

لین اتن بات تو سبی جانے ہیں کہ' طقدار باب ذوق' کی دین وہ جدیدیت ہے جوہندوستان میں ۱۹۲۰ء کے آس پاس ایک دبخان یا تحریک کی صورت میں امجری۔'' شبخون' الدآ باداس کا مرکزی آلد کارخمبرااور بحد میں امرائی ناروتی ہی اس کے مرخیل تصور کے جانے گئے۔ جن شعرائے' طقدار باب ذوق' کو برائے کارلا یاان میں میراجی ، ن م راشد ، قیوم نظر ، مجیدا مجد ، حفیظ ہوشیار پوری ، تا بش صدیقی ، یوسف ظفر ، شہرت بخاری ، صفدر میر ، مراج منیر ، منیر نیازی ، ضیا جالند حری اور مجدد امجد و غیرہ اہم سمجے جاتے ہیں۔ ذیل میں ان میں سے چندا ہم لوگوں پر مفتلو کرر باہوں۔

# غلام مصطفة صوفى تبسم

(+194A-+1900)

غلام مصطفے صوفی تبسم پہلے صوفی تخلص کرتے تھے پھر تبسم نے جگہ لے لی۔ان کے تلمیذ میں فیروز اور طغرائی کا نام آتا ہے۔ان کی ولا دت امر تسر میں ۱۲ اگست ۱۹۰۰ء میں ہوئی اوروفات عرفروری ۱۹۷۸ء میں ریلوے اسٹیشن پر ہی جاں بجتی ہو گئے۔

'' حلقہ ارباب ذوق' سے تعلق رکھنے والوں میں ان کا نام بھی ہے۔ ان کے تبحرعلمی کا اپنے وقت میں بڑا شور تھا۔ مربی اور کے مطالعے کے ذوق نے ان کے ذبمن کو بھی خاصا کیکدار بنادیا تھا۔ ویسے وہ ایک عرصے تک فاری میں شعر کہتے رہے تھے بلکہ فاری کے اشعار سنا ناپ ندکرتے تھے۔ ایک طرف ان کی آئی کا سیکی شعروا دب سے تھی تو دوسری طرف مغرب کے نئے رجحانات پر بھی نظر تھی۔ انہوں نے جتنا کچھ بھی کہا ہے وہ کافی نہیں ہے۔ ان کے ایک شاگر وجمود نظامی

<sup>• &#</sup>x27;' آنکھیں ترستیاں ہیں'' جگن ناتھ آزاد ، ماڈرن پباشنگ ہاؤس ، دلی

نے '' نقوش'' کے شخصیات نمبر میں ایک مضمون قلمبند کیا ہے جس سے انداز ہ ہوتا ہے کہ وہ انتہائی یار ہاش تتم کے آدی تھے۔لوگوں کی مددخوب کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ اختلاف کی نوعیت بھی پیدا نہ ہو۔ دوسروں سے تعاون کرتا بھی ان کا ایک خاص مسلک رہا تھا۔ یہی تاثر متعلقہ مضمون سے پیدا ہوتا ہے۔جس طرح موصوف نے مضمون ختم کیا ہے وہ ان کے کردار اور دوسرے پہلوؤں رہجی روشنی ڈالٹا ہے۔ ملاحظہ ہو:۔

" تو بھی کہوں گا کہ حالی ہے در ت تکھوا کراا یا ہوں۔ فاہر ہے کہ اس قتم کے سوال پرخود حالی نے یہ کہا ہوگا کہ بھی پہلے بی سرسید کے ہاتھوں بجوا چکا ہوں۔ محرقہم جن صلاحیتوں کے ہالک ہیں اور دنیائے شعروا دب کوان ہے جوتو قعات ہیں اس معیار کی ہے کیا چز پیش کریں ہے۔ اپنے علم وفضل اور اپنی المبیت وصلاحیت کو ہروئے کارنہ لانے کا شکوہ ڈاکٹر تا ثیر اور چراغ ہے دفت حسن حسرت کی طرح ان کی جان ہے دور ،ان ہے بھی ہے ۔ تا ثیرا ورحسرت ہے جوشکایت ہو کہوں ہے دور ان ہے بھی ہے۔ تا ثیرا ورحسرت نے اپنے ساتھ خود ہو العداز وقت ہے محرقہم ہے یہ شکایت ہوگل ہے۔ تا ثیرا ورحسرت نے اپنے ساتھ خود انصاف نہیں کیا تو شعروا دب کے مورخ ان کے ساتھ کریں گے۔ کام نہ ہو تو نام کب تک زند وروسکتا ہے۔ صوفی غلام مصطفے جسم خداان کو ہزار کی عمر عطا کر ہا گراب ان کو نام کہ تک ذار وہ صلاحیتیں جن کے بیا مین ہیں ان میں جورہتی و نیا تک ان کو ذرورہ کے اوروہ صلاحیتیں جن کے بیامین ہیں ان میں خیانت کا از ام ان پرنہ گئے۔ " ہو اس کو فام رہوتا ہے کہم مے دروسکتیں جن کے بیامین ہیں ان میں وجہ ہے کہ بعض اہم کما ہیں ہیں ان کے ذکر سے خالی اس خلیل الرحمٰن اعظی نے بھی ان ہیں خیانے۔

#### تقيدق حسين خالد

(1944-1901)

ان کی پیدائش ۱۹۰۱ء میں ہوئی۔ ۱۹۳۳ء سے ۱۹۳۳ء کی بیانگلینڈ میں رہے تھے۔ وہاں موصوف نے شاعری کا بطور خاص مطالعہ کیا تھا۔ نتیجہ میں انہیں احساس ہوا کہ اردوشعرا کے یہاں عروضی پابندیاں بیش از بیش ملتی ہیں جن کی وجہ سے خیالات آسانی سے شعر میں ڈھل نہیں پاتے اور ان کا فطری انداز بہت سے دخنوں سے دو چار ہوتا ہے۔ چنا نچہ انہوں نے عزم کیا کہ وہ اردوشاعری کی اصلاح کا کام انجام دیں گے۔ اور واقعی انہوں نے بردی دل جمعی سے بیا کم انہوں نے عزم کیا کہ وہ اردوشاعری کی اصلاح کا کام انجام دیں گے۔ اور واقعی انہوں نے بردی دل جمعی سے بیا کم کرنے کی کوشش کی۔ پہلے دو خود بھی غزلیں کہتے تھے اور نظمیں بھی۔ لیکن سب کا انداز روایتی ہوتا تھا۔ تصدق حسین خالد کرنے کی کوشش کی۔ پہلے دو خود بھی غزلیں کہتے تھے اور نظمیں بھی۔ لیکن سب کا انداز روایتی ہوتا تھا۔ تصدق حسین خالد کے اور واقعی کیا اور اپنجام کی کام انہاک کے ساتھ آزاؤ کھی نگاری کی طرف ماک

 <sup>&</sup>quot;نقوش" شخصیات نمبراه اکتوبر۱۹۵۱ می ۹۹۸

ہو مے اس من میں حنیف کیفی نے ان کے بارے میں ڈاکٹر سیدعبداللہ کا ایک رائے نقل کی ہے۔ وہ اس طرح ہے:۔

'' ان میں (۱۹۲۵ء سے ۱۹۳۵ء تک کے جدت پندشعرامیں ) صرف تصدق حسین خالد جو

واضح اور معین طریقے سے غزل کی شاعری کو بالکل ترک کر سکا اور سانیٹ اور گیت ہے الگ

رہ کر ، ہے تکلف آزاد نظم کی صنف اختیار کی اور کلیتۂ اس صنف کے لئے اپنی صلاحیتوں کو

وقف کر دیا تا آنکہ اس کاحق تسلیم کرا کے چھوڑا۔''

وقف کر دیا تا آنکہ اس کاحق تسلیم کرا کے چھوڑا۔''

اگران کے مجموعے "مرودنو" پرایک نگاہ ڈالئے تو اس میں زیادہ تر آزادنظمیں ہی جیں۔ پابندظمیں گویانہیں کے برابر ہیں۔ایک سانیٹ بھی ہے۔ ظاہر ہے نظمیں معرابیں۔انہوں نے ظم کی نئ تکنیک کے بارے میں خودوضاحت کی تھی جوان کے مجموعہ کلام" مرودنو" (۱۹۸۴ء) کے دیاہے میں ہے:-

''ی فرانسی اور انگریز کی آزاد شعر اور اس پر انگریز کی ناقد ان فن کی تقید کے مطالعہ کا نتیجہ

ہے۔ بیں نے خُذ ماصفا و دع ما کد دیم عمل کرتے ہوئے فرانسی اور انگریز کی آزاد شعر کے

صرف ان پہلوؤں کو اپنایا ہے جوار دو شاعری کی روایات سے شناقعی نہیں اور جو ہمار نے فن

عروض ہے بہ آسانی ہم آ ہنگ ہو کتے ہیں۔ بی نے ار دو شاعر ل کے مروجہ اوزان و بحور کو

استعمال کیا ہے۔ لیکن ان کے ارکان کی کیسا نیت کو ترک کرتے ہوئے آئیں شعر کے تحت کر

دیا ہے اور شعر کو ان کے استبدا و سے آزاد کر دیا ہے۔ اس جدت کے خلاف عام اعتراض کیا

جاتا ہے کہ ایک نظم بی کوئی مصر ع بہت المبابوتا ہے اور کوئی بہت چھوٹا۔ اعتراض در فورا ختنائیس

عباتا ہے کہ ایک نظم بی کوئی مصر ع بہت المبابوتا ہے اور کوئی بہت چھوٹا۔ اعتراض در فورا ختنائیس

عبی جملے مصر ہے ہے ہم مقدار ہوتے ہیں اس لئے ہر مصر سے ایک معین جگہ پر آگر ختم ہو جاتا

میں جملے مصر ہے ہے ہم مقدار ہوتے ہیں اس لئے ہر مصر سے ایک معین جگہ پر آگر ختم ہو جاتا

کو جائز قر اور یتا ہوں ۔ یعنی ہے کہ ایک دومصر ع کے الفاظ اور معانی دونوں کا بہاؤ آنے والے

مصر ع میں اس طرح ہو کہ وہ وہ اس کا اہم جز وہو جائے اور دوسر ہے مصر ع کی حصہ میں

مصر ع میں اس طرح ہو کہ وہ وہ اس کا اہم جز وہو جائے اور دوسر ہے مصر ع کے کی حصہ میں

ہیل معن کے بعد ختم ہو سکے۔ "

اس اقتباس سے آزاد نظم کے بارے میں ان کا موقف بھی واضح ہوجاتا ہے ساتھ ساتھ و وصور تیں بھی عروض ک پابندیوں کی وجہ سے ان کے نقط نظر سے معانی کے بہاؤ میں تعطل پیدا ہوتا ہے۔ اوز ان اور بحور تو رہ سکتے ہیں لیکن ارکان کی کیمانیت ترک کردیئے سے شاعر بہت حد تک اپ خیالات کوڈ ھنگ سے اواکر نے میں کا میاب ہوسکتا ہے۔ کو یا ان کا

بحوالی اردو بی نظم معری اور آزاد نظم: ابتدا ہے ۱۹۳۷ و تک ' ڈاکٹر سیدعبداللہ ۲۰۰۳ و بس ۳۳۷
 بحوالی ' اردو بیں نظم معری اور آزاد نظم: ابتدا ہے ۱۹۳۷ و تک ' ، پروفیسر صنیف کیفی ۲۰۰۳ و بس ۳۳۷

یہ نقطہ نظر فرانسیں ادر اگریزی زبانوں کی آزاد شاعری کی بنیاد پر قائم ہوا۔ یہ بھی بچ ہے کہ خالد نے شعوری طور پر ایسی
علامت پسندی اور پیکر تر اٹی کی طرف رخ کیا جولا ز مامغرب میں زور پکڑر ہی تھی۔ ویے یہ کہ موصوف بدحیثیت شاعر کی
ازم کا شکار ہوئے اور نہ بی کس گہرے فلنے کا عس ان کے کلام میں تلاش کیا جا سکتا ہے۔ راشد نے جو پچو بھی کیایا میر ابی
کی جیسی بھی کارکردگی ہوئین آزاد نظم کے حوالے سے اس ممارت کی اینٹ تعمد ق حسین خالد ہی رکھ مجے ۔ ویسے ان دونوں
شاعروں کے مقالے میں خالد کی نظمیس بھی کی میں۔ میں ذیل میں صرف ایک نظم کی چند سطر پیش کر د با ہوں۔ عنوان
ہے ''ایک کتہ'':

شیردل خان! میں نے دیکھے تین سال پ بہپ فاتے، مسلس دلتیں، جنگ روٹی سامراجی بیڑیوں کو وسعتیں

روی سامراجی بیر یوں کورسعتیں دیے کا فرض ایک لبی جائنی، سور ہاہوں اس گڑھے کی گودھی آفاب مصر کے سائے تلے، عمی کنوار ابی رہا کاش میر اہاہے بھی! —

ویسےان کی معروف نظمیں ہیں''شہوت کے سابوں کے نیچ''اور'' آخری تارا''،''بن عازی''،'' میں ایک مجروح''وغیرو ہیں،جن کی تحسین محمرصادق نے بھی کی ہے۔

#### محمددين تاثير

(1-PI, - AGPI,)

تا خیر کی والا دت الا بور می ۲۸ رفر وری ۱۹۰۴ء میں بوئی اوروفات ۳۰ رنوم ر ۱۹۵۸ء میں قبرستان میانی صاحب الا بور می وفن بوئے۔ تا خیراعلی تعلیم سے بہر وورتھے۔ انہوں نے کیمبرج یو نیورسیٹی سے انگریزی ادب میں ہندوستان اور مشرق بعید پر مقالد لکھ کر پی ای ڈی کی ڈگری کی تھی۔ ایک عرصے تک ایم اوکالج کے پر بیل تھے۔ اس پس منظر میں سے اور مشرق بعید پر مقالد لکھ کر پی ایکٹی ڈی کی ڈگری کی تھی۔ ایک عرصے تک ایم اوکالج کے پر بیل تھے۔ اس پس منظر میں سے

تاري اوب اردو (جلدد وم)

74

انداز ولگایا جاسکتا ہے کہوہ کس صد تک آزاد ذہن رکھتے ہوں ہے۔

تا فیرتر تی پندی ہے الگ' طقد ارباب ذوق' کے ایک خاص رکن کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں۔ان
کی شاعری ایک خاص نج کی تھی جن میں وہنی بیداری کی لہرنمایاں ہے۔واضح ہوکہ ڈاکٹر تصدق حسین خالد نے ۱۹۲۵ء
میں آزاونظم کو بطور فن متعارف کیا تھا۔اس صنف ہے متاثر ہونے والوں میں تا ٹیر بھی تھے۔ گیان چندجین نے بالکل درست لکھا ہے کہ:-

''' ڈاکٹر تعمد ق حسین خالد نے ۱۹۲۵ء میں آزاد نظم کوبطور فن اردو میں متعارف کیا جے بعد میں ن مراشد ، فیض ، ڈاکٹر تا میراور دوسر مے شعراء نے پروان چڑھایا۔''

لین یہ بچ ہے کہ تا غیر پہلے پابندظمیں کہتے تھے۔ پھر بعض مغربی اثرات کے تحت آزادہم ان کاسرایہ ہوگئے۔ لیکن ۱۹۲۷ء سے پہلے وہ اس باب بی کوئی اضافہ نہیں کر سکے تھے ہاں کے بعد ہی انہوں نے اس کی طرف خاص توجہ کی ، لیکن اب وہ کم ہی دن اس دنیا بیس رہے۔ لہذا اپنے حقیقی سر مایہ بیس گرال قدراضافہ نہ کر سکے۔ یہ بات بھی یہاں یا در کھنا چاہئے کہ پہلے لوگ آزاد ظم کو مجر ممنوعہ سمجھتے تھے لیکن بعد بیس مغربی ذبن کے لوگوں نے اس تصور میں تبدیلی لائی۔ سید جابر علی نے اپنے ایک مضمون میں اس کی وضاحت کی ہے۔ لکھتے ہیں:۔

''بعض کرتم کے پابند شعراث الا احمد ندیم ،تا ثیر سید سعیداحمدا عجاز ، ضیافتی آبادی ،خدوم محی الدین اور عزیز حامد مدنی بھی اس شجر ممنوعہ کو تھے بغیر خدرہ سکے۔' ۔۔ بہر حال ، میں تا ثیر کی دونظمیس ذیل میں درج کررہا ہوں۔ یہ انتخاب خلیل الرحمٰن اعظمی کا ہے اور ان کی مرتبہ سرتاب'' نی نظم کا سفر'' کی زینت ہے:

#### لندن کی ایک شام

یدر گزر بیزن دمرد کا بجوم ، بیشام فراز کوه ہے جس طرح ندیاں سر پر لئے ہوئے شفق آلود ہ برف کے پیکر

سفید جمیل کی آغوش بین سٹ جا ئیں بیتندگام، سبک سیر کاروان حیات '' ندابندا کی خبر ہے ندانتہا معلوم''

• "ادني دنيا" بتمبر ١٩٣٧ و مسس

• "تحريري" بهه ۱۹۹۸ مي ۱۳۳

121

کدھرے آئے،کدھرجارے ہیں کیا معلوم-! سنہری شام یہ'ای روس'، جملسلاتا ہوا بندھا ہوا ہے نشانہ کھنجی ہوئی ہے کماں کے یہ تیر گھےگا کہاں؟ یہاں کہ وہاں-! نظر نظرے کی دل کا کام ختم ہوا

> سبرى شام ية اى روس جكماً تا بوا كوئى بنے،كوئى دوئے، يوسكراتاب ای مقام یه مجراوت کریس آیابون بيره گزر، بيزن ومرد کا جوم ، بيشام ية تندسير، سبك گام ، كاروان حيات یہ جوش رنگ، پیطغیان حسن کے جلوے یبیں کے نور سے روشن مری نگامیں ہیں مرے شاب کی روندی ہوئی بیراہیں ہیں وبى مقام بيكن وبى مقام نبيس بيشام توب محرو وسنبرى شامنبين وه رعب ودابنيس ب وه دهوم دهام نبيس وه من نبیس ہوں كدان كالمين أب غلام نبيس منم كدول بم اجاليس رب كدجوت كداب د ود كيمنے والے نبيس رے كه جو تنے

> > • محق کے دینا کا مجمہ

سائے
جب تری ارئیں آتی ہے
درد سے میں مجان ہے
درد سے میں مجان ہے
ررد سے میں مجان ہے
ہرگذما ہے آب ہے
جسے تاریک جٹانوں کی قطار
نیکوئی حلہ بیشہ کاری
نیدادائے رہائی من فرار
ایک را تھی مجی میں گزری مجھ پر

تب تری راه گزریش سائے برجکہ چارطرف تنے چھائے مجمی آئے بہمی بھا مے

من العام بمن بعائد مجمع جمائے بمبعی آئے

تونیقی،تیری طرح کے سائے

سائے بی سائے تقے دقعیاں

میں نہ تھا، میری طرح کے سائے

سائے بی سائے تھے رزاں کرزاں

سائے بی سائے بڑی راہ گزر کے سائے

اليى دا تى بىمى بىرگزرى جھە پر

جبرتی انہیں آتی ہے

# نمراشد

ن مراشد کاحقیق نام نذر محرخطر تھا۔ ۱۹۱۰ میں گوجرانوالہ کے ایک قصبہ اکمل گڑھ میں پیدا ہوئے۔ یہیں گورنمنٹ اسکول سے میٹرک پاس کیا۔ پھرلائل پورکالج میں داخل ہوئے۔ان کے نصاب میں انگریزی ، تاریخ ، فلفہ اور اردو کے مضامین تھے۔ ۱۹۳۰ میں انہوں نے بی اے پاس کیا۔ پھر ۲۵ برس کی عمر میں معاشیات میں ایم اے کرلیا۔اس

74

کے بعدی ریڈ یو می طازم ہو گئے۔ ہندوستان کی تقیم کے بعدوہ پشاور چلے گئے اور وہاں پشاور ریڈ یو ہے وابستہ ہو گئے۔
1904ء میں امریکہ دوانہ ہوئے ، وہاں بھی ریڈ یوبی ہے وابستہ رہائین بعد میں اقوام متحدہ میں طازم ہوئے۔ چارسال
نعیارک میں دہے۔ اس کے بعد جکارتا ، پھر کرا چی واپس آئے۔لین صرف تین سال یہاں تیام کیا اور پھر نعیارک روانہ
ہو گئے۔ بعد وطہران میں اقوام متحدہ کے مرکز اطلاعات کے شعبے کے ڈائر کٹر ہوئے۔ اپنی اہلیہ کی وفات کے بعد ۱۹۷۳ء
می انہوں نے دوسری شادی کر لی۔ ان خاتون کی ماں انگریز تھی اور والدا طالوی۔

راشد کے مطالع میں وسعت تو تھی ہی لیکن انہیں مغربی زبان وادب سے خاصی ولچیں رہی تھی۔فاری سے بھی ان کا بڑا گہر اتعلق تھا۔موصوف کے تین مجموعے ہیں اور تینوں مشہور ہیں۔'' ماورا''۱۹۳۲ء میں شاکع ہوا۔'' ایران میں امنی "1900ء میں اور'' لا = انسان' ۱۹۲۹ء میں ۔راشد نے فاری کے بھی جدید شعراکی نظموں کا ترجمہ کیا۔ان کی تعداد ۸۰ ہے۔انہوں نے پچوم خربی ناول بھی ترجمہ کئے۔ان کا انتقال ۱۹۸۰ء میں ہوا۔

اب تک اردونظم ایک خاص انداز پر روال دوال تھی۔ محد حسین آزاد ، حالی ، اسلیل میر تھی ، خوش محر ناظر جیسے شاعروں نے نظموں کی راہ اپنا کرنی صور تیں پیدا کیں۔ عبد الحلیم شرر نے بھی بعض معریٰ نظمیں تکھیں ، جن میں ردیف و قافے کی پابندی نہیں تھی۔ اس طرح جدید نظم ایک خاص شکل میں ڈھلی شروع ہوئی۔ حالا نکہ اس کی مخالفت بھی ہوئی۔ یہ بچ کہ آزاد نظم نے اردوشاعری کا حراج ہی بدل ڈالا۔ ابعلامتوں پر بڑاز ورتھا۔ اس مدیک کہ مغاہیم ہیجیدہ ہو مجے اور تبدار مجمی ، کیکن نظموں کا کیوں بہت بڑھ کیا اور شے رنگ نے اس کی آب و تاب میں بہت اضافہ کردیا۔ راشد خود تکھتے ہیں:۔

"بحروں اور قانیوں کی پابندی شاعر کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے۔ جس شاعر کوقد رت نے آہک اور تو ازن کی حس مطاکی ہا ہے قانیے کے سامنے در بوزہ گری کرنے کی ضرور تنہیں۔ قانیہ اندھے کی اندہے۔ شاعر اندھا ہے تو اسے بقیناً لاٹھی سے راستہ ٹو لئے کے سوا جارہ نہیں لیکن اگر شاعر کوقد رت نے آئھیں بخشی ہیں تو لاٹھی اس کی مفاظت تو کر سکتی ہے، محر راستہ نہیں بنا سکتی۔ "

اس اقتباس سے ن مراشد کے خیالات کی وضاحت ہوجاتی ہے۔موصوف نے جس طرح کی شاعری کی وہ ان کے موقف کی تقعد بی کرتی ہے۔لیکن ن مراشد کا ایک ادبی پس منظر بھی تھا، جس کے بارے میں خلیل الرحمٰن اعظمی نے بوی خوبصورتی سے وضاحت کی ہے۔وہ لکھتے ہیں:۔

> ''راشداورمیراجی نے مغرب کے شعرا بالخصوص انگلتان اور فرانس کے جدید شعرا ہے متاثر موکرنظم نگاری کے فن کو نے طریقے سے برتنے کی کوشش کی۔ پابندنظم کی بجائے الی آزادنظم جس جس مصرعے چھوٹے بڑے بول ،ان کے ارکان کی تعداد تھٹتی بڑھتی رہے، یقینا ایک نی

<sup>• &</sup>quot;ماورا" (ديباچه)نم راشد

چرتھی۔ مرصرف ای ایک بات کوہم اردوشاعری کے لئے اجنبیت کاسب نہیں قراردے کتے کیوں کہ اردو میں جو آزادنگم ہوئی وہ بعینہ فرانسیسی یا انگریزی آزادنگم کےمماثل نہتمی۔ پوری نظم میں ایک بی جراوراس کے ارکان کے دائرے میں رہ کرچھوٹے بوے معرے ر کھنا اردووالوں کے لئے بہت زیادہ انو کمی چیز نہ ہوگی کہ ہمارے یہاں بھی مستزاد کی مثالیں ملتی ہیں۔ پھرشررے لے کرتصد ق حسین خالد تک آتے آتے 'دلگداز'، افخری ' ہمایوں ' نیر تک خیال اور دوسرے رسائل کے قارئین اس نوع کی نقم نگاری سے تعور سے بہت آشنا ہوہی کی تے۔میراخیال ہے کہاس وقت کے قارئین کے لئے جو چزسب سے زیادہ اجنی رہی ہوگی وہ نقم کی تغیر کا ایک نیاطرز اور ارتقائے خیال کی ایک نی منطق تھی جوسادہ اور بیانی قلم ہے خاصی مختلف بھی۔اس نقم میں افسانوی اور ڈرا مائی انداز کے علاوہ جدید اسالیب خلط ملط تنے جہاں جہاں کہیں بات درمیان سے شروع ہوتی ہے تھم می واحد مشکلم اب صرف شاعر نہیں تھا ایک کرداریا بعض اوقات کی ایک کردارہوتے تھے۔اوران کے درمیان بھی کی مخذوفات ہوتے تھے،جنہیں قاری کوایے تخیل سےایے ذہن میں پُر کرنا ہوتا تھا۔لہذا ابتدامی نم راشدایک باغی شاعرتصور کئے گئے جن کے یہاں روایت سے الگ ہونے کی ایک ایک كوشش ملى ب جے اجتمادى كهريكتے بيں -انہوں نے ايسے الفاظ ،اساليب بيان ، بندش اور تراکیب ردکرنے کی کوشش کی جو ہے ممانچے کے لئے معاون ثابت نہیں ہو سکتے تھے انہوں نے الفاظ کے برتاؤیس ایک فجی طوراستعال کیا،اسالیب بیان کومتنوع بتایااور بندشوں اور تركيبوں كو بقول كرش چندر يكھلانے اور في سانچوں من دھالنے اورئ صورت دينے كى كوشش كى ـ راشدنكم كوايك تتلسل ضرور دية بين لين به آزاد تتلسل كى كيفيت ركمتا بـ ا بجاز و جامعیت ان کی عم کے خاص اوصاف ہیں۔ان کے یہاں عم ایک طرح کی مصوری کا فن ہے۔ بیمصوری بھی روایت فکنی کی کیفیت رکھتی ہے۔لیکن ایسامحسوس ہوتا ہے کہ تصویری ذبن كے نبال خانے من اترتى چلى جارى ميں ،اورتب ان كاابهام دردسرنبيں بنآ۔'

ن م داشد کے بہاں مہل پندی نہیں ہے بلکہ وہ جو پھے بھی نظموں کے ساتھ جدت کرتے ہیں وہ بڑے فوروخوش کے بعد۔ چنا نچے دوایت پابند یوں کو خیر باد کہنے میں ان کی جرات آز ما کوششیں دراصل ہیئت اور بھنیک کی نی تلاش کا نام ہے۔ بہسبب ہے کہ داشد کی نظمیس آسانی ہے گرفت میں نہیں آئیں۔ روایت پسنداور دوایت پرست قاری کو الجھن ہو سکتی ہے کی داشد کے ذہن وہ ماغ میں اتر ناچا ہے اوران کے طرز وانداز سے آشائی حاصل کر سے تو ان کا ابہام ایک خاص کیف میں بدانا ہو انظر آئے گا۔ ہیئت کے تجربوں میں غیر مقلیٰ نظم کہنے کی روایت تو پہلے سے تو ان کا ابہام ایک خاص کیف میں بدانا ہو انظر آئے گا۔ ہیئت کے تجربوں میں غیر مقلیٰ نظم کہنے کی روایت تو پہلے سے

שנים וכבו (שננ נים)

موجود بے لیکن راشد نے اس کومیقل کیااور نیاا نداز اختیار کیا۔

ان کی علامت اور رمزیت بھی انفرادی حیثیت رکھتی ہیں۔ آنہیں کھل طور پرعلامتی نہیں کہد سکتے لیکن شاعری کی روح ہیں امرے نے کے لئے ان کے بعض اطراف کی طرف ذہن کوموڑ ٹاپڑے گا اور پڑھنے والوں کوخودا پی تربیت کرنی پڑھے گی۔ پچھمٹالیس دیکھئے:

(1)

نیندآ غاز زمتاں کے پرندے کی طرح خوف دل میں کسی موہوم شکاری کا لئے اپنے پرتولتی ہے چین ہے

( بیران رات کے سائے میں )

(r)

د کچے بازار میں لوگوں کا بھوم بے پناہ سیل کے مانندرواں جسے جنات بیابانوں میں مشعلیں لے کے سرشام نکل آتے ہیں ان میں ہرخص کے سینے کے کمی گوشے میں ایک دلبن کی بیٹے گے ہے۔

(دریج کے قریب)

(r)

عشق کا بیجان ، آدهی رات اور تیراشاب تیری آنکه اورمیراول عنکبوت اوراس کا بیچاره شکار

( آتھوں کا جال )

ن مراشد کی جدت کی کہانی میں ختم نہیں ہوجاتی ۔انہوں نے اپن نظموں کے محقویات جس ساجی بنیادوں کا خوب خوب خداق اڑا یا ہے۔ ان جی ذرہب، تصوف اورا یے کئی محتر م تصورات بھی جیں جنہیں ہم بہت عزیز رکھتے ہیں کئی داشدتو '' خدا کا جنازہ'' کی ہا تیں کرتے ہیں، فرشتوں کا نداق اڑاتے ہیں اور ندہب بیزاری کا ایسا جوت چیش کرتے ہیں جس کا نشان اس انداز سے پہلے نہیں ملتا۔'' در سے کے تحریب' نظم کے کچے سطور ملاحظہ سے جے:

ای مینار کے سائے تلے کچھ یاد بھی ہے
اپ بیکار خدا کی ہاند
اد گھتا ہے کی تاریک نہاں خانے میں
ایک افلاس کا مارا ہوا ملائے حزیں
ایک عفریت اداس
تین سوسال کی ذلت کا نشاں
ایک ذلت کے نہیں جس کا مدادا کوئی

(دریج کے قریب)

ن مراشد کے یہال نفسی کیفیات اورجنسی احوال بھی خوب خوب ملتے ہیں۔ دومثالیں دیکھتے:

اس کاچبرہ اس کے خدو خال یاد آتے ہیں اک برہند جسم اب تک یاد ہے اجنبی عورت کاجسم میر سے ہونؤں نے لیا تھارات بحر جس سے ارباب وطن کی ہے بسی کا انتقام وہ برہند جسم اب تک یاد ہے

(انقام)

تیری مڑگاں کے تلے نیند کی شبنم کانزول جس سے دھل جانے کو ہے غاز ہ تر ا تیرے سینے کے تخن زاروں میں اٹھیں لرزشیں میرےانگاروں کو بے تا بانہ لینے کے لئے

ایک دائے بیمی ہے کہ:-

''صرف دوطاقتیں ان (راشد) کے دل ود ماغ پر مسلط ہیں۔جنس اور جنسی تفتی کی وجہ ہے
خواہش سرگ ۔۔۔۔جنس ان کے نزدیک زندگی کی سب سے بردی قدر ہے۔''اجنبی مورت' پڑھ کر
شک ہونے گئتا ہے کہ جنس میں محویت ان کے نزدیک احتساب کا نتات کا واحد ذریعہ ہے۔''
لیکن ان امور سے الگ کہیں کہیں ن مراشد کے یہاں مہری نا آسودگی کا پیتہ ملتا ہے۔ ایسی نا آسودگی میں فرار بھی
ن کا ایک موضوع بن جاتا ہے۔ کئی ظمیس مثلا' وادی سینا'''،' جرات پرواز''اور'' سباویراں' میں یہ کیفیت دیمی جاستی ہے۔

ن مراشد جدید ثاعروں میں ایک امتیاز رکھتے ہیں۔سامراجی دشمنی کے عناصر ہوں کہ استحصال کے دوسرے نظر یقے ،راشد کی نگاہ ان سب پر ہے۔خصوصا افر گیوں کے حوالے سے ان کے ذہن و د ماغ میں جوآگی ہوئی تھی و دان کی شاعر کی کا ایک خاص حصہ ہے۔

#### ميراجي

(1914-1917)

ڈاکٹر جیل جالی کی کتاب" کلیات میراجی" میں" کوائف میراجی" کے عنوان سے میراجی کے حالات کی جملکیاں پیش کی می بیں۔ میں چندامورای حوالے سے کھور ہاہوں۔

میراتی کاپورانام محرثاالله فانی دارتها ان کے والد ختی محمد مہتاب الدین تنے اور والدہ زینب بیگم عرف سردار بیم ان کی پیدائش ۲۵ می ۱۹۱۲ء میں بوئی میراتی بہلے ساحری تھی کرتے تھے۔ پھر میراتی ہوئے۔ ہزلیہ شاعری میں ان کا تھی لندھور بتایا جاتا ہے۔ تلکی اور فرضی نام بھی کئی تھے۔ شالا سیاس مضامین بسنت سہائے کے نام سے تلمبند کرتے تھے جوزیا وہ تر''اد بی ونیا' الا بور میں شائع ہوئے۔ میرال سین کے نام جونطوط کھے اس میں اپنا فرضی نام بشیر چندر کھا۔ وشونندن کے نام ایک خطمور ندہ ۲۷ راگست ۲۹۳۱ء کا ہے جس میں ایک جملہ یوں ہے۔'' میراتی المعروف بندے دس' سن مراشد نے آئیں ایک لقب''اولی گاندھی'' کا بھی دیا تھا۔

میراجی کوئی اعلی تعلیم یا فتہ نہ تنے ۔انہیں جو پچھاس میدان جس حاصل ہوا تھاوہ ذاتی اکتساب تھا،اس لئے کہ وہ میٹرک بھی یاس نہ کر سکے۔

زندگی بجر مختف تتم کے کام کرتے رہے لیکن زیادہ ترصافت اور دیڈیو سے وابنتگی ری۔ ۱۹۳۸ء سے ۱۹۳۱ء کے ''ادبی دنیا''لا ہور کے نائب مدیر رہے۔ ۱۹۳۲ء سے ۱۹۳۵ء تک آل ایڈیا ریڈیو کی ملازمت کرتے رہے۔ ''با تمی'' کے عنوان سے ماہنامہ'' ساتی'' دہلی میں ادبی کالم بھی لکھتے رہے۔ یہ سلسلہ ایک سال ۳۵۔ ۱۹۳۳ء تک رہا۔ پھر یہ بھی میں ''خیال'' کے مدیر ہو گئے۔ آخری بار لا ہور ۱۹۳۷ء میں آئے۔ ۵؍ جون ۱۹۳۷ء کو دہلی ہے مینی روانہ ہو گئے۔ میں مین میں ان کی آمدے رجون ۱۹۳۷ء میں ہوئی۔ میرن لائن قبرستان آمدی جون ۱۹۳۷ء میں ہوئی۔ میرن لائن قبرستان ممبئ میں دفن ہوئے۔

ان کی تعنیفات کی تغصیل یہے:-

شاعری:

''میراجی کے گیت''- مکتبهار دو،لا ہور ۱۹۴۳ء ''میراجی کی نظمیں''-ساتی بک ڈیو،دہلی ۱۹۴۴ء 749

"میت می گیت"-ساق بک دُردِ، دیلی ۱۹۳۴ء "پابند نظمیس"-کتاب نما، راد لیندُی، ۱۹۷۸ء "تمن رنگ"-کتاب نما، راد لیندُی، ۱۹۷۸ء "سرآت شد"-بهبی، ۱۹۹۲ء

" کلیات میراتی" ،مرتبه: ڈاکٹر جمیل جالبی ،اردومرکز بلندن، ۱۹۸۸ء "کلیات میراتی" ،مرتبه: ڈاکٹر جمیل جالبی ، نیاایڈیشن ،لا ہور،۱۹۹۴ء

تقيد:

''مشرق ومغرب کے نغے' ( تنقیدوتر اجم شامری) اکادی پنجاب (ٹرسٹ) لا مور، ۱۹۵۸ء ''اس نقم میں'' ساقی بک ڈیو، دہلی ،۱۹۳۷ء

زاجم:

" نگارخانه" (سنكرت شاعر دامودر كيت كى كتاب و منخى متم ، كانثرى ترجمه) پيلے مامنامه" خيال ممبى ميں شاكع موا۔ شاكع مواجنورى ١٩٣٩ ماور پر كتابي صورت مي مكتب جديد ، لا مورے نومبر ١٩٥٠ ميں شاكع موا۔

میرائی نے اپنی اسٹن میں کچھ تفصیلات مختلف جگہوں پر قلمبندگی ہیں۔ ایسے ہی مضامین میں ایک مضمون نا کھل شیلف پورٹریٹ ہے ۔اس کے مطابق ان کا بچپن مجرات میں گزرا۔ ان کے والدر بلوے میں اسٹنٹ انجیئر سے اوران کا خاندان بالول میں چہانیر کے قریب سکونت اختیار کئے ہوا تھا۔ میرائی نے ایک مندر کا ذکر کیا ہے۔ جو کالی دیوی کا مندر کہاجا تا تھا۔ یہ پاواگڑھ کے پہاڑی چوٹی پر تھا۔ میرائی کے دل پر اس کا مجرانتش مرتم تھا۔ انہوں نے یوں تو کی کامندر کہاجا تا تھا۔ یہ پاواگڑھ کے پہاڑی چوٹی پر تھا۔ میرائی کے دل پر اس کا مجرانتش مرتم تھا۔ انہوں نے یوں تو کی کانے ہے بھی واسطنیس رکھالیکن ذاتی طور پر مغرب کے مصنفین کا غائر مطالعہ کیا۔ یوں بھی انہوں نے انگریزی میں اچھی مطاحیت بھی جبی واسطنیس رکھالیکن ذاتی طور پر مغرب کے نفخ 'اس بات کا جوت ہے کہ ان کے ادبی اور علمی ذوتی اور رختان نیز اکتبابات کا کیا عالم تھا۔

میرائی کاعش ایک بنگالی لا کی میراسین سے مشہور ہے۔ بیلا کی مشن کالج عمل پڑھتی تھی۔ ایک دن میرائی نے بیفسلہ کیا کہ دہ اسپے عشق کا حال اس لا کی سے بیان کر دیں گے۔ چنا نچہ ایک موقع پراس سے صرف اتنا کہا کہ جس آپ سے پچھ کہنا چاہتا ہوں لیکن اس لا کی نے کن ان کی کر دی اور آ گے بڑھ گئی۔ پھر میرائی کو بھی بیچوصلہ شہوا کہ دوبارہ اس سے خطاب کریں۔ ثنا اللہ سے میرائی بنے کی بھی عقبی زمین ہے۔ ونیا سے بجیب لا تقلق قائم کرلی۔ سادھوؤں کا بھیس سے خطاب کریں۔ ثنا اللہ سے میرائی بنے کی بھی عقبی زمین ہے۔ ونیا سے بجیب لا تقلق قائم کرلی۔ سادھوؤں کا بھیس افتیار کرلیا۔ مالا پہننا شروع کیا۔ پیتنہیں کہ یہ سی نفسیاتی گروتھی جو بیساری زندگی اپنے آپ سے انتقام لیتے رہے۔ ان کے احباب عمل کئی معروف ہمتیاں تھیں مثلاً اعجاز احمد ، بوسف ظفر ، سجا دبا قررضوی اور سعادت منٹو۔ کیکن یہ بھی دلچپ بات ہے کہا ہے بی لوگوں کے حوالے سے جومیرائی کی تصویرا بھرتی ہو وہ ہم لحاظ سے منفی ہے۔ منٹونے ان پ

ایک فاکہ کھا ہے جس کے بچھے جملے ذیل میں نقل کررہا ہوں۔ بیضمون ڈاکٹر ہمایوں اشرف کی مرتبہ'' کتاب کلیات منٹو'' میں میں ہے۔ اسے ۲۰۱ تک محیط ہے:-

(۱) ''حن بلاُنگز کے فلیٹ نمبرایک میں تمن گولے میرے سامنے میز پر پڑے تھے۔ میں غور سے ان کی طرف دیکے رہا تھا اور میرا جی کی با تیں سن رہا تھا۔ اس مخص کو پہلی بار میں نے یہ بیل دیکھا۔ غالبًا سن چالیس تھا۔ بہبی چھوڑ کر جھے دہلی آئے کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا۔ جھے یاد نہیں کہ وہ فلیٹ نمبرایک والوں کا دوست تھایا ایسے ہی چلاآیا تھا۔

لین مجھے اتنا یاد ہے کہ اس نے بیکہا تھا کہ اس کوریڈیو اشیشن ہے پت چلا کہ میں نکلسن روڈیر سعادت حسن بلڈ تگر میں رہتا ہوں۔''

(۲) در میرے سامنے میز پر تین کولے پڑے تھے۔ تین آپنی کولے۔ سگریٹ کی پنیوں میں لیٹے ہوئے۔ دو بڑے ، ایک چھوٹا۔ میں نے میراجی کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں چک ربی تھے رو بڑے ، ایک چھوٹا۔ میں بالوں سے اٹا ہوا سر سیمی تین کولے تھے۔ دو چھوٹے اور ایک بڑا بھورے بالوں سے اٹا ہوا سر کی تواس کا رو کس میرے سے دو چھوٹے اور ایک بڑے۔ میں نے بیما ٹکت محسوس کی تواس کا رو کس میرے ہونؤں پر مسکرا ہٹ میں نمودار ہوا۔ میراجی دوسروں کا رو کس تاڑنے میں بڑا ہوشیار تھا۔ اس نے نور آاپی شروع کی ہوئی بات اوھوری چھوڈ کر جھے سے بو چھا:

"كون بعيا،كس بات يمسكرائع؟"

می نے میز پر پڑے ہوئے ان تمن گولوں کی طرف اشارہ کیا۔ اب میراجی کی باری تھی۔ اس

کے پتلے پتلے ہونے مہین مہین مجوری مونچوں کے نیچ گول گول انداز میں مسکرائے۔ اس

کے گلے میں موٹے موٹے منکوں کی ہالاتھی۔ جس کا صرف بالائی حصہ تیم کے کھلے کالرے
نظر آتا تھا۔ میں نے سوچا'' اس انسان نے اپنی کیا ہیئت گذائی بنار کھی ہے۔ لیے لیے غلیظ

بال جوگرون کے نیچ لٹکتے تھے، فرنچ کٹ می داڑھی ، میل ہے بھر ہوئے ناخن۔ سردیوں

بال جوگرون کے نیچ لٹکتے تھے، فرنچ کٹ می داڑھی ، میل ہے بھر ہوئے ناخن۔ سردیوں

کودن تھے۔ ایسامعلوم ہوتا تھا کہ مبینوں سے اس کے بدن نے پانی کی شکل نہیں دیکھی۔''

(۳)''اس نے ایک لڑکی میرا ہے مجت کی اوروہ ثنا اللہ ہے میراجی بن گیا۔ اس مجر ہوگام کو پہند کرنا شروع کردیا۔ جب اپنی اس مجو ہوکا جسم

میسر نہ آیا تو کوزہ گرکی طرح چاک گھما کرا ہے تخیل کی مٹی سے شروع میں ای شکل وصورت

کے جسم تیار کرنے شروع کر دیے لیکن بعد میں آ ہتہ آ ہتہ اس جسم کی ساخت کے تمام
میسر نہ آیا تو کوزہ گرکی فایاں خصوصیتیں تیز رفتار چاک پرگھوم گھوم کرنی بیٹ اختیار کرتی گئیں اور

ایک وقت ایسا آیا کہ میرا جی کے باتھ،اس کے تخیل کی زم زم مٹی اور چاک ،متواتر گروش کے باتھ،اس کے تخیل کی زم زم مٹی اور چاک ،متواتر گروش سے بالکل گول ہو گئے ۔ کوئی بھی ٹانگ میرا کی ٹانگ ہو سکتی تھی، کوئی بھی چھیتھ وا میرا کا پیرا ہمن من سکتا تھا کوئی بھی رہگز رمیرا کی رہگز رمیں تبدیل ہو سکتی تھی ۔ اور انتہا ہے ہوئی کہ سخیل کی نرم زم مٹی کی سوندھی سوندھی باس سراندہن گئی۔ اور ووشکل دینے سے پہلے ہی اس کو چاک سے اتا دنے لگا۔''

(۳) "خدا، بیٹا اور روح القدی عیسائیت کے اقائیم سے ترسول مہادیوکا سے شاف بھالا سے تین دیوتا برہا، وشنو، ترلوک آسان زمین اور پاتال فیکی ، تری اور ہوا - تین بنیا دی رنگ ، مرخ ، نیلا اور زرد پھر ہمارے رسوم اور فرجی احکام ، بیر تیج ، سوئم اور تلینڈیاں ، وضو میں تین مرتبہ ہاتھ مندھونے کی شرط ، تین طلاقیں اور سرگون معافے ، اور جوئے میں زوبازی حیات انسانی کے ملے کواگر کھود کرد یکھا جائے تو میرا خیال ہے ایسی کی تنگیشیں ال جا کیس گی ، اس لئے کا اس کے قالدو تناسل کے افعال کا محور بھی اعضائے ٹلاشے ہے۔"

(۵)" بدهیشت انسان کے دو برا دلیپ تھا۔ پر لے در ہے کا مخلص جس کواپی اس قریب قریب قریب تھا۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ وواشخاص جواپی فریب نایاب صفت کا مطلقاً احساس نہیں تھا۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ وواشخاص جواپی خواہشات جسمانی کا فیصلہ اپنے ہاتھوں کو سونپ دیتے ہیں، عام طور پرای قتم کے خلص ہوتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ خود کو صریحاً دھوکا دیتے ہیں مگر اس فریب دہی میں جو خلوص ہوتا ہے وہ نظاہر ہے۔"

(۲)''اس کے بعد بہت دنوں تک اس کو ہرروز ساڑھے سات روپے دینامیر افرض ہوگیا۔ میں خود بول کارسیا تھا۔ بیمند نہ گلے تو جی پر کیا گزرتی ہے،اس کا مجھے بہ خوبی علم تھا،اس لئے میں اس رقم کا انظام کررکھتا۔ سات روپے میں رم کا اڈھا آتا تھا، باتی آٹھ آنے اس کے جانے کے لئے ہوتے تھے۔''

(2)''ان دنوں ہراتو ارکو جو ہوجانا اور دن بھر پینا میرامعمول بن گیا تھا۔ دو تین دوست اکٹھے ہوکرض نگل جاتے تھے اور سارا دن ساحل پر گزارتے۔ میرا جی و ہیں مل جاتا۔ او ن پٹانگ قشم کے مشاغل رہتے۔ ہم نے اس دوران میں شاید بی بھی ادب کے بارے میں گفتگو کی ہو۔ مردوں اور عورتوں کے تین چوتھائی نگے جسم دیکھتے تھے ، دبی بڑے اور جائے کھاتے تھے ، ناریل کے پانی کے ساتھ شراب ملاکر پیتے تھے اور میرا جی کو جیں چھوڑ کر واپس گھر چلے تھے ، ناریل کے پانی کے ساتھ شراب ملاکر پیتے تھے اور میرا جی کو جیں چھوڑ کر واپس گھر چلے

آتے تے۔"ہ

بعض فقادوں نے اس کا احساس دلایا ہے کہ میراتی کی شاعری بنیادی طور پرجنسی شاعری ہے اوراس کا لہی منظر
ان کا وہ نا کا م عشق ہے جس کی وضاحت او پر کر دی گئی ہے۔ در اصل میراتی کے یہاں ہندوستان کی قد یم تہذیب کی روایتیں بہت واضح رہی ہیں۔ ان روایات کی وابنظی دھرتی کے عشق ہے ، جے وزیر آغاد هرتی ہوجا کہتے ہیں۔ میراتی کے یہاں الاز بآید ہرتی ہوجا کورت کی ہوجا ہے عبارت ہے۔ یہ گورت ہوجھ ہے اور تاگزیر ہے آگر قبضے میں ہے تب بھی اور اگر قبضے ہے باہر ہے تب بھی ۔ گورت کی بیٹا گزیر ہے مردوں کے لئے پھے نفسیات کی طبح بن کرا بحرتی ہے۔ یہ نفسیاتی خلیج بن کرا بحرتی ہے۔ یہ نفسیاتی خلیج بن کرا بحرتی ہے۔ یہ نفسیاتی خلیج ہوان زدہ واشخاص کو اپنے آپ میں گم کر لیتی ہے لیکن جب ای احساس میں ترفع پیدا ہوجاتا ہے تو پھر ارضیت روحانیت میں مبدل ہوجاتی ہے۔ اس کا احساس ولا تا کہ میراتی درامسل وشنومت سے متاثر تھے جس میں جس کو ہوگی اہمیت حاصل ہے۔ انہوں نے اپنی ہیئت کذائی سے یہ نمایاں کیا ہے کہ وہ ایک نا اللہ خضی نہیں ہیں بلکہ ان کے وجدان میں کوئی الی شخص نہیں ہیں بلکہ ان کے وجدان میں کوئی الی شخص نہیں ہیں بلکہ ان کے وجدان میں کوئی سے کہا نا مجبیں ہے بلکہ اپنے آپ میں سمنے اورا ہے بی جم اس سے کہا نے تابل شخص نہیں ہیں بلکہ امیرائی جے دور تی بھائے کے بیاری کو گورت کی خلیج میں گم ہونے بر مجور کرتی ہے۔ یہ منفی صورت آئیں جن نے دور بناتی ہے۔

میراتی کے مطالع سے ایک طرح کا انعال پیدا ہوتا ہے۔ اس لئے کہ اس جی اپنی ذات کو گم کر کے منی کیفیتوں جی حطول کر جانا مقدر بن جاتا ہے۔ چنا نچدان کی شاعری سے حظاتو اٹھایا جا سکتا ہے لیکن آخری تجزیے جی اس کا اثر منی بی ہوگا۔ میراجی کی شاعری کا ایک بڑا حصدان کی زندگی کی تلخیوں کا ایک ایسا گئتہ ہے جس جی جنس کی بے راہ روی مرکزی بن جاتی ہے۔ شاعر کا کمال ہے ہے کہ وہ ایک منی صورتوں کو اپنی فزکاری سے چھپالیتا ہے۔ اگرفن فن کوروپوش رکھنے کا نام ہے تو اس کی خوبصورت مثال میراجی کی شاعری ہے۔ بلکدان کے یہاں ایک ایسا انفر ادی رجگ جڑ ھا ہوا ہے جو باید وشاید۔ بہی وجہ ہے کہ میراجی کی نقل کرنے والے بہت دور نہ جا سکے اس لئے کہ جو کرب (جنسی بی سہی) میراجی کا مقدر تھا دورے کے حصے کی چڑ نہیں۔

میراجی نے جنسی افعال کی تصویر کئی جی ایک بجیب رخ اختیار کیا ہے اور وہ درخ ایسی ناہمواری کا پید ویتا ہے جو ان کی شخصیت کا واضح میلان بھی ہے۔ ہندوستانی اصنام ، وشنو بھگتی اور دوسری ہندوستانی روایات نے ان کے تصورات کوجلا بخشی لیکن میسب ذرائع بیں نتائج نہیں۔ نتائج تو ان کی اس وچ کا نتیجہ ہے جس نے ان کی پوری شخصیت کو کملی مٹی بنار کھا تھا۔ کہا جا اسکتا ہے کہ میراجی اردوشاعری میں ایک ایک فکر کا امام ہے جس کے تابعین اس کی شخصیت کا پرتو نہیں بن سے تھا۔ کہا جا اسکتا ہے کہ میراجی کی فقم نگاری میں ابہام بھی ہے اور علامتی انداز بھی۔ انہوں نے معریٰ نظمیں کہیں نیز ترسل کے لئے میراجی کی فقم نگاری میں ابہام بھی ہے اور علامتی انداز بھی۔ انہوں نے معریٰ نظمیں کہیں نیز ترسل کے لئے ایک انگ بی را وا پنائی ۔ بیصوصا فرانسیں شاعر

 <sup>&</sup>quot;کلیات منو" (جلداول) مرتب: جایون اشرف، ایجیشنل پباشنگ ماؤس، دیلی من ۲۰۲۲۱۹۳

ملارے (Mallarme) اور ورلن (Verlaine) ۔ یہ شعرا ۱۸۹۰ء تک ایسی بلندیوں پر تنے کہ سعوں کی نگاہ ان پر پڑنے لگی متح تقی ۔ ظاہر ہے میراتی نے انہیں پڑھا ضرور ہوگا ورنہ ان کی شاعری کا آ ہنگ انہیں علامت پندوں ہے اس حد تک قریب نہ کرتا۔ اتنائی نہیں بلکہ میراجی کے یہاں ایک طرح کا Morbidl حساس جمال ملتا ہے جوانہیں بود لیئر (Baudelaire) سے قریب کرتا ہے۔ اگر بیا مورسا منے رکھے جا کیں تو پھر میراجی کی شاعری کی تفہیم آسان ہوجاتی ہے۔

جیرت وہاں ہوتی ہے جہاں میراجی کی کم عمری کی موت اور معمولی تعلیم کے حقائق سامنے آتے ہیں لیکن منفعل ذہن کے ساتھ اپنے آپ کو کلیق سطح پر متحرک رکھنا ایک بجیب قوت ہے جس کے سلسلے میں بسی کہا جا سکتا ہے کہ '' تانہ بخشد خدائے بخشدہ''۔ جن امور کی او پر وضاحت کی گئی ہے ان میں بعض نکات ایسے ہیں جن پر دوسر لے لوگوں نے بھی نگاہ ڈالی ہے۔ سیدہ جعفر کھھتی ہیں:۔

''میرا بی نے اردو دال طبقے کو ودیا ہی، چنڈی داس، امار داور میمقل، بنگالی اور سنکرت کے شاعروں سے روشناس کروایا۔اردوشاعری بیس میرا بی جیسی ذہین خصیص کم ملتی ہیں۔انہوں نے مختصر ندگی پائی اور اس حیات مختصر سے اگر دو عرصہ منہا کر دیا جائے جو بے جری بی گزرا قعاتو تجب ہوتا ہے کہ آئی کم مدت میں میرا بی نے نظیس بھی کہیں، گرت بھی تھے، ترجی بھی کئے اور معنی فیز تقیدی مضامین بھی ہر قلم کے ۔ بیرا بی کی ذات تخلیق عناصر کا سر چشر تھی۔ میرا بی کی ذات تخلیق عناصر کا سر چشر تھی۔ میرا بی کی ذات تخلیق عناصر کا سر چشر تھی۔ میرا بی کی ذات تخلیق عناصر کا سر چشر تھی۔ میرا بی کی ذات تخلیق عناصر کا سر چشر تھی۔ میرا بی کی ذات تخلیق عناصر کا سر چشر تھی۔ میرا بی کے اور مین نے آریائی نسل سے تعلق رکھنے ہے۔وشنومت میں نہ بہب اورجنس کولا ذم وطز دم تصور ''میرا بی وشنومت میں اعتقاد رکھتے تھے۔وشنومت میں نہ بہب اورجنس کولا ذم وطز دم تصور کیا جاتا ہے۔('بندوستان کی تہذیب کا محافظ [مضمون] مشمولہ: میرا بی گوئی افق نظر پرا کرت اور فطرت سے میرا بی کی غیر معمولی وابنگی بھی ہندوستانی فکر کی دور تک بھیلی ہوئی کرنوں کا تکس معلوم ہوتی ہے۔ابندا میں پرا کرتی کی پستش سے آئے میرا بی کو کوئی افتی نظر نہیں آتا تھا اور انہوں نے اس آورش کو عزیز رکھا۔ بقول کمار پاشین نہ رہی بلکہ کہیں رادھا، کہیں ماضی کے میر دیا، کہیں ندی بلکہ کہیں رادھا، کہیں بادل کہیں دریا، کہیں ندی بلکہ کہیں رادھا، کہیں بادل کہیں دریا، کہیں ندی کہیں ساگر اور کہیں پر بت بن گئی۔''

بہرحال!اس پس منظر میں میراجی کی شاعری کے پچھنمونے پیش کرتا ہوں:

پڑمردگی دیرانہ ہے، دیرانے جس کوئی ادراہمی آ جائے گا گنبدجس صداکی کونج آٹھی

 <sup>&</sup>quot; تاريخ اوب اردو" جلد مهميد وجعفر م ٢٣٦٥

كنبد كونجا

اوررفتہ رفتہ منتے منتے دور دور بی دورگی آ واز ........ ویرانے میں کوئی اور ابھی آ جائے گا تم ایسی نگاہوں ہے مجھے کو بہکاتی ہو

دھیرے دھیرے بہتے بہتے بادل نے چاند کوروند دیا کرنوں نے جال بچھایا تھا ڈوری ٹوئی اور رفتہ رفتہ مٹتے منتے اندھیارے میں جھپ گئی رات دھیرے دھیرے بادل نے چاند کوروند دیا

ورانہ ہے، ورانے میں بادل نے چاندکوروند دیا کرنوں کی گونج کا جال بڑھا گنیدٹو ٹا

تم اسى باتو س سے محصور الجماتی مو

اور دھیرے دھیرے دور دور سے ہاتھ بڑھا کر چھیٹراساز ۔۔۔۔۔۔۔۔ ویرانے میں بادل نے جاند کوروند دیا تم ایسے گیتوں سےخود ٹم تی جاتی ہو

#### ب تكلف عرياني، ب حجاب جنسيت

بے تکلف عریانی ، بے حجاب جنسیت زندگی کے ساتھی ہوں ، زندگی بے راحت پہلے ،جھوٹے اور زبل بندھن ٹوٹ بی جائیں سے اور نئے ، بیباک لیمے جیون میں آئیں! پہلے جو بہانے تھے بردل کی باتوں کے اب وہ سب فسانے ہوں بیتی بھولی راتوں کے! بدلا وقت، دل بر لے بدل ساری دنیا ہی، بدلا وقت، دل بر لے بدل ساری دنیا ہی،

تاریخ اوپ آردو (جلده وم)

ہاں، بدل ہی جائیں مے ،عبدنو میں ہیں ہم ہمی! ماضی کے جذبے کیے زینت ہوں مستقبل کی؟ دل میں اینے جذبے ہیں، ہم ہیں رونق محفل کی!

کون کیے جانی بات تمہاری ،کون کیے -- مانی بات حبیبادن ہے ویسی رات ،

د حلے دھلائے ، ہے ہوائے سب کے پھول اور پات ول کا در دبھی کوئی نہ سمجھا ، رین بھٹی پر بھات انہونی کا بل بھی نہیں ہے ہونی کے دن رات ، انہا کی ایک ڈگر لے دے کردھرے ہات پر ہات

(میراجی کے گیت)

#### شير ين روح

میں نے دیکھے چاندستارے، میں نے دیکھا ہے آگای الکین اس ماتھے کی بندی اس کا ڈھیلا ڈھالا لباس! ساون رت کی بھی ہوا میں میں نے سوتھی بھینی ہاس! لیکن سانس کی خوشبو کالے بان بچھا کیں میری پیاس! ناچ بھی دیکھے پریوں والے اور سے بنگالی گیت لیکن اس کی چال انوکھی اوراس کی باتوں کی ریت! میں نے ایسے جادو دیکھے سب کے من کوجا کیں جیت لیکن اس کی میرے من سے موہمن سندر پریت! لیکن اس کے من کی میرے من سے موہمن سندر پریت! اس کو ہرشے میں دیکھا لیکن اس میں ہرشے دیکھی اور اس میں ہرشے دیکھی اور اس کے ملئے سے میں دیکھا لیکن اس میں ہرشے دیکھی اور اس کے ملئے سے میں دیکھا لیکن اس میں ہرشے دیکھی اور اس کے ملئے سے میں نے جیون کی آشا پائی!

اگرمیراجی کی شاعری کے مزاج ومنہاج پرغور کیاجائے تو غالب کا یہ شعر شایدان کے پورے کلام پرمحیط ہوگا: گرتزے دل میں ہو خیال، وصل میں شوق کا زوال موج محیط آب میں مارے ہے دست و یا کہ یوں

# حفيظ ہوشیار پوری

(1944-71914)

طقدارباب ذوق سے متعلق اہم مختصیتوں میں ایک حفیظ ہوشیار پوری بھی تھے۔جن کااصل نام شیخ عبدالحفیظ سلیم تھا۔ان کی والد دے ۵رجنور کا ۱۹۱۲ء میں دیوان پورضلع جمنگ میں ہوئی تھی۔ان کے والد شیخ محرفضل خال تھے۔حفیظ نے ۱۹۳۳ء میں بی اے پاس کیا۔۱۹۳۳ء میں فلفہ میں ایم اے کیا۔ان ہی دنوں میاں بشیراحم ایڈیٹر' ہمایوں' نے المجمن اردو ہجاب کی بنیا در کھی تھی۔حفیظ اس کے سکریٹری ہو گئے۔''اد بی دنیا'' اور''نمکدان' سے بھی مسلک رہدا ہمیں اردو ہجاب کی بنیا در کھی تھی۔حفیظ اس کے سکریٹری ہو گئے۔''اد بی دنیا'' اور''نمکدان' سے بھی مسلک رہدا ہمیں اردو ہجاب کی بنیا در کھی تھی۔ حفیظ اس کے سکریٹری ہوگئے۔''اد بی دنیا'' اور''نمکدان' سے بھی مسلک رہدا ہوئے۔ اور ایک مربی کے مربیش رہا کرتے تھے چنانچہای مرض سے ۱۹۲۰ء میں ان کا انتقال ہوگیا اور ہاؤسٹک سوسائی ،کرا جی کے قبرستان میں ہروخاک ہوئے۔۔

واضح ہوکدان کا کوئی مجموعہ کلام ان کی زندگی میں شائع نہیں ہوسکا۔اس باب میں مالک رام کی وضاحت ملاحظہ ہو: -

" مجموعہ کام ان کی زندگی میں شائع نہیں ہوسکا تھا۔ انہوں نے اسے دوجلدوں میں مرتب کر لیا تھا۔ ہرا یک جلد میں ہیں ہیں سال کا انتخاب تھا اور کلیا ہے کانا م انہوں نے 'زیرلب رکھا تھا۔

یہ ام بعد کوا یک اورصا حب نے اڑالیا اورا پی بیوی کے خطوط اس عنوان سے شائع کردئے۔

اس پر معالمہ پھر کھٹائی میں پڑ گیا۔ بہر حال یہ دونوں حصان کی وفات کے بعد ایک جلد میں اس پر معالمہ پھر کھٹائی میں پڑ گیا۔ بہر حال یہ دونوں حصان کی وفات کے بعد ایک جلد میں 'مقام غزل' کے عنوان سے شائع ہوئے (کرا چی ۱۹۷۳ء) اس میں صرف غزلیات کا انتخاب ہے۔ تاریخوں کا مجموعہ الگ شائع ہوگا۔ انہوں نے کسی زمانے میں سندھی اکا دی کی فر مائش پر ہیر را نجھا کے قصے پر بنی سندھ میں تھنیف کر دو چارفاری مثنویاں بھی مرتب کیں تھیں۔ یہ پر ہیر را نجھا ہے تھے پر بنی سندھ میں تھنیف کر دو چارفاری مثنویاں بھی مرتب کیں تھیں۔ یہ کتاب بھی جہیں ہی ہے (کرا چی ۱۹۵۵ء) " پ

مالک رام کاخیال ہے کہ حفیظ بنیادی طور پرغزل کے شاعر ہیں۔ انہوں نے پچونظمیں ضرور کمھی ہیں لیکن بعد
کو بیمیدان یکمرترک کردیا۔ بیہ بات اس لئے بھی درست معلوم ہوتی ہے کہ ان کی آزادظم بھی معریٰ ہیں آسانی ہے بدل
جاتی ہے۔ '' بے وفائی'' جو بنیا دی طور پر آزادظم ہے ، دراصل بائرن کی مشہورظم When we two parted کا ترجمہ
ہے جس کی ساخت آزادظم کی ہے۔ ینظم'' ہمایوں'' جولائی ۱۹۳۳ء میں صفحہ ۵۵۵ میں شائع ہوئی تھی لیکن اس نظم کے بارے میں انہوں نے خود بینوٹ دیگایا تھا:۔

<sup>●</sup> تغصیل کے لئے دیکھے الکرام کی کتاب" تذکرة معاصرین 'جلد(٢) صفحه ١١٩٢١١

<sup>• &</sup>quot; تذكرة مواصرين " [جلد دوم] ما لك رام ، كمتبه جامعه لمينذ بني دبلي ، ١٩٤١ و مي ١١١٣

7/4

''نظم بحر ہزج میں ہےاور ہرمصر سے کوحسب ضرورت مختلف حصوں میں تقتیم کردیا ہے۔ بعض مصرعے قدرتی طور پر سالم بھی آھے ہیں۔'ایک آ ہنگی' کودور کرنے کے لئے ہربند کے اخیر میں مفاعمیلن فعولن کے وزن پرایک چھوٹا ساکلرا دانستار کھا گیا ہے۔''•

اس سے بیاندازہ ہوتا ہے کہ بنیادی طور پران کا ذہن عروض کی پابندیوں کی طرف تھا۔ یہی وجہ ہے کہان کی متعلقہ نظم کوجوآ زاؤھم ہے اسے صنیف کیفی نے نظم معریٰ جس اس طرح بدل دیا ہے۔ صرف ایک بندکی دونوں صورتیں دیکھئے:

پیام مرگ ہے بینا م بھوکو مرادل خون رسوائی ہے لرزاں! کجھے چاہا تھا بیں نے اس قدر کیوں؟ وہ تیر نے گرفتاران الفت، جوکرتے ہیں تر اذکر آ کے جھے ہے انہیں معلوم ہو بیراز اسکاش! اسکاش! جھے بھی تجھے ہے تھی اک دن محبت! جفادُ ں کوتر کی کوس گا اکثر زبان حال ہے بیں زبان حال ہے بیں

اس بند کے شکت مصرے اگر یج اکرد ئے جائیں توباتشنائے مصرع آخر، نصرف سارے مصرعے مساوی الوزن ہوجا کیں مے بلکہ اس طرح وہ ایک بہتر صورت افتایار کرلیں مے ۔ ملاحظہ ہو:

> پیام مرگ ہے ہی نام مجھ کو مرا دل خون رسوائی سے لرزاں مجھے جاپا تھا میں نے اس قدر کیوں وہ تیرے نوگرفآران الفت

<sup>· &</sup>quot; بمايول " لا بور ، جولا كى ١٩٣٣ ، عرص في ١٥٥

تاریخ اوپ اُردو (جلدد وم)

جو کرتے ہیں ترا ذکرآکے مجھ ہے انہیں معلوم ہو یہ راز اے کاش مجھے بھی تجھے بھی تجھے ہے تھی اک دن محبت جفاؤں کو تری کوسوں گا اکثر زبان حال ہے(ائے بے وفا) میں

بلاخوف ترویدید بات کبی جاسکتی ہے کہ بیمعری نظم اس آزاد نظم ہے بہتر ہے، جواس کے مصرعوں کوخواہ مخواہ تو ژکر بنائی گئی ہے۔

## يوسف ظفر

#### (194r -,1914)

ان کااصلی نام احمر یوسف ہے۔ کوہ مری (پاکتان) میں کم دیمبر ۱۹۱۳ء میں پیدا ہوئے اور وفات سے مارچ اور اسلی نام احمر یوسف ہے۔ کوہ مری (پاکتان) میں کم دیمبر ۱۹۵۳ء میں پیدا ہوئے اس کیا اے پاس کیا اور تامی راولپنڈی میں ہوئی۔ ان کے والد کا نام شخ محمد رسول تھا جوتا جرتھے۔ انہوں نے ۱۹۳۳ء میں بیارے پاس کیا اور تلاش روزگا رکے گئے دلی آگئے۔ ان کی زندگی میں کئی حادثات ہوئے جس سے پیچد متاثر ہوئے۔ کئی طرح کی ملازم ہوئے۔ ان کے دومجمو چے تھیم سے پہلے و زنداں' اور' ز ہر خند' شائع ہو کے تھے۔

یوسف ظفر کی حسیات بہت تیز بھی ۔مختلف حادثات نے انہیں تو ڈکرر کھ دیا تھا لیکن و وشعروشاعری ہے اپنی کتھارسس کرتے رہے اورز مانے کی نیز گلی پرنگا و بھی ڈالتے رہے ۔ یہاں مزید تفصیلات سے مجھے بحث نہیں ۔

" طقدار باب ذوق" نے ایک طرف آزادظم کی پزیرائی کی تو دوسری طرف نظم معرکا کی بھی۔ دونوں طرح کی نظمیس بیک وقت جلا پاتی رہیں نظم معریٰ کی تروی بھی ' حلقدار باب ذوق' کا جورول رہا ہے اس کی تفصیل میں جائے تو پوری ایک تنامیل میں جائے تو پوری ایک تنامیل میں ماری کے فروغ میں دوسر بے لوگوں کے ساتھ یوسف ظفر کا بھی نمایاں رول رہا ہے۔ ان کی نظموں میں زندگی کی تمخیاں بھری پڑی ہیں جنہیں ووایک خاص دول رہا ہے۔ ان کی ایک نظموں میں بڑا زور ہے۔ ان کی نظموں میں زندگی کی تمخیاں بھری پڑی ہیں جنہیں ووایک خاص متم کا رنگ و آ ہنگ دینے میں ملکدر کھتے ہیں۔ وزیر آغانے انہیں'' حرکت وحرارت' کی ایک مثال قرار دیا ہے اور ان کی علامتوں پرخصوصی توجہ کی ہے۔ یروفیسر حنیف کیفی لکھتے ہیں کہ:۔

"ابی حیات کی محرومیوں کے ساتھ ساتھ عام انسانی زندگی کی تمخیوں کے خلاف بھی یوسف ظفر کاردعمل ذاتی نوعیت کا ہوتا ہے اوراس لئے اس میں شدیدتیم کی جذباتیت پائی جاتی ہے۔ یوسف ظفر کا بیخصوص ومنفر د جذباتی ردعمل ان کی نظموں کی تخلیقی تو انائی 'حرکت وحرارت' کا

ہا عث ہاوراس نے ان کے اظہار کوانفرادیت عطاکی ہے۔'\*

ویے وقار عظیم نے بھی انہیں کھل کر داد دی ہے اور اس کا احساس دلایا ہے کہ ان کے نقط نظر سے زندگی مجور یوں کا نام ہے جس میں آنکھوں ہے آنسو بہتے ہیں اورلیوں پر مزید مسکر اہٹ کھیلتی ہے۔انسان تجسس کرتا ہے کہ اس کا ذوق ظفر ہمیشہ ناکام رہتا ہے اور اس کے سانس میں جلن اور نگاہ میں تھکن پیدا ہوجاتی ہے۔جو پچھا سے زندگی میں نہیں ملتا اس کی تلاش خوابوں میں کرتا ہے اور بیت کو اسے دور پہلی نغے بن کرسائی ویتا ہے۔۔۔

غرض کہ یوسف ظفرایک ایے شاعر ہیں جن کے یہاں زندگی کی ساری کدور تیں شعری نفے میں ڈھل جاتی ہیں۔ اس طرح زندگی کی اپنی توسیع ہو جاتی ہے اور تطبیر کی ایک فضا قائم ہو جاتی ہے۔

خارج یوسف ظفر کے یہاں ایک پہلوضرور ہے لیکن خارجی پہلوؤں کی عکاس کے لئے داخلی کیف وکم ہی منبع بن جاتا ہے۔ بیالیا انتیاز ہے جوان کی شاعری کووا قعتا ایک قتم کی حرارت بخشا ہے۔ جس کی تغبیم وزیر آغانے وُ حشک ہے کی ہے۔

میری نگاہ میں یوسف ظفرنظم معریٰ کے ایک بیحد اہم شاعر ہیں۔ یہاں میں وہی مثالیں پیش کرر ہا ہوں جو حنیف کیفی نے اپنی کتاب''اردو میں نظم معرااورآ زادظم''میں پیش کی ہیں:

ٹوٹ کر دل کی امیدوں نے کیا ہے تعبیر
ایک بلور کا شفاف محل آتھوں میں
محمومتی جس سے نظر آتی ہے بعنور میں کشی
ووب کر بھیے ابھرتی ہے بعنور میں کشی
ایک بے نور دھندلکا ہے فضاؤں پہ محیط
جو مرے غم کی بیابی کا پت دیتا ہے
ابر آلود ہے منظر کہ مری آتھوں میں
ماف تصویر اترتی ہی نہیں ہے کوئی
ماف تصویر اترتی ہی نہیں ہے کوئی
محمومتا جاتا ہے بلور کا شفاف محل
محمومتی جس سے نظر آتی ہے دنیا ساری

<sup>• &</sup>quot;اردو منظم معرى اورآ زادظم: ابتدا \_ ١٩٣٥ وتك"، پروفيسر حنيف كيفي م ٥٣٨

۱۹۳۵ کے شاعروں پرایک سرسری نظر''مطبوعہ ماہنامہ'' ساتی'' دہلی ،جنوری ۱۹۳۵ء

پر چل لہر حرات کی مرے سے بی بی پر دھواں بن کے اٹھا درد مری آئھوں بی اور دھواں بن کے اٹھا درد مری آئھوں بی اور لو! ٹوٹ کیا بیری نظر کا مرقد دوب کر جیے ابھرتی ہے بینور بی کشتی اور چکراتی ہوئی آگے نکل جاتی ہے یوں بی ٹوٹی ہوئی امیدوں کا شفاف کل یوں بی ٹوٹی ہوئی امیدوں کا شفاف کل دل کی بے نام حرارت سے ہوا ہے پائی اور دھارے کی طرح پھوٹ کے بہد نکلا ہے اور دھارے کی طرح پھوٹ کے بہد نکلا ہے

(آنو)

رات دیواروں سے اگتی کی نظر آتی ہے جائد کے چیرے یہ انوار کی تایانی ہے مرے ہی چرے کی محروم بھیرت آکھیں تیرے چیرے کے خد و خال نہیں بڑھ سکتیں روثنی برحتی ہے آجموں میں دھندکا بن کر کھنکھٹاتی ہوئی در بھوک چلی آتی ہے اور یہ سامنے وہواروں کے بجوی ہے نقوش مشعلیں ہاتھوں میں تھامے ہوئے جلاتے ہیں آمے برہ برہ کے اے ساتھ لئے آتے ہیں محفل رقع نظر آتی ہے ممر میں اپنے درو دیوار یہ نغوں کے درخثاں فانوس آسال کے کی ٹوٹے ہوئے سارے ہیں وامے مجھ کو جکڑنے کے لئے برجے ہیں آگ روش میں جلائی کے جلائی کے مجھے مكرا لے كه يه مظرنين رونے كے لئے مرا لے کہ یہ رونے سے کہیں بہتر ہے مرا لے کہ تجے بعد می رونا ہوگا

(این کے بت)

تاري ادب اردو (جلدو دم)

چور پکڑا عمیا پکڑا ہی عمیا آخر کار رات کے ٹوٹیے تاروں کا سنجالا لے کر چیکے چیکے وہ دبے پاؤں ہوا تھا داخل مجوک آک تخبر بیباک تھی اس کے دل میں

اس کی پڑمردہ جوانی کا وہ ڈھانچہ تو نہ تھا ایک احساس کا پتھرایا ہوا لاشا تھا چکے چکے وہ دبے یاؤں ہوا تھا وافل

بھوک مٹ عتی تھی مٹ عتی تھی مٹ عتی تھی کیسی دشن تھی دہ دہلیز کہ اس کی شور چور تھا پکڑا گیا گڑا گیا آخر کار اس کے دل میں بھی تو اک چور تھاوہ چور گر کامراں لوٹا - ای نے تو بتایاتھا اے تو ہے اک چور ذرا دکھے کے چل چور ہے تو

(احساس قدر)

# قيوم نظر

(71914-1914)

قیوم نظر کی ولا دت لا ہور میں مارچ ۱۹۱۳ء میں ہوئی اور وفات ۱۹۸۹ء میں \_قبرستان میانی صاحب لا ہور میں دفن ہوئے۔

موصوف" طقدار باب ذوق" کے ایک اہم رکن سمجے جاتے ہیں۔ان کی شاعری میں غایت تم کی موسیقیت ہوتی ہے۔ان کی بعض نظمیں بہت مشہور ہیں۔جیے" بے بی"، "عشق گریزال"، "گلتان اندلس" وغیرہ قیرہ نظر نے گیت بھی بہت مشہور ہیں۔جیے" بے دوسرے شاعروں کے علاوہ اختر شیرانی، حامداللہ افسر، ساغر کیت بھی جی بیک کھیے ہیں اور جس زیانے میں وہ گیت لکھ رہے تھے دوسرے شاعروں کے علاوہ اختر شیرانی، حامداللہ افسر، ساغر نظامی اور میرا بی بھی گیت لکھ تھے۔اس کی وضاحت اس لئے ضروری محمدی کی کھی گیت کھے تھے۔اس کی وضاحت اس لئے ضروری مسجمی گئی کہ قیرم نظری موسیقیت بہت اہم عضر بن کرسامنے آتی ہے جو گیت کا وصف خاص ہے۔ان کے کلام کی نفسی کو

سمعوں نے محسوس کیا ہے۔

واضح ہو کہ وہ قیوم نظر ہی ہیں جنہوں نے اس کا احساس دلایا تھا کہ راشد کی آزاد نظمیس تصدق حسین خالد ہے پہلے شائع ہوچکی تعیس لیکن یہ بات صحیح نہیں۔

قيوم نظرنے معرىٰ نظميس كى بيں ليكن ان من پابندنظم كا انداز صاف جعلكا ہے۔اس كا ثبوت ان كى نظم '' اپنى كہانی " بے ليكن يدمعرىٰ نظم يابندنظم كى حيثيت ركھتى ہے۔ ملاحظہ ہو:

اس کی آنکھوں میں دکھتے ہوئے انگاروں پر مرمریں راکھ کا باریک سا شفاف غلاف دم بخود شعلوں کی حدت سے چڑھا ہو جیسے شیرکے پنجے کو گھیرے ہیں تماشائی کئی دوپیر ، موہم سرما کی بھلی دھوپ ممر دو پیر ، موہم سرما کی بھلی دھوپ ممر دو یہے دو کسی اور ہی عالم میں پڑا ہو جیسے دو کسی اور ہی عالم میں پڑا ہو جیسے

تک وبے ربط ہے اب روزن زندان کی طرح تلی میں میں میں میں کھار تلی کی اللہ کھار جس میں وہ بھورا سا اک ڈھیر بڑا ہو جسے

 <sup>&</sup>quot;اردو من العمم عرى اورآزادهم ابتدا \_ ١٩٣٧ متك"، پروفيسر صنيف كيل م ٥٣٢٥

795

ببرطور، قيوم نظر كي ايك نظم ملاحظه مو:

اكيلا

میرے پیچے جانے دالے کل کا دھند لکا ایک شکلیں جن کے نقش ہوا پر، جیسے تحریریں ہوں ایسے قصے جن کے دامن پرسایوں کی تصویریں ہوں

میرے سامنے آنے والے کل کا اجالا ایسی سلیس جن کے الہامول کی مبہ تغییری ہوں ایسے ذیائے جن میں جاند کو پالینے کی تدبیری ہوں

جانی دھرتی ہے انجائے شلے فلک کا میں وہ' آج' ہوں جس کے لئے دونوں ہی کل تعزیریں ہوں جس کی ساتھی تنبائی کے آنسوؤں کی زنجیریں ہوں

#### مخنور جالندهري

(1949-1910)

مخور جالند هری کااصل نام گور بخش تنگه تھا۔لیکن و ومخور جالند هری کے علاو و کرنل رنجیت اور زور آور تنگھ کے نام ہے بھی لکھتے رہے تتھے۔ان کی تاریخ بیدائش متعین نہیں ہے لیکن ان کی وفات ۱۹۷۹ء میں ہوئی ۔اس وقت ان کی عمر چونسٹھ سال کی تھی۔اس لحاظ ہے سن بیدائش ۱۹۱۵ء تعین کیا جا سکتا ہے۔

مخنور جالندھری ایک عرصے تک لال کرتی بازار جالندھر چھاؤنی میں رہتے تھے۔ جہاں انہوں نے بیکری قائم کررکھی تھی اور وہ نوج کواپنے پروڈ کٹ سپلائی کرتے تھے۔

مخور جالندهری نے بقول بلراج کول پہلی ظم پندرہ اپریل ۱۹۳۰ء بیں تخلیق کی تھی جس کاعنوان' مجھلی والی'
تھا۔ پہلے وہ دل شا بجہاں پوری سے اصلاح لیتے تھے لیکن بعد میں سیماب اکبرآبادی سے مشورہ بخن لینے گئے۔ دراصل
مخور' طقد ارباب ذوق' سے کچوزیادہ بی وابستہ تھے اوران کا کلام اس زمانے کے مختلف جرائد میں مسلسل شائع ہور ہاتھا۔
مخور کی ایک صنف میں بندنہیں تھے۔ وہ غزلیں بھی کہتے تھے اور گیت بھی مختصر نظم نگاری ہے بھی انہیں خاصا
شغف تھا۔ سانید بھی لکھا کرتے تھے۔ ان کی دلچیں بچوں کے ادب سے بھی تھی چنانچ ایک مجموعہ'' پھلجوزیاں' کے نام
شغف تھا۔ سانید مجمور جالندهری کی مصروفیات وغیرہ کے سلسلے میں بلراج کول رقمطراز ہیں:۔

"انبول نے اردوز بان کے قار کین کوتر اجم کے ذریعہ مغربی ادب کے ان شاہکار ناولوں سے متعارف کرایا جن میں شولوخوف کا ڈوان بہتار ہا اور کرنتز ائی کا 'زور باری گریک خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ جب ریڈ ہو کے اسکر بٹ لکھنے پر آئے تو استے صفحات پر مشتمل استے اسکر بٹ نظم ونثر دونوں قلم برداشتہ لکھ ڈالے کہ اگر ان کے وزن کا تخیید لگایا جائے تو منوں میں نگلے گا۔ کرئل رنجیت ، زور آور سکھ اور دیگر مختلف ناموں سے لکھے گئے ان کے قرار زی مقبولیت کا کا رکزل رنجیت ، زور آور سکھ اور دیگر مختلف ناموں سے لکھے گئے ان کے قرار زی مقبولیت کا بیام تھا کہ وہ ہر ہفتے ایک ناول کمل کرنے پر مجبور سے۔ روز نامہ ملاپ میں اپنی صحافتی ذمہ سے مام ناول کی کا دو واس می نیال رکھتے اور کاروبار شام کی با قاعد گی میں طلل نہیں آئے دیے ۔ امور شانہ وازی کی صدود کو وسیع تر کرتے جاتے سے اور کل ملاکرون اور دات کے چویس مکھنٹوں میں سے کم ویش افھارہ مکھنے قلم کی نذر کرتے ہوئے۔ ' ہ

مخور جالندهری کے مجموعے'' جلوہ گاہ''،'' تلاطم'''،'' مختفر تظمیں''اور'' پہلجوڑیاں''تقیم ہندہے پہلے ہی شائع ہو چکے تصاورا پنے وقت میں آئیس خاصی مقبولیت تھی تب مخور جالندهری اپٹی تظموں کی تازہ کاری کے لئے اہم سمجھے جاتے تھے۔ پھران کے یہاں بعض تجریوں کی جدت بھی لمتی ہے۔

مخور جالندهری کی شاعری تقتیم ہند ہے پہلے طقہ ارباب کے تصورات کے تحت سامنے آئی۔ اس کے بعد وہ اقبال اور جوش نیز اقبال اور جوش سے متاثر ہوئے۔ ترتی پہند تحریک بھی ان کی جولانگاہ رہی۔ لیکن چوتی دہائیوں بھی وہ اقبال اور جوش نیز سیماب کے قریب نظر آتے ہیں۔ حالا نکساس زمانے ہیں میراجی ، راشد ، اختر الایمان اور مجید امجد جیسے شعرا کا چرچا ہوا کرتا تھا۔ ان کی شاعری پر دائے دیتے ہوئے بلراخ کول نے ان کے مشاہدے کی جزیات وتشریحات ، تصور کشی ، منظر کشی ، کورا رفار نگاری ساتی اور معاشی رویوں کے دو غلے بن اور اخلاقی ریاکاری سے نظر ت پر خاصی توجہ دی ہے۔ ان کے یبال تصویر کشی اور بیانیہ منظر کے عناصر خاص طور پر دل کو لگتے ہیں مخور نے اپن نظم ''کم نگاہی'' ہیں معاشرے کے فریب کا تصویر کشی اور بیانیہ منظر کے عناصر خاص طور پر دل کو لگتے ہیں مخور نے اپن نظم ''کم نگاہی'' ہیں معاشرے کے فریب کا پول کھولا ہے۔ ویسے دہ بیٹ کی بھوک ، جنسی محشن ، ریاکاری ، اقتصادی تا ہمواری وغیر و پر خاص توجہ دیتے ہیں۔

''حلقدار باب ذوق' نے انہیں ایک ایساشعور بخشا تھاجو ہر طرح تاز داور نیا تھا۔ چنانچیان کی بعض نظمیں مشالا ''حلاش'''' پاگل'''' تالاب''' مو کھے ہوئے ہے''''تکھلا کے کھنڈر'''' نیامکان' مشہور ہیں۔ ذیل جی مئیں ان کی ایک نظم نظم جو ۱۹۲۳ء کی تخلیق ہے، درج کرر ہاہوں جس سے ان کے کلام جی پختگی کا نداز دہوتا ہے اور معنوی جہات کا بھی :

> کندن ساٹھ برس کا بوڑھاچھوٹے قدم افعاتا ہے مبع سویرے دھیرے بل پر بیٹھنے آتا ہے

<sup>• &</sup>quot;انتخاب مخور جالند حری" ترتیب بلراج کول ،ار دوا کادی دیلی،۱۹۹۵ء مس،۱۱،۱۰

79

دائيس بائيس اس كى نگايى دور تى يى چىدد هويزتى يى تمیں برس پہلے کا زمانہ آٹھوں میں پھر جاتا ہے حے دنوں کا تصور دل کے دکھ کو اور براحاتا ہے دنیا اک دن اس کی تھی یہ دنیا آخر کس کی ہوئی کندن ملتے ملتے بیٹے بھی تھک جاتا ہے میے اے قرب مزل ہے ڈر لگتا ہوخوف آتا ہو کندن وجرے جاتا ہے اور تیزی سے تحبراتا ہے بچوں کی چتی طالاکی ہر اکثر جمنجلاتا ہے ایک معیبت ایک تامت نے زمانے کی اولاد ا م وقت کی عظمت اور شرافت کر ڈالی برباد اکثر ام کلے وقت کی ہاتیں ہس ہس کے دہراتا ہے اس كى كركا خم اكثر اس موقع يرتن جاتا ہے جب کوئی اسکول کو جاتی پھولوں سی شعلہ کوں اڑکی د کمتا ہے بول افتا ہے یہ کیا زمانہ آیا ہے رنگ و روپ کی بیجے والی کاسا سوانگ رمایا ہے اچھا ایثور تیری مرضی یہ بھی مصیبت سہنا تھی شكر ب الكلے وتوں كى بنى كے ايسے ذھنك نہ تھے لاج بى اس كا جوين تقى اور لاج بى اس كا كمبناتقى لین دوشیرہ کے سرایا میں کندن کھو جاتا ہے کندن مج سورے نہر کے بل پر بیٹے آتا ہے اکثر اگلے وقت کی ہاتی ہس ہس کے دہراتا ہے اس کی کمر کا خم اکثر اس موقع پرتن جاتا ہے کتنی خوش اسلولی سے ای حقیقت کو چمیاتا ہے

## مختارصديقي

(1947-1919)

" طقدار باب ذون" کے چند قابل لحاظ شاعروں میں مخارصد یق مجی میں جو ۱۹۱۹ء میں پیدا ہوئے تھے اور

انقال ۱۸ر دیمبر ۱۹۷۱ میں ہوا تھا۔ صدیقی استے مشہور شاعر نہیں ہیں۔ اس کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ ان پر بہت کم انکھا عمل ہے۔ حالا نکہ نی نظم نگاری میں ان کے بعض احمیاز ات ہیں۔ ریاض احمہ خبر نے ان پر ایک تما بچے قلمبند کیا تھا اور ان ک شاعری کے بعض پہلوؤں پر وشنی ڈالی تھی۔ ایک زمانہ تھا کہ مخارصد یقی کی سلسلہ وار نظموں پر توجہ کی تھی کی کین ان کے نقوش مد مجھے۔ اس سلسلے میں ان کا ایک مجموعہ ''سرح فی'' دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے مشمولات میں'' آج ملے۔ وصال'' جیسی نظم بھی ہے، جوطویل ہے۔ دومری اہم نظموں میں'' آگ' اور'' آبیار'' ہیں۔

مخارصد یقی کے میہاں یا سیت کی ایک خاص کیفیت پائی جاتی ہے۔ جہاں کہیں بھی طربیصورت ہوہ بھی آخری مرحلے میں اضحال سے دوجار ہوجاتی ہے۔ حلقہ ارباب ذوق، الا ہور نے ۱۹۴۸ء کی بہترین نظموں کا ایک انتخاب شائع کیا تھا جس میں" بازیافتہ" جیسی نظم ہے جو کئی لحاظ سے اتمیازی سمجھی جاسمتی ہے۔ مختار کے یہاں وہ زور تونہیں ہے جواہم شاعر میراجی کے یہاں موجود ہے لیکن لسانی سطح پران کے یہاں ایک نئی سوج کا انداز ملتا ہے۔ اس سلسلے میں" قرید ویرال" اور دوسری نظموں کا مطالعہ کیا جاسکتے ہے۔

ر میں اس بھی ہے۔ مخارصد بقی نے عورتوں کے حوالے ہے بھی اپنی فکر کی ایک جوت جگائی ہے۔ایک طرف تو ووا سے ابتدائی گلٹ کی وجہ بتاتے ہیں تو دوسری طرف اس کی عظمت کے دائی بھی ہیں۔

مخارصد تی کی ایک پیچان ان کے کلام کی موسیقی بھی ہے۔ ان کے یہاں شعوری طور پرموسیق کے بعض کیفیتوں کا اظہار ملتا ہے جس سے ان کی ظم ایک خاص نج اختیار کر لیتی ہے۔ مجموعہ ''منزل شب'' کی بعض نظمیس ذہن میں رکھی جا کمی تو ان کے عزاج اور آ جنگ کا انداز و ہوسکتا ہے۔ میں ان کی بعض نظموں سے چند سطور چیش کرر ہا ہوں ، جن سے ان کے عزاج ، شعورا ور آ جنگ کا پید ملتا ہے:

اور — نیندوں کی گرا نباری میں آسودہ ہوئی ہے
ختہ ساماں چاندنی
اس خموثی کے فسوں ، سچیلے سکوں کی اب ہے گویا
جان جاناں چاندنی
اورا ب، بیڑوں کی اونچی کوئیلیں بھی ہور ہی زرنگار
چانداو نے آساں پر آچکا ، ہرشے ہوئی آ مئیددار
سائے سے ، شاخوں اور پتوں سے چھنی آ رہی ہے چاندنی
حسن کی زہرہ وقی کاروپ ، بے مہری کارنگ ناز ، بنی جارہی ہے چاندنی
ہم اسی عالم میں محرومی کی را ہیں سکتے سکتے مریلے!

منتظر ہے کون ، جاناں ،تم جوبن تھن کر چلے! جاناں!تم جوبن تھن کر چلے!!

(كيداركاايكروپ)

چرہ مہتاب ، کھلے بال شب تیرہ و تار
لیج قدرت کے مظاہر تو سٹ آئے بیبی
اور وہ اولیں لغزش سے گنوائی جنت
اک کے قدموں تلے آئی چہ زمان و چہ زمی
پر بھی اس پر تو ہزاری سے نبابی نہ گئ
اولیں لغزش انبال ہی سراہی نہ گئ

(زوال)

اوراب دل کی تڑپ کہتی ہے۔ ید دنیا بھی کیا کیسی بے نظمی ہے ہوتی ہے یہاں جینے کی بات یہ سکتی زندگی جیسے فنا کی ہوز کو ق جس کے چھن جانے ہے ہم جب تک جئیں ڈرتے رہیں جس کے چھن جانے ہے ہم جب تک جئیں ڈرتے رہیں

(منزل شب)

پھٹھٹ اور چو پال بھی سونے ،را ہیں بھی سنسان گلیاں اور کو ہے ویران جھو کئے سو کھے ہے رولیس ، بھمری را کھاڑا کیں را کھاور ہے بدن کے بگو لے، اپناناچ دکھا کیں اور وہیں روجا کیں

( قربيورال)

ڈاکٹرسلیم اختر نے'' سدا بہار تجرشعر'' کے عنوان سے قیام پاکستان کے وقت کے چند قد آور شعرا کا نام لیا ہے۔ ان میں مختار صدیقی بھی ہیں۔۔

> انورسدید نے بھی ان کے شعری امتیاز ات کی نشاند ہی کی ہے۔وہ لکھتے ہیں کہ:-'' مختار صدیقی (متو فی ۱۹۷۲ء) کا احساس جمال لفظوں کے بجائے سروں سے مرتب ہوا،

 <sup>&</sup>quot;اردوادب کمخقرتارخ: آغازے ۲۰۰۰ تک"،اشاعت ۲۰۰۱ و، س ۲۷ س

انہوں نے شعر کی زبان میں فطرت کا نغمہ سننے اور پھر اسے فقوں میں مجسم کرنے کی سعی کی ہے۔ 'مزل شب' اور نہد حرتی' کی نظموں میں وہ درویش نغمہ سست کی صورت میں نمایاں ہیں انہوں نے اشیا اور مظاہر میں مما ٹمت قائم کرانے کے بجائے ان کے داخلی خواص کو تقابلی تصویروں میں چیش کیا ، ان کی نظمیس ،'مزل شب' ،' انا ونسز' ، اور' کیے کیے لوگ' میں شعر کی تہذیب ایک نے تناظر میں جلوہ گر ہوتی ہے۔ مخار صدیقی کی شاعری گزرے وقتوں اور گشدہ ساعتوں کی رومانی سطح پر باریابی کا دوسرانام ہے۔ انہوں نے غزل میں استعنا اور دروئی کی روایت کومیر کے انداز میں چیش کیا ہے:

کیا کیا پکارسکتی دیکسی ، لفظوں کے زندانوں میں دیسے ہیں۔ " و

# ترقی ببندادب اوراس کے اہم شعرء اوا دباء

اردو میں ترقی پنداد فی ترکیکا پس منظر پہلی جگ عظیم کے افتتا م ہے تائم ہوتا ہے۔ دراصل ای زمانے میں سرماید داری کا بحران شروع ہوااور فاشزم کے خطرات منڈ لانے گئے تھے۔ یا در کھنے کی بات ہے کہ 1971ء میں بران میں حردوروں کی ایک تنظیم تائم ہوئی جس میں بڑے اہم لوگ شامل تھے۔ اس تنظیم کا مقصد فاشزم کے خلاف اذبان کو تیار کرنا تھا۔ اس تنظیم میں برناڈ شاہمی شریک تھے اور اناطول فرانس بھی ۔ فروری ۱۹۲۱ء میں ایک کانفرنس برلن میں ہوئی ، کرنا تھا۔ اس تنظیم میں برناڈ شاہمی شریک تھے اور اناطول فرانس بھی ۔ فروری ۱۹۲۱ء میں ایک کانفرنس برلن میں ہوئی اس کے بعد برسلس میں۔ ان ساری کانفرنس میں نافرنس میں۔ ان ساری کانفرنس میں پنڈ ت نہرو بھی شریک ہوئے تھے۔ دوسرے ملکوں کے بھی اہم ہوگئی تھی۔ ۱۹۳۳ء میں فاسسٹ وشمن مزدوروں کی کانفرنس منعقد نمائندوں کی شرکت کے باعث یہ کانفرنس منعقد میں مارہ بھی اہم ہوگئی تھی۔ ۱۹۳۳ء میں فاسسٹ وشمن مزدوروں کی کانفرنس منعقد موئی بھی۔ ۱۹۳۰ء میں فاسسٹ وشمن مزدوروں کی کانفرنس منعقد کانفرنس ہوئی ، جس میں گورکی ، فاسٹ بروی تھے۔ یہاں اس امرکوذ ہمن میں رکھنا چا ہے کہ باضابطہ ادبوں کی بھی ایک بین الاقوائی کانفرنس ہوئی میں جاذفہ بیران ورائی اس کار وقیمی اسکالہ موجود تھے۔ ان کے علادہ کی ملکوں کے اور بھی اسکالہ موجود تھے۔ ان کے علادہ کی ملکوں کے اور بھی اسکالہ موجود تھے۔ ان کے علادہ کی ملکوں کے اور کیس اورا یک ایس میں وہ بیری میں خاص طریقے سے ادبوں نے آئجنس قائم کیس اورا یک ایس کو از تیارہو گیا جوسامرا می طاقتوں کو ہرماذ پر چیلنی کرنے کے لئے تیارتھا۔

کین ہندوستان میں ترتی پندتر کی کے آغازی کہانی دراصل یہاں کی قوم تحریک سے شروع ہوتی ہے جس کے بانی راجہ رام موہمن رائے تھے۔ پھر ۱۹۵۰ء کے انقلاب روس سے ساری دنیا متاثر ہوئی تھی۔ ہنگامہ بلقان میں ہندوستان نے ترکی سے تعاون کرنا فرض اولین سمجھا تھا اور اب تک ذہن بن چکا تھا کہ تو گی تحریک ایک وسیح ترتحریک بن کر ساسنے ا جائے۔ ای وقت (۱۹۳۳ء) بظر کی رہنمائی میں فاشزم نے ایک واضح صورت افتیار کرنی شروع کی اور پورپ سیا سی کران سے گزرنے لگا۔ یوں بھی جنگ عظیم کے اثر ات سے پورا ملک مغرب متاثر تھا۔ یورپ کے ہندومتانی طلبا پر بھی اثر ات تائم ہوئے۔ ان میں ہو ظبیر بھی تھے، بیاس وقت لندن میں قانون کی تعلیم حاصل کرر ہے تھے۔ انہیں کی مسائی ۔ ۱۹۳۵ء میں ایک حلقہ تائم ہواجس میں ملک رائ آئند، چیوتی گھوش، پر مودسین گیتا اور مجد دین تاثیر شامل تھے۔ ان کی السانعہ المان استان کی اور باضابطہ ایک انجمن قائم ہوئی جس کا نام رکھا گیا ۔ ۱۹۳۵ء میں پیرس میں مختلف ممالک ۔ ایک نشست لندن میں ہوئی اور باضابطہ ایک انجمن قائم ہوئی جس کا نام رکھا گیا ۔ ۱۹۳۵ء میں پیرس میں مختلف ممالک کے ادر بورس کی ایک کے اور بورس کی ان میں میں میں گوئی اور باضابطہ ایک تھی۔ ۱۹۳۵ء میں پیرس میں مختلف ممالک کے ادر بورس کی ایک کے ایس کی اندن میں ہوئی جس میں گورگی اور طاس مان بھی شرکے ہوئے۔ بیرس کے سب نے خیالات سے تی تو کہ ان کو سے کی اندن میں ہندوستانی ترتی پہندوستانی ترتی پہندوستانی ترتی ہندوستانی ترتی پہندوس نے تارکیا تھا جس میں مختلف علاقوں میں انجمنس قائم کرنا، جماعتوں کے ماجین اتحاد اور میل جول کی فضا قائم کرنا، تی پہندوستانی کوقو می زبان بنانا، انڈ ورومن رسم الخط افتیار کرنا، اظہار خیال کی آزادی کے لئے جدو جہد کرنا اور ادر ہوں کے مفاد کی کا قطب خاص امور تھے۔

بحواله اردويس قى پينداد لې تحريك ، خليل الرحمن اعظى ١٩٨٨ و بص ٣٥

**ا۰۷** 

یہاں یہ بات یادر کھنی جائے کہ پریم چندی نہیں بلکہ ٹیگور نے بھی ایباہی کچھوں کیا ہر چند کہ انہوں نے
اپنی نگار شات کواییا کچھ نہیں ہونے دیا جے ہم عین ترتی پندادب کے نام سے یاد کر سکتے ہیں پھر بھی ان کا بیان تھا کہ ہمارا

ملک ایک لق و دق صحرا ہے جس میں شاوا بی وزندگی کا نام ونشان ہیں ہے ملک کا ذرو ذرو دکھی تصویر بناہوا ہے جس سے غم و

اندوہ کو منانا ہے اور از سرنو زندگی کے چن میں آبیاری کرنی ہے۔ ادیب کا فرض ہونا چاہئے کہ ملک میں نئی زندگی کی روح

پھو تکے ، بیداری اور چوش کا گیت گائے ، ہرانسان کو امیداور سرت کا پیغام سائے ، کسی کو ناامیداور ناکارہ نہ ہوئے د سے
وغیرہ و فیرہ ۔ اسی دوران انتقابی شاعر پابلوزو دواکی صحالی سائے آئی ، جس نے شاعری کی دنیا کوا پی شعلہ بیانی سائے آئی

وغیرہ و فیرہ ۔ اسی دوران انتقابی شاعر پابلوزو دواکی صحالی سائے آئی ، جس نے شاعری کی دنیا کوا پی شعلہ بیانی سائے آئی

ربی ۔ بجاذ کی معرکہ آرانظمیں سائے آئیں ۔ اقبال ، پریم چنداور جوش بھی ترتی پندی سے متاثر ہوئے ۔ فراق اپنی وصن

میں مست ہونے کے با جود پچھ نہ پچھاس فعنا سے ضرور ارثر قبول کرتے رہے۔ اختر حسین رائے پوری نے ایک تاریخی
مقالہ ''اوب اور زندگی ' تلمبند کیا جس کے اثر اے دور رس رہے میں سائے ہیں مرور ارتباط ہیں مردار جعفری کھے ہیں:۔

" ترقی پندتر کی سے دراصل اوب میں بائیں بازوگی ترکی تھی اس وجہ نے نہیں کہ کیونسٹوں نے پھے سازش کی تھی بلکہ اس وجہ سے کہ جیسویں صدی میں اوب کی جنبش درمیانی طبقے سے عوام کی طرف یعنی مزدوروں اور کسانوں کی طرف ہور ہی تھی۔ جس کی شاندارمٹال پریم چند کی افساند نگاری میں ملتی ہے۔ سرسید احمد کی علی گڑھتر کیکی جنبش فیوڈل ارسٹوکریش سے درمیانی طبقے کی طرف تھی اور اس میں سے وہ انتقا بی شاخ پھوٹی جس کا نام صرت موہانی ہے، جو ایک طرف کا تھریس کے انتہا پہند بال گڑگا دھر تلک کے ساتھ تھے اور دوسری طرف مسلم جو ایک طرف کا تھریس کے انتہا پند بال گڑگا دھر تلک کے ساتھ تھے اور دوسری طرف مسلم درمیان سوشلزم کا تصور ساری فضا پر چھایا ہوا تھا جس کا اظہار ۱۹۳۹ء میں تکھنو میں منعقد ورمیان سوشلزم کا تصور ساری فضا پر چھایا ہوا تھا جس کا اظہار ۱۹۳۹ء میں تکھنو میں منعقد میں شائع ہونے والی بال جو نے والی بال مستقبل کے آزاد ہندوستان کی منزل قرار دیا اور اقبال کی ۱۹۳۵ء میں شائع ہونے والی بال جبر میل کے ایسے اشعار ہیں:

کب ڈوبے گا سرمایہ پرتی کا سفینہ دنیا ہے تری منتظر روز مکافات اٹھو مری دنیا کے غریبوں کو جگا دو کاخ امرا کے در و دیوار ہلا دو جس کھیت ہے دہقال کو میسر نہ ہو روزی

اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو

پرانی بیاست گری خوار ہے

زمی میر و سلطان سے بیزار ہے

گیا دور سرمایہ داری گیا

ماری گیا

ہمالہ کے چشے الجنے گیا

ہمالہ کے چشے الجنے گیا

مران خواب چینی سنیملنے گیا

اور یمی کیفیت دوسری زبانوں می تھی۔

لین یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جوکام جا ظہیر نے شروع کیا اسے متذکرہ لوگوں کے علاوہ حرت موہانی کی تقریر، جوش اور ساخر کے مسلسل بیانات، قبط بنگال سے متاثر ادیوں کے بیانات، حیدرآباد کی کانفرنس ہفتیم ہند کے بعد ترقی پندادیوں کی پہلی کانفرنس اور فسادات کے موضوع پر لکھتا، یوپی کے ادیوں کی کانفرنس وغیرہ نے ایک انسان نقیم کانفرنس اور اس کے بیشتر ادیب ترقی پندخیالات سے ہمکنار ہو گئے۔ حیدرآباد کی کانفرنس میں تقیمر کی جس سے پوراہندوستان اور اس کے بیشتر ادیب ترقی پندخیالات سے ہمکنار ہو گئے۔ حیدرآباد کی کانفرنس میں فاشی کے خلاف قرار دادپاس ہوئی۔ اس باب کہ اس زیار خاص کا کھتے ہیں:۔

"ترقی پندادب کی تحریک شروع بوئی اوراس کے باغوں نے اپنے اعلان ناموں اور خطبات و تقاریر میں جن مقاصد کا اظہار کیا تھا اسے ہمار سے ملک کے تمام شجیدہ ومریر آوردہ حضرات نے سرابا تھا اور نو جوان او یوں کی ہمت افرائی کی تھی لیکن چار پانچی سال میں نے اور نو جوان او یوں کی ہمت افرائی کی تھی لیکن چار پانچی سال میں نے اور نو جوان او یوں کے آم ہے جس تم کے افسانے اور نظمیس شائع ہوئیں انہیں دیکھ کرتر تی پندادب کے متعلق علمی اوراد بی طلقوں میں طرح طرح کی غلافہمیاں پھیلئے لیکس۔اس وقت ہی ترقی پندگر کیک کے اعلان نا ہے ، پریم چند کا خطبہ اورا سے مضامین جن میں ترتی پندی کا تصور بیش کیا گیا تھا، بعض حضرات کی نظر ہے نہیں گزر سے تھے۔ پھر یہی تھا کہ اس وقت اردوادب میں بیک وقت کی میلا نا ت تھے۔ پھر لوگ افادی اور مقصدی اوب کے علمبر دار تھے تو پچھ میں بیک وقت کی میلا نا ت تھے۔ پچھ لوگ افادی اور مقصدی اوب کے علمبر دار تھے تو پچھ السے بھی تھے جوانگستان اور فرانس کی جدیداد فی تور کیوں سے متاثر تھے مثل اشاریت اور النے اور میوو غیرہ کے جنی اور فی نظریات جدید تعلیم یافت اظہاریت۔فرائیڈ ، بود لیئر ،طار سے اور رمیوو غیرہ کے جنی اور فی نظریات جدید تعلیم یافت

نوجوانوں میں بعض اشخاص کوائی طرف متوجہ کررے تھے۔اس کے نتیج میں افسانوں میں محطيل نفسى اورالشعورى كيفيات كارجحان اورشاعرى مس ابهام اوراشاريت اورنى جيئت كى تلاش کار جمان بھی برورش یار ہاتھا ......تر تی پنداد ہے گئر کی

پر بعض حلے تو مرکاری طلقوں ہے ہوئے اوراس کی وجہ ترتی پنداد بوں کے ساس رجانات، برطانوی سامراج کی مخالفت اورایک فے آزاداورجمبوری نظام کابر جارتھا۔ کلکتہ کے اخبار اسنیش مین نے اپنے ادار بے میں ترتی پند تحریک کوخطرناک بتایا تعاادراس بریخت کتہ چینی ک تھی لیکن ۱۹۳۱ء میں دیلی کی کانفرنس میں ترتی پنداد بوں نے دوسری جنگ عظیم میں اتحادی طاقتوں سے تعاون کی یالیسی ابنائی تو 'اسٹیٹس مین ترتی پندتحریک کوسرا ہے لگا۔ بعض ایسے لوگ رتی پندادب برمعرض منے جو ہرنی چیز سے بد کتے ہیں اور شعروادب میں سرموتبد ملی کے قائل نہیں ہیں۔لیکن بعض ایسے حضرات نے بھی ترقی پہندی کو مشتبہ نظروں سے

و کیناشروع کیاجن کیملی حیثیت اور تقیدی شعور کااد بی ملقوں میں احر ام کیاجا تا تھا۔' •

بعضوں نے مخالفت میں مضامین لکھے، جن میں سب سے اہم نام جعفرعلی خال اثر کا تھا۔ انہیں جواب مجی دیا جا تار ہااور جرت انگیز طور بررشیدا حمصد یقی نے ان کے خیالات کارد کیا۔جواب دینے والوں میں علی جوادزیدی بھی تھے۔ بمبئی میں ماہرالقادری نے ترتی پیندی کے خلاف بخت آوازا ٹھائی ،ایک کانفرنس منعقدی اور راجہ صاحب محمود آبادی صدارت میں ترتی پندادب کے خلاف تجاویز یاس کیں۔ خالفین میں ایک محمد ت عسری بھی تھے، جنہوں نے 'دراوا' م کھے چزیں پیش کیں ۔لیکن ڈاکٹر عبدالعلیم نے بہت ی غلط فہیوں کا از الدکرنا جا ہااور موثر مضمون لکھ کر بعض اختلافات کاردکیا۔اس من می جاظمیری بھی وضاحتی سامنے آئیں۔تقیم ہند کے بعدر تی پنداد یوں کی پہلی کانفرنس ہوئی۔ اس می تقیم مند ، فرقه وارانه فسادات اور فی سیای حالات می ترقی پندون کی ذمه داریان کیا مجمع بین ، ان امور پرزور دیا کمیا ۔ کی اہم لوگوں نے اور شاعروں نے اپنے خیالات اور تخلیقات پیش کیں فسادات کاموضوع بھی زیر بحث آیا اور کئ قابل لحاظ افسانے ، ناول اور تقمیس قلمبند کی تکئیں۔ پھریولی کے ادیوں کی کانفرنس میں اردواور ہندی کا مسئلہ زیر بحث آیا۔اس کانفرنس میں جوتجو یزمنظور ہوئی تھی اس میں اس بات برزورتھا کہ ایس رجعت برست طاقتوں کی ندمت کرنی چاہے جوار دواوراس کے ادب کو کمزور کرنا جا ہتی ہیں۔ نیزید کہ ہندی اور اردو کوسنسکرت آمیز اور فاری آمیز بنانے سے ر بیز کرنا جا ہے ۔زبان کو بھی عوام کے جمہوری تقاضوں کا آئینہ دار ہوتا جا ہے۔

یہ بات مان لینی جائے کرز تی پندتحریک کے حوالے سے جوادب سامنے آیااس میں رطب ویابس کا ڈھیر ضرور بے لیکن شاہ کاروں کی بھی کی نہیں ۔سید مطلی فرید آبادی ہے لے کر قرر کیس تک کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے

٢٠ اردو ش رق پنداد لي تريك " خليل الرحن اعظى ١٩٨٨م ١٩٨٠م ٢٠٠٠

ترتی پندفقادوں کابھی رول ای طرح تحریک کو وسعت دیے اور پھیلائے بیں خاصااہم رہاہے۔ایے ناقدین میں اختر حسین ، ڈاکٹر عبدالعلیم ، سبط حسن ، ناقدین میں اختر حسین ، ڈاکٹر عبدالعلیم ، سبط حسن ، علیہ کا تحد میں اختر انساری ، سردار جعفری علی جوادزیدی ، سید محر عقیل رضوی بقرر کیس ، عابد سبیل جعفر رضا ، علی احمد فاطمی وغیر وکی کا وشوں کوکون نظر انداز کرسکتا ہے۔

 بعض لوگوں کے''مخصوص شعار'' سے میبھی واضح ہوتا ہے کہ فد بہب بیزاری ان کی فطرت ہے۔شایداس سے وسیع ذبن رکھنے والوں پراتنا اثر نہیں پڑتا ،لیکن تھیمڑی کانفرنس کی تجویز ات نے زوال کے سارے اسباب مہیا کردئے۔ ہیں متعلقہ منشور سے چند سطور مختلف جگہوں سے نقل کررہا ہوں: -

" .....و و ادیب جوسر ماید داروں کے دست جمر ہیں ادب برائے ادب کے نعرے بلند کرتے ہیں، ادب میں انفرادیت کوسراہتے ہیں اور ایساادب پیش کرتے ہیں جوعریاں بخش اور سنسی پیدا کرنے والا ہوتا ہے اوراس طرح لوگوں کواس وحوے میں رکھنا جا ہے ہیں کہ ان کاکی سای گروہ ہے کوئی تعلق نہیں ہے،وہ اس بات کا پر جار کرتے ہیں کہ سوشلزم اویب کی آزادی کوسلب کرتا ہےاورسوویت یونین میں او پیوں کوسی طرح کی آزادی حاصل نہیں ہے وہ عوام كوفريب دينے كے لئے بيٹابت كرنے كى كوشش كرتے ہيں كه برانے زمانے ميں مندوستان کی شان وشوکت کی وجہ بیتھی کہ اس زمانے میں طبقاتی کشکش نہیں تھی اور اگر آج ہندوستان کے لوگ گزشتہ عظمت کو دوبارہ حاصل کرنا جا ہے ہیں توانہیں کے رائے برچلیں اور مختلف طبقوں میں سمجمونة کرانے کی کوشش کریں ...... بر تی پندادیب جانتے ہیں کہ ظالم ومظلوم می سمجھوت نبیں ہوسکتا ہاور یہ کہ اس مسئلے میں سی اورانساکی بات کرنا ایک ایساردہ ہے جس کے پیچے سرمایہ داراندلوث کھسوٹ کی بربریت کوچھیانے کی کوشش کی جاتی ہے .....مرفعوا می ادب بی کامستقبل روش ہے۔جا ہاس کی ترقی کی راہ میں آج كتنى عى دشواريال كيول نه حائل مول .....كوئى ادب اس وقت تك عظيم نبيس موسكنا اورعوام كى توجه كوا بي طرف مبذول نبيل كراسكتا، جب تك اس كاايك اعلى ساجى مقصد نه مو-ترتی پندادب عظیم انسانی آ درشوں سے کب نور کرے گا۔ جیسے امن محبت ، قوموں میں دوستانہ تعلقات پیدا کرنے کی خواہش، انسان دوئی جو جنگ اور انسانی لوث کھسوٹ کی مخالفت كرتى ب\_ادب كاليظيم اخلاقى مقصد مطالبه كرتاب كرتمام اديب افي تحريرول ك بارے میں سنجیدگی اختیار کریں ، ان میں تاثر پیدا کریں ، انہیں مقبول اور خوبصورت بنائیں تا کہ ہماری جنآان ہے محبت کر سکے ،ان ہے جوش حاصل کر سکے اوران پرفخر کر سکے ۔عوا ی ادب اور کلچر کامستنقبل ترتی پنداد بول کے ہاتھ میں ہے۔ بیٹا بت کرناان کا فرض ہے کہ بیہ مستقبل مي معتبر باتمول مي إ-"

اس مغشور کی اشاعت کے بعد بی بعض لوگ جوتر تی پندنہ ہونے کے باد جودر تی پندی سے ہدردی رکھتے

بحواله 'اردوه من ترقی پنداد بی تحریک "خلیل الرحمٰن اعظمی ۱۹۸۴ء

تے دور ہونے لگے۔ابیامحسوس ہوا کہ ترتی پندوں نے ادب کے بارے میں اپنی اجارہ داری قائم کرلی اور آج کے لفقوں میں کہیں توبینا مناسب نہ ہوگا کہ بیا ایک میٹا نیریز کے ذیل کی چیز ہوگئ۔ دلچیب بات توبیہ ہے کہ خودتر تی پسند طقے می جد کوئیاں شروع ہوگئیں اور خاص خاص طریقے کے لوگ اس منشور کے محقویات سے ندمرف بحث کرنے لکے بلکہ اس کے خلاف آواز اٹھانے لگے۔ ترتی پند کے اس منی فشو سے یہ بات بھی واضح تھی کہ ترتی پندوں کا مارکسسٹ ہونا ضروری ہے۔ ظاہر ہے کہ گا ندھی وادیوں کواس سے کیاعلاقہ ہوسکتا تھایا نشی بریم چنداوران کے لواحقین اس سے کیار شتہ ر كه كي سيد سيد سيد المنشور كي خرايول كوشدت معسوس كياران كاخيال تماكديمنشورانتها بندى كامظبر ہے۔ بددلچسپ بات ہے کہ بیمنشورخود سبط حسن نے دوسروں کے ساتھ مل کرتیار کیا تھا۔ان کا بنابیان ہے کہ وہ کمیونٹ تے اس لئے کمیونزم ہے ہٹ کر کچے دوسری بات و نہیں کر سکتے تھے۔لیکن ان کا اعتراف ہے کہ اس منشورے یقیناً نقصان پنجا۔ احمد ندیم کواس بات پراعتراض تھا کہ اوب سے غیرتر تی پسندوں کو خارج کردینا کو یااس کی رکنیت کو کم کرنا ہے۔ حد تو میہوگئ کہ طاہر مسعود نے فیض کو گرفت میں لیا کہ انہوں نے اس منشور کی مخالفت کیوں نہیں کی ۔ جرت تو یہ ہوتی ہے کہ اس منشور کے تحت ایک جلے می منٹواور قر ق العین حیدر کے خلاف تجویز پیش کی گئے۔ بیاور بات ہے کہ فیض تب بھی تر تی پند بى رب،كين اسى انداز س\_مرف فيض بى نبيس بلكدوسر ساد بااور شعرابى قدر سامتياط سرتى بندخيالات ے دابست رہے اور اے زندہ رکھنے کی کوشش کی۔ پھر بھی چونکہ ترتی پسندی اپنی انتہا کو پینی چکی تھی اور اس میں شدے بھی پیدا ہو چکی تھی لہٰذابعض پہلوؤں کو لے کرجدیدیت سرابھارنے لگی۔ایک بڑا اعتراض جو ہمیشہ ہے ترتی پیندادب پر کیا جاتار ہا ہوہ بیتھا کدائ تحریک نے داخلیت وقطعی نظرانداز کردیا ہے۔خارجی پہلوا تناعا لب اسمیا ہے کہ زندگی کی پیجیدہ حبیں ادب کا جزونبیں بن سکتیں ۔ کمیوزم کا معاملہ الگ تھا جور تی پندی کی شدت کومسوں کرانے میں چیش چیش رہا۔ ایسے حالات می ضرورت اس بات کی تھی کہ کوئی توی آواز کہیں ہے امجرتی جواس کے مثبت پہلوؤں پر روشی ڈالتی یا اختلافات کی نوعیت کوداضح کرتے ہوئے ان کارد پیش کرتی۔اییامحسوس ہوا کہ ترتی پہند سپر ڈال بیکے ہیں ،ان کی ہمت ٹوٹ چکی بادراب وه كرينيس كريجة - كانفرنسول اورجلسول كالمجى امكان ختم موچكا تھا۔ جيرت زابات يرتحى كەمغرب ميس ترقى پندی جوصورت افتیار کردی تمی اور جودانشورائے نے جہات ہے آشا کرد ہے تھان سے ترقی پندوں کی بے خری عامی تھی۔ایے می ضرورت اس بات کی تھی کہ ہیں تجدیدی کوئی کوشش سامنے آتی۔ میں نے پہلے لکھا ہے کہ اس کی ابتدا یعنی اس کی کانفرنس کی ابتدالندن ہے ہوئی تھی ۔لندن ہی ہیں اس کی شاید آخری بڑی کانفرنس بھی منعقد ہوئی جواجمن ترتی پندمصنفین (برطانیه) کی گولڈن جبلی تھی جس میں راقم الحروف بھی شریک تھا۔اس کے انعقاد کے سربراہ معروف مصنف شاعر، مزاح نگار، کالم نگار اورمورخ سیدعاشور کاظمی تھے۔انہیں کےاصرار پر ہندوستان کے ترتی پیند نقاد پروفیسر تمرركيس نے مندوستان كے تى پىندول اور غيرترتى پىندول كو يجاكرنے كى سى كى۔ (جوغيرترتى پىند مخض و ہال موجود تھا وه راقم الحروف بی تھا) عاشور کاظمی نے ترتی پندی کی تجدید کی بوی ہی موٹر کوشش کی کئی دنوں تک تشتیں ہوتی رہیں،

۷٠۵

مقالے پڑھے گئے۔ دنیا بھر کے ادباوشعرا کا بیا جھا گا پی مثال آپ تھا۔ مہمان نوازی کی سرتاسر ذمہ داری عاشور کاظمی اور ان کے ساتھیوں کی تھی جواپی محنت اور کاوش سے کا نفرنس کی تمام نشستوں کا مسلسل انتظام کرتے رہے۔ اس تاریخی کانفرنس ھی جواعلان نامہ سامنے آیا ہے ذیل ھی چیش کر رہا ہوں: -

" الم الل قلم جور تی پند تحریک اجن زری منا نے لندن بی جمع بیں اعلان کرتے ہیں کہ امارے زد کیے ادب سائی تبدیلیوں کا مور ذر بعہ ہا اور صرف کمٹ منٹ ہی ہمارے وجود کو انسان اور ادیب کی حیثیت سے متند کرتا ہے۔ فئی تخلیق اگر زندگی کے مسائل اور احترام سے مبر اہواور ایسے تصورات کی اشاعت کرے جوانسانی فلا ح اور تی کے درواز سے بند کرد سے تو وہ زندگی اور فن کی اعلیٰ قدروں سے عادی اور بے مقصد ہوتی ہے۔ ہم اس امر پریقین رکھتے ہیں کہ سائی شعور سے عادی اور فنون لطیفہ کے تمام تصورات ندصرف غیر ذمہدارانہ ہیں کہ سائی شعور سے عادی ادب اور فنون لطیفہ کے تمام تصورات ندصرف غیر ذمہدارانہ ہیں بہ کہ ایس کہ ایس کی مناف اور کھتے ہیں۔ ہم مواد اور موضوع پرفارم اور کھتیک کی برتری کے تصور کورو کرتے ہیں۔ ہماری نظر میں زبان کے وسائل، فارم ، بحثیک اور بامعنی روایت کا تخلیقی استعمال ادیب کی فنکارانہ ذمہداری ہے۔ ہمارایقین ہے کہ ادب ، آرث اور وہ سب کھیج جومقدس ،خوبصورت اور ہامعنی روایت کا تخلیقی سے مارائمقیدہ ہے کہ اہل قلم کے بنیادی اس کی تخلیق اس نانی حقوق کی یا مالی اہم اور ذمہدارانہ تخلیق کے منافی ہے۔ امارائمقیدہ ہے کہ اہل قلم کے بنیادی انسانی حقوق کی یا مالی اہم اور ذمہدارانہ تخلیق کے منافی ہے۔

ہم اس حقیقت ہے گاہ ہیں کہ میں اس صدی کے سب سے بوے چینی کا سامتا ہے اور وہ ہے بی نوع انسان اور ہمارے اس کرہ ارض کی کھمل تباہی اور تاراجی کا خطرہ جو نیو کلیا لی بحوں کے انبار ہے آگے بور کرا سٹار وار کے اسلحہ کی ایجا دات کی صورت میں خوفا کے حقیقت بنا جار ہے۔ لہٰذا ہماری بنیا دی ذمہ داری ہے ہم بی نوع انسان اور اس کی آنے والی نسلوں کو بلاکت سے بچانے کے لئے تمام امکانی ذرائع کو برو سے کا رالا کیں۔

ہم بیجھتے ہیں کہ مفاد پرستوں کے ہاتھوں اطلاع رسانی اور میڈیا کے وسائل کا پیجا اور مگراہ کن استعال ادب کی نشو ونما کے منافی ہے۔ہم بنیا دیر تی کوخواہ وہ کسی بھی شکل ہیں ہو ردکرتے ہیں۔

ہم یقین رکھتے ہیں کہ ساری زبانیں اور ثقافتیں قابل احرّ ام ہیں اور کی بھی زبان اور ثقافت کو ہر تم کے تعقبات اور اقمیاز ات ہے آزاد بڑھنے اور تر تی کرنے کا کیسال حق ماصل ہے۔ ہم اس پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ ادب نا قابل تقتیم ہے اور ہرزبان کاعلمی وادبی

مرمايه عالمي ادب كاحصه

ہم تہذیب اور ثقافت کے کارکن ، عوام کے ساتھی ہیں۔ ہم انسانی وقار اور انساف
کیلئے سر فروشانہ جدو جہد کرنے والے کروڑوں مظلوم اور محنت کش انسانوں کا ساتھ دینے کا
عہد کرتے ہیں جواس ، سلامتی ، ترتی اور اپنی قو می ساجی اور ثقافتی آزادی کیلئے نبر دآز ماہیں۔
ہم دنیا کے دوسرے ممالک کے اہل قلم اور دانشوروں کے ساتھ اتحاد اور یگا گھت کا
اعلان کرتے ہیں۔ ہم پوری دنیا کو اپنی سبتی بچھتے ہیں۔ ہماری خواہش ہے کہ تیسری دنیا کے
ہاشعور عوام اور دانشور ہا ہمی طور پراور قریب آئیں۔ ایشیا اور افریقہ کے تخلیق کاروں کے ساتھ
ہماری ہم آ ہم کی نے لاطبی امریکہ میں اپ ہم عمر اہل قلم کے ساتھ ہمارے تعلقات کے
ہماری ہم آ ہم کی نے لاطبی اور تو تع ہے کہ با ہمی جادلوں کے ذریعہ شرق کا اوبی و ثقافتی ور شہر مغرب تک پھیل جائے گا۔
مغرب تک پھیل جائے گا۔

ہم اپ عبد کا ان تمام ہیں روستیوں کے ممل اتحاد کا اعلان کرتے ہیں جو بی نوع انسان کی نجات کی جد و جبد ، قو موں کے درمیان جذب اخوت کی اشاعت اور آلودگی ہے پاک پانی ، ہوا اور نضا میں انسان کے زند و رہنے کے بنیا دی حقوق کی علامت ہیں۔ ہم اپ عبد کا ایک بار پھراعاد و کرتے ہیں کہ ستنبل میں ہماری سراری سرارمیاں انسان دوئی کے اس لا زوال جذبے سے مربوط رہیں گی جے دنیا کے چیش رو اور باشعور عوام اور دانشور ہماری طرح عزیز رکھتے ہیں۔ ''ہ

فلاہر ہاں اعلان نامے کی غابت تھی ترتی پندی کی تجدید۔ عاشور کاظمی جمیر میں بھر کیں ہی ہی ہی ہے ہے تھے۔ ان کا موقف تھا کہ ترتی پندی سے فہ بیت منہانہیں ہوتی اور دونوں میں کوئی بیرنہیں ہے۔ اس لئے کہ اسلام تعلیمات کے بیشتر جھے مساوات، ہراہری، بھائی چارگی، خلوص، ہمدردی، قربانی، عدم استحصال ہے مملوییں۔ پھر یہ بھی کہ اسلام کو بھی مفاد پرتی سے بیٹی نفر ت ہے۔ انسانی وقار اور انصاف اس کا بھی شعار ہے۔ اتحاد و یگا تھت کی تعلیم اسلام کو بھی مفاد پرتی سے تینی نفر ت ہے۔ انسانی وقار اور انصاف اس کا بھی شعار ہے۔ اتحاد و یگا تھت کی تعلیم اسلام کو بھی مفاد پرتی سے ترتی پندی کی ہم رشکی واضح ہونے کے باوجود فد ہب بیز اری کا جواز پید انہیں ہوتا لیکن اعلان نامہ جس طرح سامنے آیا اس میں تھا بلی مطالع کی کوئی صورت پیدانہیں کی گئی، نہ تی ان مفروضات کارد پیش کیا عمالات نامہ جس طرح سامنے آیا اس میں تھا بلی مطالع کی کوئی صورت پیدانہیں گئی، نہ تی ان مفروضات کارد پیش کیا جوالزام کی صورت میں ترتی پندی کے خلاف تائم کے حملے۔



 <sup>&</sup>quot;ترقی پندادب: دستاویزات"،اعلان امد (انجمن رقی پندمصنفین برطانیدی کولڈن جبلی کےشرکا کابیان)
 مترجم: ریاض صدیقی می ۱۹۷۵ ۱۹۷۵

יונטיניביוננג לאנגנא) ترقی پیندشاعری

# جوش مليح آبادي

(rPAI, - 1API,)

جوش بلیج آبادی کا پورانام شبیر حسن خال ہے۔ ابتدا میں شبیر تظمی کرتے تھے لیکن بعد میں اپنے لئے جوش کالفظ اپنی شاعری کے مطابق چنا۔ لہذا شبیر معدوم ہو گیا اور جوش زندہ و تابندہ ہے۔ ایک اندازے کے مطابق جوش لیج آبادی ۱۸۹۷ء میں پیدا ہوئے لیکن بیتاریخ حقیق نہیں ہے وہ خود لکھتے ہیں:۔

"میرے فائدان میں بچوں کی تاریخ ولا دہ نبیں کمی جاتی تھی، میری دادی کوتری مہینوں
کے حماب سے جومیری تاریخ بیدائش یا تھی، اس کے لحاظ سے غالب ۱۸۹۸ میں پیدا ہوا تھا۔
لیح آباد کے محلّہ میرزا تیخ میں میچ کے چار بجے میری ولا دہ ہوئی تھی۔ جاڑے کا موسم تھا۔
دادی جان فر باتی تھیں کہ تو اس قد رلاغر پیدا ہوا تھا کہ تجھے چھوتے ہی میری جیخ نکل می تھی۔
اس کروری کا بینتجہ تھا کہ پورے ۹ سال تک سینے کے امراض میں گرفتار رہا تھا۔ میرے کم میں ہرآن گہما گہی رہتی تھی۔ زنانے میں لونٹریوں، ماماؤں، اماؤں، اناؤں، دائیوں، کملائیوں،
مظل نیوں، چیش خدمتوں، استانیوں اور کہانی والیوں کا ایک لشکر چلنا پھر تانظر آتا تھا، اس کے ساتھ ساتھ تعلقے ہے آنے والی رعایا کی ان عورتوں کا بھی جمکھھا رہتا تھا جوفر تی چھوں کی دوریاں کھینچنے، پانی گرم کرنے اور بھرنے، آنگیٹھیاں دہکانے، غلے کوصاف کرنے اور جکیاں ڈوریاں کھینے کی خاطر باری باری ہے آ کے دار بھرنے تھیں۔" ہ

اگراس بیان کوتسلیم کرلیا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ جوش کا خاندانی ماحول کس طرح کا تھا؟ بہر حال! جوش کے اسلا ف فریدی پٹھان تنے ،اور درخیبر کی راہ سے ہندوستان آئے اور یہاں کی سکونت اختیار کرلی۔

جوش کوشاعری وراشت میں ملی تھی اس لئے کہ ان کے پر دا دافقیر محمد خال کو یا شاعر بھی تھے اور فقیر بھی ،جن کی کتابیں'' شبستان حکمت' اور'' دیوان کو یا'' آج بھی یا د کی جاتی ہیں۔

جوش نے ابتدائی تعلیم کھر ہی پر حاصل کی۔اس کے بعدوہ بینٹ پیٹرس کالج آگرہ سے وابستہ ہوئے اور سینئر
کیبرج تک با ضابط تعلیم حاصل کی۔لیکن چونکہ مطالعے کا شوق بے پایاں تھالبذا انہوں نے بہت پچھا پی محنت سے
اکتساب کیا اور زبان پر ایسی مہارت حاصل کی کہ شاید و باید۔و ہے یہ بات بھی یا در کھنی چاہئے کہ ان کے والد بشیراحمہ خال
بشیراوران کے واوامحمہ احمد خال بھی ایجھے شاعر تھے۔اس طرح شاعری کا ملکہ تو آئیس بچپن ہی ہے ہو چکا تھاصرف زبان پرعبور
حاصل کرنا تھا ہوانہوں نے اس کی بھی ایک مثال قائم کی۔ابتدا میں عزیر تکھنوی سے اصلاح کی۔پھریہ سلسلہ منقطع ہوگیا۔

 <sup>&</sup>quot;ادوں کی برات"، جوش لیج آبادی میں ۵۵

جوش ہے آبادی کے والد کا انتقال ۱۹۱۱ء میں ہواتو گھر میں ایک طرح کا اختفار پیدا ہوگیا۔ان کے دشتہ واروں نے شایدان کے ساتھ انچھا سلوک نہیں کیا۔ چنا نچے انہیں تلاش معاش کی فکر الاحق ہوئی۔ ویسے یہ بات یا در کھنی چا ہے کہ جوش نے شعر گوئی نوسال کی عمر ہی ہے شروع کردی تھی۔ یہ سلسلہ ان دنوں بھی قائم رہا جب وہ تلاش معاش کے بیجان میں جلا تھے۔ ملازمت کی تلاش میں انہیں کا فی د شواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ دارالتر جمہ عثانیہ میں ملازمت بل گئی۔ پچے دنوں تک اس سے وابستہ رہ پچر دفی است ہوئے اور ایک رسالہ ''کلیم'' کا اجرا کیا۔ پھر آل انڈیاریڈیو سے وابستہ ہوئے اور ایک رسالہ ''کلیم'' کا اجرا کیا۔ پھر آل انڈیاریڈیو سے وابستہ ہوئے اور ایک رسالہ ''کلیم' کا اجرا کیا۔ پھر آل انڈیاریڈیو سے وابستہ ہوئے اور ہوئے۔ابھی اس سے وابستگی تھی ہی کہ تقسیم ہند کے بعد ۱۹۵۹ء میں یاکستان چلے میے اور وہاں لغت سازی میں معروف ہوئے۔جوش کی ایمیت دارالتر جمہ کی وابستگی کی وجہ سے اور بھی پڑھی۔

" جوش نے اعتراف کیا ہے کہ حیدر آباد کے دارالتر جمہ نے انہیں فاکدہ پہنچایا۔عبداللہ محادی نظم طباطبائی ادر رسوا کے فیضان سحبت نے ان جمی مطالعے کا ذوق اور برد ھادیا۔حیدر آباد کی نظم طباطبائی ادر رسوا کے فیضان سحبت نے ان جمی مطالعے کا ذوق اور برد ھادیا۔ حیدر آباد کی نظر کی جوش نے بھی فراموش نہیں گی۔ وہ 'یادوں کی برات بھی لکھتے ہیں۔ 'ہائے کیوں کربیان کروں کہ اس وقت میراحیدر آباد کیا چیز تھا۔ ارزائی ادراس پر دولت کی فراوائی ، ہرطرف ایک چہل پہل ،امراکے درازوں پر صبح وشام نوبت بجا کرتی تھی۔ آئے دن جلے ، مجرے ، دعوتی اور مشاعرے ہوتے ۔ دس سال قیام کے بعد جوش کوریاست کے حدود سے باہر جانے کا اور مشاعرے ہوتے ہے۔ دس سال قیام کے بعد جوش کوریاست کے حدود سے باہر جانے کا حکم ملا۔ ۱۹۳۳ء میں بیفر مان صادر ہوا تھا۔ ریاست سے اخراج کی مختلف وجو ہات بیان کی گئی ہیں ، جن کی تفصیل کی بہاں صحائی شہیں ۔ ' ہی

<sup>• &</sup>quot; تاريخ اوب روو ( جلد چبارم )،٢٠٠٢ و من ٢٨٦

کھیلنے کاعمل بہت تیز ہے۔لیکن مجی بات تو یہ ہے کہ یکھیل نت نے مضمون اور معنی پیدا کرنے کا باعث بھی ہے، جے جوش کی شاعر کی کے تجزیدے میں اکثر نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ جوش کے یہاں ممکن ہے کہ تحرار بہت ہولیکن ایک تنم کے دبد ب کا حساس ہوتا ہے، چوکہیں اور نہیں ملتا۔

جوش کی شاعری ہیں کہیں کہیں سیای رنگ بھی تیز ہے خصوصاً احتجاجی لفظوں ہیں لیمن یہ بھی ان کے احساس جمال کا ایک حصہ ہے کہ وہ انگریزوں کے خلاف غصے کے اظہار ہیں و سے بی الفاظ استعمال کر سکتے تھے۔ چنز نظمیس جو ایسے حقائن کو چیش کرتی ہیں ان ہیں دوتو بیحدا ہم ہیں لیمن '' وفا داران از لی کا پیام شہنشاہ ہندوستان کے نام' اور'' ایب انٹر یا کمپنی کے فرزندوں کے نام' ۔ یہاں سے بات بھی یا در کھنی چاہئے کہ ایک طرف تو جوش پر انس و دیر کے اثر اے تھے تو دسری طرف اقبال کے۔ فلا ہر ہے کہ ایسے اثر اے کہ تاش کی جائے تو جوش کے کلام کا ایک بڑا حصہ نشان زدکیا جاسکتا دوسری طرف اقبال کے۔ فلا ہر ہے کہ ایسے اثر ات کی تعاش کی جائے تو جوش کے کلام کا ایک بڑا حصہ نشان زدکیا جاسکتا ہے۔ لیکن جوش تو آتو اپنے وقت کے شاعر تھے ، لہذا متعلقہ شعرا ہے تبعد بھی نمایاں ہے۔ ان کی غزلیں ہوں کہ نظمیس طرز ادا کی جدت ہر جگہ موجود ہے۔ خیالات کہیں سطی ہوں تو ہوں لیکن بعض گہرائی سے خالی نہیں ۔ فاری پر دسترس ہونے کی دجہ سے فاری ترکیبوں کا استعمال بھی ایک خاص تھی کو لا ویز کی پیدا کرتا ہے۔ تشبیبها ہے واستعارات کی ندرت اپنی جگہ پر ۔ کے فاری ترکیبوں کا استعمال بھی ایک خاص تھی کی دلا ویز کی پیدا کرتا ہے۔ تشبیبها ہے واستعارات کی ندرت اپنی جگہ بر ۔ کے فاری ترکیبوں کا استعمال بھی ایک خاص تھی کو دلا ویز کی پیدا کرتا ہے۔ تشبیبها ہے واستعارات کی ندرت اپنی جگہ دو فیسر محبرت '' فکر جوش'' کے عنوان سے ایک مضمون میں رقمطراز ہیں: ۔

"دراصل جوش کی فکر کوا قبال اور ٹیکور کی فکر سے ملاکر دیکھنے کی ضرورت ہے تا کہ اس دور کے عمل اور رقمل کی صورت واضح ہو۔ ٹیکور، اجتماع کوفر دہی کا مجمع جانے ہیں اور ہر فردہی کی خبیں ساج تک کی جبلی خواہش کوسن مطلق میں انضام کے ذریعے آنند تک پہنچتے ہیں۔ اقبال فرد کوساج کا تابع قرار دے کریداعلان کرتے ہیں کہ:

فرد قائم ربط ملت ہے جہ نبا کچھ نبیں جوش کے جاری فردی جبلی خواہش کی تحیل ہی کوآند کا وسیلہ اور الوہیت کا راستہ جانے ہیں۔ اب اس راہ میں غربی رکاوٹیس آئیں، روایت کے پھر حائل ہوں، سیای غلامی کی زنجیریں راستہ روکیس، طبقہ واری استحصال کی دیواری آئیں یامشینی نظام کی اجارہ داری ڈرائے، ان سب سے فراتا زخم کھاتا، مسکراتا، نشاط زیست کا جو یا انسان اپنے خیالوں میں مگن اپنے خوابوں سب سے فراتا زخم کھاتا، مسکراتا، نشاط زیست کا جو یا انسان اپنے خیالوں میں مگن اپنے خوابوں سب سے مرشارگاتا کی جاتا ہے۔ ایک لیے کے لئے بھی مایوی اور بیز اری کا شکارتی ہوتا اور دنیا کے بڑے ہے بڑے اور بڑی سے بڑی اذیت کو باعثمانی سے محکراتا چلاجاتا ہے۔ کہ یہی فاتح زمانہ انسان اعظم کانفہ کا مرانی ہے۔

ا شالے جام زر اس کو پلا جام سفالیں میں کہ بید کونین کو محکرانے والا جوش ہے ساتی "

 <sup>&</sup>quot;جوش بلیح آبادی: خصوصی مطالعه مرتب: تمررئیس مس ۲۷

جوش کاسر ماید کلام اچھا خاصا ہے۔ مثلاً "شعلہ وشہنم"، "رف و دکایت"، "جنوں و حکمت" " کرونٹا ط" آیات و

نغمات " " و شرق و ش" " " سنبل و سلاسل " " سیف و سبو" " " سموم و صببا" " البهام وافکار" ، اور " رامش و رنگ " ۔

پر و فیسر احتشام حسین " جوش لیخ آبادی: انسان اور شاعر" میں جوش کی شاعر کی کے فیات کو یوں آمینج ہیں: 
" جوش کی شاعر کی ان کے وہنی ارتقا کا آئینہ ہے۔ ان کی شاعر کی ان کی شخصیت کے جلال و

جمال ، حسن و بتج اور بلندی و پستی کو ہوئی خوبی ہے منعکس کرتی ہے۔ ان کی وہنی کشکش ، اگر کی

واماندگی ، تصور پرتی ، ساتی عقائد ہرا کہ کی جھلک ان کی ہزار بانظموں میں بمحری پڑئی ہے۔ " و

جوش کی مرشد نگاری پر کوئی مفصل کتاب سامنے نہیں آئی ہے کین بیدا کہ حقیقت ہے کہ نیام شد آئیس کے نام

ہوش کی مرشد نگاری پر کوئی مفصل کتاب سامنے نہیں آئی ہے لیکن بیدا کہ حقیقت ہے کہ نیام شد آئیس کے نام

ہوش کی مرشد نگاری پر کوئی مفصل کتاب سامنے نہیں آئی ہے لیکن بیدا کہ حقیقت ہے کہ نیام شد آئیں ہوش کے

ہواں نظر آتی ہوادر بیا لیک اہم بات ہے۔ " و جسین اور انتقاب " " آواز حق" و فیرہ وجسے مرھے میں جوتبد کی آئی ہاس کا حاصاس کیا جاساس کیا ج

"یادوں کی برات" جوش کی آپ جی ہے۔اسلوب بیان کے لحاظ سے یہ کتاب انتہائی اہم ہے۔لیکن واقعات کی جس طرح تفصیل بیان کی مجی ہے اسے تعلیم کرنا عقل سلیم پر ہو جو معلوم ہوتا ہے۔لیکن اس سے کتاب کی لطافت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔" مقالات زریں" "اوراق بحر" بھی جوش کی نثری عظمت کی دلیل ہیں۔ان کے مضامین کا ایک مجموعہ "اشارات" کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔جوش کا انتقال ۱۹۸۲ء میں ہوا۔ان کی نظموں اور غزلوں سے پچھمٹالیس ذیل میں درج کی جاتی ہیں۔

نظم" ماتم آزادی" ۱۹۳۷ء می تخلیق ہوئی الیکن اس کی اشاعت بوجوہ کی سال التوامیں پڑی رہی نظم ملاحظہ ہو:

خاموش بی طیور چن سرمه در گلو شاخیس فرده ، خوشه انگور زرد رو پسولوں کواب نبیس ہے تمنائے رنگ و بو بلبل کو آشیاں میں قنس کی ہے آرزو غارت گر بہار کا منہ چوہنے گلے فارت گر بہار کا منہ چوہنے گلے آئیس جو آندھیاں تو چمن جموہنے گلے سروسی ، نہ ساز ، نہ بلبل ، نہ سبزہ زار بلبل ، نہ باراں ،نہ برگ وبار بلبل ، نہ جام جم ، نہ جوانی ، نہ جوئے بار جیوں ، نہ جام جم ، نہ جوانی ، نہ جوئے بار

<sup>• &#</sup>x27;'جوش بلیح آبادی: انسان اور شاعر'' پروفیسرا حشام حسین م ۱۱۵

كلشن ، نه كليدن ، نه كلاني،نه كل عذار اب ہوئے گل نہ بادمیا مائکتے ہی لوگ وہ جس ہے کہ لُو کی دعا ماتھے جی لوگ ف یاتھ ، کارخانے ، ملیں ، کھیت ، بھیاں گرتے ہوئے درخت ، سلکتے ہوئے مکاں بجيتے ہوئے يقين ، سلكتے ہوئے گمال ان سب ے اٹھ رہاہے بغادت کا پحردحوال شعلوں کے پیکروں ہے لیٹنے کی درہے آتش نشال بہاڑے کیٹنے کی درہے وہ تازہ انقلاب ہوا آگ پر سوار وه سننائی آگ ، وه ازنے کے شرار وه هم جوئے بہاڑ ، وہ غلطاں ہوا غمار ائے بے خبر ، وہ آگ گلی آگ ، ہوشار برهتا ہوا نضا یہ قدم مارتا ہوا بھونچال آرہا ہے وہ یعنکارتا ہوا

جوش کی منظری شاعری ہے متعلق درج ذیل اشعار ملاحظہ کریں ،جن میں انسان کومطالعہ فطرت کی تلقین کی

گئی ہے:

پھوٹ نکلے گا جبیں ہے ایک چشمہ حسن کا مسیح اٹھ کر خدد کا سامان قدرت دیکھتے!!

رشح شہم ، بہارگل ، فردغ مبر و ماہ
واہ کیا اشعار ہیں ، دیوان فطرت دیکھتے!!!
گھٹا ہی برق کی چشک ستاروں میں درخشانی ہتاروں میں درخشانی ہے تھے بہاں کی ہشک ہتاروں میں درخشانی ہے تھے تیرے تہم ہائے پنہاں کی سول آزادی کے بعد جوش کوا پے وطن دوستوں ہے کیاتو قعات تھے ،ذیل کے اشعار میں ملا خلہ کیجے:
مول آزادی کے بعد جوش کوا پے وطن دوستوں سے کیاتو قعات تھے ،ذیل کے اشعار میں ملا خلہ کیجے:
مول آزادی کے بعد جوش کوا پے وطن دوستوں کے قصر میں دیا جلا ایاز کا وہ غزنوی کے قصر میں دیا جلا ایاز کا

### يجبى كے سلسلے ميں ان كے خيالات و كھئے:

اٹھ ائے ندیم کہ رنگ جہاں بدل ڈالیں زمی کو تازہ کریں آساں بدل ڈالیں نظام وصدت اقوام کا ہے یہ منثور کہ یہ تصور سود و زیاں بدل ڈالیں یہ ولولہ ہے تو آ سب سے پہلے ہم ائے دوست مزاج طفلک ہندوستاں بدل ڈالیں

### کارل مارکس کوخراج عقیدت یوں پیش کرتے ہیں:

السلام ائے مارکس ائے دانائے راز اے مریض انسانیت کے جارہ ساز نیائیت کے جارہ ساز نی کی خوش حالی کی بیخ و بن ہے تو معدد بائے زیست کا حاصل ہے تو

تاريخ ادب أردو (جلدو وم) 212 قويم اگر تيرا نظام آج مگواریں نہ ہوتیں بے بلند ح<u>ا</u>رگان درد E وارائی عرش يري يغير فرش ير ي را آئش بہ جائے یائے شل را ہم خرامے دادة

جوش حيدرآبادے تكالے محية توان كاحساسات كتنے شديد تھے،اس كاحساس ان كى ظم" شام رخصت" ے کیا جاسکتا ہے:

> تجھ سے رخصت کی وہ شام اشک افشال ہائے ہائے وہ ادای ،وہ فضائے گریاں ساماں بائے ہائے وه مرے سینے میں سیل آب و آتش الاماں وہ ترے چیرے یہ موج برق و باران بائے بائے وہ جدائی کی ہواکے تند جھونکے وائے غم وہ جوانی کا چراغ زیر وامال بائے بائے حسرت دیدار یال هر آن بیتاب و شدید فرصت نظارہ وال چیم پرافشاں ہائے ہائے

## فراق گورکھیوری

(,19AF-,1A9Y)

فراق کا بورا نام رکھو تی سہائے فراق گور کھیوری ہے۔فراق تخلص کرتے تھے۔ ١٨٩٦ء میں گور کھ بور میں پیدا ہوئے۔ان کی والدہ میں کی رہنے والی تھیں اور تعلیم یا فتہ اور خوش حال تھیں ۔ کمرانہ بھی امتیاز رکھتا تھا۔فراق کائستھ تھے اورشری واستوخاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ فراق کے سلسلے میں ایم حبیب خال نے یا طلاع پہنچائی ہے کان کے اسلاف کے پاس یا نجے گاؤں تھے جہاں صرف کائستھ ہی آباد تھے۔ویسے فراق کا اصل وطن بانس گاؤ ہے، جو تارخ ادب آرده (جلده دم)

ضلع گورکجپور میں ہے۔فراق کے پر دادا کا نام جاگل پرشاد تھا۔مطرب نظامی نے اپنے مضمون''فراق :یادول کے بخبروکے ہے' بھروکے ہے''میں بیاطلاع دی ہے کہ ان کی دادی ان کے دادا کی موت پرتی ہوگئ تھیں۔فراق کے والدگور کھ پرشاد نے تین شادیاں کی تھیں۔فراق اپنے باپ کی تیسری بیوی سے تھے۔ یہ بیان مشاق لکھنوی کا ہے ہان کی والدو کا انتقال 1910ء میں ہوا۔

فراق کوشاعری دراشت میں لمی تھی۔ان کے والدخود شاعر تھے۔ان کا تخلص عبرت تھا۔ پیشے کے اعتبار سے وکیل تھے موصوف کی ایک مثنوی'' حسن فطرت''ان کی یادگار ہے۔ مطرب نظامی کا قول ہے کہ عبرت فاری اور ہندی تو جانے ہی تھے شکرت پر بھی ان کی دسترس تھی۔ان کی مثنویاں اورغزلیس قابل لحاظ ہیں۔بعض اوقات خود فراق اپنے والد کے اشعار سناتے۔

فراق کے گھر کا نام سنبکو تھا یہ بیان رمیش چندر دویدی کا ہےجن کے مضمون "فراق کی شخصیت" میں بیاطلاع ملت ہے۔ عبرت نے اپنے بیٹے فراق کوبطور خاص فاری اور اردو پڑھائی۔ ہندی کی ابتدائی تعلیم بھی حاصل کی۔ انہیں مذہبی تعلیم ہمی دی گئے۔ جب ان کی عمر نو سال کی تھی تو ماؤرن اسکول میں داخل کئے گئے۔ پھرمشن اسکول گور کھپور میں ختقل ہوئے،اس کے بعد گور نمنے جلی اسکول میں \_ يہيں سے انہوں نے سكنڈ ويويزن سے ١٩١٣ء سے ميٹرک ياس كيا- مزيد تعلیم ےحصول کے لئے الد آباد آ مجے اور میورسنٹرل کالج می داخلدلیا۔اس طرح فراق کی تعلیم الد آباد بی می موئی۔ امتحانات من فراق فارى من بهت اجها كرتے ، ١٩١٨ من جب انبوں نے كر يجوئيشن كيا تو ان كواجهي يوزيشن سے کامیا بی حاصل ہوئی۔خود فراق اس کا احساس دلاتے رہے تھے کہ انہوں نے سول سروس کا امتحان دیا تھا۔لیکن بعض اس ے اختلاف کرتے ہیں۔ ۱۹۱۸ء اور ۱۹۱۹ء کے پیج فراق ڈیٹ کلکٹر بنائے مجئے کیکن تب وہ آزادی کی جدوجہد میں شامل ہو کیا تھے۔ لہذا سرکاری ملازمت ترک کردی اور سیاست سے ان کی مجریوروابطی ہوگئی۔ ہندوستان کے اہم لیڈرول مشلا پنڈت جوابرلال نبرو کے ساتھ یہ می گرفار کرلئے گئے اور انہیں بھی جیل جانا پڑا۔ انہیں آگرہ جیل جی رکھا گیا۔اس جیل می بھی طرحی مشاعرے ہوئے۔ پھرو ، بکھنوجیل نتقل کردئے مجئے ۔ فراق قیدے چھوٹے اور کھر آئے تو اس وقت ان کے محریلو حالات پریشان کن ہو چکے تھے۔ نہروایک باران کے یہاں مہمان ہوئے تو ان کے حالات کا ندازہ کیا اور انہیں کا تحریس تمینی کا انڈرسکریٹری نامزدکر دیا اور ڈھائی سوروپیہ ماہانہ بھی مقرر ہو گیا۔وہ جاربرس تک اس حیثیت سے کام كرتے رہے \_كين نبرو جب يورپ كے سفر ير محكة تو انہوں نے وہ كام چھوڑ ديا اور كرشن كالج ، اكسنو على استاد ہو محكے ۔ چونکدان کے والد کا انتقال ہو چکا تھااس لئے انہیں ہی ساری ذمہ واریاں سنجائنی بڑیں۔

۱۹۱۳ء میں فراق کی شادی کشوری دیوی ہے ہوئی۔ بیا یک زمیندار کی صاحبز ادی تھیں۔ فراق اپنی ہوی ہے مجمی خوش نہیں رہے۔ حد تو یہ ہے کہ وہ اپنی شادی کوایک عذاب جھتے رہے اور خود کشی اور پاگل ہونے تک کے احساسات

 <sup>&</sup>quot;فراق گورکمپورای"،مشاق تکمنوی می ۲۵

لوگوں كے سامنے ركھتے رہے۔ وہ بميشہ شادى كوخانہ بربادى كہتے۔ان كى ظم' بندولا' ان كے جذبات كى عكاى كے لئے كافى ہے۔ انكانى ہے اللہ اللہ ہوكئى۔ كافى ہے۔ ايك طرح سے انہيں تين اولا ديں ہوكيں۔ كافى ہے۔ ايك طرح سے انہيں تين اولا ديں ہوكيں۔ ايك لاكا در دولا كياں لاكے نے تو خودكشى كرلى كياں اعلى تعليم يا فتہ ہوكيں۔

کرش کالج بی بھی فراق زیادہ دن تک نہیں رہا اور ساتن دھرن کالج ،کانپورے وابستہ ہو گئے۔انہوں نے
۱۹۲۰ء میں آگرہ یو نیورسیٹی ہے آگریزی بی ایم۔ا سے کیا اور فرسٹ کلاس آئے ،تب ان کی ملازمت الدآبادیو نیورسیٹی میں ہوگئے۔ یہ فدمت ۱۹۵۸ء تک کرتے رہا اور یہبی ہے سبکدوش بھی ہوئے۔لیکن فراق ککچرر ہی رہا ، دیگر رہوئے
میں ہو گئے انہیں پوری تخواہ بھی نہیں ملی لیکن گیان چند جین کا خیال ہے کہ وہ در یڈر ہوئے ہی نہیں۔ جب وہ سروس سے سبکدوش
ہوئے تو نیا کر ہیں ایک دکان کھولی ،لیکن یہ انعام سے بھی نواز سے گئے ،نہر والوارڈ بھی ملااور ۱۹۲۹ء میں انہیں ملک کا سب
ہوئے تھے ،آئکھوں کی روشن بھی عطا ہوا۔ یہ انعام ایک لاکھ پورے نفذ کا تھا۔ تب ان کے دن پھرے لیکن ظاہر ہے ضعیف
ہوئے تھے ،آئکھوں کی روشن بھی کم ہوگئ تھی اور بیارر بنے گئے تھے۔آ خرش ۱۹۸۳ء میں ان کا انتقال ہوگیا۔

فراق گور کچوری غزل گوئی کے لئے معروف تو ہیں ہی انہوں نے نظمیں بھی کہی ہیں اور رہائی گوئی کی طرف بھی ربھی اور ہا ہے۔ تقید نگاری بھی کرتے رہے تھے اور افسانہ نگاری ہے بھی دلچہی تھی۔ لیکن ان کی دوسیٹیتیں ایسی ہیں جو بھی فراموٹ نہیں کی جا سکتیں ۔ ان کی غزلوں کے امتیازات کو فوب خوب محسوس کیا گیا ہے، بلکہ یہ کہنازیادہ مناسب ہے کہ انہوں نے غزل کی آبرو بڑھائی ہے۔ انکے یہاں عاشقانہ مضا مین ایک خاص نج سے سامنے آئے ہیں۔ انکے تصور حش میں زندگی ہمتی ہوئی نظر آئی ہے ۔ عش زندگی ہمتی ہوئی نظر آئی ہے۔ حض زندگی کے ساتھ ان کی شاعری میں جلوہ گر ہوتا ہے، جس میں حسیات کی بڑی کی شاعری کی خالا ہو ہے، جس کی لطافت بی ان کی جوالا نگاہ ہے، جس کی لطافت سے ان کے شعور میں دئی سے مطابہ کو سے میں اور اسے پر کشش بنانے میں انفرادی حسی کیفیات کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ان کے شعور میں دن کے مطابہ کو سے میں اور اسے پر کشش بنانے میں انفرادی حسی کیفیات کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ان کے شعور میں دن کے مطابہ کو سے اس کے مطابہ کو ان کی موروس کی سرحدوں کا ادعا م کردیے ہیں، چنانچان کے یہاں جسم ایک و برات کی موروس کی سے مان کے یہاں افلا طونیت نہیں ہے بلکہ فرائڈین تصور موجیس مارتا ہوا نظر آتا ہے۔ فراق کی غزلوں میں کم سے بیاں جسم ای افلا طونیت نہیں ہے بلکہ فرائڈین تصور موجیس مارتا ہوا نظر آتا ہے۔ فراق کی غزلوں میں کم سے بیات مصل ہے اور اس باب میں وہ ایک تصور ہیں سامنے لاتے ہیں جن کی لطافت سے انکارٹیس کیا جا سکتا۔ انہوں نے ایک جگر خود کھا ہے:۔

دد جنسی یا شہوانی محرکات کا شعر میں اظہار عمو ما عشقیہ شاعری سمجھا جاتا ہے لیکن جس طرح کو سلے کو ہیرانہیں سمجھا جاتا (اگر چہ کو کلہ مدت دراز میں آفاب کی تابندگی اپنے اندرجذب کر

کے ہیرا بن جاتا ہے )ای طرح شہوانی یا جنسی جذبہ، جب تک عشق کے عناصرا پنے اندر جذب نہ کر لے عشقیہ جذبہ بیس کہلاسکتا۔''• ایسے میں فراق جسم کو بھی نہیں بھو لتے اور اسکی آگ کواپی شاعری کا جزوخاص بنالیتے ہیں۔ چندا شعار دیکھئے:

قبا میں جم ہے یا شعلہ زیر پردہ ساز

ہرن ہے لیئے ہوئے پیربن کی آئج نہ پوچھ

فضاہ دکل ہوئی ،رقص میں ہے شعلہ گل

جہاں وہ شوخ ہے اس انجمن کی آئج نہ پوچھ

عالم قدس کی پڑتی ہیں انہیں پرچھوٹیں

حسن بدست سی ، عشق سے کار سی

یہ بچ ہے کہ فراق نے اپنے بزرگوں ہے بہت پھے سیما تھا۔ میر مصحفی، جرات، غالب بھی ان کی نگاہ میں سے ہے ہو سیما تھا۔ میر مصحفی، جرات، غالب بھی ان کی نگاہ میں سے ہے ہو سیمان کے یہاں حسن کی رنگینیاں ایس تھے۔ پھر یہ کہ وہ فاری اور شکرت کی کلا بیکی شاعری ہے وہ انسان کے یہاں حسن کی رنگینیاں ایس تمام شاعری ہے دشتہ جوڑتی ہیں جو عالمی اوب کا ورشر ہا ہے لیکن محض کلا بیکی شعرا کا مطالعہ کی کواہم شاعر نہیں بناویتا جب کہ کہ اس کے جذبات برانگیخت ہونے کی صلاحیت ندر کھتے ہوں۔ انفرادی تخلیقی قوت کا بھی ہونالازی ہے۔ باریک بنی اور جزری اس کا وصف خاص ہے۔ فراق ان امور کو فوب بھتے ہیں۔ لبنداا پے تشبیبات واستعادات میں اس کا لحاظ رکھتے ہیں کہ وہ معلق نہ ہوجا کمیں اور اپنی سرز مین ہے دشتہ کھیں۔ نتیج میں ان کے یہاں ہندوستانی علائم کی کی نہیں۔ اس سے انکارنہیں کیا جا سکتا کہ انہوں نے ہندوستانی تہذیب کی خوب خوب عکاس کی ہے۔ اس طرح وہ اپنے اس سے انکارنہیں کیا جا سکتا کہ انہوں نے ہندوستانی تہذیب کی خوب خوب عکاس کی ہے۔ اس طرح وہ اپنے

اس سے انکار کہیں کیا جاسکتا کہ انہوں نے ہندوستانی تہذیب کی خوب خوب عکای کی ہے۔اس طرح وہ اپنے اشعار میں ہندوستانی نقش و نگار کوایک خاص انداز میں چیش کرنے میں طاق نظر آتے ہیں۔فراق کے یہاں محبوب اپنی خاص سے دویل کے اشعار دیکھئے:

ہر عضو بدن جام بہ کف ہے دم رقار اک مرو جراماں نظر آتا ہے خراماں مانچ میں ڈھلے شعر ہیں یا عضو بدن کے یہ مکار نما جم مرامر غزلتاں ہے

<sup>• &</sup>quot;من آنم" فراق گورکچوری م

عاري ادب اردد (جلدد دم)

یہ جمم ہے یاکرش کی بنسری کی کوئی ہو بل کھایا ہوا روپ ہے یا شعلہ چیاں

ذرا وسال کے بعد آئینہ تو دکھیے اے دوست ترے جمال کی دوشیزگی نکھر آئی

غرض کہ کاف دئے زندگی کے دن ائے دوست وو تیری یاد میں ہوں یا تختے بھلانے میں

لیکن ایمانبیں ہے کہ فراق محض عشقیہ شاعری میں بند ہیں۔ان کے یہاں غم حیات کا بھی تصور ماتا ہے اور خوب ملا ہے۔دوشعرد کیمئے:

> غم فراق کی تحقیوں کا حشر کیا ہوگا؟ بیہ شام ہجر تو ہو جائے گی سحر پھر بھی

ہت بہ جز فائے مسلس کے بچے نہیں پھر کس لئے یہ فکر ثبات و قرار ہے

لیکن ایسے اشعار کے علاوہ بھی بھی محبت ہی کے حوالے ہے وہ ایک کیک کے اشعار کہتے ہیں جوانہیں کا حصہ ہے۔ بیددواشعار جوزبان زدخاص وعام ہیں چیش کررہا ہوں:

شام بھی تھی دھواں دھواں حسن بھی تھا اداس اداس داس دل کو کئی کہانیاں یاد سی آکے رہ سکئیں مہر بانی کو محبت نہیں کہتے ائے دوست

مہر ہاں و حبت ہیں ہے آئے دوست آہ مجھ سے تری وہ رنجش بے جا بھی نہیں

میں کھے چکا کہ فراق آزادی کے بھی ایک سپائی تھے۔ان کی بعض نظمیں ان کے اس عشق کا بھی پید و تی ہیں۔
ان کے یہاں وطن کے گیت ،ارض ہندوستان کی عظمت پرا چھے اشعار طبتے ہیں۔فراق کی نظموں ہیں بدلتے ہوئے نظام
کی کتنی ہی تصویر یں ملتی ہیں۔ان کے مجموعے'' آدھی رات' میں کی خوبصور تنظمیں ملتی ہیں جن میں ہندوستانی رنگ و
آہنگ صاف جھلکا ہے۔الفاظ بھی ایسے ہی استعمال ہوئے ہیں جن سے ہندوستانی تہذیب کے دکش نشانات ملتے ہیں۔
جف نظموں میں ان کا حساس جمال بہت تیز ہو گیا ہے جیسے پر چھائیاں'' جگنو' تر انہ عشق یا' شام عبادت'۔

فراق کی ایک حیثیت ایسے دباع گوکی ہے جس کا مقام اردوشاعری میں مسلم ہے۔ان کی رباعیوں کی انفرادیت سموں نے محسوس کی ہے۔احساس جمال جس کیفیات ہس بھری وسمعی ، پیکروں سے مالا مال ہوکرانی مثال آپ ہیں۔ ا كثر متنويوں من مندوستانى كلچرسانس ليتا موانظرة تا ہے۔"روپ" كى رباعياں دراصل اپ امميازات كى وجہ سے الگ کف پیدا کرتی ہیں ۔ان می سنگھاررس جھلکا ہوانظر آتا ہے۔ہندواساطیراورہندو غرب کےعلاوہ ایک کیفیات بھی ملتی ہیں جن سے ہر کس و تاکس متاثر ہوئے بغیر ہیں رہ سکتا۔ دیو مالائی کیف کا سے برتاؤ کہیں اور دیکھنے کوئیس ما۔ تبذی اور ثقافتی تعط نظرے بھی ان رباعیوں کی اپنی اہمیت ہے۔روحانی کیف اورجسمانی لذت سے بہرہ ور" روپ" کی رباعیاں لاز با نايكا بعيد كامتظر فيش كرتى بين \_ چدر باعيان درج كرتا بون:

ماجن کب آئے مکمی تھے اپنے بس کے یہ چاندنی رات یہ برہ کی پیڑا جس طرح الث می ہو نامن وس کے

آنوے جرے جرے وہ نیا دل کے

معصوم کواریوں کی دکھش دوڑیں اینکھ اتن اکے گی جتنا اونیا کوریں یہ انکھ کے کمیت کی چکتی سلمیں کھیتوں کے جو چھ لگاتی ہیں چھلانگ

خورشید کی آنکھوں کے شرارے جیب جائیں جے کھ جلملا کے تارے جیب جاکی كمعزا ديكيس توياه بإرت حبيب جائين رہ بانا وہ محرا کے تیرا کل رات

تاروں کے شفق کی اوٹ شمعیں جلتیں اک جان بہار اٹھی ہے آکھیں ملتیں بالول من خلك ساه راتم وملتيل تاروں کی سرکق مجماؤں میں بستر ہے

گاتے ہوئے قدموں کی منگناہٹ تو سنو اس کی بوندوں کی جمنجمناہٹ تو سنو کول پد کامنی کی آہٹ تو سنو ساون لبرائے مدھ من ڈوہا ہوا روپ

دوثیزہ مبح مثکنائے ہیے بی سے میں مکراکے جیے لبروں میں کملا کنول نہائے جیسے يه روپ يه لوچ يه ترنم يه نکمار

گرتی ہیں بحری تھن ہے چپکتی دھاری یا چکیوں سے ٹوٹ رہی میں کرنیں

وہ گائے کا دوہنا سہانی صحسیں ممنوں پر کلس کا وہ کھنکنا کم کم

فراق کی ایک حیثیت نقاد کی بھی ہے۔ان کی صف تاثر اتی نقادوں کی ہے۔ان کا خیال ہے کہ شاعری میں جو جالیاتی اور وجدانی تصورات ہوتے ہیں ان کی تغییم ہی تغیید کا جو ہر ہے۔ چنا نچہ جو کیف ان کی شاعری سے عبارت ہے، تغییداس کی بازگشت معلوم ہوتی ہے۔

فراق عموی طور پرامگریزی کے رو مانی شعرا ہے متاثر نظر آتے ہیں کین ان کے یہاں کالرج کی تحدری نہیں ہے۔ وہ تخیل پرجس طرح زور دیتے رہے ہیں اس سے انداز ہ ہوتا ہے کہ وہ تخیل کوبھی جمال کی کموٹی پر پکھنا چاہتے ہیں۔ واضح ہو کہ ان کے مضایمین زیادہ تر رسالہ '' نگار'' میں شائع ہوئے اور اپنے وقت میں مقبول بھی ہوئے۔ وجہ بیر ہی ہے کہ وہ حساس لیج پرائیان لاتے رہے ہیں۔ بھیدا موران کے یہاں خمنی بن جاتے ہیں۔ فراق تقیدی بھید بھاؤ کے سلسلے میں اس طرح رقسطراز ہیں:۔

"تقید محض دائے دینایا میکا نیکی طور پر ذبان اور ٹن سے تعلق خارتی امور کی فہرست مرتب کرتائیں ہے، بلکہ شاعر کے وجدانی شعور کے جید بھاؤ کھولٹا ہے۔ تاقد کوا حساسات ادر بھیر تمیں پیش کرنا چاہئے نہ کہ دائیں۔ اور یہ با تمیں تقید میں بغیر اسلوب یا اسٹائل کے نہیں آسکتیں۔ ' ہو فراق کے اس بیان کا تجزیہ کریں تو ہم اس نتیج پر پہنچ ہیں کہ وہ تا ٹر اتی نقادوں کی طرح اسلوب کی دکھی اور طلعم کاری کے قائل ہیں لیکن اس کے ساتھ دیا تھے دیا ہے سائل وکا نکات اور انسانی کھر کے اجز او عماصر کو تقید میں سمو دینے کا تصور آئیں تا ٹر اتی در بری جہت کی نشا نہ تی کرتا ہے۔ دور مابعد میں فراق کی مملی نقید میں یہ برجمان اپنی جملک دکھانے لگا ہے۔

## شادعارفي

(71947-71907)

شادعار فی ۱۹۰۰ میں پیدا ہوئے کین ان کی دالدہ کا خیال ہے ۱۹۰۲ میں دلا دت ہوئی ۔ موصوف کا انتقال فروری ۱۹۸۳ می کو ہوا۔ ان پرایک کتاب مظفر خفی نے ''شاد عار فی: ایک مطالعہ' کے نام سے مرتب کی تھی۔ بیک آب ۱۹۹۱ میں موڈ رن پبلشک ہاؤس ،ٹی دہل سے شاکع ہوئی۔ اس کتاب پرایک نگاہ ڈالنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے عبدادر بعد کے بیجد اہم لوگوں نے ان کی شاعری کا جائزہ لیا ہے۔ ان میں دوسر بے لوگوں کے علاوہ دھنیظ جالند هری اور میرائی بھی بعد کے بیجد اہم لوگوں نے ان کی شاعری کا جائزہ لیا ہے۔ ان میں دوسر بے لوگوں کے علاوہ دھنیظ جالند هری اور میرائی بھی ہیں۔ عالبُ شاد نے ۱۹۳۲ء میں بعض بنیادی ہاتوں کو لیک بھی کہتے تھے اس لئے کہ ان کے یہاں شاعری کو سان اور زندگی ہے انگر کرنے کار جی ان نہیں ملتا۔ ان کی شاعری کے سلسلے میں اختر انصاری کلھتے ہیں:۔

<sup>• &</sup>quot; فراق کی تقید نگاری" ، و اکثر محمود الحن رضوی مشمول: " فراق گور کمچوری فن اور شخصیت" ، مرتبه علی احمد فاطمی ، رفع الله

''شاد عار فی بھی ان شاعروں میں ہیں جودرجداول کے شاعر ہوتے ہوئے بھی فقادوں کی نگاہ
التفات سے محروم ہیں ، صرف اس لئے کداب تک کی بڑے فقاد نے اپنے اشاروں پر چلنے
والے دوسرے فقادوں کوان کی طرف متوجہ نہیں کیا۔ ان کاقصور صرف اس قدر ہے کہ وہ
شاعری کرنے کے ساتھ ساتھ پروپیگنڈہ کر تانہیں جانے۔ انہوں نے اپنے آپ کو کی بااثر
گروہ (Clique) کے ساتھ وابستہ نہیں کیا، نہ مشاعروں میں جاجا کر گلے بازی کی۔ ان کا کلام
برسوں سے کافی تسلس کے ساتھ در سائل میں شائع ہور ہا ہے۔ ان کی فقموں میں جہال موضوعات
کی جدت پائی جاتی ہے وہاں اسلوب کا انوکھا بن بھی نمایاں طور پر نظر آتا ہے۔ ترتی بند
ر بحانات سے بھی وہ برگانہ نہیں ہیں، بلکہ ان کی بعض نظمیس ترتی پند آرٹ کے نہایت عمرہ
نمونے چیش کرتی ہیں۔ ان تمام ہاتوں کے باوجودہ و فقادان تخن کے تعافل کا شکار ہیں۔' ہ

می نے بھی ایک موقع پر شاد عار فی ہے متعلق ایک مضمون لکھاتھا، جو مظفر خلی کی مرتبہ کتاب میں شامل ہے۔
چھدامورجن پر میں نے زوردیا تھاوہ اس طرح تھے۔لیکن اس سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ موصوف کی کتاب
نٹر وخز ل دستہ کے پس منظر کی تحریقی ۔ میں نے لکھاتھا کہ مظفر خلی کو اس امر کا اعتراف ہے کہ انٹر وغز ل دستہ شاد عار فی
مرحوم کی نگارشات کی نمائندہ کتاب نہیں ہے، اس لئے کہ موصوف ۱۹۲۵ء سے لے کر ۱۹۲۲ء کے کہملسل لکھتے رہے تھے
اور نیٹر وفز ل دستہ ان کے کلام کا جزو ہے کل نہیں ہے۔لیکن یہ اعتراف اپنی جگہ پر، اتنی ہائے تو اس کتاب سے یقینی ظاہر
ہوجاتی ہے کہ شعروا دب میں شاد عار فی مرحوم کار بچان طبح کیا تھا؟ وہ بنیا دی طور پر طبخز نگار تھے اور انہوں نے طبز نگاری می
ایک الگ داہ نکالی تھی۔ پورانٹری حصہ پڑھ جائے تو یہ اندازہ ہوجا تا ہے کہ ان کی طبخز نگاری کی منظر دراہ ان کی خطر نگار
بیبا کی سے نگلی ہے۔مناع د بدائع کی ہا تھی ہوں کہ مرادوم حتی کا مسئلہ کی اور تیج کیک کا فلف مقصود ہو، یا کی رسالے
کے مشملات پر تقید و تبعرہ کا سوال سے ادافی دوٹوک فیصلے کے عادی ہیں۔ ان کا لہجہ ہر حال میں تیکھا ہوتا ہے وہ اپنے
حریف پر طبخر کے تیم برسائیں گے،مسلسل اورمتو از ۔ استے کے عادی ہیں۔ ان کا لہجہ ہر حال میں تیکھا ہوتا ہے وہ اپنے
دیف پر طبخر کے تیم برسائیں گے،مسلسل اورمتو از ۔ استے کے وہ سنجیل نہ سے اور گھرا کر یہ فیملہ کرے کہ بس ہر ڈال
دیف برطنز کے تیم برسائیں گے،مسلسل اورمتو از ۔ استے کے وہ شخصل نہ سے اور گھرا کر یہ فیملہ کرے کہ بس ہر ڈال
دیف برطنز کو قرار دارے کے طور بران کے چند جملے طاحظہوں:۔

(۱) ''میخانے نے رنگ دروپ بدلا ایہا میہاں رنگ دروپ کالطف کباب و کچوری کے انداز پر ہے کہ نہیں .....دکھا ہے تو اعدا در ثابت سیجے کہ بیر کیب جائز ہے'' (۲) ''جو ہرصد یقی بناری نے 'جس عنوان' کے وزن' فعولان' کوہمل قرار دے کر محقق طوی کے معیار الا شعار کریانی بچھر دیا .....''

 <sup>◄</sup> بحواله "شاد عار في: ايك مطالعه" بمرتب مظفر خفي بمودرن پياشتك بادس بني ديلي ١٩٩١م بم ٢٩٥٠ ع٠٥

(۳) "آج جوادب وجود می آکراورتر تی پندی کاروپ دھارن کرے دنیا ئے ادب کواس بلندی پر لئے جار ہاہے جس کی راہ میں ذوق والاوہ کنواں پڑتا ہے، جس کا پانی تارا ہوکراپی بلندی پرناز کررہاہے،کل اے اپناس عدم شعوروآ کمی پرافسوس کرنا ہوگا۔"

(س) "ائے مری اردوزباں ائے لالہ وشت وطن سرق کی اردوزباں ائے لالہ وشت وطن سرق کی استراق کشت ہمالہ ہمبنم محلک وجمن مسلم کی مسلم محلک ہیں ہمالہ کی کھیتی کا سبڑہ اور گلگ وجمن کی شبنم مے ویا غالب نے ٹھیک ہی کہاتھا۔ مرتبیں ہیں مرے اشعار جی معنیٰ نہ سمی "ہ

اسلوب کایہ تیورشاد عارفی کارشتہ انگریزی اوب کے اٹھار ہویں صدی کے طنز نگاروں ہے جوڑتا ہے۔ جب
ان کی نظموں پر ایک نگاہ ڈالئے تو پھریہ امراور بھی واضح ہوجائے گا۔ 'مرے محلے کے دو کھر انوں سے ہے گناہوں کا فیض
جاری' ،' پیرد ہتا ال' ' ابھی جبل پورجل رہا ہے' ،' جیز' ، ' نمائش نمبر ہم' ،' مرے پڑوس میں پکی شراب بتی ہے' ،' ساس اور بہؤ ،
سف بہتر اوردوسری کئی نظموں میں جو طنز کے تیر جیں وہ وز ہر میں بجھے ہوئے ہیں۔ ان تمام نظموں میں سان کے ناسور پر تیز
نشتر لگائے مجے جیں۔ ایسی شاعری یا ایسی نثر کے عیوب وہی جیں جو انگریز ی کے اٹھار ہویں صدی بیسوی کے شعروا دب
کے عیوب ہیں۔ اگر انہیں کوئی موقع حاصل ہوتو پھر شاد عارفی کی نثری وشعری ضد مات کا جوردی سے جائزہ لین پڑے گا۔
اوران کا مجے مقام شعین کرنا پڑے گا۔

ذیل میں شادعار فی کی فرانوں سے چنداشعار قل کررہاہوں:

اس نے تو صرف جم علی تما ایک فاقے کو ٹالنے کے لئے لوگ ایمان نیج دیتے ہیں لیا مطلب نکالنے کے لئے لیا مطلب نکالنے کے لئے لیا مطلب نکالنے کے منہ پہ افواہیں میں نصیب ہم آسودگی اگر ہم یمی نصیب ہم ناداز خزاں آتا ہم ہم نادر ہم کہے کہ بہاروں کا ماں آتا ہم نہ کہے کہ بہاروں کا ماں آتا ہم نہ کہے کہ بہاروں کا ماں آتا ہم

بحوالة "شاد عار في: أيك مطالعة" بمرتب :مظفر حنى بموذ رن بباشنك باؤس ،نى ويلى ١٩٩١ ه، من ١٩٩١ من ٢٣٣٢ ٢٣٣

می اس کوسنانے کے لئے لکھتا ہوں غزلیس حاوی ہے تغزل مرا جذبات حسیس پر حق ہے کہ ستاؤ محر اتنا نہ ستاؤ پڑجائے مری آگھ کسی اورحسیس پر

بارباعظ دے کے واپس نامہ برسے لے لیا اور یہ سب جانتے ہیں جس نظرے لے لیا

### اختر انصاري

#### (+1914-19-4)

اخر انساری کا اصلی نام محداخر تھالین انہوں نے اسے اخر انساری کردیا۔ انہوں نے ایک رس تھا اسکار دیا۔ انہوں نے ایک رس تھا داکٹر منصور عر (اب ریڈر ، محمالا یہ غور سیٹی ) کے ایک استضار ہیں بتایا تھا کہ اپنے نام کے ساتھ انساری کی پوند کاری یوں کی کہ ان کے دوست نے ان سے پوچھا کہ تم اپنے حسب ونسب کے بار سے ہی کچھ جانے ہوتو بتاؤاور جب اخر انساری نے العلمی کا اظہار کیا تو فر بایا کہ تمہار اتعلق در اصل قبیلہ انسار کے افراد سے ہوجو جمہ بن قاسم کے ساتھ ہندوستان آئے تھے۔ ای بنیاد پر انہوں نے انساری لکھتا شروع کیا۔ مولوی امام الدین شعلہ کے بی خطوط کے بجو سے ہندوستان آئے تھے۔ ای بنیاد پر انہوں نے انساری لکھتا شروع کیا۔ مولوی امام الدین شعلہ کے خاندان سے تھا جوقبیلہ انسار سے تھے۔ دونوں باتوں میں فرق نہیں۔ "محرار ہند" ہے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا تعلق شعلہ کے خاندان سے تھا جوقبیلہ انسار سے تھے۔ دونوں باتوں میں فرق نہیں۔ خودا پنی تاریخ ۴۰ رخم انسادی کے بیدائش ۹۰۹ء میں بدایوں میں ہوئی۔ لیکن سند کر دکتاب میں بدرج ہے کہ اخر انساری کا خودا پنی تاریخ ۴۰ رخم بدایوں کے دائم محفوظ اللہ حاتی امان اللہ کے صاحبر ادے تھے۔ اخر انساری کا دادی بالی اور نا نیبالی فاندان ایک بی بی بایا جاتا ہے۔ ان کے دائم حسان الخی ایک ایجھ طبیب تھے اور ایک ایسے عالم دائی والد دکا انتقال ای حقیم جنہیں صدیث پر قدرت تھی۔ ان کی والد وصوفیہ بیگی عربی اور فاری تعلیم سے بہر دور تھیں۔ ان کی والد وکا انتقال ای وقت ہواجب یہ یا نجی برس کے تھے۔

اختر انصاری کی ابتدائی تعلیم دبلی میں رواج کے مطابق گھر ہی میں ہوئی۔ پھروہ اینگلواسکول میں داخل ہوئے۔ پہنجاب یو نیورش سے ۱۹۲۳ء میں میٹرک پاس کیا۔ بینٹ اسٹیفن کالج میں داخل ہوئے کین کامیاب نہ ہوئے ہتب انہوں نے سائنس لے رکھا تھا۔ اب وہ ہندو کالج میں داخل ہوئے اور انٹر میڈ بٹ کا امتحان فرسٹ ڈیویژن سے پاس کیا۔ پھر اسٹیفن کالج میں بیا ہے آئرس میں داخلہ لے لیا تیمی وہ شعروشاعری ہے بھی دلچیں لینے گئے۔ ان کے والد کا انتقال اسٹیفن کالج میں بیا اے آئرس میں داخلہ لے لیا تیمی وہ شعروشاعری ہے بھی دلچیں لینے گئے۔ ان کے والد کا انتقال میں ہوا۔ میں وواعلی تعلیم کے حصول کیلئے لندن صحے لیکن بعض نا

مساعد حالات کی بناپرواپس آئے۔ پھرانو میں پولس محکے میں ملازمت کرلی۔ انہوں نے قانون پڑھنا بھی جاہا تھالیکن بیمکن نہ ہوسکا۔لیکن ۱۹۳۳ء میں بی ٹی کا امتحان فرسٹ ڈیویژن سے پاس کرلیا۔ای دوران ملازمت بھی کرتے رہے۔ ۱۹۳۵ء میں فرسٹ کلاس میں ایم اے ہوئے۔ تب وہ شعبہ اردو میں کچرر ہو گئے۔کسی زمانے میں افسانے بھی لکھنے شروع کئے۔

اختر انصاری کی از دواجی زندگی بہت خوشگوارنبیں رہی۔جن سے شادی ہوئی تھی وہ ان کی چپاز ادبہن تھیں۔ منصور عمر لکھتے ہیں کہ ان کی چھاولا دیں ہو کیں چارلز کیاں اور دولڑ کے۔لیکن اپنی اولا دیے بھی انہیں کوئی سکھنہ ملا۔ان کا انتقال ۵؍اکتوبر ۱۹۸۸ء میں علی گڑھ کے جواہر لال نہرومیڈ یکل ہیتال میں ہوگیا۔

ان کی چند تقنیفات کا ذکر کررہا ہوں۔ان کے علاوہ بھی متعدد کتابیں شاعری،افسانہ اور تنقید کے باب میں ہیں جن کی تفصیل درج کرناضروری نہیں۔

شاعرى:

[ا]" نغهروح" (۱۹۳۳م) [۲]" آسمینے" (۱۹۴۱م) [۳] مختدهٔ محر" (۱۹۳۴م) [۳]" روح عمر" (۱۹۳۵م) [۵]" ایک قدم اور سی " (۱۹۸۴م)

افساند:

[ا] "اندهی دنیااوردوسرے افسانے" (۱۹۳۹ء)[۲]" خونی" (۱۹۳۲ء)

تغيد:

[ا]" افادی ادب " (۱۹۳۱ء) [۲]" غزل اور درس غزل " (۱۹۵۹ء) [۳]" مطالعه و تقید" (۱۹۷۵ء) [۴]" غزل کی سرگزشت " (۱۹۷۵ء)

دُ ائرُى ، سوانحى مضمون اوردُ رامدوغيره:

[ا]" ایک ادبی داری "(۱۹۳۵ء)[۲]" یادول کے چراخ "(۱۹۵۹ء)[۳]" فردوس جہال بیکم "(دُرامه،۱۹۸۳ء) انتخابات:

[ا] "لوایک قصد سنو" (افسانے) [۲] "انتخاب اختر انصاری" (شاعری، ۱۹۵۷ء) [۳] "بیزندگی اور دوسرے افسانے" (۱۹۲۱ء) [۳] "بیزندگی اور دوسرے افسانے" (۱۹۲۱ء) [۳] "بیرطاوّس" (۱۹۲۵ء)

. 2.7

[ا]" تعليم ساج اور کلچر" (١٩٤٩ء)

انمریزی تسانیف :

- (1) "Studies in language and language teaching"(1962)
- (2) "A back ground to education theory"(1965)
- (3) Anecdots from the life of Ghalib"(1972)

بہر حال ، اخر انصاری نے تو ''ایک قصد سنو' جیرا انسانہ قلمبند کیا ، جواردوافسانے کی تاریخ میں ایک امتیاز رکھتا ہے۔ دراصل بیا لیک ایسا انسانہ ہے جس سے بہت سے دوسرے انسانے ازخود پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں پھر بھی انسانے کی مرکزیت یامرکزی تاثر پرکوئی اثر نہیں پڑتا۔

ان کامجوی اندهی دنیااوردوسرےافسانے "بھی قابل لیاظ ہے۔ان سے پہلے قاضی عبدالغفارا یےافسانے لکھتے سے ان کے انداز انساری کے برابر ہیں۔ تی پند تھے لیکن ان کے افسانوں میں اس تحریک کے اثر ات نہیں کے برابر ہیں۔

ظیل الرحن اعظی انہیں ایک نقاد کی حیثیت ہے اہمیت دیے ہیں اورخصوصا ان کی کتاب "افادی ادب" کی حدیک واقف بحی حدید و انف کا ترجمان جائے تھے ۔ وہ بحی ادب کو ساتی زندگی کے احوال و کو انف کا ترجمان جائے تھے ۔ لیکن اس کے باو جوداد بی ذ سدار یوں کی بحی خبرر کھتے تھے یدو امور ہیں جن پر ظیل الرحمٰن اعظی ان کے بارے میں آول فیصل کے طور پر پیش کرتے ہیں لیکن جبال بحی خبرر کھتے تھے یدو امور ہیں جن پر ظیل الرحمٰن اعظی ان کے بارے میں آول فیصل کے طور پر پیش کرتے ہیں کی جبال بحی انہم نقادوں کا ذکر آتا ہے اختر انصاری کا نام یا بیان بچد سرسری طور پر ہوتا ہے ۔ دراصل اختر کسی ایک صنف میں قید ہو کر اس کے بی و خم کو بچھتے ہوئے بہت دور تک نبیں جاتے بلکہ ہر چیز کو ایک شاعر اند مزاج ہے درکھتے ہیں ، حالا نکدان کا تعلق ترتی پند دراح کی حدیث ہیں انہوں کے تی و فیصل کے طاح کی کوشش نبیں کی حالا نکدان کا موقف تھا کہ: ۔

" کامیاب مقصدی ادب وہی ہے جومقصدی ہونے کے باوجود اصول جمالیات کی پیروی کرتے ہوئے فن کے اعلیٰ معیار پر پورااترے۔ووادیب کے جذباتی ، جمالی اور تخلی تجربات کا اظہار ہوئی خارجی خارجی حقیقتوں کی ہے جان عکاسی اور عقلی یا فلسفیا نہ عقیدوں کی بے جان تشریح و

۱۰ اردواد بگی تغییدی تاریخ ۱۰،۱ متشام حسین م ۲۰۵

توضیح کے بجائے ان حقیق اور عقیدوں کے جذباتی اور وجدانی تصورات کومدانت شعارانداز میں چین کرے۔اس کی صدافت علی یا حمالی صدافت نہیں ،فی وشعری صدافت ہے۔اس میں مقصد کو ہراہ راست چین کرنے کے بجائے اشارات و کنایات سے کام لیا گیا ہے اور ایک سن کارانہ طریقے سے قاری کے ذہن وشعور پراثر ڈالنے کی کوشش کی گئے ہے۔ نیز یہ کہ اس میں زبان کی بار میکیوں ، بیان کی لطافتوں اور بحکنیک اور فارم کی پابندیوں کا پورالحاظ کیا گیا ہے۔' ہ

مویا اخر انساری نے بہت پہلے اس کا احساس کرلیا تھا کہ شاعری یا ادب کو ہر حال میں جمالیات ہے وابستہ ہوتا چاہئے۔ ان کی شاعری کی طرف رجوع کیجئے توجموس ہوگا کہ بیک وقت ان کے یہاں کئ شعرا کے اثر ات نمایاں ہیں۔ ایک طرف تو اخر شیرانی ہیں جن سے اثر لینے کے گئ نشانات ملتے ہیں۔ بعض نظموں میں جوش اور حفیظ کا انداز ختیار کیا ہے۔ یہ سب '' نغمد و ح'' کے مطالع سے عمیاں ہو سکتا ہے۔ اختر انساری کے یہاں ایسارو مان ہے جس میں حزنیہ عناصر کی کارفر مائی ہے۔ ایسی تصورات انہوں نے اپنے قطعات'' آ مجینے'' میں بھی پیدا کتے ہیں۔ و سے ان کی نظمیس سادگی و کیاری کی ایک مثال ہیں۔ چنداشعار د کھے:

یاد ماضی عذاب ہے یارب چھین لے جمعے ہے حافظہ میرا شاب درد بھری زندگی کی مبح سی شاب درد بھری زندگی کی مبح سی پیوں شراب یہاں تک کہ شام ہو جائے وہ وقت آو افق سے نکل رہا تھا چاند کلیجہ میری تمناؤں کا دھڑکتا تھا جانکہ مارے سری تمناؤں کا دھڑکتا تھا جانکہ مارے سر سے بھی کا گزر گیا پائی مارے سر سے بھی کا گزر گیا پائی مارے سر سے بھی کا گزر گیا پائی بہار کی سر شار رات خوب برس

حیرت تو وہاں ہوتی ہے جہاں انہوں نے اوبی ڈائری میں عام ترتی پندوں سے ہٹ کر انقلاب کا ایک تصور بنار کھا تھا، جس میں بیضر وری نہیں تھا کہ اویب ہر سطح پراس تحریک سے وابستہ ہو۔ بعض لوگ کا ڈول، ریلف فاکس وغیرہ کی مثال وے کریا اندرزید کوسا منے رکھ کر نتیجہ لکا لتے تھے کہ ہرا نقلا بی اویب احتجاجی تو توں کا بھر پورا ظہار کرسکتا ہے بلکہ اے کرنا جا ہے۔ اختر انصاری اس خیال کو پوری طرح روکرتے ہیں۔ ان کا نقط نظر اس وقت اور نمایاں ہوجاتا ہے جب

۱۰ اردو میں ترتی پینداد بہتر یک 'خلیل الرحمٰن اعظمی می ۹۴

وہ جوش کی ظم'' حسن اور مزدوری'' پر تنقید کرتے ہوئے بیسوال کھڑ اکرتے ہیں کدید کہاں کی ترقی پسندی ہے؟ خلیل الرحمٰن اعظمی نے بالکل میچے لکھا ہے کہ:-

"اختر انساری نے ادبیات کے علاوہ تاریخ وسیاسیات اوردیگر جدیدعلوم کا مجرا مطالعہ کیا ہے۔ ان کے بہاں مجی ہوئی طبیعت اور مرتب و منظم ذبن کا پت چلنا ہے۔ فیشن پرتی اور تھید کے بچائے وہ ہراد بی مسلک سے کا مہیں لیتے اس معقولیت نے ان کی مقبولیت کو نقصان ہمی پہنچایا ہے۔ اپنی آ ہت روی اور ثابت قدی کی وجہ سے ترتی پند تحریک ہٹگا کی رجانات میں وہ چش چش ندرہ سکے بلکدا ہے جمرے میں بیٹے ہوئے اخبارات ورسائل کے روزنوں سے وہ چش چش ندرہ سکے بلکدا ہے جمرے میں بیٹے ہوئے اخبارات ورسائل کے روزنوں سے سیس تماشاد کھتے رہے۔ ترقی پند فقادول نے برسیل تذکرہ بھی ان کا نام لیا تو لیا تو ورنہ عام طور پر انجے ادبی کارناموں سے جاعتائی پرتی گئی۔ اس کیفیت نے ان کو آہت آ ہت ادب کے جدیدر بھانات سے معلی طور پر بے تعلق کر دیا اور زمانے کی ناقدری انجے گئی قوفی ارتفاع پر بھی اثر انداز ہوئی۔ اردو تقید کو افادی ادب ایک بڑی ڈائری اور چنومتفرق مضامین ارتفاع پر بھی اثر انداز ہوئی۔ اردو تقید کو افادی ادب ایک بڑی ڈائری اور چنومتفرق مضامین طرف متوجہ ہوتے تو ہمارے تقیدی نگار شات کی ضرورت تھی۔ آگر وہ دلجمعی کے ساتھ اس طرف متوجہ ہوتے تو ہمارے تقیدی سریائے جی بیش قیت تصانیف کا صافی ہوسکتی تھا۔ " وہ

# مخدوم محى الدين

( A1914 -- 1914)

مخدوم کا حقیق نام ابوسعید محدوم الدین بزدی تھا۔ ۱۹۲۸ء بھی اندول ضلع میدک بھی پیدا ہوئے۔ ان کے والد جن کا نام خوث می الدین تھا اندول بی بھی کھے تھے اس بھی اہل کا رہتے ۔ ان کی آمدنی بیحہ مختر تھی اور ذمدواریاں بڑھی ہوئی تھیں۔ پھر یہ بھی ہوا کہ وہ صرف تمیں برس کی عمر بھی انتقال کر گئے ۔ ان کی والدہ کے سامنے کوئی اور صورت تو تھی نہیں نتیج بھی انہوں نے دوسری شادی کرلی۔ مخدوم می الدین اپنے پچا بشیر الدین کے زیر گھرانی پرورش پاتے رہے۔ لیکن ایک موقع پر انہوں نے اپنی مال سے ملنے کی انہیں اجازت دے دی۔ وراصل مخدوم کی ابتدائی زندگی کو سنوار نے بیان ایک موقع پر انہوں نے اپنی مال سے ملنے کی انہیں اجازت دے دی۔ وراصل مخدوم کی ابتدائی زندگی کو سنوار نے بنانے بھی ان کے بچا بشیر الدین بی کا ہاتھ ور ہا ہواران کی شخصیت کے گہرے اثر ات بچپن بی بھی ان پر مرتم ہوگئے۔ ان کے بچا بقول سید و جعفر گاندھی تی موال تا ہو بھی جو ہراور مولا ناشوکت علی کے بڑے مداح تھے اور سود لیٹی تحریک کے زیر اثر کھادی لباس زیب تن کرنے گئے تھے۔ بشیر الدین کا معمول تھا کہ ایک ساتھ خاندان کے افراد جب دستر خوان پر زیر اثر کھادی لباس زیب تن کرنے گئے تھے۔ بشیر الدین کا معمول تھا کہ ایک ساتھ خاندان کے افراد جب دستر خوان پر زیر اثر کھادی لباس زیب تن کرنے گئے تھے۔ بشیر الدین کا معمول تھا کہ ایک ساتھ خاندان کے افراد جب دستر خوان پر

 <sup>&</sup>quot;اردومي براق پينداد ني تحريك" خليل الرحن اعظمي م س ١٠٠٠

جمع ہوں تو وہ حالات حاضرہ سے لوگوں کو باخبر بھی کریں۔ مخدوم ان کی گفتگو سے متاثر ہوتے رہے۔ کو یا ایک طرح کا انتقا بی ذہن بجپن ہی سے بنمآ چلا گیا، بیاور بات ہے کہ انہیں نماز پڑھنے کی بھی تاکید کی جاتی رہی تھی۔

مخدوم نے ابتدائی تعلیم مجدے مولوی صاحب سے حاصل کی۔قرآن شریف کے علاوہ اس وقت کے دستور کے مطابق گلتال پوستال پڑھی۔لیکن ان سب کے باوجود شروع سے ہی انہیں تانگانہ تحریک سے واقفیت کاموقع فراہم ہوا۔ای دوران انہوں نے شررکو بھی پڑھااور معیاری رسالے مثلاً ''نیر تک خیال''' ہمایوں'''زمانہ' اور''نگار' سے بھی رابطہ رکھا۔

مخدوم نے فتی کا امتحان پاس کیا جواس زمانے ہیں میٹرک کے برابر کا امتحان تھا۔ان کے پھوپھی زاد بھائی نظام الدین نے انٹرمیڈ بٹ تک پڑھئے کی سبیل پیدا کردی۔ چنا نچہ انہوں نے باضابط عثانیہ یو نیورسیٹی میں داخلہ لیا۔ دہاں دینیات میں حاضری ضروری تھی۔مخدوم کو اس مضمون میں کوئی ولچپی نہیں تھی لہذا غائب رہنے گئے۔ای بنا پر ان کا ایک سال ضائع بھی ہوا۔سیدہ جعفر کھتی ہیں کہ:۔

"مخدوم تمام دن کام کی تلاش میں سرگردال رہے اوردات میں مجد میں سور ہے۔ آئیس دنوں انقاق سے ایک ایسے نواب سے ملاقات ہوئی جواکی انگلوائٹرین لڑک کے عشق میں جتلا ہے۔ انہوں نے اپنی محبوبہ کوعاشقانہ خط انگریزی میں لکھنے کے لئے مخدوم کو ختب کرلیا اورائی و سیلے سے مخدوم نے بھی انگریزی کے کئی اہم لکھنے والوں کا مطالعہ کرلیا خصوصاً کو سے کے کمتوبات مطالعہ میں رہے۔ ایسے ہی حالات سے گزرتے ہوئے مخدوم نے بی اے ۱۹۳۳ء اور ایم اے ۱۹۳۷ء کی میں رہے۔ ایسے ہی حالات سے گزرتے ہوئے مخدوم نے بی اے ۱۹۳۳ء اور ایم اے ۱۹۳۷ء کی میں رہے۔ ان کے استادوں میں ایک می اللہ بن قادری زور بھی تھے۔ آئیس کی حالت افزائی سے انہوں نے بہلی نٹری تصنیف" نیگوراوراس کی شاعری" شائع کی ۔اس زیانے میں ڈرامے سے بھی ان کی ولیسی ہوئی۔ تلاش معاش ہمیشہ ضرورت بی رہی لیکن 19۳۵ء میں حیرد آباد کے شی کارنی میں انہوں نے نظم" انہوں نے بھی صاحبزاد ہے اوردولا کیاں بیدا ہو کیں۔ " و خاتون رابعہ سے ہوئی ، جن سے تین صاحبزاد ہے اوردولا کیاں بیدا ہو کیں۔ " و

یادر کھنے کی بات ہے کہ ابتدائی سے مخدوم کی الدین کا مزاج انتلا بی اوررو مانی بنتا چلا گیا۔ جب و ونواب کی محبوبہ کے لئے خطوط لکھ رہے تھے تب رو مانی بلکہ عشقیہ ذہن مزید میں انتقال ہوتا چلا گیا۔ پھر زمانے کے حالات ایسے تھے کہ انہیں انتقال ب کی لئے میں لئے ملانا تھا۔ کمیونٹ تح یک زور پکڑر ہی تھی ۔ مخدوم کی الدین کی وابظی اس تح یک سے مسلم تھی۔ چنا نچہ اعجام میں انہیں گرفتار بھی کیا کیا۔ جب رہا ہوئے تویہ آگ اور بھی تیز ہوئی اور و وایک لیڈرکی حیثیت سے ٹریڈ

<sup>• &</sup>quot;مخدوم محى الدين"، (بندوستاني ادب ك معمار)، سيده جعفر، سابتيدا كادى بس ٢٨

یو نیوں سے دابست رہے۔ان کا تعلق المجمن ترتی پیند مصنفین سے بھی رہااور جب19۳۵ء میں ترتی پیند تحریک کا آغاز ہوا تو اس کے رکن خاص کے طور برسامنے آئے۔

ان تمام امور کے پس منظر میں ان کی او بی شخصیت کی تفکیل ہوئی ، کین رو مان سے تادم آخر شتہ برقر ارر با۔

کی وجہ ہے کہ ان کے کلام میں زمی برجگہ پائی جاتی ہے۔ نظم ہو کہ غزل ان کی آواز تیز نہیں ہوتی اور ایک انتقا بی لئے میں

بھی ایک طرح کی شیر بنی اور طمانیت کا احساس ہوتا ہے۔ یہی وہ کیسر ہے جوانہیں عام ترتی پندوں سے الگ کرتی ہے۔

ان کا دھیما لہجوا تنا خوشکو اربوتا ہے کہ ذبنوں میں رچ بس جاتا ہے اور اس کی ضرورت نہیں پڑتی کہ یجان اور نوعا کو اپنایا

جائے میکن ہے نیگور کی شاعری نے بھی ان کے ذبان وو ماغ کومتا ترکیا ہوا ور لہج کی لطافت کومزید میتل کرنے کا باعث

بنا ہو۔ بعض نظمیں جیسے 'جوانی' ' تلکی' ' انتظار وغیرہ اپنے زمانے میں بہت مشہور ہوئیں ۔ پھریہ بھی ہوا کہ انہوں نے

بنا ہو۔ بعض نظمیں جیسے 'جوانی' ' تلکی' ' انتظار وغیرہ و اپنے زمانے میں بہت مشہور ہوئیں کی جاتی ہیں۔ ان کی رو مانیت

اخر شیر انی اور جوش کے زیرا تر بعض نظمیں تخلیق کیس تلکین اور وہ مثال کے طور پر چیش کی جاتی ہیں۔ ان کی رو مانیت

مران کا ڈیلیک لہجو اپنے تمام تر بانگہن کے ساتھ موجود ہے۔ در اصل مخدوم شور اور خوعا کے شاعر نہیں ہیں۔ مادیت اور اور سے نظمی کرتے میکن ہو ایے اثر اے ورڈس ورٹس کی ارض کے مطالحہ ہے بھی مسائل پرشعر کہتے ہوئے بھی وہ اپنی آواز کی لئے کوئیز نہیں کرتے میکن ہا لیے اثر اے ورڈس ورٹس کی مطالحہ سے بھی مرتب ہوئے ہوں۔

مخدوم کے یہاں ساجی تصور کی کی نہیں لیکن اس شعور کی پیشکش میں وہ ڈ**ھول نہیں بجاتے۔** دراصل جاند تاروں کا بن کا شاعرا بی آواز جتنی بھی اونچی کرنے گئے اس عمل میں وہ کا میا بنہیں ہوسکتا ہے۔

مخدوم کی الدین بحثیت شاعر "سرخ سورا" بے "گل تر" تک کی شعری منزلیں طئے کرتے ہیں۔ کہا جاسکا ہے کہ ان کا پیسفر فنی طور پرارتقا کا سفر ہے۔ نتیج میں ساجی حقائق اور تبذیبی معاملات شیر نی ہے ہم آ ہنگ ہوکرا یک خاص کیف بیدا کرتے ہیں۔ یہ کیفیت ان کی غزلوں میں دیکھی جاسکتی ہاور آزاد نظموں میں بھی فزلوں میں اگرووکسی سے کیف بیدا کرتے ہیں۔ یہ کیفیت ان کی غزلوں میں دیکھی جا محتی ہاور آزاد نظموں میں بھی ہے خدوم نے افسانہ قریب نظر آتے ہیں تو وہ ہیں مجروح سلطانپوری۔ اس لئے کہ دونوں ہی کے یہاں آوازد جی ہے۔ مخدوم نے افسانہ نگاری بھی کی ، ڈرامہ نگاری بھی ان کا تعلق رہا۔ گویا ادب میں وہ ہمہ صفت موصوف کی حیثیت رکھتے ہیں۔ خلیل الرحمٰن اعظمی نے الکل ٹھیک کھا ہے کہ: -

'' مخدوم کے مزاج می غنائیت کے عناصر کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہاس نے عملی زندگی میں انقلابی سپاہی ہوتے ہوئے اپن نظموں کو واعظانہ انداز اور خطکی اور کرخشگی سے بچالیا۔''•

مونی چند نارنگ بحی اس کا احساس دلاتے ہیں:-

<sup>• &</sup>quot;اردو من تر زّ اپننداد نی تریک" خلیل الرحن اعظمی من

ویل می مخدوم ک غزلوں سے چنداشعار قال کرر ہاہوں:

ول ک محراب میں اک عمع جلی تھی سرشام منے وم ماتم ارباب وفا ہوتا ہے ساز آہتہ ذرا گردش جام آہتہ جانے کیا آئے نگاہوں کا پیام آہتہ ہم تو کھلتے ہوئے مخبوں کا تبہم ہیں ندیم مكرات ہوئے كراتے ہيں طوفانوں سے آپ کا ساتھ ساتھ مجولوں کا آپ کی بات بات پھولوں کی کل بے قدیل حرم کل بی کلیا کے جراغ سوئے میخانہ بوسے دست دعا آخرشب ای اندازے پھر مبح کا آنچل ڈھلکے ای انداز ہے چل بادمیا آخر شب ابھی نہ رات کے گیسو کھلے نہ دل میکا کبو نیم سحر سے مغیر مغیرے یا

نظر ل كيمي چنداشعارد كميء:

دلوں میں اردہام آرزو لب بند رہے تھے نظرے منظرے منظرے منظر موتی تھی دم الفت کا مجرتے تھے

نہ ماتھ پرشکن ہوتی نہ جب تیور بدلتے تھے خدا بھی مسکرا دیتا تھاجب ہم پیار کرتے تھے سیس کھیتوں میں پانی کے کنارے یادہے اب بھی

حیات بخش زانے ایر ہیں کب سے گلوئے زہرہ میں پوست تیربیں کب سے تنس میں بند زے ہم سفیر ہیں کب سے گزرمجی جاکہ زا انظار ہے کب سے

وه خم گردن وه دست ناز وه ان کا سلام ابردَن کا بیام ابردَن کا وه تکلم وه نگابول کا بیام بولتی آنکھول کا جمال بولتی آنکھول کا رس گریگ عارض کا جمال مسکراتا سا خیال

نه اب وه کمیت باتی جین،نه وه آب روال باتی مراس میش رفته کاب اک دهندلا نثال باتی

اعضا میں کچک ہے توہے اک لوج کرمیں اعصاب میں پارہ ہے تو بجلی ہے نظر میں آنے گئی ہربات ہے دک دک کے ہنی اب رک دک کے ہنی اب رک تراں بار ہوئے لب رکھین تموج سے گراں بار ہوئے لب

### مخدوم کے آخری ایام کے سلسلے میں سید وجعفر نے پینفصیل پیش کی ہے:-

"اپ آخری ایام حیات میں مخدوم حلق اور سینے میں دردی شکایت کررہے تھے لیکن معمولات اورروزمرہ زندگی کی مصروفیات میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ جب وی وی گیری معدرجمہوریہ ہند ختب ہوئ تو کمیونسٹ پارٹی اس کواپی جیت تصور کرری تھی۔ دل میں ایک مشاعرہ بھی منعقد کیا گیا تھا جس میں شرکت کے لئے حیدرآ بادسے مخدوم کو مدعو کیا گیا۔ دات بھر خوشیاں منائی گئیں اور محفل رقص ونغر بھی رہی۔ صبح مخدوم کے قلب پرحملہ ہوا اور انہیں ارون خوشیاں منائی گئیں اور محفل رقص ونغر بھی رہی۔ شویش ظاہری تو مخدوم کی رفیقہ حیات اور ان

200

کے بڑے صاحبزادے کودلی بلوایا گیا۔ مخدوم کا انتقال دلی میں ۲۵ راگست ۱۹۲۹ ، کو آٹھ نج کرمیس منٹ پر ہوا۔ مخدوم کے انتقال کے بعد ان کے جمد خاکی کو ونڈ سر پلیس میں جہاں کمیونسٹ پارٹی کا آفس ہے، رکھا گیا تھا۔ ۲۷ راگست کو بارہ بجے مخدوم کی لاش بذر بعد طیارہ حیدرآ باد پینچی ۔ جب ہوائی جہاز بگم پیٹ ایر پورٹ پہنچا تو مخدوم کے ہزاروں سوگواراور پرستار موجود تھے جوان کی خوبیاں یا دکر کے اشک بارتھے۔''ہ

## يرويزشامدي

(-1914-APPI)

پرویز شاہدی کا اصلی نام سیدا کرام حسین ہے۔ان کے والد کا نام سیداحرحسین تھا۔اکرام حسین پرویز شاہدی میں مبدل ہوگئے اور یہی نام مشہور ہوگیا۔ پرویز ۱۹۱۰ء میں پٹند میں بیدا ہوئے۔ فاندانی اعتبار سےان کے اسلاف مند ارشاد پرمتمکن تھے۔لیکن پرویز شاہدی نے اس سلسلے ہے کوئی تعلق نہیں رکھا۔

ان کی ابتدائی تعلیم رواج کے مطابق گھر ہی پر ہوئی۔ اس کے علاوہ انہوں نے درس نظامیکمل کیا۔ کین پرویز شاہدی انگریزی تعلیم حاصل کرنا چا ہے تھے اس لئے وہ کلکتہ چلے گئے اور جبلی انسٹی چیوٹ ہے میٹرک کا استحان پاس کیا۔ اس کے بعد پیٹنہ والیس آگئے۔ یہاں گر یج بٹ ہوئے ، قانون کی بھی ڈگری کی اور اردو اور فاری بیس ایم اے ہوئے۔ حصول تعلیم کے بعد پھر کلکتہ آگئے تیاں کی ملاقات مظفر احمد ، اجیت رائے ، سبعاش کھر جی ، گوپال بلدیال ، جیے اشتراکوں سے ہوگئی اور گویا یہ سب ان کے دوست بن گئے۔ اس طرح پرویز شاہدی با ضابطہ طور پر مارکی ہو گئے۔ کیونے پارٹی سے ہوگئی اور گویا یہ سب ان کے دوست بن گئے۔ اس طرح پرویز شاہدی با ضابطہ طور پر مارکی ہو گئے۔ کیونے بارٹی بورک کے میارت حاصل کی اور سے ان کا تعلق اٹوٹ سار ہا۔ پھر انہیں ایسامحسوس ہوا کہ وہ بنگالی زبان سیکھیں چنا نچھ اس بھی بھی مہارت حاصل کی اور بنگالی زبان کے کئی شاہکاروں کوارد و جامہ یہنایا۔

پوہ بنشاہدی مالی مشکلات کا مسلس شکارر ہے۔ لیکن انہوں نے ۱۹۳۱ء ہے ۱۹۳۱ء تک مدنا پورکالج میں اردو
کی کچرری کی۔ پھرسر بندر ناتھ کالج میں ۱۹۳۷ء میں اس عہد ہے پر فائز ہوئے۔ لیکن استادی کا یہ پیشہ پابند نہ کر سکااوروہ
کیونسٹ پارٹی کی تحریک کے ایک ستون کی حیثیت ہے وابستہ رہاوراس کی سرگرمیوں میں عملی حصہ لیتے رہے۔ بنتیج
میں انہیں نظر بند ہونا پڑا اور تقریباً ڈیڑ ھسال تک قید و بند کی زندگی گزاری۔ ملازمت بھی ہاتھ ہے جاتی رہی۔ گویا یہ
دوران کی پریشانیوں کا بیحد خوفناک دور تھا۔ اس دوران جب ان کی شادی ہوگئ تو ان کی زندگی قدرے بدلی۔ ان کی پہلی
بیٹی شمینہ جب پیدا ہوئی تو انہوں نے ایک معرکۃ الآرائظم '' سٹیٹ حیات' نظم کی جوایک شاہکار کی حیثیت رکھتی ہے۔
ویسے ان کا ایک مجموعہ کلام '' رقص حیات'' کے نام سے شاکع ہو چکا تھا۔ دوسرا مجموعہ '' سٹیٹ حیات' کے نام سے ۱۹۲۸ء
میں شاکع ہوا۔ اس سال ان کا انتقال مجمی ہوا، تب و وکلکت کے شعبہ اردو سے وابستہ ستھ اور صدر شعبہ بھی ہے۔
میں شاکع ہوا۔ اس سال ان کا انتقال مجمی ہوا، تب و وکلکت کے شعبہ اردو سے وابستہ ستھ اور صدر شعبہ بھی ہے۔

<sup>• &</sup>quot;مخدوم محی الدین"، (ہندوستانی ادب کے معمار )سید جعفر مس ۲۸

پرویز شاہری کی ابتدائی نظمیں اپ تیور کے اعتبار ہے دو مانی جیں کین ان جی انتقابی شاعری کے ایے نمونے جیں جنہیں قابل لحاظ کہا جا سکتا ہے۔ ویسے ایسی ابتدائی نظموں جی بھی جوش کیجے آبادی کے اثر اے نظر آتے جیں خلیل الرحمٰن اعظمی نے اس کا احساس دلایا ہے کہ پرویز شاہدی ان شاعروں جی جیں جنہوں نے ترتی پندی اور اشتر اکیت کو ایک ہی چیسے جما اور اس باب جی ان کے یہاں خاصی شدت ملتی ہے۔ اشتر اکیت روسیا چین سے متعلق ہر چیز انہیں عزیز ہے اور ان سے متعلق ان کی نظموں جی وہ عقیدت مندی پائی جاتی ہے جو نہ بھی لوگوں جی ہوتی ہے" یا جگ می کوسلام"" خوش آمدید"" پاؤ دہسن کے نام"" اسٹالن"" الکی کو بو یما کی ہوہ کے نام" وغیرہ الی نظمیں جی جن جی بعض بند بہت الی چھے جیں۔ " اجالا"" قص حیات "اور" ساز ستبقل" وغیرہ جی کی کور مزیت بھی یائی جاتی ہے۔

می سجمتا ہوں کہ یرویز شاہری کی شاعری با ضابطہ دوحصوں میں تقسیم کی جاسکتی ہے ایک حصہ وہ ہے جس میں ممرى اشتراكيت يائى جاتى باوردوسرا حصدووجس من كمرى فكرى رومانيت بين مثليث حيات 'ايك ايمامجويه ب جس میں ایک ارتقامیز برذ بن کا ثبوت ملتا ہے۔ اس عنوان کی جونقم ہے اس میں تفکر کی ایک گبری جیما پے نظر آتی ہے۔میرا ذاتی خیال ہے کہ جس طرح سردارجعفری کی شاعری دوحصوں میں منقسم ہے یعنی ایک کاتعلق غایت خارجی احساسات ہے ہے اور دوسرے کاتفراور مجرائی اور میرائی ہے۔ مصورت برویز شاہدی کے بہاں بھی دیمی جاعتی ہے۔ تی پند شاعری کی تقیداب تک صحح راستے پزہیں لگ کی ہے، یہی وجہ ہے کہ پرویز شاہدی کوجومقام ملنا چاہئے تھاد وانہیں نہیں مل سكاب-اس كى ايك وجداور ب، وه ان كال بنامزاج ب جوانبيس ابني شاعرى كے سلسلے من جميث التعلق ركھتا ب-مرت وم تک وہ اپنے کلام کے بارے میں لوگوں سے رابطہ نہ رکھ سکے جوزتی پندشاعری کے ایما میں شارہوتے تھے۔بہر حال جے جیے وقت گزرتا جاتا ہے پرویز شاہدی کی شاعری کی اہمیت نمایاں ہوتی جاتی ہے۔اس سلسلے میں سیدہ جعفری ایک غفلت كى طرف توجه دلا ناجا بتا مول \_ ان كى كتاب " تاريخ ادب اردو عبد مير سے ترتى پند تحريك تك" ب\_اس مي پرویز شاہدی پر چندسطور بھی نہیں ہیں، بیچیرت کی بات ہے۔ محترمہ کے سامنے کم از کم خلیل الرحمٰن اعظمی کی ' اردو میں ترتی پنداد نی تحریک' جیسی کتاب ہوگی ہی ۔ خلیل الرحمٰن اعظمی نے پرویز شاہدی کے بعض امتیازات کی طرف نشاندہی کی ہے۔ بېرطور، يوتوخن مسرانه ب، مص صرف يه كېزاچا بهامول كه پرويز شامدى ترقى پيندتح يك كې شاعرى كې تاريخ ميل ايك انفرادی جگه رکھتے ہیں جس کا حساس ہونا جا ہے ۔ ذیل میں میں پرویز شاہدی کی غزلوں سے چندا شعار پیش کررہا ہوں جس مي انفراديت كي لهري موجود بين:

موقع یاں مجمی تیری نظرنے نہ دیا شرط جینے ک نگادی مجھے مرنے نہ دیا اس رفاقت پہ فدا میری پریٹاں حالی اپی زلغوں کو مجمی تونے سنورنے نہ دیا

عاري ادور (جدر وم)

تیری عمخوار نگاہوں کے تعدق کہ مجھے غم ستی کی بلندی سے اترنے نہ دیا

میں نے دیکھاہے ترے حسن خود آگاہ کا رعب اجنی نظروں کو چرے یہ بھرنے نہ دیا

حسن ہمدد ترا ہمنو شوق رہا مجھ کو تنہاکی منزل سے گزرنے نہ دیا

کتنی خوش دوق ہے تیری گلہ بادہ فروش خالی رہنے نہ دیا جام کو بجرنے نہ دیا

رويز شامدي كنظم "مثلث حيات" ببت مشهور ب\_ابتدائي چند بند ملاحظهون:

الکلیاں میری ہیں، اب میرے ہیں، آنکھیں میری میری پیثانی کا کلوا تری پیثانی ہے تعمی تعمی سے ہمنوئیں تیری ہیں یا میری ہیں تیری رگ رگ میں مرے خون کی جولانی ہے

وست و پا میں جو یہ کیفیت سیمالی ہے میری ہی روح کی کھری ہوئی بیتابی ہے اپنے شعروں میں جڑے روح کے کھڑے کتنے ایکار کو خوں دل کا پلا کر یالا

ہم دی ہر لفظ میں شخصیت رکھیں اپی اپ ہی سانچ میں اندازبیاں کو ڈھالا میرا فن بھی مری تصور کی شخیل نہیں کوئی تجھ سا مرے اجمال کی تفصیل نہیں

تھھ کو اپنے ہی خدوخال تری ماں نے دیے اپنا شاداب چبکتا ہوا چبرہ بخشا ظوت بطن میں ہر طرح سنوارا تھے کو پیر حال کو خون رگ سا فردا بخشا کے تھے کو بخش ہے تری ماں نے لطافت اپنی رکھتی ہے ترے آکیے میں صورت اپنی گرو رشتہ بیان وفا تیرا وجود تھے ہے مضبوط ہوا عبد مجت اپنا ہاتھ کتا بٹاش ہے مرے دل کے ،دل مجوب کاہاتھ کتا بٹاش ہے احساس رفاقت اپنا مختل شوق کی اب تازہ دی تک پنجی راحت ہم سنری ہم قدی تک پنجی

#### ( - 191 - 7 191 - )

اردو کے متاز ترین تی پندشعرا می فیض کی انفرادیت کی وجوہ سے بہت نمایاں ہے۔انہوں نے اپنی زندگی کے احوال کہیں قلمبند نہیں کئے ۔لیکن ان سے بعض لوگوں نے انفر وہو گئے تو ان کے خاندانی حالات کا اندازہ ہوا۔اس سلط میں ان کی بڑی بہن بی بی گل سے انفرو ہو کی بڑی اہمیت ہے۔ فیض کے والد کا تا مسلطان بخش تھا۔لیکن انہوں نے اسے بدل کرسلطان محمہ خاس کر دیا تھا۔ای زمانے میں وہ بھائی تھے ایک کالا اور دوسر سے قادر۔ انہیں کے تام پر تاروال کے علاقے میں ان کی بڑی کہ انہوں کے علاقے میں انہائی مفلس آدی کے علاقے میں ایک گاؤں کالا قادر ہے۔ فیض کے والد میں بیدا ہوئے۔ان کے داداصا جزادہ خاس انہائی مفلس آدی سے۔فیض کے قول کے مطابق مٹی کا چراغ بھی سرشام گل کر دیا جاتا تھا۔کالا قادر میں ایک پر انکری اسکول ضرور تھا لیکن ان کے داداکے حالات ایسے نہوں کو بیا تھا۔کالا قادر میں ایک پر انکری اسکول ضرور تھا لیکن ان کے داداکے حالات ایسے نہوں کو بیا تھا۔کالا قادر میں ایک پر انکری اسکول خوا بانی کا موبی کے قول کے مطابق محمد خاس ایک بیدائی کو جھوڑ کر اسکول چلے مجاور اپنی تعلیم کے حصول کی خوا بیش ظاہر کی۔سلطان کو کہا گمیا کہ اپنی کو ایسوں نے کالا قادر اسکول سے ڈل پاس کی اوراس کے بعدوہ ایک مجب مجبوز کر کچھوڑ کر اسکول چلے مطاب کر ہے۔ شہر میں جہاں وہ پہنچ تھاس کا نام موبی دروازہ والا ہوتی تو والدین کو المول تھا۔اس طرح وہ وہمجد کا کام کرتے اور درات کے دقت اشیش پر تھی بن جاتے تھوڑ کی آند نی ہوتی تو والدین کو بھی جھیجے۔ سے ناقات سے معرول کی خوا اسکا کی ملا قات مجد میں ہوگئی۔ انہوں نے اپنی بھی پر میں جیسے جسیم جسیم جسیم میں تھات سے حسان کی ملا قات مجد میں ہوگئی۔انہوں نے اپنی بھی بھیجے۔ سے نا تفات مجد میں ہوگئی۔انہوں نے اپنی

اگریزی اور فاری کی سوجھ بوجھ کا جومظاہرہ کیا تو کونسلر بہت متاثر ہوا۔ جب اسے بیمی معلوم ہوا کہ انگریزی پر بھی قدرت رکھتے ہیں تو ان سے وہ ترجے کا بھی کام لینے لگا۔ اس کے ساتھ ۱۹۰۲ء میں سلطان افغانستان چلے مجئے جہاں وہ مترجم ہو گئے۔ پھران کی ملا تات ملکہ و کوریہ کی بھانچی ڈاکٹرلیلیز ہملٹن سے ہوگئی جو پچھانہوں نے وہاں روپید کمایا تھااس کے حوالے کیا تاکہ لندن میں بینک میں جع کردے۔ پھروہ لندن چلے آئے جہاں امیر افغانستان کے سفیر ہو مجئے۔ یہ تفصیل اس لئے پیش کی گئی کہ ایک معمولی چروا ہا علمی گئن کی وجہ سے کہاں سے کہاں بہنیا۔

ببرطور، فیض ۱۹۱۱ و کوسیا لکوٹ میں پیدا ہوئے۔ کین فیض نے خود یہ بیان کیا ہے کہ وہ کالا قادر میں پیدا ہوئے۔ جہاں پیدا ہوئے۔ جار برس کی عمر میں قرآن حفظ کرتا شروع کردیا تھا۔ پھر ابرا ہیم میر سیا لکوٹی کے کتب میں داخل ہوئے جہاں پانچ سال تک عربی اور فاری کی تعلیم عاصل کی۔ اس کے بعد سیا لکوٹ کے اسکول اسکاج مثن ہائی اسکول میں داخل ہوئے۔ وہیں سے انہوں نے ہائی اسکول کا امتحان فرسٹ ڈویژن میں پاس کیا۔ اس کے بعد انٹر میڈیٹ مرے کا ہجے فرسٹ کلاس میں پاس کیا۔ اس کیا۔ اس کے اسکول کا اعربی اے اور ۱۹۳۳ء میں اور نیش کا اے اور ۱۹۳۳ء میں اور نیش کا اے اور ۱۹۳۳ء میں اور نیش کا لے ، لا ہور سے عربی فی میں ایم اے کیا۔

پہلے پہل ۱۹۳۵ء میں نیف ایم اوکا لیج میں شعبہ انگریزی میں گیجر ہوئے۔ پھر ۱۹۳۵ء میں بیلی کالج میں پڑھانے کے ۱۹۳۰ء میں نیفن کا کیشن کی حیثیت سے تقر رہوا۔ تب وہ گور نمنٹ کالج لا ہور سے وابستہ تقے۔ وہاں سے متعنی ہوئے اور کیشن ہوگئے۔ پھر میجر اور لفٹنٹ کرالے بھی ہو گئے۔ اسکے بعد فیفن فوجی ملازمت سے متعنی ہونے کے ہارے میں موچنے گئے۔ اس وقت آئی تخواہ دو ہزار دو پے سے او پھی کیکن فوجی کھومت سے الگ ہونے کے جوش میں دلی میں ساڑھے تمن سورو پے پر گور نمنٹ کالج میں گیچر رہو گئے۔ پھر وہ سے 19 ایم میں پاکتان آئیکس کے ایڈیٹر ہوگئے۔ ان کی شادی ۱۹۸۸ میں سورو پے پر گور نمنٹ کالج میں گیچر رہوگئے۔ پھر وہ سے 19 ایم میں پاکتان آئیکس کے ایڈیٹر موگئے۔ ان کی شادی ۱۹۸۸ میں سورو پے پر گور نمنٹ کالج میں بھر میں جارہ ہے جوگئے۔ شخ عبداللہ نے نکاح پڑھایا تھا۔ فیمن کی والمدہ نے ان کا تام کلاؤم رکھا تھا۔ ان کیلئن سے دو صاحبز اویاں پیدا ہو کیں۔ ایک کا تام سلیمہ اور دو سرے لوگوں کے ساتھ راو لینڈی سازش کیس میں گرفتار ہو گئے۔ ہر چند کہ بیم معصوم تھے۔ مقدے کی فیمل سائے نے دوران لوگوں کو احساس تھا کہ فیمن کو بھائی دے دی جائے گی۔ ۵؍ جنوری ۱۹۵۳ء میں مقدے کا فیمل سائے تاریخوری ۱۹۵۳ء میں مقدے کا فیمل سائے آیا۔ نہیں ڈھائی سال کی سرا ہوئی۔ پھر فیمن کو بھائی دے دی جائے گی۔ ۵؍ جنوری ۱۹۵۳ء میں مقدے کا فیمل سائے آیا۔ نہیں ڈھائی سال کی سرا ہوئی۔ پھر فیمن کی فور اور تقریبا یا پٹے مہینے کے بعد رہا ہوئے۔

اسکول ہی کے دنوں میں فیض ڈیکنس اور ہارڈی وغیرہ کے ناول پڑھ بچے تنے اور انگریزی میں خاصی مہارت بم پہنچائی تھی۔اس کے بعد فیض مشاعر ہے میں شریک ہونے گئے۔ ۱۹۲۸ء میں افغان الصفاحی ایک مشاعرہ ہوا تھا جس میں موصوف نے ایک غزل پڑھی۔اسی مشاعرے سے فیض کی ادبی شہرت کا آغاز ہوالیکن حقیقت یہ ہے کہ جب وہ دسویں کلاس میں بتے جمی شعر کہنے گئے تھے۔

فيض كا پبلامجموعه كلام 'نقش فريادى' ١٩٣١ء من شائع جوا\_' وست صبا' ١٩٥٢ء من ،' زندال ناسه '١٩٥٦ء

ھی، ''دست تہدستگ' ۱۹۷۵ء ھی، ''سروادی سینا' ۱۹۷۱ء ھی، ''شام شہر یاران' ۱۹۷۸ء ھی، ''میرے دل میرے سافر'' ۱۹۸۱ء ھی، اور''کام فیض' ۱۹۸۲ء ھی، شائع ہوا۔ ان کا تاکمل کلام''سار نے نن ہمارے' اندن سے شائع ہوا۔ ''سنخ وقا'' جوان کا کلیات ہے پاکستان اور ہندوستان دونوں جگہوں سے شائع ہوا۔ نثر ھی ان کی کتابی ''میزان' اور ''سخوقا'' جوان کا کلیات ہے پاکستان اور ہندوستان دونوں جگہوں سے شائع ہوا۔ نثر ھی ان کی کتابی ''میزان' اور ''صلیبیں میرے در ہے می '' ہیں۔''متاع لوح وقلم''،''سوسال آشانی'' اور''سفر نام'' بھی نثری کتابیں ہیں جوشائع ہو چکی ہیں۔ فیض کی ایک حیثیت اعلی در ہے کے صحافی کی بھی ہے اور ان کی صحافت کا سلسلہ انگریزی کے علاوہ اردو کے متحد درسالوں سے قائم ہوتا ہے۔" پاکستان ٹائمس'' کے علاوہ و''اندوز'' اور''لیل ونہار'' کے بھی مدیر ہے۔ اس کے بعد افروایشین رائٹری فیڈ ریشن کے تر جمان' لوٹس'' کے بھی ایڈ یٹر ہوئے۔

فیض کی ایک حیثیت ڈرامہ نگار کی ہے۔اس سلسلے کے جوڈراے لا ہورریڈیو سے نشر بھی ہوئے تھے ان میں "پرائیویٹ سکریٹری"" سانپ کی چھتری" اور" تماشہ مرے آھے" بہت مقبول ہوئے۔انہوں نے فلموں کے لئے گانے بھی لکھے ہیں۔

۱۹۹۳ء میں فیض کو لینن امن ابوارڈ طا۔اس وقت فیض ول کے مریض ہو بچکے تھے۔انہیں دمہ بھی تھا۔
۱۹۸۳ء میں وہ بہت بیار ہوئے تو کرامو بل ہو تول میں داخل ہوئے، پچے صحت مند ہوئے تو ایک کانفرنس میں شرکت کے اسکو چلے مجے۔ اارنوم برکو جب وہ اپنی صاحبز اوی کے گھر میں تھے تو انہیں دیے کا شدید دورہ پڑا۔وہ لا ہور کے نوح ہپتال میں داخل ہوئے کین جال پر نہ ہو سکے اور ۲۰ رنوم سر ۱۹۸۳ء کی دو پہر میں ان کا انتقال ہوگیا۔ لا ہور کے اول اول کا وان کے بہر میں ان کا انتقال ہوگیا۔ لا ہور کے اول اول کا وان کے بہر میں ان کا انتقال ہوگیا۔ لا ہور کے اول کا وان کے بہر میں ان کا انتقال ہوگیا۔ لا ہور کے ماؤل اول کا وان کے بہر میں انہیں فن کیا گیا۔ان ساری اطلاعات کا ماخذ مختلف انٹر ویوز ہیں جنہیں خلیق الجم نے اپنی مرتبہ کتاب ''فیض احمر فیض جنور کی میں نیف جی 'کے عنوان سے شاکع کردیا ہے۔

ببرحال!ان احوال کوالگ رکھے اصلا فیض کوتو ایک شاعر کی حیثیت ہے دیکھنا اور پر کھنا تھا۔ طاہر ہے موصوف ایک متاز ماہر تعلیم منفر دمحافی مخلیم دانشوراور اردو کے اہم ترین شاعروں میں ایک ہیں۔

قبل اس کے کہ میں فیض کی شاعری پر گفتگو کروں قار کین سے درخواست کروں گا کہ میر سے ایک مضمون ' فیض اوران کے فیر کملی معاصرین ' جومیری کتاب ' معنی سے مصافی ' میں شریک ہے ، سے رجوع کیا جائے۔ دراصل آخری وقتوں میں فیض نے کچھ ایسے فذکاروں کا ذکر کیا تھا جن کی حیثیت بین الاقوای ہے۔ ایسوں میں سارتر ، پابلو نرووا، ناظم عکست ، لورکا ، رسول جز و ، سلیم نوف اور چنگیز اتما توف ہیں۔ یہ سب کے سب فیض کے نقط ' نظر سے بے صدائم فذکار تھے جملت ، لورکا ، رسول جز و ، سلیم نوف اور چنگیز اتما توف ہیں۔ یہ سب کے سب فیض کے نقط ' نظر سے بے صدائم و دار تھے جن کی اہمیت کا انہیں احساس بی نہیں تھا بلکدان کی صف میں وہ آتا چا ہے تھے۔ سوال یہاں سے بیدا ہوتا ہے کہ کیا نرووا کے علاوہ دومر ہے شعراجن کا فیض نے ذکر کیا وہ وا تعتا فیض سے بڑے تھے۔ یہا کیدا ساسال ہے جس پر بحث ہونی چا ہے۔ میں اس کا ذکر کیا ہے۔ ان شعرا کے باب میں گفتگو بھی کی ہے۔ لیکن سارے مسللے میں اس کا ذکر کیا ہے۔ ان شعرا کے باب میں گفتگو بھی کی ہے۔ لیکن سارے مسللے کی بنت میں اجونف یا ہے آپ کو عاشقانہ یا غزائید دائر سے کا شاعر سیحتے رہے۔ کہ انہوں نے کی بنت میں اجونف یا ہے آپ کو عاشقانہ یا غزائید دائر سے کا شاعر سیحتے رہے۔ کہ انہوں نے کی بنت میں اجونف یا ہے آپ کو عاشقانہ یا غزائید دائر سے کا شاعر سیحتے رہے۔ کہ وہ ہے کہ انہوں نے کی بنت میں اس کا ذکر کیا ہے۔ ان شعرا کے باب میں گفتگو ہی کی ہیں جب کہ انہوں نے کی بنت میں اجونف یا ہے۔ ان شعرا کے بائر کی کا شاعر سیحتے رہے۔ کہ انہوں نے کی بنت میں اس کا ذکر کیا ہے۔ ان شعرا کے بائر کی کا شاعر سے جو دیم کے کہ نے کہ کی بنت میں اس کو کو کو شاتھا نے باغل کی کی کے کہ نو کی کو کی کی بنت میں اس کو کو کی کو کو کی کی کو کو کی کو کی کو کو کو کی کو کر کیا کو کو کی کو کر کو کی کی کو کی کو کو کر کو کی کو کو کو کی کو کو کو کی کو کو کو کی کو کر کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو کو کر کو کر کو کو کو کر کو کو کو کو کو کو کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر ک

سارتر سے بیسوال کیا تھا کدان کی نظر میں عاشقانہ یا غنائی تحریر کا کیا مقام ہوا دو جواب حاصل ہوا تھاوہ یہ کہ وہ ایک گذیڈی ہے شاہراہ نہیں ۔ لاز مافیض ای پگڈیڈی کے شاعر ہیں لیکن اس میں جوان کا پرفکشن (Perfection) تھاوہ درجہ کمال کا تھا۔ یہ بھی جبرت کی بات ہے کہ ترتی پندوں کی غوغائی شاعری ہے ہوئے ایک ایک پگڈیڈی میں چلے آتا جہاں خنائیت ہی خنائیت ہے جبرت کی بات ہے۔ چنانچے ساتی فاروتی نے بالکل میچے ککھا ہے کہ:۔

"دفیض کو پڑھ کرسب سے پہلے یہ احساس ہوتا ہے کہ اس انبوہ کیٹر میں خلط ملط ہو کر بھی انہوں نے شاعری کا دائمن ہاتھ سے نہ چھوڑ ااور درآ مدشدہ خیالات کے ساتھ ساتھ شعریت کی ایک بے قرار لہر بھی ان کے لیجے سے انجھی رہی۔ بھی وجہ ہے کہ حشر کے میدان میں وہ واحد ترقی پندشاع میں جو ذراسرا تھا کرچل سکتے ہیں۔ حالا تکہ کج کلائی انہیں بھی زیب نہیں ویتی۔ ان کے دوسر سے ساتھی اوھراوھر کئی کا شختے ہوئے بھا کے پھرر ہے ہیں اور جائے امان نہیں۔ حق ہوئے بھا کے پھرر ہے ہیں اور جائے امان نہیں۔ حق ہے، وقع دمن تھا ورزل ومن تھا "ہ

فیض کوخود احساس تھا کہ نعرے بازی یا اکھڑی جذباتیت کا ادب بھی ادب نہیں ہوسکتا۔ جوش کی شاعری کے بعض پہلوؤں پر انہوں نے اعتراض انقلا بی شاعری کے حوالے ہی ہے کیا تھا۔ انہیں احساس تھا کہ بر ہند گفتاری شاعری میں بہت دور تک نہیں لے جاسمتی ۔ انہیں ترتی پند تقاضوں کا احرّ ام تھا لیکن ان کی بنیا دی فکر یا انقلا بی فکر غنائیت ہی ہے عبارت تھی ۔ ویے انقلا بیت کہیں نہ کہیں ان کا بیچھا کرتی رہی ۔ اس نوعیت کی بحث کو کمیٹتے ہوئے گوئی چند نار تک نے فیض سیمینار الدن ۱۹۸۴ء میں کہا تھا: ۔

"اسلوبیاتی اور سافتیاتی سطح پر اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ عاشق، معثوق اور رقیب کی جو پرانی سافتیاتی سٹیٹ چلی آری تھی اور خدہیں ریا کاری اور ظاہر داری کا پردہ چاک کرنے کے لئے حق پوشی، انسان پرتی اور آزادہ روی کی جود وسرے سافتیاتی سطح عہد وسطیٰ کی شاعری ہیں پیدا ہوگئی تھی اور جے تمام کلا سکی اردوشعرا نے بھی نبحایا، عہد جد ید ہیں اس سٹیٹ میں ایک تیسری سافتیاتی سطح پیدا ہوئی جونوعیت کا متبار سے سیاسی اور ساجی تھی۔ بیاضافہ عبد حاضر کی دین ہے اور بیسیاسی ،ساجی بشعری اور اظہار فیض کے انتقال بی آبنگ سے مخصوص ہو گیا اور فیض کے رجمے خن کی پہچان قرار پایا۔ بید حقیقت ہے کہ فیض کا دامن روایت سے بندھا ہوا ہے لیکن ان کی شاعری روایت سے بندھا ہوا ہے لیکن کی شاعری روایت سے بندھا ہوا ہے لیکن کی شاعری روایت اور رسی شاعری نہیں ہے۔ اس میں معانی کی برابر تھلیب ہوتی ہے اور فیض کا یہ کہنا ہا لکل بجا ہے کہ انہوں نے تنس میں جو طرز فغاں ایجاد کی ، وہی ہا آل خرسب کی طرز

 <sup>&</sup>quot;مطالعه فيض، يورب من"، مرتب: اشفاق حسين ١٩٩٨، ١٩٩٥م ١٩١٨،

بیاں قرار پائی۔ میں نے اس بارے عی ان کی ظموں ، مز اوں دونوں سے استصواب کیا۔' ہو یا اسلام کے بیال سامنے آیا یا در کھنا چاہئے کہ انتقا بی صورت اقبال کے بیال بھی ہے۔ دوسرار و مانی سلسلہ اخر شیرانی کے بیال سامنے آیا تھا لیک تیسری راہ ہے جوانہیں راستوں سے فیض نے نکالی ، یعنی ایک دھیما سر۔ ایسامحسوں ہوتا ہے کہ پوری شاعری ختا می مبدل ہوگئی۔

فیض کو پیکرتر افی می ایک خاص ملکہ ہے۔ ان کی ہرتصور کمل ہوتی ہے اور اس میں حسی کیف کا سارا سامان موجود ہوتا ہے۔ بیخی لفظوں ہے جس طرح وہ مجسمہ سازی کا کام انجام دیتے ہیں وہ انہیں کا سعہ ہے۔ اس سلسلے میں بہت کامٹالیس چیش کی جاسکتی ہیں۔اس امرکوا میں مغل نے یوں چیش کیا ہے:۔

'' تجریدوں کوجسم کرنا شاعری کی ایک خصوصیت ہے۔ کی شاعر جی بیزیادہ پائی جاتی ہے،

کی جی کم ۔ فیض تجریدوں کوجسم کرنے کے اہر جیں۔ شاعری اس کے بغیر ہوئی نہیں گئی۔
لیکن فیض کے ہاں بیا یک خاص مقام رکھتی ہے۔ اس سلسلے جی ان کا تقابل شیلی سے کیا جا سکتا

ہے۔ شیلی کے بارے جی کہا جا تا ہے کہ وہ تصورات کے ہیو لے بناتا چلا جا تا ہے اور میتھو

آ رنلڈ کے مشہور تول کے مطابق وہ ایک فرشتہ ہے جو اپ بہنا عت پر روشی چینکتے خلاجی

بر پھڑ اربا ہے۔ ایک اور نقاد کے مطابق شیلی کی شاعری جی اٹلی کے آسانوں کے بدلتے

برگوں کی طرح رنگ بدلتے ہیو لے اٹھتے ہیں اور بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ای وجہ سے شیلی کے بال بعض اوقات ابہام بید ابوجاتا ہے۔''ہ

بددست ہے کہ فیض مرتا سر جمالیات کے شاعر ہیں۔ اس لئے ان کے یہاں حسن کااورا سے برتے کا ایک خاص انداز ملتا ہے، جا ہے وہ جس صورت میں ہو۔احساس جمال غایت احتیاط جا ہتا ہے۔ نرم روی اور سبک اور کول برتاؤ۔ یوں تو فیض کی کی تقلیس اس کی مثال میں چیش کی جائتی ہیں لیکن میں صرف" تنبائی" کوحوالہ بنار ہاہوں اور یہی کافی ہے

پھر کوئی آیا دل زار! نہیں کوئی نہیں راہرہ ہوگا ، کہیں اور چلا جائے گا ذطل بھی راہرہ ہوگا ، کہیں اور چلا جائے گا ذھل بھی رات ، بھرنے لگا تاروں کا غبار لؤکھڑانے گے ایوانوں میں خوابیدہ چراخ سوگی راستہ تک تک کے ہر اک راہ گزار اجبی خاک نے دھندلادئے قدموں کے سراغ گل کرہ شعیں ، بڑھا دوشے و مینا و ایاغ

<sup>● &</sup>quot;مطالعه فيض الورب من"،اشفاق حسين ١٩٩٨م أم ٨٨

#### ایخ بے خواب کواڑوں کو مقفل کرلو اب یہاں کوئی نہیں ، کوئی نہیں آئے گا

نظم کی پوری ایرٹ جرت میں ڈالتی ہے۔ سارے abstract مرحلے concreat ہیں اور ایک ایک فضا مرتب ہوتی ہے جو ذبن و د ماغ پر ہرطرح قابض ہوجاتی ہے۔ یہ ایک فظیم تخلیق صلاحیت کا مظاہرہ ہے۔ جس میں تنہائی بہصورت انتظار دم سادھے ہوئے ہے اور ایبامحسوس ہوتا ہے کہ جس کا انتظار ہے وہ بھی آنے والانہیں ہے پھر بھی تنہائی بہصورت بھی ختم نہیں ہوتی ۔ ای طرح '' موضوع بخن' کے ابتدائی تین بندھن کی ظاہری کیفیات کو اسر کر لینے کی بیصورت بھی ختم نہیں ہوتی ۔ ای طرح '' موضوع بخن' کے ابتدائی تین بندھن کی ظاہری کیفیات کو اسر کر لینے کی غزائی کوشش ہیں ۔ اس طرح ایک ایبا پیکر سامنے آتا ہے جو اپنے فارجی عوامل میں بھی جمالیات کے سارے جو ہررکھتا ہے ۔ یوں تو پوری نظم نقل ہوئی چا ہے ۔ یوں تو پوری نظم نقل ہوئی چا ہے ۔ لیکن می صرف تین بند پر اکتفا کرتا ہوں اس لئے کہ طوالت مانع ہے :

آج تک مرخ و سید صدیوں کے سائے کے تلے اوم و حوا کی اولاد پہ کیا گزری ہے! موت اور زیست کی روزانہ صف آرائی میں ہم پہ کیا گزرے گی اجداد پہ کیا گزری ہے ان دکتے ہوئے شہروں کی فراواں محلوق کیوں فقط مرنے کی حرت میں جیا کرتی ہے؟

یہ حسیں کھیت ، پھٹا پڑتاہے جوہن جن کا کس لئے ان میں فقط بھوک اگا کرتی ہے یہ ہر اک سمت پراسرار کھڑی دیواریں جل بچھے جن میں ہزاروں کی جوائی کے چراغ یہ ہر اک گام پہ ان خوابوں کی مقتل گاہیں جن کے پرتو سے چراغاں ہیں ہزاروں کے دماغ جن کے پرتو سے چراغاں ہیں ہزاروں کے دماغ

یہ بھی ہیں ایسے کئی اور بھی مضموں ہوں کے لیکن اس شوخ کے آہتہ سے کھلتے ہوئے ہونے ہون اسکے اس خمص کے کمخت ولآدیز خطوط آپ ہی کہنے کہیں ایسے بھی افسوں ہوں گے

 <sup>&</sup>quot;مطالعه فيض، يورب من"، اشفاق حسين ، ١٩٩٩م م ١٣٦١

اپنا موضوع بخن ان کے سوا اور نہیں طبع شاعر کا وطن ان کے سوا اور نہیں دراصل بیوه آواز تھی جوتر تی پندی کی عمومی شاعری سے نہیں الگ نہیں کرتی ہے۔احمد ندیم نے بہت پہلے قاکہ:-

دوفیض کی شاعری کا آغازرہ مان اور وجدان عمل لیٹا ہوا ہے، لین جلدی زندگی کے نہائت کر ساور خت حقائق اس خول کو چخادہ ہیں اور وہ ذاتی دکھ کے ساتھ ہی عالم انسانیت پر مسلط دوسر سے بہٹاد وکھوں کی جلن بھی اپ اندر محسوں کرنے لگتا ہے۔ اس کے فن عمل محبت اور حقیقت کا یہ استزاج وہ وہ جا دو جگا تا ہے اور وہ وہ طلعم کاری کرتا ہے کہ ار دوشاعری کے کم بی بڑے تا م اس خصوصیت عمل فیض کے مقابل لائے جاسے ہیں۔ ان دو بڑی قو توں کا احتزاج ہی فیض کا اسلوب قرار پاتا ہے۔ یہ احتزاج آتا متوازن ہے کہ ذرتو فیض کو بجت کرتے ہوئے انتظا فی نظریات کی قربانی دیٹی پڑتی ہے اور نہ ہی اس نے انتظا فی موضوعات پر نظمیں کہتے ہوئے ہوئوں پر سے نظریں ہٹا لینے کے گناہ کا ارتکاب کیا ہے۔ اس مون کے آہت سے کھلتے ہوئے ہوئوں پر سے نظریں ہٹا لینے کے گناہ کا ارتکاب کیا ہے۔ اس مون کے آہت سے کھلتے ہوئے ہوئوں پر کے نظریں ہٹا لینے کے گناہ کا ارتکاب کیا ہے۔ اس مون وہ از انتظاب دونوں بیک وقت محبوب رہے اور یوں فیض کانہ صورت پذیر ہوا بلکہ اس نے اپنے زمانے کے شاعروں کا بھی ایک اسلوب خاص صورت پذیر ہوا بلکہ اس نے اپنے زمانے کے شاعروں کا بھی ایک اسلوب معین کردیا۔ ماضی عی ساحر لدھیا نوی اور حال عی احمر فرازاس کی خواجھوں سے اور بلخ مطالیں ہیں۔ "

200

تغزل کوہمی ایک ایسا آ ہنگ نصیب مواجس نے ترتی پندنو جوانوں میں ایک بارغزل کو پھر سے متبول بنادیا۔' ہ

اباس بحث کوئم کرنے سے پہلے میں موصوف کی غزل کے چندشعر بھی پیش کرنا چاہتا ہوں:

تم آئے ہو نہ شب انظار گزری ہے حلائی میں ہے سحر بار بار گزری ہے

ہوئی ہے حضرت ناصح سے مختلو جس شب دور سر کوئے یار مزری ہے

وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہیں

وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے

در تفس پہ اندمیرے کی مہر گگتی ہے تو فیض دل میں ستارے ابھرنے لگتے ہیں

مقام فیض کوئی راہ میں جیا ہی نہیں جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے

دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کردیا تھے سے بھی دلفریب تھے غم روزگار کے

اس کے بعدخود فیض کا اپنا بیان ان کی شاعری کی تغییم کے لئے کافی ہے۔ وہ حسن اور جمالیات پرتر تی پسندی کے بارے میں لکھتے ہیں: -

''حسن کی تخلیق صرف جمالیاتی فعل بی نہیں افادی فعل بھی ہے۔ چنا نچہ ہروہ چیز جس سے ہماری زندگی میں حسن یالطافت اورزئیسی پیداہو، جس کاحسن ہماری انسانیت میں اضافہ کرے، جس سے تزکیہ نفس ہو، جو ہماری روح کومترنم کرے، جس کی لوسے ہمارے دباغ کوروشنی اور جلا حاصل ہوصرف حسین بی نہیں مفید بھی ہے۔ اسی وجہ سے منجملہ غنائیہ ادب (بلکہ تمام اچھا آرٹ) ہمارے لئے قابل قدر ہے۔ یہ افادیت محض ایسی تحریروں کا اجارہ نہیں جن میں کی دور کے خالص ساسی یا اقتصادی مسائل کا براہ راست تجزید کیا گیا ہو۔ اس سے یہ

۱۳۹۵ می ترقی پنداو نی تحریک بنایل الرحمٰن اعظی ،ایجویشنل بک باؤس علی گزید ،۱۹۸۸ ه ، ۱۳۹

بھی بھی بھی بھی ہے۔ اگر کسی شاعر کا کلام جمالیاتی تاثر کے اعتبارے ناقص ہے تو یہ اس کی افادیت پر بھی اثر انداز ہوگا۔ایہا کلام نصرف فی یا جمالیاتی اعتبارے حقیر ہوگا بلکہ اس کی افزادیت بھی مشکوک ہوگی ،اوراس کے یہ بھی معنی بیس کہ مض مزدور، کسان ،امن یا ایہائی کوئی دوسر اعنوان یا موضوع دوسری خوبیوں کی غیر موجودگی میس کسی تحریر کی ترتی پسندی کا واحد ضامی نبیں ہوسکتا۔''ہ

فيض كى وفات ٢٠ رنومبر ١٩٨٣ ء ي ما دُل ثا دُن لا بهور ي بهو كَي \_

## اسرارالحق مجاز

(1191,-0091,)

مجاز کا پورانا م اسرار الحق مجاز تھا۔ ۱۹ ارا کو برا ۱۹۱ میں چودھری سراج الحق کے یہاں رودولی (اتر پردیش) میں بیدا ہوئے۔ یوں تو ان کا خاندان جا گیر داروں کا خاندان تھا لیکن مجاز تک آتے آتے جا گیر داری ختم ہو چکی تھی۔ لیکن بودھر یوں کا بیگر انا چھوٹی موٹی زمیندار یوں اور تعلق دار یوں کی وجہ ہے اہم رہا تھا۔ کو یا بیکہنا غلط نہ ہوگا کہ مجاز کا متوسط درجے کا خاندان سی لیکن جا گیرداری تو ان کے خون میں تھی۔ بعضوں کا بیکہنا ہے کہ بجاز ترتی پینداور اشتراکی ہونے کے باوجودرودولی کے زمیندار اندز وال کودکھ کے ساتھ محسوس کرتے رہے تھے۔

مجاز کا بحین لاؤو پیار میں گزرا۔ صببالکھنوی کے مطابق ایک نوکر ہروقت ان کے ساتھ رہتا۔ بیگم حمیدہ سالم نے مجاز کے بجپن کے بارے میں لکھتے ہوئے ان کے مزاج کی ایک افقاد کا ذکر کیا ہے:-

'' کوئی خوبصورت عورت دیمے لیتے تو دنیاو مافیہا ہے بے خبر ہوکر کھنٹوں ان کے پاس بیٹھے

رچے۔'••

مجاز کی ابتدائی تعلیم رودولی کے ہی ایک کمتب میں ہوئی مجرو ولکھنوآ گئے اس لئے کدان کے والدو ہیں محکمہ رجشریشن می ہیڈکلرک تھے۔ویسے امین آباد ہائی اسکول میں ان کے فاری کے ٹیچر فرحت اللہ انصاری فربھی محلی تھے۔

۱۷۰سال کی عمر میں مجاز آگرہ پنچے۔ وہیں امین آباد ہائی اسکول ہے میٹرک پاس کیا۔ پھر میبیں سے انٹر بھی پاس
کیا۔ گویا ۲۹ سے ۳۱ تک وو آگرہ میں رہے۔ منظر سلیم نے اپنی کتاب '' مجاز: حیات اور شاعری' میں اس کا اظہار کیا ہے
کدآگرہ کا قیام ان کی ادبی زندگی کے لئے بہت اہم ٹابت ہوا۔ یہاں فانی بدایونی پڑوس میں رہتے تھے معین احسن جذبی
کلاس فیلو تھے۔ آل احمد سرور بھی اس کا لئے میں زیر تعلیم تھے اور جذبی مجاز ہے ایک سال سینئر تھے۔ وہیں ان کے مراسم

بحواله اردوی برقی پینداد بی تحریک بلیل الرحن عظی ،ایج یشنل بک باؤس بلی گزید، ۱۹۸۴ می ۱۳۹
 ۱۳۹ منظر بیا بی بیگرهید و سالم ، بحواله از مجاز : حیات اور شاعری ، منظر سلیم ،نصرت پبلشرز بهمنوی ۴۱،۲۰

میش اکبرآبادی ہے قائم ہوئے۔ وہاں حامد حسن قادری نے انجمن ترتی اردوکی شاخ قائم کررکھی تھی۔ کویاس کالج میں ان کی شاعرانہ تو سے میتل ہوتی رہی۔ ای زمانے میں انہوں نے فزل کہی تھی جس پر انہیں کولڈ میڈل ملا تعاجبہ سروراور جذبی ہو جن ہی ہوئی ہے۔ جذبی ہی نے ان کی ملاقات میش اکبرآبادی ہے کرائی تھی۔ پرمیش کے ذریعے انہیں فافی کی محبتیں میسر ہوئیں۔ چند فزلوں پراصلاح بھی لی۔ بعد میں مجاز فافی کی فزلوں پر فزل کہنے گئے۔

۱۹۳۰ء میں ان کے گھر کے لوگ علی گڑھ آگے اور جاز کالج کے بورڈ تک میں رہنے گئے۔ یہیں ہے ان کی آزاد روی کو مہیز گلی اور ان کی گاڑی پٹری ہے اتر نے گلی جس کے اثر ات دور رس رہے۔ جاز کے حسن پرتی آ ہت آ ہت رنگ لا رہی تھی۔ زندگی کی جا اعتدالی شروع ہو پھی تھی۔ پھر ایک مجیب صورت حال ہے آئیں پہلے بھی سامنا رہا تھا۔ میش جہاں رہتے تھے ان کے مکان کے دونوں طرف طوائعیں رہتی تھیں۔ ظاہر ہا اوائل عمری میں اس طرح کا ماحول ذہن کو متاثر کرسکتا ہے مکن ہے جاز بھی متاثر ہو ہے ہوں۔ ان کا کیرٹر بھی متاثر ہوا۔ امتحان میں فیل ہوئے۔ بہر حال آگرہ کا ماحول ترکہ کا ماحول ترکہ کا معنی کے مغرز لیں '' آ ہیگ'' کی زندگی بنیں۔

لیکن علی گڑھ میں مسلم یو نیورسیٹی سے ان کی وابنتگی ان کی زندگی کا سنہری زبانہ کہا جا سکتا ہے۔ یہ پانچی سال پر
محیط ہے۔ وہاں انہیں سکون اور بے فکری میسر تھی۔ لیکن پہیں انہیں اشتراکی خیالات سے بھی شنا سائی ہوئی اور انقلابی
تصورات بھی ذہن میں جاگزیں ہوئے۔ شراب و کہاب کی تفلیس بھی آراستہ ہوئے گئیں۔ واضح ہو کہان کا وا خلاعلی گڑھ
یو نیورٹی میں 19۳۱ء میں ہوا تھا۔ والد انہیں انجینئر بنانا چا ہے تھے۔ لیکن وہ آرٹس پڑھنے گئے۔ بجاز کاعلی گڑھ سے تعارف
کے سلسلے میں آل احمد مرور رقمطراز ہیں:۔

"………ان کازیاده تر وقت دوستوں کے کمروں میں گزرتا تھا۔ان میں جاں ناراختر ،
اختر اہام اور حامد متین کدا چھے کھلاڑی تھے یاد آتے ہیں۔ دہمبر ۱۹۳۳ء میں انجمن صدیقت الشعر
کاسالانہ مشاعرہ ہوا تھا، جس کی صدارت سرراس مسعود واکس چانسلر نے کی تھی اور جس میں مولا ناحسرت موہانی ،اصغر کوغر وی اور حفیظ جالند هری بھی شریک ہوئے تھے۔ طلباکے لئے اس میں نظم کا ایک عنوان 'صبح بہار'رکھا گیا تھا۔ بجاز کی نظم پر شروع میں حسب معمول ہونگ ہوئی گربعد میں اس کی رتگینی اور دکھی اور پڑھنے والے کے پرسوز ترنم نے داد بھی حاصل کی۔ ہوئی گربعد میں اس کی رتگینی اور دکھی اور پڑھنے والے کے پرسوز ترنم نے داد بھی حاصل کی۔ ہوئی گربعد میں اس کی رتگینی اور دکھی اور پڑھنے والے کے پرسوز ترنم نے داد بھی حاصل کی۔ ہوئی گربعد میں اس کی رتگینی اور دکھی اور پڑھنے والے کے پرسوز ترنم نے داد بھی حاصل کی۔ ہوئی گربعد میں اس کی رتگینی اور دکھی اور پڑھنے والے کے پرسوز ترنم نے داد بھی حاصل کی۔ ہوئی گر دھ سے بہا تعارف تھا۔ '\*

اس وقت سوشلزم اوراشتر اکی تصورات علی گڑھ میں پھیل رہے تھے۔اختر حسین رائے پوری،حیات اللہ انصاری، آل احمد سر وراور سبط حسن کے ساتھ ساتھ سر دارجعفری،عصمت چنتائی اور سعادت حسن منٹو بھی موجود تھے۔لیکن جن کے اثر اے مجاز برمرتب ہوئے وہ تھے اختر شیر انی اور حفیظ جالندھری۔ یہی دجہ ہے کہ ان کے یہاں ترتی پندی کے ابتدائی دور

<sup>• &#</sup>x27;'مجاز:رومانیت کاشهید''علی گژھ میگزین (مجازنمبر)۱۹۵۷ء

مین حسین شاعری' بیدا ہوئی۔ تب بجازیو نیورسیٹی کے سب سے مقبول شاعر سے اور جلسوں میں چھائے رہتے تھے۔
۱۹۳۵ء میں انہوں نے بی اے پاس کیا اور ایم اے میں واخلہ لیا۔ اس وقت ان کی شہرت ہا محروج پڑتی۔ کہاجا تا ہے کہ یہ زمانہ کا کہ بہترین دور تھا۔ ان کی مقبولیت عروج پڑتی۔ دوستوں کی داد سے ان کی حوصلہ افزائی ہور ہی تھی۔
حسین خواتین الگ ان پرمرمٹ ری تھیں ایسی مقبولیت سے ان پرایک نشے کی کیفیت طاری رہتی۔ اس کا اظہار آل احمد مرور نے اس مضمون میں کیا ہے جس کا میں نے ذکر کیا ہے لیکن ایسے عروج کا زوال بھی ہونا تھا، جس کی تفصیل آگ آئے گی۔
عواز ۱۹۳۵ء میں ریڈیوکی ملازمت میں آگئے لیکن یہ ملازمت سال ہی بحر تک قائم رہی۔ ریڈیو کے درمالے

جاز ۱۹۳۵ و یکی ریڈیو کی ملازمت میں آ کے کین پیداندمت سال ہی جرنگ قائم رہی۔ ریڈیو کے رسالے

'' آواز''میں سبایڈ یڈبھی ہوئے۔ ریڈیو کی ملازمت ختم ہونے کی وجدو ہی بے اعتدالیاں بتائی جاتی ہیں، جوان کی زندگی
میں داخل ہو چکی تعییں۔ شراب پینے کی عادت ہز پکڑتی جاری تھی۔ ہوا یہ کہ اس زمانے کے بعض ادبی رسائل میں پروفیسر
بخاری اور دبلی کے پچواد یبوں سے چشمک ہوگئی تھی۔ بخاری کے حریف آغا اشرف تھے، جن کا ساتھ مجاز دینے گئے تھے۔
ای پاداش سے جاز ملازمت سے الگ کردئے گئے ۔ ای زمانے میں ایک فرس فورا سکھ سے ان کی رسم وراہ پیدا ہوئی۔
بخار نے ای سلسلے سے نظم'' زس کی جارو گری' تخلیق کی ۔ بجیب بات ہے کہ اس زمانے میں دبلی اور علی گڑھ دونوں ہی شراب پینے والوں کی مرکزی جگہ ہیں ہوگئی تھیں۔ بجائی بیات ہوگئی، ای زمانے میں ان کاعشق ایک خاتون سے ہوگیا۔
شراب پینے والوں کی مرکزی جگہ ہیں ہوگئی تھیں۔ بجائی بیات ہوگئی، ای زمانے میں ان کاعشق ایک خاتون سے ہوگیا۔
شراب پینے والوں کی مرکزی جگہ ہیں ہوگئی تھیں۔ بوگیا۔

'' دلی کے چوٹی کے خاندان کی اکلوتی بی ، چنچل ، البیلی ،خوبصورت ، لا ڈ بیار بی بلی ہوئی ، خیش وعشرت کی عادی ، ایک عدد بھاری بحر کم شوہر کی ملکیت یا ملک جو پھے بیچ کے میڈیل منڈ ھے جڑھی تو کیوں کر۔''ہ

بہر حال! مجاز کواس عشق کی ناکای کاصد مدتو ہوائی چند حزنے نظمیں بھی سامنے آئیں۔ای ضمن میں" آوارو"اور "اعتراف" جیسی اہم تخلیقات بھی ہیں۔ یہ بھی دلچپ بات ہے کوشش کی ایسی ناکای کو پکھلوگوں نے دوسرے انداز سے بھی لیا ہے۔ چنانچ بلی جوادز یدی نے اپنے ایک مضمون" تاثرات" میں بجاز کے بار سے میں ایک ایسی بات کھی کہ وہ بھی ایک عورت کا ہو کرنہیں روسکا تھا اور یہ واقعتا تھے بھی ہے۔ عشق کی ایسی ناکای کے بعدوہ کسی دوسری خاتون کے حسن کا ایسی عورتوں کی طرف لیک ، شراب نوشی ، یہ تصیدہ پڑھنے گئے۔ ۱۹۳۰ء میں بجاز پرجنون کا پہلا دور و پڑا۔ عشق کی ناکای ، مختلف عورتوں کی طرف لیک ، شراب نوشی ، یہ تمام اموران کی صحت کی بربادی کا باعث تھے۔ خلا ہر ہے ذہن ود ماغ بھی مسلسل متاثر ہور ہاتھا۔ چنانچ ایک طرح سے وہ کسی نہ کی وضع سے ہیلو سنیشن کا شکارر ہے۔ در یڈ یوکی ملاز مت نتم ہونے کے بعدوہ وال ہریں میں گلرک ہو گئے۔ نہ یہ ملاز مت ان کوزیب دیتی تھی اور نہ اس سے وہ مطمئن تھے۔ ای ز مانے میں وہ رسالد" اویب" کی ایڈ یفنگ کرنے گیا۔ مجاز جب کھنو میں تھے تو تکھنو کی ایک خاتون ان سے شادی کرنے پرراضی ہوگئیں۔ لیکن خاتون کے والد نے اس دشتے کو الد نے اس دھے کو تکون خاتون کے والد نے اس دشتے کو عمر میں خاتون کے والد نے اس دشتے کو تکون خاتون ان سے شادی کرنے پرراضی ہوگئیں۔ لیکن خاتون کے والد نے اس دشتے کو کو تکون کے والد نے اس دشتے کو تکون خاتون ان سے شادی کرنے پرراضی ہوگئیں۔ لیکن خاتون کے والد نے اس دھے کو تکھنو میں جھے تو تکھنو کی ایک خاتون ان سے شادی کرنے پرراضی ہوگئیں۔ لیکن خاتون کی والد نے اس دھوں کو کی دوسرالد کون کے والد نے اس دھوں کو کھنوں کے والد نے اس دھوں کی دوسرالد کون کے دوسرالد کے اس دھوں کو کھنوں کیا کون کے دوسرالد کے اس دھوں کو کھنوں کے دوسرالد کون کے دوسرالد کون کے دوسرالد کون کے دوسرالد کے اس دی کو کھنوں کون کے دوسرالد کون کے دوسرالد کے دوسرالد کون کے دوسرالد کے دوسرالے کو کھنوں کے دوسرالے کو کھنوں کی کون کی کو کھنوں کے دوسرالے کو کھنوں کے دوسرالے کو کھنوں کی کو کھنوں کے دوسرالے کو کھنوں کے دوسرالے کی کھنوں کے دوسرالے کو کھنوں کے دوسرالے کو کھنوں کے دوسرالے کی کو کھنوں کے دوسرالے کے دوسرالے کو کھنوں کے دوسرالے کو کھنوں کے دوسرالے کی کو کو کھنوں کے دوسرالے کی کو کھنوں کے دوسرالے کو کھنوں کے دوسرالے کو کھنوں کے دوسرالے کی کو کھنوں کے دوسرالے کو کھن

 <sup>&</sup>quot;جمن بعيا"، بيكم حيد وسالم، بحواله: "مجاز: حيات اورشاعرى"، منظر سليم ،نصرت پبلشرز بكمنوم ٣٦٥

منظور نہیں کیا۔ ظاہر ہے اس سے ان کے ذہن و د ماغ پر اثر تو ہوا ہی ہوگا۔ ۱۹۳۵ء میں ایسی ہی الجعنوں میں ان کی زہنی یریشانی بردھی اور ان پر جنون کا دوسر ادور وہوا۔

1909ء میں مجاز پاکستان محے وہاں ایک مشاعرے میں شریک ہونا تھا۔لوگوں کا خیال ہے کہ اب تک مجاز اپنی زندگی کے نشیب و فراز ہے اکتا چکے تھے۔اب جنونی کیفیت و تفے و تفے ہے امجرتی رہتی تھی۔مشاعرے میں مرعو کئے جاتے لیکن شراب حاوی ہوتی چلی جار ہی تھی۔مجاز کے اندرایک است اور بھی تھی کہ پی لیسے تو فورا بے قابو ہوجاتے۔

۳ رحمبر ۱۹۵۵ء بیل کھنو بیل طالب علموں کی جانب سے اردوکنوینشن منعقد ہوا۔ اہم شعراوا دباشر یک ہوئے سے سٹانا عصمت چنتائی ، سردار جعفری ، ساحر لدھیانوی ، جھر حسن اور نیاز حیدروغیرہ۔ بجاز بھی آئے سے اور سلسل شراب نوشی کا سلسلہ چل رہا تھا۔ پچھے نئے دوست بھی انہیں تل مجھے اور الال باغ کے ایک دبی شراب خانے میں پہنچ گئے۔ تین بجے تک شراب کا دور چلنا رہا۔ بجاز بری طرح نئے میں ہوں مجے۔ ان کے ساتھی انہیں کھلی جھت پر چھوڑ کر غائب ہو گئے۔ فلا بر ہے انہیں وہاں کوئی دیکے والا نہ تھا یہ بیوش پڑے شے انہیں ڈیل نمونیہ ہوگیا تھا اور ان کے داخ کی رکیس بھٹ منسی ۔ آخر کار ۵ رومبر ۱۹۵۵ء کوان کا انتقال ہوگیا۔

یہ سارے امور تو مجازی زندگی ہے متعلق ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ شاعری میں ان کا مقام کیا ہے۔ مجاز ترتی پند شاعری حیث اس کے دوران جو بھی تخلیقات سامنے آئیں وہ محترم شاعری حیثیت ہے معروف ہیں۔ مسلم یو نیورسیٹی علی گڑھ میں پانچ سال کے دوران جو بھی تخلیقات سامنے آئیں وہ محترم سمجی جاتی ہیں۔ یہ محل کی جائے ہیں ہوتی ہے ہے کہ ۱۹۵۰ء میں مجاز کا مجبور کا میں ہوتی کام'' آ ہنگ' شائع ہوا تو اسے قبول عام کی سند بھی ملی۔ واقعہ یہ ہے کہ جو پزیرائی مجاز کے کلام کی اس زیانے میں ہوتی رہی دہ بہت کم لوگوں کے حصہ میں آئی ۔ خلیل الرحمٰن اعظمی مجاز کا تعارف پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں:۔

 مزاج میں فاری کے شاعر عرفی کا تیور ہے اور ان کی زبان کی شیر بنی اور روانی حافظ کے تغزل کی یادولاتی ہے۔ جس میں نشاطیہ عناصرا ہے شاب پر ہیں۔ غالبًا بجی وجہ ہے کہ ان کی نظمیس کی یادولاتی ہے۔ دہ نے کہ ان کی معیار کے حامی بھی ردنہ کر سکے۔'۔

لین میراخیال ہے کہ جاز دوسر سے تی پندوں ہے کہ مختلف سی لیکن وہ مجرائی اور تو اتائی جو کی نظم کواہم اور جا دوس بناتی ہے وہ ان کے یہاں انتقا فی لہجہ بھی پرتا ٹیز نہیں۔ کہد کے کہا یک انتقا فی ذبن جس طرح کی سرخی چاہتا ہے وہ ان کے یہاں کم ہے کم ہے۔ انتقاب اور دو بان ہمیشدا یک دوسر سے میں مرخم رہے ہیں، جس طرح کی سرخی چاہتا ہے وہ ان کے یہاں کم سے کم ہے۔ انتقاب اور دو بان ہمیشدا یک دوسر سے میں مرخم رہے ہیں، یصورت بجاز ہے یہاں بھی ہے لیکن ایسا دیا م سے کوئی اعلیٰ شاعرانہ پیر تخلیق نہیں ہوتا چنا نچوان کی نظمیس جاشے پر رہتی ہیں۔ '' آوار و'' میں جوجز نیا خصر ہے اس کا احساس کیا جاتا رہا ہے اور واقعی وہ موجود ہے اور ایک حساس طبیعت کا حال روثن ہوتا ہے لیکن بعض بندوں کی تحراراس طرح کے اثر اے ذائل ہوجا کیں کم کی جاستی تھی۔ شایداسی بنا پر کلیم الدین احمد نے لکھا ہے کہ:۔

"بربند من تمن ہم قافیہ مصرعے ہیں اور چو تھے مصرع کی جربند میں تمرار ہے۔ پہلے تمن مصرعوں میں اکثر قافیے کے علاوہ کوئی ربط نہیں۔ ارتقائے خیال کی بھی کی ہے۔ ایما معلوم ہوتا ہے کہ مجازا کی بند کے بعد دوسرابند لکھتے جاتے ہیں اور جب کائی تعداد میں بند جمع ہوجاتے ہیں قرائیس ۔ اس می تغیر و تبدل کی موجاتے ہیں قرائیس ۔ اس می تغیر و تبدل کی مخائش ہے۔ ان فی خامیوں کے رہتے ہوئے بھی بعض بعض بند میں اچھی شاعری ملتی مے۔ " فی

ہوسکتا ہے کہ بیدائے بہت وزنی نہ ہو، کین اس میں پکھونہ پکھ حقیقت ضرور ہے۔ و سے میں پھی اسے تسلیم کرتا ہوں کہ یہاں خائیت موجود ہا ور کہیں کہیں اثر پزیری کی وہ کیفیت ہے جو ترتی پندوں کے یہاں کم ملتی ہے لیکن موضوعات متنوع نہیں ہیں اورا یک نیج کی شاعری میں بھی وہ شیر بی نہیں ملتی جو سر دار جعفری کی بعض چھوٹی نظموں کا امتیاز رہا ہے ہاں جو فو فاکی شاعری بعض ترتی پندوں کے یہاں ملتی ہے وہ آواز بجاز کے یہاں ہلکی اور دبی ہوئی ہاس المتی ہو وہ آواز بجاز کے یہاں ہلکی اور دبی ہوئی ہاس کے اس کے ان کی نظموں میں گہرائی نابید ہونے کے باوجود وارفی گئی ہے، سطح پر کی شاعری کا مطالعہ کرنے والوں کے لئے فاص کے لئے ان کی نظموں میں گہرائی نابید ہونے کے باوجود وارفی گئی ہے، سطح پر کی شاعری کا مطالعہ کرنے والوں کے لئے فاص دل پزیر ٹابت ہو گئی ہے۔ وہ ہوگا کہ بجاز تی پندشا عروں میں اپنی ایک جگدر کھتے ہیں اور بیچ گاہیں بعض دل بون یہ باحول ، ذبحن اور دوش کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے۔ یہ بات بھی جیرے میں ڈائتی ہے کہ بجاز اب بھی بعض دہ اغوں کو اپنے حصار میں گئے ہوئے ہے۔ ایسے لوگوں میں مجمد صن کا نام بطور خاص لیا جاسکتا ہے۔ بجاز کی زندگی ہے واقفیت کو اپنے حصار میں گئے ہوئے ہے۔ ایسے لوگوں میں مجمد صن کا نام بطور خاص لیا جاسکتا ہے۔ بجاز کی زندگی ہے واقفیت

بحوالة اردو من ترتى پنداد بقريك "خليل الرحمن اعظى ،ايج يشنل بك باؤس بلي كرزه،١٩٨٣م ١٢٨

<sup>• &</sup>quot;اردوشاء ى پرايك نظر" بجيم الدين احمر (حصدوم)، ايوان اردو، پنير، ١٩٧٧ م ١٩٧٠

ر کھنے کے باوجودموصوف کی نظران کی تخلیقات کے زیرو بم پر رہی ہے۔ صدتویہ ہے کہ انہوں نے ایک ناول مجاز کی زندگی کے حوالے سے قلمبند کیا ہے۔ ان کی رائے مجاز کے سلسلے میں بہت اہم ہوسکتی ہے جے میں اپنے تاثر ات سے الگ طور پر پیش کر رہا ہوں:۔

" آبک کی شاعری کھری ہوئی غنائیت اور زندہ اور حسن آشنا احساس کی شاعری ہے۔ اخر شیرانی نے عفوان شاہب کی کیف زائیوں کوشاعری بنایا۔ مجاز نے اسے قوسیع بخشی اور حسن کو زندگی کا اشار بیا ور اس کا نشان بنانا چاہا اور اس پر اپنے کو وار لایا۔ اخر شیرانی محبوب کی ذات اور اس کی اداو ک پر فیلی ہے از حسن کی ورد آفرینی اور اسکے ذریعہ امجرنے والی شائنگی اور تہذیبی نفاستوں اور انسانی رشتوں کی معنویت کا شاعر ہے۔ ابتدائی دور کی غزلوں سے لے کر تخری دور تک حسن کا بیاب اور لحاظ ، بیان اور لحاظ ، بیان اور لحاظ ، بیان اور الحاظ ، بیان اور اس کی کا کتا ہے آفرینی کا تذکر ہیرا بر قائم ہے۔ " ہو

مجازی بعض نظمیں ایک رایوں کے سلسلے میں پیش کی جاسکتی بیں مثلاً "رات اور ریل" " آوارہ" تعارف"،
"نذرول" " مجبوریاں" " اندھیری رات کا مسافر" " " کس سے مجت ہے" " خواب بحر" " کریز" " عشرت تنهائی"،
"اعتراف" وغیرہ۔

مجازی شاعری کی بحث میں ان کی نظمیس مرکزی حیثیت رکھتی ہیں۔لیکن غزل پر کم توجہ دی جاتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بجازی شاعری کی تغیم کے لئے ان کی غزلیں بھی ای حد تک معاون ہیں جس حد تک نظمیس ایکن ایک فرق کے ساتھ کہ بجازی رفعت شعری کی تغیم کے لئے ان کی غزلیں کی صاف نظر آتی ہے۔ میکن ہے کہ فانی نے جواثر ات والے ہوں کے ساتھ کہ بجازے کے بہاں غزلوں میں ان کے شعور کی بالیدگی صاف نظر آتی ہے۔ میکن ہے کہ فانی نے جواثر ات والے ہوں اس کا بینتیجہ ہو۔ اس باب میں میں صرف ایک غزل نقل کرنے پراکتفا کروں گا جس سے ان کے شاعر انداوصاف کی کیفیات نمایاں ہوجاتی ہیں:

کچھ تھھ کو خبر ہے ہم کیا کیا اے شورش دوراں بھول گئے وہ ذلف پریشاں بھول گئے، وہ دیدہ گریاں بھول گئے اے شوق نظارا کیا کہئے، نظروں میں کوئی صورت ہی نہیں اے ذوق تصور کیا کہئے، نظروں میں صورت جاناں بھول گئے اے ذوق تصور کیا کیجئے ، ہم صورت جاناں بھول گئے اب گل سے نظر ملتی ہی نہیں ، اب دل کی کلی کھلتی ہی نہیں اب دل کی کلی کھلتی ہی نہیں اے نظر ملتی ہی نہیں ، اب دل کی کلی کھلتی ہی نہیں اے نظر ملتی ہی نہیں ، اب دل کی کلی کھلتی ہی نہیں اے نظر ملتی ہی نہیں کی کلی کھلتی ہی نہیں اے نظر ملتی ہی نہیں اے نظر ملتی ہی نہیں ہوں گئے ا

<sup>• &</sup>quot;على كرْ ه ميكزين " (مجاز نمبر ) محمد حسن

سب کا تو مداوا کر ڈالا اپنا ہی مداوا کر نہ سکے سب کا تو گریباں می ڈالا، اپنا ہی گریباں مجول کئے

یہ اپنی وفا کا عالم ہے ، اب ان کی جفا کو کیا کہتے اک نشتر زہر آگیس رکھ کر نزدیک رگ جاں بھول مکے

## معين احسن جذبي

(,r.0-,191r)

معین احسن جذبی تصبه مبارک پور بسلع اعظم گرد (یو پی) میں ۱۱ راگست ۱۹۱۱ میں پیدا ہوئے۔ان کے والد

اگانا م احسن الغفور تھا۔ پہلے انہوں نے ملال تحکص اختیار کیا پھر جذبی اورائی تخلص کے تحت معروف ہوئے۔ان کے اساتذہ

میں حامد شا بجہاں پوری کی ابمیت ہے جن ہے وہ اپنے کلام پر اصلاح لیتے رہے تھے۔ابتدائی تعلیم ہائی اسکول، جھانی میں

ہوئی۔ بینٹ جانس کا لج آگرہ سے ایف ایس کی کا امتحان پاس کیا پھر ۱۹۳۱ء سے ۱۹۳۸ء تک اینگلوع بک کالج کے

طالب علم رہے جہاں سے بی اے کی ڈگری حاصل کی۔ایم اے مسلم یو نیورسیٹی علی گڑھ سے ہوئے۔مضمون اردو تھا اور
وہیں سے ۱۹۵۹ء میں بی ایک ڈی کی۔

جذبی کابتدائی زندگی انتهائی پریشانیوں میں گزری ان کا اپنابیان ہے کہ:"میرے والدمحتر م بڑے بی سخت مزاج تنے ۔ ان میں افسرا ندانا بھی تھی گھر میں سوتیلی ماں کا
راج تھا۔ میں انٹر میڈیٹ کا امتحان دے چکا تھا، تیجہ آنا باتی تھا۔ غرض گھر ہے جو برائے نام
تعلق تھا اے بھی میں نے قطع کردیا۔ اپنے کپڑوں کا ٹرنگ لے کر گھر سے نکلا اور آگرے بی
میں اپنے ایک دوست کے گھر لار کھا۔ "•

ابتدامی جذبی از پردیش سکریٹریٹ میں مترجم ہوئے لیکن طازمت کی متصرف چارمہینے رہی۔ ۱۹۳۸ء میں مبارا شرسکریٹریٹ ہے میمئی میں وابستہ ہوئے۔ وہاں بھی حیثیت مترجم کی ہی تھی۔ پھر رسالہ'' آجکل''کے مدیر ہوگئے۔ بیے خدمت ۱۹۳۳ء سے ۱۹۳۵ء تک انجام دی۔ اس کے بعد مسلم یو نیور سیٹی علی گڑھ کے شعبۂ اردو میں ۱۹۳۵ء میں لکچرر ہوئے۔ ۱۹۲۱ء میں ریڈر بن گئے۔ اس کے بعد اگست ۱۹۷۷ء میں طازمت سے سبکدوش ہوئے۔

جذبی کے دوشعری مجموع' فروزال'اور' بخن مختفر' ہیں۔ایک اور مجموعہ' مکدازشب' کے نام سے معروف ہے۔ نثری تصانیف میں' حالی کا سیا کی شعور' اہمیت کا حال ہے۔ دراصل یہ پی ایج ڈی کا مقالہ ہے۔ انہوں نے ''طلسم موشر با'' پر بھی کا مشروع کیا تھا، جوناکھمل رہا۔خودنوشت سوانح بھی لکھنے کی کوشش کی ،جس کی تحمیل نہ ہو تکی۔

بحواله من بند باشائ استاق مدف بم عام

جذبی کی انعامات ہے نوازے کئے مثلاً غالب ایوارڈ اورا قبال سان کی دوسرے انعامات بھی انہیں لیے۔ ان کا انقال ۲۰۰۵ء میں علی گڑھ میں ہوااور وہیں مدنون ہوئے۔

ظیق الجم نے جذبی کے علمی وراثت پراپ ایک مضمون میں یوں روشی ڈالی ہے:
" ۱۸۵۷ء کی بخاوت کے دوران جذبی صاحب کے پردادامولوی جز وعلی ترک وطن کر کے دانا پور (پٹنہ) جرت کر گئے جہاں انہوں نے اپ رہنے کے لئے پچھ جائیداد خرید لی جز و علی صاحب اپ عہد کے جید عالم تنے ہان کے صاحب اللہ خورائفوریعنی جذبی صاحب کے داداسٹرتی یو پی کے فتلف شہروں میں اپنے فرائفل انجام دیتے رہے ۔ وہ شاعر بھی تنے اوران کا تحکی مطیر تھا۔ انہوں نے تیرہ چوہ مال کی محنت سے اردو کے متر ادف الفاظ کی لفت تیار کی تھی ،اس کا مسودہ جذبی صاحب کے پاس تھا۔ انہوں نے یہ سودہ الجمن تی اردو (ہند) کے جزل سکریٹری پردفیسر آل احمد سرور کو اشاعت کے لئے دیا۔ مسودہ آٹھ سال تک الجمن کے میں رہائین غالبًا جمن کی مالی دشوار یوں کی دجہ سے شائع نہ ہوسکا اور سرور ما حب نے مسودہ جذبی صاحب فی میں رہائین غالبًا جمن کی مالی دشوار یوں کی دجہ سے شائع نہ ہوسکا اور سرور ما حب نے مسودہ جذبی صاحب کو داہی کر دیا۔ "

یوں توجذ بی ایک ترقی بند شاعری حیثیت سے معروف و مشہور ہیں کی مقیقت ہے کہ جذبی کے یہاں کچھ الی صور تیں ملتی ہیں جو انہیں عام ترقی بندوں سے الگ کرتی ہیں۔ یوں تو تقریباً ساے سال تک وہ شعرو خن سے وابست رہے گئاں کا سرمایی خن بہت کم رہا۔ گویا جذبی ایک کم گوشاعر تھے لین اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنا کا اس کو تک سک سے درست رکھنے میں کا فی تھا ہے کہ وہ بغیر کی Inspiration کے شعر نہیں کہ سکتے تھے۔ موصوف کا اپنا بیان ہے:۔

'' میں کم گوہوں اس میں تو کوئی شک نہیں کین ایک تو یہ کہ پیٹ میں در دہوتا ہے اور شاعر شعر کہنے پر مجبور ہوتا ہے جیے جوش کہتے تھے کہ میں ہر ہفتہ شعر نہ کہوں تو میرے پیٹ میں در دہوتا ہونے اللہ ہونے تھے کہ میں ہر ہفتہ شعر نہ کہوں تو میرے پیٹ میں در دہوتا ہونے گلا ہے۔ مجھے ہر وقت تو خیال رہتا تھا کہ کہنا ہے لیکن جب تک مجھے کوئی المیں چیز نظر نہ آئے جس میں تازگی ہو، اس وقت تک گاڑی چاتی نہیں ہے۔ پھر وہ بات کہ زندگی کے جتنے تجر بات ہیں ان کوشعر بنانا کوئی آسان نہیں۔ بہت سے Common بات کہ زندگی کے ہوتے ہیں جن کا ہم بھی ذکر بھی نہیں کرتے کہ است عام ہیں، امری زندگی میں کہ جن کی انتہا نہیں۔ اب عالب نے کتنا کہا، کتنا ہوا دیوان ہے جو ان کا ہماری زندگی میں کہ جن کی انتہا نہیں۔ اب عالب نے کتنا کہا، کتنا ہوا دیوان ہے جو ان کا انتخاب ہے؟' ہے۔

 <sup>&</sup>quot;جذبی برقی پندادبی ایک احس فخصیت "مشموله:" بمعین احسن جذبی: شاعراوردانشور" بمرتب: شامد ما فی می ۱۱
 "جذبی شنای" بمشاق صدف بی ۲۸

جذبی ک شاعری میں روایتی اور کلا کی ج دھی کا عضر بہت نمایاں ہے۔ان کا فکری پی منظر ایک طرف تو اقبال سے قائم ہوتا ہے تو دوسری طرف اختر شیرانی سے اور پھراس کے بعد تر تی پند تحریک سے۔اس پی منظر نے انہیں خاصا محتاط بنادیا۔ بھی وجہ ہے کہ ان کا کلام کم ہے لیکن قابل لحاظ ہے۔ محمد سن انہیں سکتی ہوئی آتش رفتہ کا شاعر کہتے ہیں اور اس میں فافی اور جگر کی شاعری کا کیف بھی تلاش کرتے ہیں۔ ان کے الفاظ میں جذبی ستاروں پر کمندیں ڈالنے والے شاعر نمیں بلکہ ذیدگی کو بھو گنے اور رشتوں کے تقدی کا احساس بھی۔ بیسادر سامور نفرہ نجی اور رنگ آمیزی سے ایک خاص دخ اختیار کر لینے ہیں۔

جذبی نے غزل کوایک ایسارخ عطا کیا ہے جس میں انسانی دردمندی کی کیفیت بددرجداتم موجود ہے۔ان کی دنیا ان کے جذبات دمحسوسات کی دنیا ہے۔خارجی احوال بھی ان کے یہاں بار پاتے ہیں لیکن ان میں بھی نفت میں موجود ہوتی ہے۔''محداز شب' کی غزلیں ایسے تمام امور پردال ہیں۔

یہ بات بھی یا در کھنی چاہئے کہ جذبی گی شاعری نے حالات سے متاثر رہی ہے۔ آزادی سے پہلے اور آزادی کے بعدان کی شاعری کے رنگ و آبنگ میں تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں۔ چنانچان کے یہاں بھی سیای بھیرت جز پکزتی ہوئی نظر آتی ہے لیکن یہ بھی بچ ہے کہ ان کے شعروں نے کہیں بھی ہے کیفی آئی اورورشتی کو جگہیں دی بلکہ زمی اور گداز کو بمیشہ اہمیت دی۔ یہی وجہ ہے کہ جاسکاراست بیان سامنے ہیں آتا بلکہ شعری نفت می رشتہ ہوکرایک خاص کیف بیدا کردیتا ہے۔

جذبی نظمیں بھی کہی ہیں۔''محداز شب' کی اکثر نظمیں طویل ہیں۔ بعض نظموں میں جمال اور حسن ایک عجیب انداز سے پیش ہوئے ہیں جن میں ناز کی اور پر کاری کا احساس ہوتا ہے۔ بعض نظمیس رو مانی فضار کھتی ہیں جن میں نقتدس ہر جگہ نمایاں ہے۔ ایسے تمام ترکیف آگیس تصورات کے باوجود جذبی کی شاعری میں وہ گہرائی نہیں ملتی جو پہلی صف کے شعرا کا حصد رہا ہے۔

کاش مغلس کے تبہم سے نہ چلا ہے پہتے کے فاقوں کی سکت غیرت بیتاب میں ہے جب بید میں روثی ہوتی ہے جب بید میں روثی ہوتی ہے اس وقت ہے شبنم موتی ہے اس وقت ہے شبنم موتی ہے اس وقت ہے شبنم موتی ہے اس

تاريخ اوب أردو (جلدد وم)

۵۵ ک تمى حقيقت مي وي مزل مقعد جذبي جس جگہ تھ سے قدم آمے برمایا نہ کیا يول تو سينكرول غم تنے ، يرغم جهال جذبي بعد ایک مت کے دل کو سازگار آیا دلوں میں آگ ، نگاہوں میں آگ ، ماتوں میں آگ مجمی تو یوں مجی نکلی ہے غزدوں کی برات جس کو کہتے ہیں محبت جس کو کہتے ہیں خلوص مجمونیروں میں ہو تو ہو پختہ مکانوں میں نہیں وہ غلای کا لہو جو تھا رگ اسلاف میں فکر ہے جذبی کہ اب ہم نوجوانوں میں نہیں زندگی ہے تو بہرمال بر مجی ہوگی

شام آئی ہے تو آئے کہ سر بھی ہوگ جب تحتی ثابت و سالم تھی ساحل کی تمنا کس کو تھی

اب الی شکته کشتی بر ساحل کی تمنا کون کرے

ائے موج بلا ان کو بھی ذرا دوجار تھیڑے ملکے سے کچھ لوگ ابھی تک ساحل ہے طوفاں کا نظار اکرتے ہیں

ہم نے غم کے ماروں کی محفلیں بھی دیکھی ہیں ایک نمگسار الله ، ایک نمگسار آیا

علىسر دار جعفري

(, 4000 -, 1917)

سردارجعفری کے والد کا نام سیدجعفر طیارجعفری تھااور والدہ سیدہ جعفر خاتون جعفری تھیں۔ وادا کا نام سیدمبدی حسن جعفری تھا۔ کو یاعلی سردارجعفری کا خاندان سادات جعفری سے تعلق رکھتا ہے۔ سردار ۲۹ رنومبر ۱۹۱۳ ، کوبلرام بورضلع موڈا میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اوراسکول کی تعلیم زیاد ور کردونواح میں ہوتی رہی کین دہلی ہو نیورسیٹی دلی ہے بیا ہے کا متحان پاس کیا۔ مسلم ہو نیورٹی علی گڑھ آھے کیکن ۱۹۳۱ء میں انگریزوں کے خلاف سرگری کے جرم میں نکال دئے گئے۔ اب وہ تعمینو ہو نیورٹی ہے وابستہ ہوئے لیکن ۱۹۳۹ء میں جنگ مخالف پرو پکنڈے کے الزام میں انہیں فائل امتحان دیے ہورک دیا گیا بلکہ گرفتا کر کے جیل بھی بھیج دیا گیا۔ رہائی کے بعد بلرام پور میں نظر بندر ہے۔ ان کی شادی ۱۹۲۸ء میں سلطانہ منہاج ہے ہوئی۔ جن ہے دو بیٹے اورایک بٹی ہیں۔

سردار جعفری قیدو بندگی زندگی ہے آزاد نہ ہو سکے اور اپنی شاعری میں اشتعال کے الزام میں انہیں تکھنوؤ سٹرک جیل اور بنارس سنٹرل جیل میں آٹھ ماو کے لئے قید کرویا گیا۔اس کے بعد آرتھرروڈ جیل اور سنٹرل جیل ناسک میں ڈیڑھ سال قیدر ہے۔سردار جعفری کے قول کے مطابق بیگر فقاری بلاوج تھی۔

سردارجعفری کمیونٹ پارٹی اور کا محریس ہے وابست رہے ہیں۔کوئی ملازمت بمعی نہیں کی اور بیشا یداردو کے واحدادیب ہیں جواپی نگارشات اور خطابت ہے روزی روٹی کا سامان بہم پہنچاتے رہے۔

سردارجعفری اردوشعروادب کے چنوممتاز ترین لوگوں عیں ایک بیں۔ان کا سب سے اہم کارنامہ شاعری ہی ہے۔

ہے۔ان کے متعدد مجموعے شائع ہو بچے ہیں۔ مثلاً "پرواز"، خون کی لیکر"، "فنی دنیا کوسلام"، "امن کا ستارہ"، "ایشیا جاگ اٹھا"، "پھرکی دیواز"، "ایک خواب اور"، "پیرا بمن شرر" اور "لبو پکارتا ہے"۔ سردارجعفری کے نبڑی کا رہا ہے بھی اپنی مثال آپ ہیں۔انہوں نے ترتی پہندتو کی پراس نام ہے ایک کتاب کعی جوترتی پہندی کے بہت سے عناصر پر مشتل ہے۔ اس میں کئی نزائی امور بھی ہیں۔ اس کتاب میں ترتی پہندی کے باب میں ان کا فقط نظر بہت واضح ہے جوان کی شاعری کے رز کی کہی ستعین کرتار ہا ہے۔انس کی طرزی ایک کتاب "کا صنوی پانچی را تین، "بھی ان کی یادگار ہے۔ یہ بھی شاعری "را تھی ہیں۔ یہ بھی ان کی شاعری" (انگریزی ہا شتراک آلک زندہ کتاب ہے۔اس کے علاوہ" نیفیران خن" "" قبل شنائ" "" غالب اوراس کی شاعری" (انگریزی ہا شتراک قرق العین حیدر) ہیں۔ان کے علاوہ" نظام اردو خطبات " ہے جوموصوف نے دبلی یو نیورسیٹی میں دے تھے۔ یہ خطبات " ترتی پہندادب کی نصف صدی" کے عنوان سے شائع ہو بچے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کدادب، شافت اور سیاست پران کے مضافین تمن ہو سے ذیل ہو نیورسیٹی میں دے تھے۔ یہ خطبات مضافین تمن ہو سے ذاکہ ہوں گے۔ چند مضافین انگریزی میں مجمی کھے ہیں۔

علی سر دارجعفری تدوین وترتیب کے کام میں بھی مصروف رہے۔اس ضمن میں ان کی چند مرتبہ کتابیں جو بیحد معروف ہیں وہ ہیں'' دیوان غالب''،'' دیوان میر''،'' کبیر بانی''اور'' پریم وانی''۔

سردارجعفری نے ڈکومٹری قلمیں بھی بنا کیں اور ٹی وی کے لئے چنداہم کام کئے۔ ڈکومٹری فلموں بھی جومشہور ہیں وہ ہیں'' پھر بو لےائے سنت کبیر''( کہانی اور مکالے)'' ڈاکٹر مجمدا قبال''( کہانی اور مکالے)'' ہندوستان ہمارا''اور '' جدو جہد آزادی: سوسال''(انگریزی) ٹی وی کے سلسلے بھی'' محفل یاراں''،'' کہکشاں'' جیسے سیریل بہتے مشہور ہیں۔ انہوں نے مخسرے موہانی جوش ملیح آبادی ،جگر مراد آبادی ،فراق گور کھیوری ،فیض احمر فیض اور اسرار الحق مجازیراہی سوڈس لکھے جو" کہکشال" کے نام سے ٹیلی کاسٹ ہوتے رہے ہیں، "محفل یارال" میں سر واپی سوڈس تھے۔ایی تمام سرگرمیوں
کے باوجودان کی اہمیت ان کی شاعری ہی کی وجہ ہے بلکہ ان کی تمام دوسری اوبی کارروائیاں اس کے حوالے ہے مجی
جا سکتی ہیں اس لئے کہ انہوں نے جو بھی کتاب کمعی یائی وی سیر مل بنائے ان میں وہی پالیسی اور موقف کام کرتا رہا جو
انہوں نے شاعری میں بر سے کی کوشش کی۔

سردارجعفری ترقی پندی سے انوٹ دشتہ رکھتے تھے۔ کمیونزم کی تحریک نے انہیں زندگی کا جوشعورعطا کیا تھاوہ
ان کی شاعری اور نثری کتابوں بیں اظہر من افقتس ہے۔ اس صورت حال سے انہیں پکھے فائدہ بھی ہواتو پکھے نقصان بھی۔
جدیدیت کی جب تحریک سامنے آئی تو ان کی شاعری پر نیزشاعری سے متعلق بوطیقا پر سخت اعتراضات کے جانے گلے
لیکن سے بچ ہے کہ سردارجعفری اپنی سو جی سمجھی شعریات کے باوجود اس دائر سے سے نظتے بھی رہ اور کہیں کہیں اس
دائر سے کے اندر بھی لا زوال شاعری کی۔

یں نے چند سال پہلے ان کی شاعری کا ایک جائزہ لیا تھا۔ فاہر ہے ندوہ ہدردانہ ہے نہ خالفانہ بلہ میر سے نقط منظر سے ان کی شاعری کا ایک جبکو مطالعہ ہے۔ ہیں نے لکھا ہے کہ مروارجعفری اردوادب کی چندا کی شخصیتوں ہیں جس جن ان بی شاعری کا رہا موں کی تعصیلی وضاحت کے بغیراردوادب کی تاریخ مجمی مرتب نہیں کی جاسک گی۔ گرشتہ چلی ہیں جن ہاں ہیں ہروارجعفری کی جاسے گی۔ گرشتہ جالی ہیں ہرسوں میں جو دو جارتا م تو انر کے ساتھ ادبی طقوں میں موضوع بحث رہے جیں ان میں سروارجعفری کی حیثیت یقیدنا بہت نمایاں رہی ہے جی اس کے کہ میں ان کی شاعری اوراس کے متعلقات زیر بحث لاؤں ، پیکھنا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ مردارجعفری نے بھی کوئی ملازمت نہیں کی۔ خاندان کے دوسر نافراد کے ساتھ بغیر کی متعینہ ملازمت کی وغیر اپنوں نے باؤں سے کا علی وارفع زندگی گزارت کے متعلقات والے باؤں سے باؤں اس کے بیمت کم او باؤٹھری نے بور سے جنہوں نے ملازمت کی زغیر اپنوں نے باؤں سے میں نہیں اس کے بیمت کی اوراد فی تخریل کی زغدگی گزاری۔ بلکہ اس کے برعس ہر لیے فعال رہنے کی مثال بھی آئیں اس کے بیمت کی راداد فی شعرواد ہی خدمت میں یوں گزاری کہ ایک طرف تو روزی روئی میں کی سبیل بن می اور دوسری طرف ایک عزت وشہرت حاصل ہوئی جوان کے معاصرین میں فیض کے علاوہ کی کومیسر نہیں بنوں کی ایت بڑے ہوں نے علاوہ کی کومیسر نہیں اس کے بیک ناد میں اس کے بعد بھی ایس موان جوان کے معاصرین میں فیض کے علاوہ کی کومیسر نہیں ۔ جوش کی بات الگ ہے ۔ لیکن ان امور کے بعد بھی ایس موت ہوتا ہے کہ بردارجعفری استے بڑے نہ نہی نے جوان کی صلاحیتوں کا قاض متحا ہیں بیاں ایس بی بی وہ جوہ کی خلاش میں بوتا ہے کہ بردارجعفری استے بڑے نہ نہی نے جوان کی صلاحیتوں کا قاض متحا ہیں بیاں ایک بی وہ جوہ کی خلاش میں بوتا ہے کہ بردارجعفری استے بڑے نہ نہی نے جوان کی صلاحیتوں کی تارش میں بیاں ایس بی بیاں الی بی بی وہ جوہ کی خلاش میں بوتا ہے کہ بردارجعفری استے بڑے نہ نہی نے بول کو اس کے بھروں کو میں سونے کی میں سونے کی کو میں سونے کی میں سونے کی میں سونے کی کو بردی ہوں ۔

سردارجعفری پر بہت ہے مضامین لکھے گئے ہیں۔اعلی ڈگریوں کے لئے تحقیق مقالے بھی قلمبند کئے گئے ہیں اوران کی زندگی ہی میں ان پرخصوصی نمبر بھی نکالے گئے۔ پچھ کتا ہیں بھی شائع ہوئیں لیکن ایسامحسوس ہوتا ہے کہ سردار کو پوری طرح بچھنے کا کام ہنوز ہاتی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخروہ کون سالی منظر ہے جوموصوف کے قلیقی جودت اور فکری تناظر کی تفکیل میں معاون ہوا ہے۔ میں یہاں وحید اختر کے بعض متعلقہ آراکی طرف آپ کی توجہ مبذول کرتا جا ہتا

مول-ان كربهت بامعنى جملے مين:-

" مردارجعفری شاعری نیس بلک اقد بھی ہیں اور نظر سے ساز بھی ۔ و واک عمر میں اب تک کی عمری برکر بھے ہیں۔ ان کی ابتدائی تعلیم و تربیت شیعہ مذہبی ماحول میں ہوئی۔ ابتدائے تن عمل انہوں نے ایک مرشہ کھا۔ شیعیت محض ایک خد بہ نہیں، ایک تحریک بھی ہے اور ایک تہذیب بھی تحریک بولکت، تہذیب بھی تحریک بولکت استبداد، استحصال اور ناانصانی کے خلاف جہاد کرتی رہی ہے۔ عدل تو حید کے ساتھ شیعہ عقید سے کے اصول وین میں دومراد کن ہے۔ اس کے زیراثر بی امر بالمعروف اور نمی عن المحتل میں مامول دین میں جی حقید سے کی بنیا دان اصولوں پر ہوجیرت نہیں کہ اس کے ماتھ والے تاریخ اسلام میں عقید سے کی بنیا دان اصولوں پر ہوجیرت نہیں کہ اس کے ماتھ تحریک فیا کہ اور انتظا بی خیالات کے نقیب رہ ہیں۔ ترتی پند تحریک میں اگر شیعوں کی تعداد قائل کی افاظ ہے تو اس کا مطلب بی خبی ماحول ہے جو بالس عزا کے تو سط سے حریت فکر واظہار کیلئے ذہوں کو آبادہ کرتا ہے۔ میرے زدیک مزاداری مرف خبی رسوم کا نام نہیں، ایک تہذیب کا نام ہے۔ تہذیب یوں کہ عقائد کی بنیاد پر اس مرف خبی رسوم کا نام نہیں، ایک تہذیب کا نام ہے۔ تہذیب یوں کہ عقائد کی بنیاد پر اس خدیم نے دوایات کی دو عمارت کھڑی کی جس نے شاعرانہ کیلئے قاظہار کو پروان چڑ ھایا اور من میں تردویات کی دو این عصر سے مادراست تبیل کے امکانات دیکھ کی ہے۔ " و است میں دو تاریخی بھیرے عطا کی جوابے عصر سے مادراست تبیل کے امکانات دیکھ کئی ہے۔ " و است دو تاریخی بھیرے عطا کی جوابے عصر سے مادراست تبیل کے امکانات دیکھ کئی ہے۔ " و است دو تاریخی بھیرے عطا کی جوابے عصر سے مادراست تبیل کے امکانات دیکھ کئی ہے۔ " و

یہاں میرے لئے وحیداخر کی اکثر باتوں سے اتفاق ممکن نہیں ہے۔ ترتی پند تو کی میں شیعوں کے علاوہ ودسرے مقیدے کے شعراوا دبا کی تعداوہ می قابل لحاظ ہی نہیں بلکہ کیٹر ہے۔ پھرترتی پندی کی عقیدے سے عبارت بھی نہیں۔ عالمی منظرنا سے پر نگاہ ڈالئے تو اکلی واغ تیل اس فاشز م کے خلاف آ وازا نھائی تھی جو متعلقہ عبد میں انسان اورانسا نیت کی برباوی کا بہت ساسمامان اپنے ساتھ لے کر پھیل ری تھی۔ اشتراکی تو کیک بی کراس کے نتیج میں ترتی پند تو کیک فاشز م کے خلاف صف آ رائی تھی، جو شعروا دب میں و نیا کے بہت سے گوشوں میں تو کیک بن کر ابھر گئی۔ یہ اور بات ہے کہ کہیں کہیں اوباو شعراکی کارکردگی کے سلسلے میں ایے منشور مرتب کئے گئے جوایک طرح کا تعلق اور اکبرا بن بیدا کرنے کا باعث ہوئے۔ فاشز م دراصل اٹی کے موسولینی اور برمنی کے بطری انسانی بہود کے خلاف نے صف آ رائی کے درعمل کے طور پر وجود میں آئی۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد بی ضروری معلوم ہوا کہ کوام اپنی حفاظت کیلئے ایسے اقدام کریں کہ فاشن م کی بربریت میں آئی۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد بی ضروری معلوم ہوا کہ کوام اپنی حفاظت کیلئے ایسے اقدام کریں کہ فاشن م کی بربریت سے آزادی کی میں بیدا ہو۔ فاہر ہے بیکام رہنمائی کر کئے تھے اور بیر بنمائی الگ الگ جگہوں پر الگ الگ طریقے سے ساسخ آئی۔ شاعروا دیں بھی متاثر ہوئے اور انہوں نے کوئی نے کوئی ایسی تو جیہ پیش کرنی شروع کی جو کوامی سطح پر قابل قبول ساسخ آئی۔ شاعروا دی کواک آزاد کرا تکے۔ جو اقدار ان کی بوری کی فائری میں بیا درائوگ کی ہے۔ آغاز میں اپنی ڈائری میں بیاموزنقل کے تھے:۔ ساسخ آئی۔ شاعروا کو کواک آزاد کرا تکے۔ جو اقران ہوں کے آغاز میں اپنی ڈائری میں بیاموزنقل کے تھے:۔

<sup>• &</sup>quot;سردارجعفى خواب اورفكست خواب "مشمول "افكار" كراحي (سردارجعفرى نبسر) نومبر ،ويمبر ١٩٩١ م ٩٣٩

" ہم کولندن اور پیرل بی جرمنی سے بھا کے نکا لے ہوئے مصیبت زوہ لوگ روز ملتے سے۔فاشزم کے ظلم کی درد بحری کہانیاں ہر طرف سائی دیتیں۔ جرمنی بی آزادی پندوں اور کیونسٹوں کوسر ماید داروں کے خنڈ کے طرح طرح کی جسمانی اذبیتیں پہنچار ہے تھے۔وہ ہولٹاک تصویری جن بی موام الناس کے ہردل عزیز لیڈروں کی پیٹے اور کو لیے کوڑوں کے موان کے تعرف کر دافعات جو دقا فو قا کی بڑے کہ سنانوں سے کالے پڑے ہوئے دکھائی دیتے۔وہ خوفاک واقعات جو دقا فو قا کی بڑے کہ کونسٹ لیڈر کے جلاد کے ہتھوڑے سے سرقلم ہونے کے بارے بی اخباروں بی چھپتے۔وہ اندو ہناک عربی ہوا میں ڈالل رہا تھا اور ان سب نے ہارے دل ود ماغ کے اندرونی اطمینان اور سکون کو منادیا تھا۔صرف ایک طاقت اس جدید ہر ہریت کا مقابلہ کر سکتی اندرونی اطمینان اور سکون کو منادیا تھا۔صرف ایک طاقت اس جدید ہر ہریت کا مقابلہ کر سکتی اندرونی اطمینان اور سکون کو منادیا تھا۔صرف ایک طاقت ۔ اس جماعت کی طاقت جو اکھا ہوکر کام کرنے سے مسلسل طبقاتی جد وجہد کا تج بہ حاصل کر کے ایک ایساانتظا کی جماعتی شعور پیدا کرتی جا رہی تھی جو اے ساج کو نیچے تھیئنے والی سر ماید داری کو فکلت دیے اور مستقبل کی معاشرت کی تقیم کرنے کا بدر جہا اہل بناتی ہیں "

آگے وہ اس کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ ان کے علاوہ ان کے ساتھوں نے اشرا کی مصنفین کی کتا ہیں پڑھنی شروع کیں اور تاریخی، سابھی نیز فلفیاند مسئلوں کوطل کرنے کی کوششیں کرتے رہے۔ نتیج ہیں ۱۹۳۴ء تک ایک طقہ بن گیا۔ دراصل ترتی پنداو بی تصورات ہیں ہے بات بہت کھل کر سامنے آئی کہ اوب کو اجتما گی زندگی کا تر جمان ہوتا ہا ہے اور یہ کا افراد یہ کوئی شخینیں۔ اس سے الگ ہوتا بھی بڑی بات ہے۔ اوب اور سیاست ہیں چونکہ چولی واس کی ارشت ہا اس کئے ان دونوں کی رفاقت زندگی اور اوب دونوں کے لئے نیک فال ہے چنا نچے اوب کوسیا ہی جو وجہد ہیں مکمل صورت افتیار کرنی جا ہے۔ ترقی پندی کو اشتراکیت سے الگ کر تافعل عبدت ہواور کی اور یہ کمل مورت افتیار کرنی جا ہمکن ہو سے اور کی اور یہ کمل عبدت ہوا جا ہمکن ہو سے اور جی است ہے۔ اوب کو امن کی کی نیندی کو اشتراکیت سے الگ کر تافعل عبدت کے آکہ کار بن جانا ممکن ہو سے اور جس مورت افتیار کرتی جا بہت ہوا جا ہے وغیرہ بات ہے۔ اوب میں رمزیت اور اشاریت مصر ہے۔ لہذا اے بالکل ٹرانسیر بینٹ ہوتا جا ہے وغیرہ و فیرہ و افیرہ اور اشاریت مصر ہے۔ لہذا اے بالکل ٹرانسیر بینٹ ہوتا جا ہے وغیرہ و فیرہ و اوب کر جم ترتی پندا دب کو واجی کی کوششیں جاری رہیں۔ خود مردار جعفری نے ترتی پندا دب پرایک مفصل کتاب مرتب کئے گئے اور اور بوکو ای کی کوششیں جاری رہیں۔ خود مردار جعفری نے ترتی پندا دب پرایک مفصل کتاب میں ترتی پندتر کی جمالیات کے سائنفک اور عملی تصور کو بی اپنا سکتی ہے۔ وہ ای پیانے ہے۔ اس ترتی پندتر کی جمالیات کے سائنفک اور عملی تصور کو بی اپنا سکتی ہے۔ وہ ای پیانے ہے۔

 <sup>&</sup>quot;نیاادب"جنوری فروری ۱۹۴۱ه

ادب کی رفتار کوناچی اور ای کسوٹی پراہے کستی ہے۔وہ ادب کی مستقل ،ابدی اور غیر تغیر بزیر قدروں کی قائل نبیں ہے۔ کیونکہ اس کا تصور تاریخی اور ساجی ہے۔وہ ادب کی رفآار کو تاریخ ک حرکت اور ساج کی جنبش کا آک کارمجمتی ہے .....تغزل کے نام پرمجمی سوز وگداز کے نام برجمی ادب عالیہ کی روایات کے نام برگریز کی سینکروں راہیں نکالی جاتی ہیں اوروہ ہزار بچ وخم سے گزر کرا سے تصورات می کھو جاتی ہے جوسو فیصدی رجعت برست ہوتے میں۔سامعین اور قارئین کوقطعاً نظرا نداز کرکے مارکس اورلینن کے ادھورے اقتباسات ہے كام لياجاتا باور مامنى ساينا لموس مستعار لين كاسبق كجواس طرح يردهايا جاتا بك گزشتهادب کی طرف ایک فیر تقیدی رویه پیدا بوجاتا ہے اور فرسودگی این ساری مردنی لے كرادب يرجيما جاتى ہے .....ترتى پندادب ير برو پيگنڈے كالزام زيادوتر بيئت پرست ملتوں کی طرف ہے آتا ہے اور اس الزام کواس سے تقویت پہنچی ہے کہ تی پند ادیب عملم کھلایہ کہتے ہیں کدادب کے سامنے ایک مقصد ہونا جائے اور ادب جانبدار ہوتا ہے۔مقصداور جانبداری اگر برو بیگنڈ ونبیں تو اور کیا ہے .....موضوع کو خارج كركادب وحسين بيس كيا جاسكا -ادب كاحسن برى حدتك اين موضوع كامربون منت ہے....ہم اینے بزرگ اساتذ و سے زیاد وخوش قسمت ہیں کہ ہمارے سننے اور پڑھنے والوں كا حلقه زياده وسيع ہے اور آج اليے حالات بيدا ہو گئے جي كه آرث اور ادب زياده ۔۔ زیادوانسانوں تک پہنچ سکتا ہے۔''

ان جملوں کو خورے پڑھے تو سردار جعفری کے تقیدی تصورات ہی نہیں بلکہ شعری نظریات بھی داضح ہوجاتے ہیں۔ موصوف پوری تحریک کو سائننگ اور عملی بنانا چاہتے ہیں اور ادب کے مستقل ابدی تصور کو باطل کرتے ہیں۔ سوز و گداز کے نام پر ہمارے یہاں جو بھی ادب عالیہ ہا ہے سونی صدنی رجعت پرست کہتے ہیں۔ صدتویہ ہے گرزشتا دب کے باب میں اسے فرسودگی ہے تبدیر کرنے میں ذرا بھی نہیں بچکچاتے ، ادب کے حسن کوموضوع کا مر ہمون منت بتاتے ہیں اس صد تک کدتر تی پہندی کے و وعناصر جو پرو گھنڈ و کی زد میں آتے ہیں ، انہیں بھی ادب کے زمرے میں رکھنے پر اصر ار کرتے ہیں۔ پھرا پی خوش تسمی پر نازاں ہیں کہ ان کے سنے اور پڑھنے والوں کا حلقہ بہت وسیع ہے۔ گویا پڑھنے اور سنے دالوں کی تعداد سے ادب کا مرتبہ شعین ہوتا چاہئے۔ یہاں سے یا در کھنا چاہئے کہ دامتی جون پوری نے ان کی بعض منطق والوں کی تعداد سے ادب کا مرتبہ شعین ہوتا چاہئے۔ یہاں سے یا در کھنا چاہئے کہ دامتی جون پوری نے ان کی بعض منطق کورد کرنا چاہا تھا۔ اس کی وجہ سے ہے کہ جس طرح انہوں نے عوامی شاعری کا پر چار کیا تھا اس سے سب سے زیادہ فیض

<sup>• &</sup>quot;ترقی پیندادب"، سردارجعفری

مردارجعفری کے تقیدی تصورات پرایک طرح کا محاکمہ پیش کرتے ہو نے طیل الرحن اعظی یہاں تک کہتے
ہیں کہ اگران کی بات مان لی جائے تو ہوم ، فالب بھیسپیزا ورا قبال کچھلی مفوں بیں ہاتھ با ندھے کھڑے ہوں گے۔

لیمن کیا خورمردارجعفری کی شاعری ان کی موامی شاعری کے مطالبات اور خصائص کی روثنی بیں جانجی اور پر کھی
جائتی ہے اوراگر بیالتزام رکھا جائے کہ وہ شعر جو موام تک پہنچ جائے وہی اہم ہوسکتا ہے تو پھران کی اس شاعری کا کیا ہوگا
جس بی شعریت کا انتاا چھا فدات ہے جو شاید خواص ہی کی چیز ہے۔ موام سے اس کا رشتہ کم سے کم قائم کیا جا سکتا ہے۔ میرا
اپناا حساس رہا ہے کہ جعفری اپنے معاصرین میں شاید سب سے اہم تخلیقی تو ت کے شاعر سے بھی زیادہ۔ اس کی
وجہ یہ تھی کہ فیض رو ما نیت اورا کی طرح کی عاشقانہ خوائیت سے آئیس بڑھ سے تھے اور ان کی شعری تخلیق کا دائر ومحدود
معلی معاصرین 'میں سے
مطور قالممند کتے تھے:۔

"میرے خیال میں نیف کی سارتر ہے وہ ٹی قربت سارتر کی مارکسید میں بھی مضمر ہے اوراس کے فن کے دوسر ہے پہلوؤں میں بھی ۔ لیکن ایک بات جو بیحدا ہم ہے وہ فیض کے ایک سوال ہے تعلق رکھتی ہے جس کا جواب بھی سارتر نے دیا ہے اور ان کے ساتھیوں کا سیدھا سادا سوال تھا" آپ کی نظر میں ادب میں عاشقانہ یا خنا سیخ بریکا بھی کوئی مقام ہے یا بیس ؟ اس کا جواب دیتے ہوئے سارتر نے کہا" کیوں نہیں ، وہ تو ہر دل کا ایک فطری تقاضہ ہے جس کی جواب دیتے ہوئے سارتر نے کہا" کیوں نہیں ، وہ تو ہر دل کا ایک فطری تقاضہ ہے جس کی تسکین لازم ہے ، لیکن وہ تو ایک پھڑ تری ہے ، شاہراہ نہیں ۔ ادب کی شاہراہ کو جو کی دور میں اے ایک منزل سے اگلی منزل تک پہنچاتی ہے اس دور کی وہ ٹی ، فکری ، جذباتی اور اخلاتی افتی پر پوری طرح محیط ہونا جا ہے ورنہ بات آ کے نہیں بڑھے گی۔ " ہ

ظاہر ہے فیض کے مقابے میں سردار جعفری کی دنیاوسیج ترتھی۔ پھر بھی وہ فیض کے مقام کے شاعر نہ بن سکے۔ جو جیلے تی قوت انہیں حاصل تھی ، انہوں نے بقول خود توام کی خدمت میں صرف کردی۔ بی خدمت سنتی نہ خیالات وقیع سبی لیکن توامی شاعری کو بھی بہر حال شاعری پہلے ہونا چا ہے اور دوسری با تیں چھے بچھے بی آئیں گی۔ لیکن مردار جعفری کی شاعری کا ایک معتد بہ حصدان کی بے بناہ شعری صلاحیت پرضرب کاری لگا تا ہے ایسے میں سردار جعفری کی شاعری کو دوحصوں میں تقدیم کیا جا سکتا ہے۔ آئ کا ایک معمولی شاعری کو دوحصوں میں تقدیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک حصدتو وہ ہے جے ایک نظر میں رد کیا جا سکتا ہے۔ آئ کا ایک معمولی طالب علم بھی مارکسی ، اشتراکی اور ترتی پندتر کی ہے ہے بناہ قربت رکھنے کے باوجودا لی شاعری کو بھی معیاری تنامی ہیں۔ کرسکتا۔ اس لئے کہ شاعری کی تقاضے ہمیشہ ہا کی جیسے دے جیں اور وہ ہے تمام تر احسات اور جذبات کو اس طرح شعری چیکر میں ڈھالنا کہ نثر سے اس کا علاقہ قائم نہ ہو۔ سیل ممتنع کے بہت سے شعر نثر سے معلوم ہوں گر لیکن منہوم کے شعری چیکر میں ڈھالنا کہ نثر سے اس کا علاقہ قائم نہ ہو۔ سیل ممتنع کے بہت سے شعر نثر سے معلوم ہوں گر لیکن منہوم کے شعری چیکر میں ڈھالنا کہ نثر سے اس کا علاقہ قائم نہ ہو۔ سیل ممتنع کے بہت سے شعر نثر سے معلوم ہوں گر لیکن منہوم کے

<sup>• &</sup>quot;معنى سےمصافحة"، وباب اشرنی ، ٢٠٠٥ و بس ٥٥

اختبارے اور لفظ کی ہمد جہت معنویت کے سبب اس منزل پر ہوتے ہیں کہ پیچید واشعار بھی ان کا مقابلہ نہیں کر کئے۔ ایے

میں یہ بات کھل کر کبی جائتی ہے کہ پہلے کی موضوع کو وجد ان جنا چاہئے اور شعری آ بھک جی اس طرح و حلنا چاہئے کہ
و و عناصر چنہیں ہم بازاری کہتے ہیں ازخو در د ہو جا کیں ۔ اس کمل ہے کوئی شعرعوام ہے اپنار شتہ کیر منقطع نہیں کر لے گا

بلکہ کمکن ہے کہ نعرو یازی اور پر و پگنڈے ہے اتنا متاثر نہ ہو جتنا شعر کی دوسری خوبیوں ہے۔ بھی بیجانا ہوں کہ سردار
جعفری کے پہل سوچنے اور بچھنے کی بین ما قت تھی ۔ لیکن و واپن نظرے کے اس حد تک اس ہو گئے کہ
انہوں نے اکثر و و راوا فقیار کی جو اد بی اور معمولی شاعر کی راہ ہو کئی ہے ہے انہیں بنیا دول پر ہو و اپنے جذبات کو
پابندی ہے بیدا ہوتی ہے۔ بھی تو یہاں تک کیوں گا جوش کی نا مقبولے بھی انہیں بنیا دول پر ہو و اپنے جذبات کو
پابندی ہے بیدا ہوتی ہے۔ بھی تو یہاں تک کیوں گا جوش کی نا مقبولے بھی انہیں بنیا دول پر ہو و اپنے جذبات کو
انہوں کے بیدا ہوتی ہے۔ بھی تو یہاں تک کیوں گا جوش کی نا مقبولے بھی انہیں بنیا دول پر ہو و اپنے جذبات کو
ایک ففظی بازی گری یا کھراریا شعر کی معمل اور تما شعر کو شعریت ہیں تاہم کی دون شاعر کی صورت ہیں مقبول ہوتے ہیں۔
ایک ففظی بازی گری یا کھراریا شعر کی جو تی پہلے اور بھی کا وہ ہی بنا وہ ہو کے بیش جو بال بی حد کا میا ہوتے ہیں۔ انہیں جو کی ہیں انہوں نے انگر نے کے مدی بن کر اپنے شعر کو بازاری بنانے کے عمل میں
جبکہ مردار جعفری ان دونوں سے الگ ترتی پہندی کے نظرے کے مدی بن کر اپنے شعر کو بازاری بنانے کے عمل میں
جبکہ مردار جعفری ان دونوں سے الگ ترتی پہندی کے نظرے کے مدی بن کر اپنے شعر کو بازاری بنانے کے عمل میں۔ انہیں خوباں بورے ہیں۔ انہیں
جبکہ مرداد کے اینا زشاعروں میں شار کے حاکمیں ہے۔

سردارجعفری ایک فعال دانشور کا تام ہے۔ اس کا اظہار یس نے پہلے بھی کیا ہے۔ ان کی تقینفات و تالیفات کی تعداد کیر ہے لیکن ایک طویل تمثیلی نظم'' نی دنیا کوسلام'' پھر دوسرے مجموعے مثلاً'' خون کی کیر''،''امن کا ستار ہ'' ایک خواب اور''،'' پھر کی دیوار''،''لبو پکارتا ہے'' اور'' پیرائن شرر'' ایے مجموعے ہیں جنہیں ہیر ددی ہے پڑھنا چاہئے اور دیکھنا چاہئے کہ سردار کس منزل میں اور کہاں کیا کا مرد ہے ہیں۔ مجمعے کہنے دیجے ان کا پہلا مجموعہ'' پرواز'' شاکع ہوتے ہیں۔ مجمعے کہنے دیجے ان کا پہلا مجموعہ'' پرواز' شاکع ہوتے ہیں مقبول ہوگیا تھا اور مجنوں گور کھیوری نے اس مجموعے کی بنیاد پر یہاں تک کہد دیا تھا کہ یہ جوش ہے بڑے شاعر ہیں۔ اس مجموعے کی بنیاد پر یہاں تک کہد دیا تھا کہ یہ جوش ہے بڑے ساتھ ہی '' پھر کی دیواز'' کے بعدان کی شاعری کے نئے ابعاد سامنے آئے اور پھرا چھی بری نظموں کا ایک سلسلہ قائم ہوگیا۔ ساتھ ہی ساتھ وہ کتا ہیں بھی چلتی رہیں جو ان کی مقلمت کی تقییر میں خاصی اجمیت ہیں۔ مثلاً '' پیغیران خن'' ،'' تکھنو کی پانچ ساتھ وہ کتا ہیں بھی چلتی رہیں جو ان کی مقلمت کی تقییر میں خاصی اجمیت ہیں۔ مثلاً '' ان کا رکردگی کی دسعت کی دلیس بن گئی را تھی'' وغیرہ۔ پھران کی کارکردگی کی دسعت کی دلیس بن گئی سے سیک ویکون اور شنا خت کا مسکلہ جب بھی ہوگا ان کی شاعری ہے ہوگا۔''لبو پکارتا ہے'' کی ایک نظم ہے:

دو شاخ غم جے کہتے ہیں دل ای پہ کہیں کھلا ہے میری محبت، تری بہار کا پھول مجمعی سے زخم بتا ہے مجمعی تہم لب جو زخم ہے دو امانت ہے میرے سینے میں 241

یہ لعل ناب کی کو دکھا نہیں سکتا حمر تبہم لب صبح کی کرن کی طرح چھپانا لاکھ جمی چاہوں چھپا نہیں سکتا، جہاں جمی بانٹ رہا ہوں یہ دولت بیدار حمری بہار کا غنچہ تری بہار کا پھول

مکن ہے کہ یہ محام کے لئے کی کئی ہولین یہ وائی نہیں ہے۔ پوری نظم پر شعریت غالب ہے۔ کون ہے جو اس کے پیچے بھا گے کہ مردار یہاں کیا پیغام دینا چاہج ہیں۔ ہرمصر کا پنی معنویت کے خزانے وا کئے ہوئے ہواو نظم ایک ایک میں موقا ہے جہاں اثر آخری منزل پر ہوتا ہے۔ اور یہی ہوتا بھی چاہئے۔ تبجب ہے کہ مردار جیسے ذی علم ، جن کی نظر فاری شاعری کے ذخیرے پر گہری تھی ، وہ اپناس اسلوب کو کیوں آئے نہیں بر ھاسکے۔ وجہ؟ تو صرف یہ کہ انہیں بعد میں پر و پیکنڈے کی شاعری کرنی تھی جے وہ توای خدمت باور کرتے تھے۔ دوسری چھوٹی نظموں کا بھی یہ حال ہے ، ہرطرے کمل ، ہرطرے پر اثر۔ میں صرف چند چھوٹی تھوٹی تھوٹی سے وہ کو گئیس ، اشعاریا قطعات نقل کر رہا ہوں :

ابھی ابھی مری بے خوابیوں نے دیکھی ہے فضائے شب میں ستاروں کی آخری پرواز خبر نہیں کہ اندھیرے کے دل کی دھوئکن ہے کہ آربی ہے اجالے کے پاؤں کی آواز بتاؤں کیا کچھے نغوں کے کرب کا عالم لبولہان ہوا جا رہا ہے سینۂ ساز (تخلیق کاکرب)

حن تیرا مجمی گل اور مجمی مبتاب ہوا مجمی آئینہ مجمی مبر، جبال تاب ہوا دل بیتاب مرا ریگ روال کی صورت تیرے دیدار کی شبنم سے نہ سیراب ہوا (تطعه)

جون زلف معنم نہیں تو کچے بھی نہیں دماغ عقل معطر نہیں تو کچے بھی نہیں

246 بہت حمین سمی زندگی کا بت خانہ نگاه شوق منم کر نہیں تو کچے بھی نہیں جواب تلخ لب يار ہو كه بوسته يار اگر وه قد کرر نبیس تو کچه بھی نبیس (تین شعر) عل د کم چکا ہوں سب بہاریں بیٹا ہوں گلوں کی انجمن میں کتی ہے لطافت اور نزاکت یلے کی کلی کے کوار پن می کیا رنگ کول کے ہے لیوں پر کیا رس ہے گلاب کے دبن عمل چیا کے بدن می ہے جو خوشیو لمتی نبیں حور کے بدن می اک پھول ہے تو مجمی سرخ و شاداب ریٹم کے لرزتے پیربن میں کین ہے تری اوا ہی کچھ اور کچے اور ہے تیرے با کین میں شرمنده بي دخران گلزار گلزار ہے ایبا تیرے تن میں جو کمبت و رنگ می بو تھے سا

اک پھول بھی تو نہیں چمن جی پھولوں کی بہشت باغ میں ہے اور تیری بہشت میرے من میں یہ عمر شھوفہ کار تیری

راس آئے تجھے بہار تیری (ایک پھول) اور کنظمیس مروار جعفری کی تلیقی قوت کی پوری پوری جرد ہی ہیں۔ایا محسوس ہوتا ہے کہ زیریں لیجے میں،
جس میں بھر پورنف می ہو بات کرنے کا اسلوب ان سے سیما جا سکتا ہے۔ بے خوابیاں ،فضائے شب، ستاروں کی آخری
پرواز ،اند میر ہے کے دل کی دھو کن ،اجالوں کے پاؤں اور پھر اس کی آواز ،حسن جو بھی گل ہے اور بھی مہتاب، آئیند مبر
جہاں تا ہ، دل بیتا ہ ریگ رواں کی طرح ، دیدار کی شہنم ، زندگی کا بت خانہ ،گلوں کی الجمن ،گلی کا کنوار بن ،کنول کے
ہراں تا ہ، دل بیتا ہ ریگ رواں کی طرح ، دیدار کی شہنم ، زندگی کا بت خانہ ،گلوں کی اجمن ،گلی کا کنوار بن ،کنول کے
بیکر ہیں جوشاعر کے بھری ،سمتی ہم کے لرزتے ہیر بن ، وختر اب گلزار کی شرمندگی ، پھولوں کی بہشت ،عرفشلفت کارو نیرہ
و فیرہ ایسے پیکر ہیں جوشاعر کے بھری ،سمتی ہم کی اور دوسری حیات کی بے پناہ شدت کا احساس دلاتے ہیں۔ کہتر کہ کی
واضح کر رہا ہے ۔ فعا ہر ہے تر تی پہندی کے پرو پیگنڈ ائی ادب سے ان کا کوئی تعلق نہیں ۔ پھر بھی کہا جا سکتا ہے کہ بیتمام
واضح کر رہا ہے ۔ فعا ہر ہے تر تی پہندی کے پرو پیگنڈ ائی ادب سے ان کا کوئی تعلق نہیں ۔ پھر بھی کہا جا سکتا ہے کہ بیتمام
ماسے رہی ہیں ،جن میں گرار کا انداز انتا نمایاں ہے کہ حساس قاری کے دل کوا پی گرفت میں نہیں لے سکتا ۔ کیکن سردار انسی میں ہو ہو کے اور جونظمیس
ماسے رہی ہیں ،جن میں گرار کا انداز انتا نمایاں ہے کہ حساس قاری کے دل کوا پی گرفت میں نہیں ہے دیجے اور جونظمیس
انسی گئیں ان کے مقاطے میں بی تھر کی ہوئی۔

فرعون و موسولینی و بظر بین تہہ فاک
اے اہل نظر نشہ قوت ہے خطرناک
تاریخ کا یہ حرف مدافت ہے ازل سے
مظلوم بہت جلد ہی ہو جاتے ہیں ہے باک
مجور ہیں جو ہاتھ وہ مجبور نہیں ہیں
کر دیتے ہیں چکیز و ہلاکو کی قبا چاک
یہ دکیھ کہ کس طرح بدان ہے زمانہ
ہو تو بھی اگر میری طرح صاحب ادراک
اقبال کا آہنگ ہے آہنگ بغاوت
جاگ اشحتے ہیں آفاق دہل جاتے ہیں افلاک

ہوسکتا ہے بینظم اقبال کی آواز ہولیکن بیآواز جمالیات کے تمام ترکیف سے عاری ہے۔ نثری انداز نمایاں ہے۔ فرعون وموسولینی وہظر سبحی مرچکے۔ تاریخ کا یہ فیصلہ بھی اٹل ہے کہ نشرقوت خطرناک ہے اور مظلوم بہت جلد بیباک ہوجاتے ہیں۔ جو ہاتھ مجبور ہیں وہ حقیقنا مجبور نہیں ، یہ چنگیز وہلاکو کی قباح کردیتے ہیں۔ اور یہ سیجے ہے کہ اقبال کی آواز ے آفاق جاگ اٹھتے ہیں ہیکن یہاں اقبال کی آواز کی طرح شعری تجربے بی نہیں ڈھل کی۔ ایسامحسوس ہوتا ہے کہ شاعر اپنے مرتبہ منٹور کے دائرے میں بندرو کراپنے خیالات رقم کررہاہے۔ کارل مارکس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا:

نیست پغیر ولیکن در بغل دارد کتاب

مرداداس خیال سے متاثر ہوئے ہیں۔ پھردہ مارکس پرایک نظم لکھتے ہیں۔ نظم یوں شروع ہوتی ہے کہ جوآگ مارکس کے سینے میں دوشن ہے وہ دراصل سیندانساں میں آفاب جیسی ہے۔ اور پھر جواشعار قلمبند کے مجئے ہیں وہ ترتی پند تصورات کے باد جودشعری کیفیت رکھتے ہیں۔ چونکہ لہجہ دھیما دھیما ہے اور الفاظ شعری لطافت سے عاری نہیں اس لئے یہ مختفر نظم بھی قابل لحاظ بن جاتی ہے۔ اس کے مقابلے میں نظم "شاعر" کے چندسطور دیکھئے:

سفاک کواری دهار پر خخروں کی چک کے مقابل ایک نعرو ہوں میں ایک پرچم ہوں میں

وغیرہ وغیرہ وغیرہ لیکن یہاں وہ شعری حسیت نہیں جو پچھلی نظموں کے اشعار میں نمایاں ہیں۔ یہاں بھی وہی ترق پندی کی مجبوری ہے لیکن دیکھئے، اگر منشور کو بھی شعری آ پٹک دیا جائے تو پھر نقصان کا کوئی پہلونہیں۔ سردار کی یہ نظم دیکھئے:

کون اس عبد میں کے بولے گا
حرف آتے ہیں قطاروں میں سپاہی کی طرح
حکم شاہی کی طرح
ادر پھر آتے ہیں کچھاور بھی حرف
صف بیصف دست جنوں با ندھے ہوئے
ایک بھی حرف نہیں جودل وجاں بن جائے
عبد حاضر کی زباں بن جائے
تجہ دوا نہ درد ہے،اک زخم ہے،اک جرات ہے
قید دزنداں بھی ہے کے اور رس و دار بھی ہے
لذت شوق بھی ہے، ندرت اظہار بھی ہے
لذت شوق بھی ہے، ندرت اظہار بھی ہے
د'کون ہوتا ہے حریف مے مرد الگل عشق'

( کون کج بولے گا)

272

" کون ہوتا ہے جریف ہے مرد آگل عشن" کی شعرے کی طرح غیر شعر میں مبدل ہوگئ ہے، ویکھا جا سکتا

ہے۔ لفظوں کی تکرار ہنرے کی کیفیت، بیسب پھوتو اس بھی نہیں ہے لیکن وہ شعری تجربہ ہجوہر دار کا بھی وصف خاص

رہا ہے۔ گویا موصوف کی شاعری کے جائزے میں ہر نجیدہ قاری ایک مختل ہے گزرے گا۔ اس لئے کہ شعری عروج
وز وال شانہ بیشانہ کھڑے معلوم ہوتے ہیں۔ ابھی ابھی ایک نظم تمام تر شعریت ہے گروم ہے تو بالکل اس کے برعکس دوررا

مون آپ کے سامنے ہے۔ یہ نفلکٹ اس وقت اور شدید ہوگیا ہے جب سردار کو بیا حساس ہوتا ہے کہ ہم تو شاعر ہیں اور
پھر ہیں کہ ہم تو ملنے ہیں جمن شاعر نہیں۔ انہیں دومتھا دطتوں میں ان کی شاعری منظم ہوگئی ہے۔ اس لئے میں نے کہا کہ
میری نگاہ میں دوسردار جعفری ہیں۔ ایک وہ جوالی در دمند دل رکھے والا ہشعری صدا توں کو بجھنے والا اور ان صدا توں کوئی
پیر میں پراٹر طریقے ہے وہ حالنے والا ہے اور دوسرا وہ شاعر ہے جوگوائی برن کر بشاعری کو آلہ کار بنا کر تھی کہ کہ بیداری کی
خون بھر با چا ہا ہے تا کہ توام بیدار ہوں اور اپنے حقوق کی تھا خت کرسیس۔ ہوسکت ہے کہ ان سے گوام میں بھر بیداری کی
سوالیہ نشان لگانے کا باعث بھی ہوا۔ اب آپ طویل نظموں کی طرف رجوع سیجئے گھر کی وہ اور ایک بورے شعری حواج پیلاس اس کے بھوا شعار تھم کو جانے جاکیا اس نظم کو بھی چند
اس کے بھوا شعار تھم کر ذوبیس کے جانے جاکیا اس نظم کو مختھر نہیں کیا جاسکتا جکھیم الدین احمد ہوتے تو اس نظم کو بھی چند
سطروں میں ہمینے کی رائے دیے اور ایسے سطور بھینا نکال دیے:

آدی بھی بھنت بھی/ ماہ وسال آتے ہیں/ اور دن نکلتے ہیں/روٹیوں کے دانتوں میں/ریت اور کنکر ہیں/ جاولوں کے صورت پر/مفلسی برتی ہے/سبزیوں کے زخموں سے/ پیپی ٹیکٹی ہے

اور پھر پتھروں، پتھروں، پتھروں لیعنی سات معرعوں میں پتھروں کی تکرار سے کون سا شعری حسن پیدا ہور ہا ہے، پیتنہیں چلنا گویا بینظم اگر مختصر کی جاتی اور شاعر خطابت کا لہجہ نداختیار کرتا تو بالکل دوسراانداز پیدا ہوتا۔ای طرح ایک دوسری نظم'' جمبئ'' کی پیسطریں:

> پھروں کی چٹانیں اپنی بانہوں میں بحرعرب کوسمیٹے ہوئے

وہ چٹانوں پر کھے ہوئے او نچے او نچکل چکنی دیواروں پر تل، غارت گری ، بذولی ، نفع خوری کی پر چھا کیاں ریشی ساریاں مختلیں جسم ، زہر ملے ناخونوں کی بلیاں خون کی بیاس کھادی کے پیراہنوں میں یے کون ک شعری شرت کا اظہار ہے۔ یہ سارے خیالات تجربے کی آئی میں پک کرشعری تجربی بن کیے تھے۔ اور یہ شعری تجرب و وفضا قائم کرسکتا ہے جے ہم اعلی شاعری کے نام ہے موسوم کرتے ہیں۔ قصد یہ ہے کہ جب سردار جعنری شعر کہنے گئے ہیں تو انہیں یہ احساس فو را ہوجا تا ہے وہ کوا می ہدر دیوں کے شاعر ہیں اور شعر کوام کے لئے کہدر ہیں۔ اس لئے وہ اپنی سیاحساس فو را ہوجا تا ہے وہ کو گرانے پر مجبور ہوتے ہیں۔ ورندا یک ایسا شاعر جس کو فاری کی پہترین شاعری کے فہونے از پر ہوں اور پوری اردوشاعری کا اٹا شاس کے سامنے ہو، وہ کیوں ایسی کھنگش کا شکار میں بہترین شاعری کی پہترین شاعری ہی اچھی ہوتی ہے، بشر طیکہ اس میں کوئی کشمن ریکھا یا دائرہ نہ ہو۔ لیکن سردار نے خودا ہے لئے متعدد کشمن ریکھا کی بار کرجاتے ہیں وہاں بڑے شاعری تمام کی تمام تو تعدد کشمن ریکھا کی بار کرجاتے ہیں وہاں بڑے مین شاعری تر عظمت ان پر نجھا ور ہونے گئی ہے۔ بہی سبب ہے کہ ان کے یہاں رجاں رطب ویا بس ہیں، وہاں بہترین شاعری کر عظمت ان پر نجھا ور ہونے گئی ہے۔ کہاں کے یہاں جہاں رطب ویا بس ہیں، وہاں بہترین شاعری کے کام نظرہ نے بیاں سال پہلے کی ایک نظم '' نیز'' جوموصوف نے اپنے نچے کی سائگرہ کے موقع پر کہی ہے ملاحظ کے اس بہترین شاعری میں آپے موت کر کری ہی شاعر اندا حساسات نمایاں نظر آتے ہیں:

| پیثانی      | ک                  |                   | كبكثال                       |
|-------------|--------------------|-------------------|------------------------------|
| جوڑا        | , k                | جا ند             | ينم                          |
|             |                    |                   |                              |
| زخيس        | ~                  | کی                | و <b>تت</b>                  |
| 4           | شانوں              | ۲                 | خامتى                        |
|             | لىتى               | ج.                |                              |
| ۽           | ٥-                 | پید               | i                            |
| عی          | مجمولے             | 2                 | جإ ندنى                      |
|             |                    |                   |                              |
|             |                    | خوبص              | <br>را <b>ت</b>              |
| ہے<br>آتی   | ورت<br>نبیں        | خوبصر<br>کیول     |                              |
|             | نبیں               | کیوں              | نیند                         |
|             | نبين<br><u>ئ</u> چ | کیوں<br>ننھے      | نينر<br>ا<br>ايک             |
| <b>آ</b> تی | نبیں<br>بچ<br>بچپن | کیوں<br>نخے<br>کے | نیند<br>ا<br>ایک<br>انکمزیوں |
| آتی<br>ک    | نبیں<br>بچ<br>بچپن | کیوں<br>ننھے      | نیند<br>ا<br>ایک<br>انکمزیوں |

اک حسیس پری بن کر اوریان سناتی ہے اوریان ہلاؤ دم) اوریان سناتی ہے اوریان ہلاتی ہے ایان ہلاتی ہے اوریان ہلاتی ہلاتی ہے اوریان ہلاتی ہلاتی

پیاس سال پہلے کی بیقم شاعر کے حساس مزاج کا اشاریہ ہاور پیاس برس کی مشق کی شاعر کو کہاں ہے کہاں لے جاسکتی ہے۔ کیکن میرااحساس ہے کہر دارجعفری اپنی اس قوی شاعر اندس کو کریں کے باعث کیلتے رہے ہیں اوران کا ایمان اور ابقان کہ پروپیکنڈ وہمی شاعری ہوسکتا ہے بحض ان کے شاعر اندر ہے کو خفیف بنانے کا سبب ہاور کی خواب اور 'اووھ کی خاک حسیس' اشادی کا دن' اتجدید دفا' انینڈ 'کو چہ چاک گریاں' 'مفتکو' اسعور' ، فاموشی' دوق طلب' نیوزدگ ہے' تخلیق کا کرب' آیک پھول' تمہارے ہاتھ' جب مباآے گی وغیر والی نظمیں ہیں جوکی زبان کی اعلی شاعری کے شاند برشاندر کی جاسکتی ہیں۔ لیکن اس کو کیا سیجے کے موصوف نے بقول ظیل الرحمٰن اعظمی:۔

"انبول نے اپ مواد عام طور پر تو می جنگ میں شائع ہونے والی خبروں اور اداریوں،
سیای جماعتوں کی سالا نہ کا نفرنس کی تقریروں اور قرار واووں عوامی لیڈروں کے بیا نات اور
آخر آخر ببلونرو وا، پال ایلیوا اور ما تکافسکی کی نظموں کے تراجم سے حاصل کئے ۔ یمی وجہ ہے
کہ ان کی نظموں میں وجد ان اور تخلیق عناصر کی کی شروع ہی سے مخلقی رہی ہے، جس کا اظہار
عزیز احمد نے بھی کیا ہے۔ وہ ایک اجھے مقرر جیں۔ اس کا اثر ان کے اسلوب پر بھی پڑا ہے۔
ان کے انداز بیان میں ایک رفتلی ملتی ہے۔ یہ رفتلی ابتدائی نظموں میں زیادہ نمایاں نہیں ہے
کیوں کہ اس وقت وہ پابند نظمیس لکھتے رہے شے اور ردیف وقافیے کی قید نے ایک مدتک

ظاہر ہے خلیل الرحمٰن اعظمی کی اس رائے میں جزوی صداقت ہے۔اس لئے کدان کی وہ نظمیں جنہیں شاہ کارکہا جاسکتا ہے وہ بغیر کسی حوالے کے بھی ککھی گئی ہیں۔

میں اس بات پراصرار کرتا چلوں کداو پر میں نے جن نظموں کا ذکر کیا ہے سردار ایسی ہی نظموں سے بہچانے جائیں گے نہ کدان ہنگا می نظموں سے جنہیں وہ خودا یک سر مایہ بچھتے رہے۔

مردارجعفری اردوکے چند ہوئے شاعروں میں ایک ہیں۔ان کی بہترین شاعری کا ایک انتخاب سامنے آنا چاہئے۔اس لئے کہ کسی مشاعر کی عظمت کا انداز واس کے برے یا خراب اشعار سے نہیں لگایا جاسکتا۔اگرایا ہوتا تو میر سب سے غیراہم شاعر ہوتے۔

سردارجعفری کوان کے غیرمعمولی او بی کارناموں کے لئے مختلف متم کے ابوار ڈمجی طنے رہے جس کی تفصیل یہ

١٥٠٥ من رقى پنداد بي تريك "خليل الرحن اعظى ،ايجيشنل بك بادس على ره ١٩٨٨م مس١١٨٨

ے:-"سوویت لینڈنبروایوارڈ" (۱۹۹۵ء)" پرم شری" (۱۹۷۷ء)" جوابرلال نبروفیلوشپ" (۱۹۲۹ء)" جادظہیر
ایوارڈ" (۱۹۷۷ء)" اتر پردیش اکادی ایوارڈ" (۱۹۷۷ء)" میرتقی میرایوارڈ،اردواکادی بجوپال" (۱۹۸۲ء)" کمار
آسن ایوارڈ" (ملیا کم،۱۹۸۳ء)" مخدوم ایوارڈ،اردواکادی حیدرآباد (۱۹۸۰ء)" بندروس دوخی مُدل" (۱۹۸۳ء)" ڈی

الٹ" امزازی سند، سلم یو نورسیٹ علی گڑھ (۱۹۸۷ء)" اقبال امزاز، حکومت مدھ پردیش" (۱۹۸۹ء)" فیض احرفیض
ایوارڈ" ،عالمی اردوکانفرنس (۱۹۸۷ء) اور" میمیان پیٹھ ایوارڈ" (۱۹۹۸ء)۔

### وامق جو نپوری

(1991-1909)

وامتی کا اصل نام احرمجتنی زیدی تھا، وامتی تھی کرتے تھے۔ ۲۲ رفروری ۱۹۰۹ء میں کی گاؤں میں بیدا ہوئے جو نیور میں تھا۔ ان کے وادامجتنی حسین عربی، فاری اور سنسکرت پر کائل دسترس رکھتے تھے علم جوتش ہے بھی تعلق تھا۔ ان کے والد مصطفے حسین ککٹری کے عہدے پر فائز تھے۔ چنانچ مسلسل تباولہ ہوتا رہتا تھا۔ فلا ہر ہے وامتی بھی ان کے ساتھ ہوتے۔ نتیج میں ان کی تعلیم مختلف جگہ پر ہوتی رئی خصوصاً فیض آباد، بارو پھی اور تھے۔

وامتی جونپوری نے وکالت کا امتحان بھی پاس کیا تھالیکن پر پیش کامیاب نبیس ہوئی اور ایک سرکاری ملازمت سے وابستہ ہوئے۔اس ملازمت بیس بھی تی نہ لگا تو اے ترک کردیا اور پھر صرف شاعری کرنے لگے۔ان کے کلام کے دومجموعے شائع ہوئے ہیں۔'' چینیں''اور'' جرس''۔

وامق جونچوری ایک ترتی پندشاعر ہیں۔ان کا خاص موضوع مزدور اور محنت کش ہے۔ چنانچے خریوں اور مزدوروں کی پیشانیاں انہیں متاثر کرتی رہیں۔ نتیج میں وہ ایے ہی موضوعات سے وابستہ ہو گئے۔ پیماندہ زند گیوں اور طبقوں سے ان کی ہمدرد کی واضح ہے۔ چونکہ میصور تمی ترتی پندتح یک کومتھکم اور منظم کرتی ہیں اس لئے وامتی بھی اس تحریک کے سیکستون بن گئے اور اس حیثیت سے خاصی شہرت حاصل کی۔

یے ہے کہ دامق نے بچاس سالداد بی اور تخلیق سفر میں بہت کچے دیکھا تھا مثلاً خوں ریزی، جگ بظلم وتشد در ملت استحصال وغیرہ البنوں نے ترتی پند تحریک کے اثر ہے دردمندی کی جوت جگائی۔ یہ کام اس وقت ضروری بھی تھاس لئے کدد دسری جنگ عظیم کے بعد سرمایداری کا جورد پ سامنے آیا تھادہ بے مدخوفا ک تھا۔ اشتراکیت نے عوام کی بیداری کا بھی بھاس کا بیداری کا بھی بھاری کا بھی بجادیا تھا۔ وائتی الیک صورتوں ہے بہت متاثر ہوئے اور عوای نظمیں کھیں۔ ۱۹۲۳ء میں "مجوکا ہے بنگال' میں بعد نظمیں کھیں۔ ۱۹۴۳ء میں "مجوکا ہے بنگال' جیسی نظم سامنے آئی تو ان کا شاراہم شاعروں میں ہونے لگا۔ دوسری نظمیس جومشہور ہوئیں وہ '' اُئی آئے '' '' مینابازار' اور اس جیسی نظم سامنے آئی تو ان کا شاراہم شاعروں میں ہونے لگا۔ دوسری نظمیس جومشہور ہوئیں وہ '' کی آئے '' '' مینابازار' اور اس جیسی نظم سامنے آئی تو ان کا شاراہم شاعروں میں ہونے لگا۔ دوسری نظمیس جومشہور ہوئیں جو اس کی کے شاعر بن کرا بحر کھے تھا ہے۔ اس جیسی کا میں بعض جگد موسیقیت پائی جاتی ہے۔ میں دامتی کا نام بیجھے بی چاتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ لیکن کے کہ ان کے کلام میں بعض جگد موسیقیت پائی جاتی ہو ہے۔ کہ ان کے کلام میں بعض جگد موسیقیت پائی جاتی ہی ۔

غلام رضوی كردش في "انتخاب كلام وامتى جونپورى "مي لكها ب:-

''لیج کی غنائیت اور رچاؤ تو فیض ، مخد وم اور مجاز کی شاعری جی بحی بدرجه اتم موجود ہے گئن وامق کی نظموں کی موسیقیت کے اسباب وعلل کو بچھنے کے لئے خاصی دفت نظر کی ضرورت ہے جس کی نظموں کی میست جی ایک خصوص جس کی نظرت دو فیضے کے لئے یہ چند صفحات ناکانی ہیں۔ان کی نظموں کی ہیست جی ایک خصوص زیرو بم مالتا ہے جس کی سب سے بڑی وجہ فنون لطیفہ سے فیر معمولی دلچیں رہی ہے۔وہ اپنے عہد کے تمام متناز موسیقاروں کی خدمت جی بذات خود حاضر ہوئے ہیں اور مختلف سازوں کے دموز سے آشا ہونے کی کوشش کی ہے۔ ہی وجہ ہے کہ ان کی شاہ کا رنظموں جی بھی طبلہ کی کے دموز سے آشا ہونے کی کوشش کی ہے۔ بی وجہ ہے کہ ان کی شاہ کا رنظموں جی بھی طبلہ کی قاب ، بھی ستار کی جھنکار ، بھی ہارمونیم کی تان اور بھی سازگی کی جزن آلود فضا پائی جاتی ہے۔ 'واور یہی وہ وصف ہے جس کی وجہ سے ان کے یہاں ایک ڈرامائی فضا بھی پیدا ہوجاتی ہے۔' ہو اور یہی وہ وصف ہے جس کی وجہ سے ان کے یہاں ایک ڈرامائی فضا بھی پیدا ہوجاتی ہے۔' ہوگا ہے۔' ک

ندی نالے کلی ڈگر پر لاشوں کے انبار جان کی الی مبھی شئے کا الٹ کیا ہوپار مشی مجر جاول ہے بور کر ستا ہے ہال رے ساتھی ستا ہے ہے مال مبوکا ہے بنگال رے ساتھی بموکا ہے بنگال رے ساتھی بموکا ہے بنگال

کوٹھریوں میں گانچ بیٹے بنے سارا اناج سندر ناری بعوک کی ماری بیچ گر گر لاج چوہٹ محری کون سنجالے چار طرف بعونچال رے ساتھی بعونچال بعونچال بعونچال بعونکا ہے بنگال رے ساتھی بعوکا ہے بنگال

## احسان دانش

(,1944 -,1914)

قاضی احسان الحق نام اوراحسان مخلص تھا۔ان کے والدقاضی دانش علی باغ بت ضلع میر تھ کے رہنے والے تھے

۵ "احتاب كلام وامق جو نيورى"، فلام رضوى كروش م • ا

لیکن انہوں نے بعد میں کا ندھلامی سکونت اختیار کرلی۔احسان میسی ۱۹۱۳ء میں پیدا ہوئے۔

یوں و احسان کے والد قاضی تنے اور ان کانام قاضی دانش علی تفاران کے پاس انچی خاصی جائیداد بھی تھی کیا آ ہے۔ اس ان کے تعلیم کا مسئلہ سائے تھا۔ جب وہ آ ہے۔ آ ہے۔ اس کی تعلیم کا مسئلہ سائے تھا۔ جب وہ چوتے درج میں آئے تو ان کی کتابوں کے لئے گھر کے برتن بھی بیچنے پڑے۔ تعلیم جاری رکھنا تقریباً ناممکن ہوگیا اور آخر کار یہ میں اپنے والد کے ساتھ مردوری کرنے گئے۔ بعد از ال میونسپائی میں چرای ہو گئے کین افسروں سے ان کی بیش ، لبذ ا یک کا چوڑ کر لا ہور چلے آئے اور یہاں بھی محنت و مشقت اور مردوری کرنے گئے۔ خصوصاً محارت سازی کے مردوروں کے ساتھ انہیں کام کرنا پڑا۔ وہ خود لکھتے ہیں کہ:۔

"علاده ديمر عمارتوں كے ديال علم كالج اور پنجاب يو نيورسيٹى كے دفتر پر مزدورى كرنے كا مجھ كو فخر ہے۔ "•

ان حالات میں بھی انہوں نے کتابوں سے اپنار شرقیمیں تو ڑا اور جو وقت بھی ملتا کتب بنی میں صرف کرتے۔

کچھ عرصے کے بعد وہ ایک بیرگاہ میں چوکیدار ہو گئے۔ اس کے بعد ریلوے کے دفتر کے چپرای۔ بینوکری بھی راس نہ آئی
تو گور نمنٹ ہاؤس میں با غبانی کرنے گئے۔ پھران تمام الجھنوں سے الگ ہوکر گیلانی بک ڈپو میں میں روپے ماہوار پر
ملازمت شروع کی۔ اپناذ اتی کتب خانہ بھی قائم کیا جو'' مکتب دائش'' کے نام سے لا ہور کے محلہ مزعک میں تھا۔

احسان دانش اس وقت سے شاعری کررہے تھے جب دور بلوے کے دفتر بیں چیرای تھے۔ یہ بھی دلچپ بات ہے کہ انہوں نے کسی کے سامنے زانو ئے ادب تہنیس کیا جو بھی شعری صلاحیت پیدا ہوئی وہ کتب بنی ہی ہے ہوئی۔

احسان کا شاعری کے بارے میں ایک خاص نقط نظر ہے۔ وہ اس کے معاشر تی پہلو کو بہت اہم سمجھتے ہیں اور شاعری کو زندگی سے قریب کر کے اس کے مسائل کا عکس پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا یہ بھی خیال ہے کہ جذبات و خیالات اور واقعات کو عام فہم اردو میں پیش کرنا چاہئے تا کہ خواص کے ساتھ عوام بھی استفادہ کر سکیں۔ ردیف و قافیہ کی پابندی کو وہ لازمی قرار دیتے ہیں۔ احسان وائش ہندی کے غیر مانوس الفاظ استعمال نہیں کرتے۔ ان کی نگاہ میں میر ، عالب اور فانی بدایو نی اہم ہیں۔ میرانیس کے بھی وہ مداح رہے ہیں۔

احسان دانش ایک ترتی پندشاع سمجے جاتے ہیں۔ ترتی پند حضرات انہیں اپنے زمرے میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دراصل احسان دانش بھی و یہے ہی رو مانی تصورات رکھتے ہیں جوترتی پندوں کی روش رہی ہے۔ چنانچان کا ذہن بھی انتقائی سے بیزار ، مروجہ نظام حکومت سے متنظراور عدم مساوات سے دکھی نظرات تے ہیں۔ ذہن بھی انتقائی ہے۔ طبقاتی کشکش سے بیزار ، مروجہ نظام حکومت سے متنظراور عدم مساوات سے دکھی نظرات تے ہیں۔ اسمان برابری اور بھائی جارگی کی تلقین کرتے ہیں۔ کویاان کی نگاہ می شعروادب زندگی سے جو جھنے کا نام ہے لیکن ان تمام امور کے باوجودا حسان شاعری کوموسیق سے ہم کنارر کھنے میں لذہ محسوس کرتے ہیں۔ لہذاان کے یہاں بے ساختگی کے امور کے باوجودا حسان شاعری کوموسیق سے ہم کنارر کھنے میں لذہ محسوس کرتے ہیں۔ لہذاان کے یہاں بے ساختگی کے

<sup>•</sup> بحالهٔ اوران کل "جنميراحمه باشي ١٩٣٧ء م ١٩

ساتھ ساتھ فقسمی اور ترنم کا حساس ہوتا ہے۔

احسان دانش نے شخصی مرھے بھی لکھے ہیں۔خصوصاً تاجورنجیب آبادی کے بیٹوں کی وفات پر ان کا مرثیہ بڑا پراٹر ہے۔احسان دانش کی تخلیقات ہیں''نوائے کارگرال''،''چراغ آتش خاموش''،''جاد ونو''،''زخم مرہم''،''مقامات''، ''گورستان''،''شیراز و''،''لغات الاصلاح''،''دستورار دو''،''خصرعروض''،''روشیٰ 'اور''طبقات'اہم ہیں۔

ان كنظم" سادهوى چنا"كة خرى اشعار نقل كرربابون:

میرے تعر زندگی میں زائلہ سا آ کیا روح کے آئینہ خانے میں دھندلکا چھا کیا

برم عثرت اٹھ مئی تنبور غم بجے لگا ضربت تثویش سے ساز الم بچے لگا

عبرت اٹھی ، آرزہ بیٹی ، تمنا سو حمٰی یاس نے اگلزائی لی ، امید زخی ہو حمٰی

رات مجر میرے دل محروں کو بے تابی رہی خوابی رہی خوابی رہی

اب بھی وہ منظر مجھی جب یاد آتا ہے مجھے زندگی میں موت کا نقشہ دکھاتا ہے مجھے تشدیر میں میں جس کے میں میں دور در میں تعدال

احسان مندوستان کی تقلیم کے بعد پاکستان ہجرت کر محکے ۔19۸۲ء میں ان کا انتقال ہوا۔

### جال نثاراختر

(\*1967-1914)

جال شارکا پورانام جال شارخین اختر ہے۔ ان کے والدافتار حین مضطر خیرآ بادی تھے۔ اختر کی پیدائش ۱۹۱۳ء میں گوالیار میں ہوئی۔ پھر وکوریہ بائی اسکول میں داخل میں داخل میں گوالیار میں ہوئی۔ پھر وکوریہ بائی اسکول میں داخل ہوئے اور میٹرک کا امتحام ای اسکول ہے۔ بیکنڈ ڈویژن میں پاس کیا۔ اس کے بعد بلی گڑھ مسلم یو نیورسیٹی ہوئے اور میٹرک کا امتحام ای اسکول ہے۔ بیکنڈ ڈویژن میں پاس کیا۔ اس کے بعد ''اردو ناول اور ہے۔ ۱۹۳۵ء میں بیا اے کی ڈگری لی اور اس کے بعد ''اردو ناول اور اس کے بعد ''اردو ناول اور اس کا ارتقا'' پر پی ایک ڈی کرنے گئے لیکن ای دوران ان کا داخلہ وکوریہ کا کے گوالیار میں اردو کے لکچرر کی حیثیت ہے ہو گیا چچنتی کا کام کمل نہ ہو سکا۔

جاں ناراخر علی گڑھ میں خاصے مقبول رہے۔''انجمن حدیقہ الشعرا'' کے سکریٹری نامزد ہوئے۔'' علی گڑھ میگزین'' کی ادارت بھی کی۔

جال ناراخر کی شادی صغیہ ہے ۱۹۳۳ء میں ہوئی۔ صغیہ سراج الحق کی صاحبز ادی تھیں اور مشہور شاعر بجاز کی جوٹی بہن ۔ لیکن مجیب اتفاق کداخر کو الیار میں رہا اور صغیہ بھو پال میں اور بیصورت تقریباً چارسال تک رہی ۔ جانار اخرے سے ۱۹۲۰ء میں کو الیار کی طاز مت ترک کردی اور بھو پال آ کے تب صغیہ بھی وہاں آ گئیں۔ چارسال کی علیمہ کی کے دوران اپنے شو ہر کو جو خطوط کھے وہ بی جدائے ہیں اور ''زیر لب'' کے نام سے ان خطوط کا مجموعہ شائع بھی ہوا، جو کائی مشہور و مقبول بھی ہوا۔

مفید بھو پال آ کر حمید یہ کالج سے وابسۃ ہو گئیں یہیں اخر بھی شعبہ اردو کے صدر ہوئے لین وہ کمیونٹ تھے اور اس پارٹی کے لوگ حکومت کی زدھی آ رہے تھے چنا نچے آئیں استعفیٰ دینا پڑا کو یا لما زمت ترک کر ہے مبئی آ مجے ، تب مالی حالت بیحد خراب ہوگئی ۔ مفیہ بھی بیمار رہنے گئیں اور لکھنو آ گئیں جہاں ان کا ۱۹۵۳ء میں انتقال ہوگیا تب جاں شار اختر ان کے پاس نبیں تھے اور وہاں اس وقت بہنچے جب وہ وقن ہو چکی تھیں ۔

جب جاں نثاراخر دوبار وہمینی آئے توان کی مالی حالت بہتر ہوگئے۔انہوں نے ۱۹۵۱ء میں خدیجہ ہارون سے دوسری شادی کر لی ۔ خدیجہ بھی آئی ہی نیک مزاج تھیں جتنی صغیبہ چنانچہ سے ہمیشہ ایک خدمت گزار خاتون رہیں اور جا نثار اختر کی تنگ مزاجی برداشت کرتی رہیں ۔ اختر کی تنگ مزاجی برداشت کرتی رہیں ۔

جال شاراخر ایک اشرائی شاعر تے جونکہ باضابط اس تحریک ہو وابستہ رہاس لئے ان کے کام میں وہی صور تمیں پائی جاتی ہیں جو عام طور ہے تی پندوں کے کام میں ہوتا ہے۔ ان کئی مجموع اشاعت پذیر ہوئے مشابا "تارگر ببال" "جاودال" " " بچھلے پہر" " فاک دل" ،اور "سلاسل" انہیں ہے۔ اور ہا میں سوویت لینڈ نبروایوارڈ ہے بھی نوازا گیا۔ ایک مجموع " گھر آنگن" ہے جس میں ان کے قطعات اور رباعیاں ہیں۔ " بندوستاں ہمارا" بھی ان کا ایک مجموعہ جس میں حب الوطنی کے گیت گائے گئے ہیں۔ لیکن سب ہے اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک مجموعہ " پچھلے بہر" کے نام ہے 1940ء میں شائع کیا جو ہرا تقبار ہے ان کی شاعری کا ایک نیا آہنگ چیش کرتا ہے۔ ان کی غزلیں ترتی پہر" کے نام ہے 1940ء میں شائع کیا جو ہرا تقبار سے ان کی شاعری کا ایک نیا انداز اس پہندی کی اس چھا ہے مبراہیں جو ترتی پندشعرا کی پہچان ہے گویا ایک طرح سے ان کی شاعری کا ایک نیا انداز اس مجموعے سامنے آتا ہے۔ درمالہ" فن اور شخصیت " کے جاں شار اخر نمبر میں ایک مضمون با قر مبدی کا ہے جس میں جال شار اختر کے بدلتے ہوئے مزاج کی عکاس کی گئی ہے۔ پچوزوں کے بعد جال شار اختر علیل رہنے گئے پچران پرفالج جال شار اختر کے بدلتے ہوئے مزاج کی عکاس کی گئی ہے۔ پچوزوں کے بعد جال شار اختر علیل رہنے گئے پچران پرفالج کا حملہ ہوا، اس طرح ۲ کے 191ء میں ان کا انتقال ہوگیا۔ انجاز صدی تی نے ان کی وفات کی تاریخ یوں موز وں کی:

لکی دو انجاز معربه تاریخ حیاک دامان خاک دل اخر بجے احساس ہوتا ہے کہ جال نثار اختر کی ابتدائی شاعری میں ایک طرح کی طبی رو مانیت پلتی ہے۔ اکثر غران را انظموں می سطی عشق کی کیفیت نمایاں ہے۔ رو مانیت جب ایک نج افتیار کر لیتی ہے جس میں فکر کاعضر بھی ہوتو معنویت پیدا ہوگئی ہے جس میں فکر کاعضر بھی ہاں ابتدا میں میصورت پائی نہیں جاتی پھر بھی اپنی سطیع کے باعث ایک ظمیس بھی مقبول عام ہوگئیں میدادر بات ہے کہ جب ان کا تجزید کیا جاتا ہے تو مجھے ہاتھ نہیں آتا۔

یوں بھی جاں خاراخر کے یہاں دل سے زیادہ جم اہمیت افتیار کرلیتا ہے۔ان کی محبت کوئی ماورائی صورت افتیار نہیں کرتی ۔ بیادر بات ہے کہا ہے سطی امور بھی زندگی کے لئے حوصلہ بخش ٹابت ہوتے ہیں۔ان کی بہت مشہور نظم ہے ''گرلس کا لج کی لاری' اس میں کہیں کہیں اچھی شاعری کے patches ہیں کین کلی طور پڑئیں ۔ جاں خاراخر فکروفلنے کی دنیا میں دفل نہیں ہوتے اس لئے بالائی امتیں ہی ان کی شاعری کا مقدر بن جاتی ہیں ایسی ہی نظموں میں'' آخری ملاقات' اور''کی کود یکھا'' وغیرہ ہیں۔

سیدہ جعفر نے اس کا حساس دلایا ہے کہ ' دانائے راز' ان کی ایک نمائندہ قام کمی جا کتی ہے لیکن میراخیال یہ ہے کہ اس نقم میں بھی کی وہ فکر کی مجرائی نہیں جوموضوع کا لاز ما مطالبہ ہے۔ بعض نظموں میں بھالی شاعر نذرالاسلام کے علاوہ جو شہر گئی ہیں ۔ فیرہ کے اثر ات صاف نظر آتے ہیں لیکن ان کی دباعیوں کا مجموعہ ' کھر آتھن' اس لحاظ ہے ہم ہے کہ اس میں فی گرفت مضبوط نظر آتی ہیں۔ ان میں نادر تشییبات استعال کی گئی ہیں ۔ فرالوں کو اس نقط نظر سے اہمیت حاصل ہو تکتی ہیں ۔ فرالوں کو اس نقط نظر سے اہمیت حاصل ہو تکتی ہے کہ اس میں ہندوستانی مزاج جہاں تہاں پایا جاتا ہے۔

بہرطور بجال ناراخر اپنی تمام ترکیوں اور خامیوں کے باوجود تی پندی کیا کیا چھے شاعر تسلیم کئے جاتے ہیں۔

ظیل الرحمٰ اعظمی نے اس کا احساس دلایا ہے کہ جال ناراخر کی عام طور پر کامیا بنظمیس وہی ہیں جو انہوں

نے اپنی رفیق حیات صفیہ اخر کی وفات پر تکھیں اس لئے کہ ان ہمی تا چیر ہدرجہ اتم موجود ہے۔موصوف نے اس سلسلے می

ان کی نظمیس '' خاک دل' 'اور'' خاموش آواز'' کونٹان زد کیا ہے۔و یے خیل صاحب کی واضح رائے یہ ہے کہ: ۔

'' جال ناراخر دراصل ایک انتخابی ذہمن رکھتے ہیں۔ اپناراستہ نکا لئے کے بجائے وہ دو مروں

کے بتائے ہوئے راستوں پر فور آ چل پڑتے ہیں۔فیض کی نظم جھے سے بہلی می مجت مرے

مجوب نہ ما مگ ٹنا کتا ہوئی تو جال ناراخر نے کی نظموں میں اس خیال کو اپنایا۔جس کی مثال

مجوب نہ ما مگ ٹنا کتا ہوئی تو جال ناراخر نے کی نظموں میں اس خیال کو اپنایا۔جس کی مثال

کے عنوان سے دونظم پندرہ اگست پر کھی ہے اس میں انداز بیان جذبی کی نظم 'بیزار نگا ہیں' سے

اخذ کیا عمل ہے۔' ہو

يهال من "خاموش آواز" كابتدائى يا في بند قل كرربابون:

۱۱ دوه من ترتی پنداد بی تریک "خلیل الرحن اعظی ،ایجیشنل بک باؤس علی گرید ،۱۹۸م می ۱۳۳۰

تاري ادب ارده (جلده دم)

۲۲۹

کتے دن بی آئے ہو ساتی

میرے سوتے بھاگ جگانے

بی الگ اس ایک بیس بی

کیا کیا بی تی تم پ نہ جانے

دیکھو کتے تھک ہے مے ہو

کتن حمکن آٹھوں بی ملی ہے

آؤ تہبارے واسطے ساتھی

اب بھی مری آخوش کھی ہے

چپ کیوں ہو ، کیاسوی رہے ہو آؤ سب کچھ آج بھلا دو آؤ اپنے پیارے ساتھی پھر سے بچھے اک بار جلا دو

بولو ساتھی! کچے تو بولو کب تک آخر آہ بحروں گی تم نے مجھ پر ناز کے ہیں آج میں تم یہ ناز کروں گی

آؤ میں تم سے روٹھ ی جاؤں آؤ مجھے تم ہس کے منالو مجھ میں کچ کچ جان نہیں ہے آؤ مجھے ہاتھوں یہ اٹھالو

# غلام ربانی تاباں

(,199m -,191m)

غلام دبانی تابال کے والد کانام جان عالم خال تھا۔ وہ فرخ آباد کے ایک علاقے چورا، قائم عنج میں ۱۹۱۳ میں پیدا ہوئے۔ سال وفات ۱۹۹۳ء ہے۔ ابتدائی تعلیم ان کے اپنے ہی گاؤں چورا میں ہوئی پھر قائم عنج کے جارج اسکول یں داخل ہوئے، اسکول کی تعلیم جب ختم ہوئی تو کرچن ہائی اسکول ہے ۱۹۳۱ء میں میٹرک کے اسخان میں کا میاب
ہوئے۔ پھر علی گرزھ آھے اور وہیں ہے ۱۹۳۳ء میں آئی اے کا اسخان پاس کیا۔ ۱۹۳۳ء میں مینٹ جانس کا لیج آگرہ
ہوئے۔ پھر علی گرزھ آھے اور وہیں ہے۔ ۱۹۳۳ء میں آئی اے کا اسخان پاس کیا۔ دکا است ہوئے ہیں جارت ہوئے ہیں جارت کے پیٹے ہے دابستہ ہوئے کین جاری شدر کھ سکے۔ پھر ان
کی سیاس سرگرمیاں جن ہوگئیں اور کمیونسٹ پارٹی ہے وابستہ ہوکر مارکسزم کے اصول اور ضابطے کی تغییم کی طرف مائل
ہوگئے۔ ابتدا میں حامد سن قاور کی اور میکش اکر آبادی نے ان کے شعری ذوق کو جلا بخشی کین سیاس سرگرمیوں کی وجہ سے
معری انہاک میں تقطل پیدا ہوتا دہا، اس لئے کہ آئیس جیل بھی جانا پڑا اور وہاں سے چھاہ بھی دیلی ہی میں انقال کیا اور
میں کا روز تی کرتے گئے۔ کے 1940ء میں مکتبہ جامعہ کے اعلیٰ اضر ہو گئے۔ ۱۹۹۳ء میں دیلی ہی میں انقال کیا اور
ذاکر کرکے قبرستان میں دفن ہوئے۔ ان کئی شعری مجموعے ہیں۔ مثلاً '' سازلرزاں''' مدیث دل'' ذوق سنز''،
ذاؤ ائے آوارہ'' ہیں۔ '' ہوا کے دوش پڑ' ان کی دو تقریر یں ہیں جوریڈ ہو پر نشر ہوتی رہیں۔ ان میں پھر خاکے بھی ہیں۔
''نوائے آوارہ'' ہیں۔ '' ہوا کے دوش پڑ' ان کی دو تقریر ہیں ہیں جوریڈ ہو پر نشر ہوتی رہیں۔ ان میں کچھ خاکے بھی ہیں۔
''نوائے آوارہ'' ہیں۔ '' ہوائے دوش پڑ' ان کی دو تقریر ہیں ہیں جوریڈ ہو پر نشر ہوتی رہیں۔ ان میں پھر خالے بھی انسان میں دیگی آئیس انعام دیا۔

تابال کی شاعری کی حصوں میں تقیم کی جائتی ہے۔ ابتدائی دورگی شاعری عشق درومان ہے عبارت ہے لیک شاعری میں بھی ان کا کوئی خاص مقام نہیں بن سکا۔ دراصل بنیا دی طور پر وہ ایک ایسے کیونسٹ شاعر تھے جنہیں اس کا احساس تھا کہ شاعری کوزندگی ہے اس طرح ہم رشتہ ہونا چا ہے کہ عوام مستفیض ہو کیس اس لئے بھی کہ آزادی کے بعدان کے جو تصورات تھے وہ پور نے بیں ہوئے تھے۔ انہیں ایسااحساس تھا کہ آزادی سر مایدداروں کے چنگل ہے نہیں نکل کئی ہے۔ کین بعد میں انہیں احساس ہوا کہ انہیں اپنالب وابچہ بدلنا چا ہے۔ چنا نچہ وہ غزل میں دلچہی لینے گئے۔ ان کی بعض غزلوں میں دمزیت اورا کھائیت کی کارفر مائیاں نظر آتی ہیں۔ بعض دکش اشعار بل جاتے ہیں۔ جن میں تاز وکاری کا احساس ہوتا ہے۔ لیکن آج بھی تابان نظموں کے شاعر سمجھے جاتے ہیں۔ ان کی بعض نظمیس مثلاً 'انتظار سمز'، تمنیاں'، پہاڑی بیم'، محرانقلاب'، رات'، امید'و غیر ویا دگار ہیں۔

تاباں نے آزانظمیں بھی کمی ہیں گویاان کے یہاں میکٹی تجربے کی شکلیں بھی لمتی ہیں۔ان کی بعض نظموں میں 'دیوالی' اہم سمجی جاتی ہے۔'صدیث دل' کے دیباہے میں غزل اور نظم کے حوالے سے انہوں نے چندامور کی طرف اشارے کئے ہیں،ووذیل میں درج کررہا ہوں:-

"افبارات اور رسائل میں محنیات کی خراوں کی بحر مار ہے مردوسری طرف وہ ہے سرو پانظمیں بھی جی جو ہر ماہ سینکٹر وں کی تعداد میں شائع ہوتی رہی جیں۔ان میں جو براہ روی اور زبان و بیان کی طرف سے بائتنائی برتی جاتی ہو وہ بھی کم تکلیف وہ بیں۔اصل بات سے کہ ہردوراور ہرصنف ادب میں ادنی درجہ کی چیزیں ہمیشہ زیادہ کھی گئی جیں۔غزل بھی اس کلیہ ہے مشکی نہیں۔

غزل دروائا کی شاعری ہے۔ اس میں نہ تو نظم کا ظاہری تسلسل ہوتا ہے اور نہ بیانیہ انداز۔ اس کا ایک اپنامزاج ہے، ایک خصوص لجہ ہے، ایک خاص آبٹک ہے اور بڑی حد تک دوسرے اصناف بخن سے مختلف انداز بیان۔ اس کے ڈائڈ ہے آرٹ کے اس قبیل سے ملتے ہیں جہاں فذکار چند خطوط کے ذریعہ تصویر کمل کر لیتا ہے۔ خطا ہر ہے ہر تصویر کے لئے بی ضروری نہیں کہ تمام جڑ وی تفصیلات اس میں چیش کردی جا کیں۔ شاید پچھ تصویروں میں تفصیلات کی ضرورت بھی محسوس ہوتی ہو، مگر بہت می تصویریں تو تفصیل کو برداشت ہی نہیں کر سکتیں ضرورت بھی محسوس ہوتی ہو، مگر بہت می تصویریں تو تفصیل کو برداشت ہی نہیں کر سکتیں فرورت بھی محسوس فنکار چند خطوط کے ذریعہ تو اتائی ، حرکت، گہرائی اور گیرائی خوبصورتی سے اور ایک جا بکد ست فنکار چند خطوط کے ذریعہ تو اتائی ، حرکت، گہرائی اور گیرائی خوبصورتی سے فنا ہر کردیا ہے۔ اس میں فن کا اطلاق جب شاعر پر ہوتا ہے تو اس میں غزل وجود میں آتی خابر کردیا ہے۔ اس میں فن کا اطلاق جب شاعر پر ہوتا ہے تو اس میں غزل وجود میں آتی

ابال كے كلام كے بعض نمونے ذيل مي درج كے جاتے ہيں:

و بی کلچیس ، و بی دان**ه، و بی** دام

وى زندانى غم آ دميت وې مجبور يوں كااك فسانه

د بی یابندیوں کی اک حکایت

وہی ماحول کی بھاری سلاسل

وبى جا نكادا حساس بزيمت

("پیمنظر"ہے)

وبی طبقات کی جنگ

عالم ومظلوم كى جنّك

جس كى بنيادوں پەقائم بےنظام عالم

("فروزال" ہے)

عام ہے مجلس وزنجیر کا دستورا بھی اپنے ماحول سے انسان ہے مجبورا بھی مبح صادق ہے اسپر شب دیجورا بھی

("آج"ے)

<sup>● &</sup>quot;مديث ول" (حرف آغاز) بم ٨٣٧

229

دشت بےآب و کیاہ اورسڑتی ہوئی گلتی ہوئی لاشیں ہرست چیلیں منڈ لاتی ہوئیں ، پنج کھو لے ہوئے پرتو لے ہوئے وادی سرگ

(يروى ئے)

جبتی ہو تو سنر فتم کباں ہوتا ہے یوں جو ہر موڑ یہ منزل کا گماں ہوتا ہے

وقت کے ہاتھوں ضمیر شہر بھی مارا کیا رفتہ رفتہ موج خوں مرے گزرتی جائے ہے

زندگی ذوق نمو ، ذوق طلب ، ذوق سفر انجمن ساز بھی ہے گرم تک وتاز بھی ہے

عقل بے جاری دلیلوں میں الجھ کر رہ گئ ورنہ تاباں اس نگاہ مختصر میں کیا نہ تھا

### اختر الايمان

(0191- rpp1)

اختر الا یمان کی پیدائش ۱۱ ارنومبر ۱۹۱۵ء میں راؤ کھیری میں ہوئی ،جواتر پردیش میں ہے۔ بیمسلمانوں اور راجپوتوں کی بہتی ہے۔ اس طرح ان کانسلی سلسلہ راجپوتوں کی بہتی ہے۔ اس طرح ان کانسلی سلسلہ راجپوتوں سے ہے۔ ان کے والد کا نام مولوی فتح محمد تھا اور دادا کا اقبال راؤ تھا جنہیں بالے راؤ بھی کہا جاتا تھا۔ ان لوگوں کی کپڑے کی دکان تھی۔ ان کے والد کا نام مولوی فتح محمد تھال ہواان کی عمر گیارہ سال کی تھی۔ ان کے چچا مولا بخش نے مکان اور دکان پر قبضہ کرلیا۔ اس سے متاثر ہو کر فتح محمد کھر چھوڑ کر سہاران پورآ گئے۔

اختر الایمان کے والد بڑے ذہیں تھے۔ عربی، فاری کی خاصی تعلیم ہوئی تھی۔ حافظ قرآن بھی تھے۔ طب کی بھی تعلیم حاصل کی تھی لیکن مدرس کا پیشہ اختیار کئے رہے۔ درس وقد ریس کے سلسلے میں مختلف جگہوں میں قیام کرتے رہے۔ اس باب میں اختر الایمان خود لکھتے ہیں: - ۷۸۰

"کی گاؤں کی مجد میں امات کرتے تھے ، وہاں ایک کمتب کھول لیتے تھے، جہاں بہتی کے برعمر کے لڑکے لڑکیاں پڑھنے آتے تھے۔ اور کچھے دنوں بعد وہ بہتی چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جاتے تھے۔ اس لحاظ سے میں اپنے آپ کوخانہ بدوش مجھے رہا ہوں۔''ہ

ابھی اختر الایمان اسکول ہی میں تھے کہ ان کی والدہ سلیمن نے ان کی شادی کے بارے میں سوچنا شروع کیا۔
اختر الایمان نے اچی تعلیم کا حوالہ دیا لیکن ان کی والدہ بعندر ہیں اور اپنی ہی ہم نام ایک لڑکی سے ان کی شادی کرادی لیکن سیشادی کا میاب نہ ہوئی۔ اختر الایمان نے ایک مالدار خاتون سلطانہ ایمان سے شادی کر لی جن سے تمن لڑکیاں اور ایک لڑکا ہے۔

اخر الا یمان کی مائی حالت بھی اچھی نیس دی وہ بمیشنا گفتہ بحالات سے کراتے رہے۔ وس برس کی عمر سے وہ نام انساعد حالات جیلے رہے۔ ان کے والد نے ایک یتم خانے کے مدر سے جس کانام انسکو مدر سن تھا۔ انہیں رکودیا اورخوداس مدر سے کے لئے چنداا کھا کرنے گئے۔ اس مدر سے جس ان کی تعلیم جس طرح ہوئی ہوگی اس کا انداز ولگایا جا سکت ہے۔ ۱۹۳۰ء جس اخر الا یمان دلی آ گئے اور مویدالا سلام یتیم خاند اسکول جس چارسال گزار کر فتح پورسلم اسکول جس سکتا ہے۔ ۱۹۳۰ء جس اخر الا یمان دلی آ گئے اور مویدالا سلام یتیم خاند اسکول جس جارسال گزار کر فتح پورسلم اسکول جس آ گئے۔ بیاسکول دریا تینج جس تھا۔ انہوں نے فتح پورسلم ہائی اسکول سے ۱۹۳۸ء جس ایس ایس کی کا متحان پاس کیا۔ اب وہ باضابط شعروشاعری کی طرف متوجہ ہو بھی تھے۔ اخر الا یمان اس اسکول کے میگزین کے مدید بھی مقرر ہوئے۔ اس سے پہلے باضابط شعروشاعری کی طرف متوجہ ہو بھی تھے۔ اخر الا یمان اس اسکول کے میگزین کے مدید بھی مقرد ہوئے۔ اس سے پہلے وہ خزلیں کہتے تھے۔ لیکن غزل کوئی اب ترک کردی اور قلم گوئی کی طرف ماکل ہو گئے۔ ای زمانے جس نظم ''کورغریباں' اسکول جواسکول میگزین جس شائع ہوئی۔

اسکول کی تعلیم کے بعد وہ اینگوع بک کالج دبلی جی داخل ہوئے اور پہیں سے بی اے کیا۔ ایم اے کرنا چا ہے تھے لیکن داخلہ نے ساخر نظامی کی ایمار'' ایشیا'' کی ادارت کے لئے میرٹھ چلے گئے۔ ۱۹۳۳ء جی دلی ریڈ یو انٹیشن جی ملازم ہوئے۔ یہیں ساغر نظامی کی ایمار'' ایشیا'' کی ادارت کے لئے میرٹھ چلے گئے۔ ۱۹۳۳ء جی دلی ریڈ یو انٹیشن جی ملازم ہوئے۔ یہیں ان کی ملاقات میرا جی ، مختار صدیقی منٹو، کرشن چندر، ن، مراشد اور مجاز وغیرہ سے بوئی۔ اس زمانے جی وہ وہ ب ای ملازمت سے بھی قطع ملازمت سے بھی قطع ملازمت سے بھی قطع ملازمت سے بھی قطع کے سام کی ملازمت سے بھی قطع ملازمت سے بھی قطع تعلق ہوگی۔ اس کے بعد ۱۹۳۳ء جی سیاگر ہو آ گئے اور ایم اے جی داخلہ ایا لیکن مالی بحران کے سب تعلیم جاری ندر کھتی ہوگی۔ اس کے بعد ۱۹۳۳ء جی ملازمت کے لئے ان کے در باور ندگی بھر نا گفتہ بعالات کے در وہ معروفیات کے باوجود وہ شعروشاعری سے عافل ندر ہے اور زندگی بھر نا گفتہ بعالات کی راہ بموار کر دی۔ ایک تمام ترمصروفیات کے باوجود وہ شعروشاعری سے عافل ندر ہے اور زندگی بھر نا گفتہ بعالات کے در اب اسلام کے سے نظراتے ہوئے اپنا شعری سفر جاری رکھا۔ ان کے شعری مجموعوں کی فہرست اس طرح ہے: 'گرداب' سے اسلام کے اپنا ہماری نیا آ ہمگ ( ۱۹۵۳ء )' نیا آ ہمگ ( ۱۹۵۳ء )' نیا آ ہمگ ( ۱۹۵۳ء )' نیا آ ہمگ ( ۱۹۵۳ء )

<sup>♦ &</sup>quot;سروسامال"، پيش لفظ ، رخشند و كتاب كمر ١٩٨٣، مِس ١٣٠

יונטיוני ונוני לאנוני)

2/11

'سروسامال'(۱۹۸۳ء)'ز مین زمین (۱۹۹۰ء)'زمستال سردمبری کا' (۱۹۹۵ء)۔ اس کےعلاوہ کلیات اختر الایمان' (۲۰۰۰ء)اورخودنوشت اس آبادخرابے میں (۱۹۹۱ء)

اخر الا یمان کی شاعری ک تفصیلی بحث کے لئے ایک کتاب یا گئی کتابوں کی ضرورت ہے۔ یہاں جی انتصار ہے چند بنیادی نکات کوا حاطر حریمی لاسکتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ اخر الا یمان رو مان اور حقیقت کے دورا ہے پر کھڑے ایک دوسر سے بھوستہ کرنے کے عمل جی معروف نظر آتے ہیں۔ دراصل ان کی رو مان پندی حقیقت کی دنیا جی ربی بی بی نظر آتی ہاں گئے ان کی جھائیاں خواب آئیس بن جاتی ہیں۔ سریت ان کی شاعری کے لئے ایک حوالہ یوں بنتی ہے کہ زندگی کی دھوپ چھاؤں اگر کمی بولی طاقت کا نشان بن کر انجر جائے تو یہ بولی بات ہے۔ اخر الا یمان چھوئے چھوٹے تجر بے سے بوا وائر و بناتے ہیں اور زندگی کی تکخیاں شعری کیپول جی مخفی ہو جاتی ہیں۔ اپ احساس اور جندگی کی تکخیاں شعری کیپول جی مخفی ہو جاتی ہیں۔ اپ احساس اور جندگی کی شعری وضاحت کے لئے انہوں نے علامت نگاروں کی جند بے کی شعری وضاحت کے لئے انہوں نے علامت نگاروں کی علامت نگاروں کی علامت نگاروں کی علامت نگاروں کی علامت نگاروں کا خاصہ رہا تھا۔ جس نے پہلے ہی کہا ہے کہ خارجی امور اخر الا یمان کے یماں داخلی کیف و کم کو آسٹیت ہو تا تھیار کے سانچ جس فی حلے ہیں بہا ہی کہا ہے کہ خارجی امور اخر الا یمان کے یماں داخلی کیف و کم کو آسٹیت ہو تا تھیار کے سانچ جس فی حلے ہیں بہا ہی کہا ہے کہ خارجی امور اخر الا یمان کے یماں داخلی کیف و کم کو آسٹیت ہوں افتا جس کے جس فی حلے ہیں بہا ہی کہا ہے کہ خارجی امور اخر الا یمان کے یماں داخلی کیف و کم کو آسٹیت پیش لفظ جس رقمطراز ہیں:۔

" میری نظموں کا پیشتر تصدیلائی شاعری پر مشتمل ہے، علامیہ کیا ہے، اور شعر می اس کا استعال کی مطرح ہوتا ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ صرف اتنا کہوں گا علامیہ کی شاعری سیدھی سیدھی سیدھی شاعری سے مختلف ہوتی ہے۔ ایک تو اس کے علامیہ کا استعال کرتے وقت شاعر کا رویہ آمرانہ ہوتا ہے۔ وہ ایک ہی علامیہ کو بھی ایک ہی نظم میں ایک سے زیادہ محانی میں بدل استعال کر جاتا ہے، دومر سے الفاظ کے بظاہر جومعتے ہوتے ہیں وہ علامیہ کی شاعری میں بدل جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر میری نظم ' قلوبطرہ '۔ اس نظم کا پس منظر دومری جنگ عظیم ہے۔ فظا ' تقویطرہ ' کو میں نے نہ اس کے تاریخی پس منظر میں استعال کیا ہے اور نہ اس کے اپ معنوں میں قلوبطرہ ' کو میں نے نہ اس کے تاریخی پس منظر میں استعال کیا ہے اور نہ اس کے اپ معنوں میں قلوبطرہ کے تام ہے جو اخلاتی پستی وابستہ ہے یہاں اس تصور کا فا کدہ اٹھایا گیا ہے۔ جنگ کے نتا کے میں ایک تام ہیں جیسے پرویز ' میں جیسی علامیہ کے طور پر استعال کے میں ہیں۔ ' ہو قطونی ، یہ بھی علامیہ کے طور پر استعال کے میں ہیں۔ ' ہو قطونی ، یہ بھی علامیہ کے طور پر استعال کے میں ہیں۔ ' ہو تی تام ہو سے تکیل الرحمٰن نے بالکاسی کا کھیا ہے کہ: ۔ ' ہو تے تکیل الرحمٰن نے بالکاسی کی کھیا ہے کہ: ۔ ' ہو تھیل الرحمٰن نے بالکاسی کا کھیا ہے کہ: ۔ ' ہو تے تکیل الرحمٰن نے بالکاسی کی کھیا ہے کہ: ۔ ' ہو تھیل الرحمٰن نے بالکاسی کی کھیا ہے کہ: ۔ ' ہو تھیل الرحمٰن نے بالکاسی کی کھیا ہے کہ: ۔ ' ہو تک کیل الرحمٰن نے بالکاسی کی کھیا ہے کہ: ۔

<sup>• &</sup>quot;يادين"،اخر الايمان

"اخترالا یمان کی علامتیں داخلی اور حسی کیفیات کو سمجھاتی ہیں۔روحانی کرب، گہری اوائی،
تنہائی کے احساس وغیر و کو سمجھنے میں ان کی علامتوں سے مدد ملتی ہے۔ وہنی تعمادم میں جن
علامتوں کی تخلیق کی ہے،ان میں محبت کی تاکامی اور زندگی کی فکست وریخت کی پیچان مشکل
نہیں ہے۔مہد،موت، پرانی فصیل، تلو پطرو، زندگی کے دروازے پر، تنہائی میں، پگڈیڈی،
وستک، پیفیمرگل،ایک لڑکا، یادیں، پس دیوار، چن، اذیت پرست شہر، قبر، او کوائے لو کواور
دوسری کی فظمیس علامتی کردادے بیجانی جاتی ہیں۔

اخر الا محان نے رواتی پیکروں اور نے پیکروں کواپ مہرے تاثر ات ہے تابندہ کردیا ہے۔ جام، گلیاں ، خزال ، بہار، رخسار، درد، مسافر، چراغ، شبنم ، پینظے بھی محلیاں ، کانے ، کاروال ، زنجیر، داغ ، لہو، اشک، دیا، زخم ، چہم نم ، فریاد، چاند، کرن ،گردش ، ازل ، ابد، مورج ، خلا، افلاک ، ندی ، سمندر اور دوسر ہے بہت الفاظ اور پیکر استعال کے بیں اور اپنا تاثر ات ہے رواتی لفظوں میں زندگی بیدا کردی ہے۔ "

یمال میہ بات یا در کھنی چاہئے کہ میہ علامتیں ان کی اپنی زندگی کوشعر بننے سے نہیں روکتیں بلکدان کی زندگی کو روپوش کرنے کے علیہ ان کی شاعری کا جزو روپوش کرنے کے عمل سے دو چار ہوتی جیں۔اختر الا بمان نے اس کا اظہار کیا تھا کہ ان کی شاعری کوشاعری کا جزو خاص ہے۔ میں اگر ٹی ایس ایلیٹ کے خیال کو مدنظر رکھوں تو یہ کہ سکتا ہوں کہ دراصل ان کی شاعری کوفر ار کا ایک راستہ بھی بتاتی ہے۔ مزید یہ کہ اس کی تطمیر بھی کرتی ہے۔

یکی ہوجہ ہے کہ دور تی پیندوں جیسی اکبری معنویت کی نظموں سے اپنارشتہ قائم ندر کھ سکے۔ دود بی طور پر ترقی پیند سے ۔ انسان اور انسانیت کے فروغ اور اس کی عظمت کے قائل سے ۔ لیکن اس کے شب وروز جی داخل ہونے کے لئے کوئی اکبراطریقہ کاریا اکبری معنویت کا طریقہ کارنیس اپنا کے سے ۔ یہی صورت ہوئی کہ ترقی پیندوں نے انہیں اپنانے کی کوشش نہیں کی بلکہ ان سے ان کارشتہ واجی سار ہا۔ اس ضمن جی ڈاکٹر خواجر سیم اختر کلمیتے ہیں: ۔

''ترقی پیندوں نے اختر الا ہمان کے شعری کمالات اور ان کے شاعرانہ مرتبے کو اجالئے کی سعی اس لئے نہیں کی کہ ان کی شاعری ترقی پیندوں کے نظریاتی فریم ورک سے لگا نہیں کھاتی میں اس سے اس لئے نہیں کی کہ ان کی شاعری ترقی پیندوں کے نظریاتی فریم ورک سے لگا نہیں کھاتی میں اور ان کے ساتھ تا رواسلوک بھی برتا گیا۔ ایک نجی گفتگو جی اختر الا ہمان نے جو سے کہا تھا کہ ان کی موت پر جی نے کی لوگوں کو فیر کی تھی گئی یہ بیشتر ترقی پیندان کے جنازے جی کہ ان کی موت پر جی نے کی لوگوں کو فیر کی تھی گئی یہ بیشتر ترقی پیندان کے جنازے جی

<sup>• &</sup>quot;اختر الايمان: جمالياتي ليحذ" وكليل الدحن، اردوم كزعظيم آباد، ١٩٩٧ء من ٢٠٢،٢٠١

کے ساتھ کیا گیا لیکن انہوں نے ان کی شعری حیثیت اور شاعر اندمرتبت کی تکذیب کی کوشش ضرور کی۔ بیاور بات ہے کہ اس قافلے کے بیشتر قافلہ سالار غبار کارواں بن کے رہ گئے۔' ہ اور بیر کے ہے کہ ان کی شاہکار نظمیس مجد' تنہائی میں' ایک لڑکا' یادیں' تاریک سیارہ' باز آمد' غلام روحوں کا کارواں' 'بنت لمحات' کوز مگر' ' شمشے کا آدی' ، عہدوفا' ایا جے گاڑی کا آدی وغیرہ ایسے امور کا احاط کرتی ہیں۔

اختر الا میان کی ایک موضوع میں بندنہیں۔ان کی شاعری کا میدان زندگی کے چنیل میدان کی طرح ہاں میں جو کچھ ہے اسے اسر کرنے کی کوشش نظر آتی ہے۔لین لامحدود محدود میں نہیں ساسکتا۔ یہی صورت ان کے یہاں بیدا موئی ہے۔ورندان کے موضوعات کی پوقلمونی ،وسعت اورونگارنگی کے کتنے ہی مناظر ہمارے سامنے ہوتے ہیں۔

اخر الایمان نے کہیں کہیں طخرید خ بھی اپنایا ہے۔ خصوصاً بعض علامتی نظموں میں بیصورت دیکھی جاسکتی ہے۔
لیکن ایسے معاطے میں انہوں نے تشدد کی راہ ہیں اپنائی بلکدا ہے آپ و contain کیا ہے۔ کہیں ڈرامائی کیف سے تو

کہیں خندہ زیر لی سے۔ اس لئے ان کا طنز کوئی وحشت ناک صورت اختیار ٹیمیں کرتا۔ دراصل ایک چیز جوانمیں گرفت
میں رکھتی ہے وہ انسانی قدروں کا ترفع ہے اور بیرز فع ہی ہے جوان کے احتجاح کوشائے بنائے رکھتا ہے۔

اخر الایمان کے شعری مرتبے کے تعلق ہے راشد ، میراجی اور فیض کے نام برابرآتے رہے ہیں۔ لیکن ان ک حدیں الگ لگ ہیں ، موقف بھی الگ اور طریقہ کا ربھی الگ الگ مواز نے تنصیل طلب ہے جس کا یہ موقع نہیں ۔ یہ تینوں شاعرا پی اپنی جبتوں ہے اپنی جبتوں ہے اپنی معاصرین کو بے حدمتا لڑکرتے رہے ہیں ۔ لیکن ان کی الگ الگ و نیا اس عبد کے بہت ہے پہلوؤں پر اس طرح محیط ہے کہ اسے کی ایک سطح پرنہیں الایا جا سکتا۔ ہاں انسا نیت کی زبوں حالی ، قدروں کی فکست و کے نام میں ان کے اظہار کے مطالبات ان کا مشتر کہ اٹا ثہ ہیں ۔ بہر حال ! اختر الایمان کی مختلف نظموں سے کھی اشعار نقل کر رہا ہوں جن ہیں ان کی شاعری کے خصوص نقوش ہیش از ہیش ملتے ہیں:

شام ہوتی ہے سحر ہوتی ہے یہ وقت روال جو مجھی سک گرال بن کے مرے سر پہ گرا راہ میں آیا مجھی میری ہالہ بن کر جو مجھی عقدہ بنا ایبا کہ طل بی نہ ہوا ایک بن کر مری آنکھوں ہے مجھی نیکا ہے جو مجھی خون جگر بن کے مڑہ پر آیا جو مجھی خون جگر بن کے مڑہ پر آیا آج ہے واسطہ یوں گزرا چلا جاتا ہے جیے میں کھکش زیست میں شامل بی نہیں جیسے میں کھکش زیست میں شامل بی نہیں جیسے میں کھکش زیست میں شامل بی نہیں

<sup>• &</sup>quot;اختر الإيمان تنتبيم وتشخص"، ذا كثر خواجبيم اختر ٢٠٠٣، م ٢٠٠١،

نیا طرز وفا ، تم نے جو سکھا ہے ابھی کے شخصے کی طرح ٹوٹ کے ریزہ ہو جائے اور تم جھے سے ہر اک خوف کو شمراتے رہو جے کی کر ایسے لیٹ جاؤ، کلیجہ پھٹ جائے!

یہاں اسرار ہیں ، سرگوشیاں ہیں ، بے نیازی ہے یہاں مفلوج تر ہیں ، تیز تر بازو ہواؤں کے یہاں مفلوج کر ہیں ، تیم سر جوڑ لیتی ہیں یہاں بھی موئی روصی، مجمی سر جوڑ لیتی ہیں یہاں پر دفن ہیں گزری ہوئی تہذیب کے نقشے یہاں پر دفن ہیں گزری ہوئی تہذیب کے نقشے

دیرانی نعیل)

اه و سال آتے چلے جاتے ہیں فصل کی جاتی ہے کث جاتی ہے کوئی روتا نہیں اس موقع پر طلقہ نہ آبن کو تپا کر ڈالیس کوئی نہ ہو کوئی نہ رنجیر نہ ہو کوئی نہ رہے کوئی نہ رہے کا یہ سلسلہ باتی نہ رہے (بازآمہ)

ساری ہے بے ربط کہانی دھند لے دھند لے ہیں اوراق
کہاں ہیں دہ سب جن سے جب تھی پل بحری دوری بھی شاق
کہیں کوئی ناسور نہیں کو طائل ہے برسوں کا فراق
وہ بھی ہم کو رو بیٹے ہیں چلو ہوا قرضہ بے باق
کملی تو آخر بات اثر کی اس آباد خراب میں
دیکھو ہم نے کیے بسر کی اس آباد خراب میں
دیکھو ہم نے کیے بسر کی اس آباد خراب میں
دیکھو ہم نے کیے بسر کی اس آباد خراب میں
دیکھو ہم نے کیے بسر کی اس آباد خراب میں

یہ لڑکا پوچھتا ہے جب تو جم جملا کے کہتا ہوں

دہ آشفتہ حرّاح ، اندوہ پردر ، اضطراب آسا

جے تم پوچھتے رہتے ہو کب کا مرچکا فالم

اے خود اپنے ہاتھوں سے کفن دے کر فریوں کا

اک کی آرزودک کی لحد جم پھینک آیا ہوں

میں اس لڑک سے کہتا ہوں دہ شعلہ مرچکا جس نے

میں اس لڑک سے کہتا ہوں دہ شعلہ مرچکا جس نے

میں اس لڑک سے کہتا ہوں دہ شعلہ مرچکا جس نے

میں اس لڑک سے کہتا ہوں دہ شعلہ مرچکا جس نے

یہ لڑکا میراتا ہے ، یہ آہتہ سے کہتا ہے

یہ لڑکا میراتا ہے ، یہ آہتہ سے کہتا ہے

یہ کذب د افترا ہے ،جموث ہے، دیکھو جمی زندہ ہوں

ایک لڑکا)

بدحیثیت شاعراختر الایمان کی بے صدیزیرائی ہوئی عوام وخواص دونوں بی نے انہیں اپنا جاتا۔ 'یا دیں''کی اشاعت پر ۱۹۲۰ء میں انہیں ساہتیہ اکادی ایوارڈ سے نوازا کیا۔ '' بنت لیجات' پر اردواکیڈی نے انعام دیا۔ اس کے علاوہ''نیا آ ہنگ''کومہاراشٹر اردواکادی نے ایوارڈ سے نوازا۔ ''سروسامال' پر مدھیہ پر دیش حکومت نے اقبال سمان دیا۔ اختر الایمان کی وفات ۹ رمارچ ۱۹۹۱ء کو بمبیک میں ہوئی اورو ہیں وفن ہوئے۔

## مجروح سلطان بورى

(,1000 -,1914)

مجروح سلطان پوری ترتی پندشاعروں میں نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ان کی شاعری کا سرمایقل ہے۔ پھر بھی وہ یکسرردنہیں ہوئے بلکداردوغزل کوئی کی بعض رواقوں کے امین بن کر امجرے ہیں۔ یوں بھی ہوا کہ ترتی پندی کے تقاضوں کے چیش نظران کے کلام میں بھی پچھ تھی گرج کی کیفیت ملتی ہے لیکن وہ وال میں نمک کے برابر ہے۔ میں یہاں مجروح کے کلام پرتبر ونہیں کرنا چاہتا۔ آئندہ صفحات میں ان کی شاعری کے تمام رخوں کی کیفیت کا اندازہ لگایا جائے گا۔ یہاں دیکھنا ہے ہے کہ مجروح کی زندگی کے احوال کیار ہے ہیں۔

مجروح سلطان پوری کی تاریخ پیدائش کا مسئلہ ہنوز طے نہیں ہوا ہے۔ اس سلسلے میں موصوف نے ڈاکٹر ضیاالدین تکلیب سے طاقات کے دوران خود جو بیان دیا ہے دہ یہے:-

> ''ایک دفعیش نے اپنی والدہ ماجدہ سے ہو چھا کہ ہماری پیدائش کا دن آپ کوتو یا دہوگا۔ انہوں نے فر مایا کہ بیٹے انتایا د ہے کہ جعرات کا دن تھا اس کے بعد رات ہوئی اور ساڑھے چار ہے تم پیدا ہوئے۔ دوسرے دن جعد بھی تھا اور عید بھی۔''ہ

جروح کے انتقال کے فورابعد کالی دائی گہتار ضائے جروح سے متعلق اپنے ایک مضمون میں لکھا:۔

"ایک روز میں نے ان سے ان کی تاریخ ولا دے دریا دنت کی کیوں کہ تذکر و ماہ و سال،
(مرتبہ: ما لک رام) میں درج تاریخ کم جولائی ۱۹۱۵ء سے بھی اتفاق ندتھا۔ فر مایا کہ ۱۹۱۵ء تو فلا محض ہے محرقر ائن سے معلوم ہوتا ہے کہ ۱۹۱۹ء سال ولا دت ہوگا۔ میں نے مزید ٹولا تو انہوں نے اپنی بڑی بہن کے حوالے ہے بھی مجھے کئی با تمی بتا کیں ہے می نے دو تین محمثوں کا مغز چکی کے بعد ان کی بہن کے حوالے ہے بھی مجھے کئی با تمی بتا کیں ہے می نے دو تین محمثوں کی مغز چکی کے بعد ان کی بمشرہ (جو عمر میں ان سے بڑی تھیں) کے دیے ہوئے حوالوں کی مغز چکی کے بعد ان کی باریخ ولا دت متعین کردی ۔ جھے من کروہ بہت خوش ہوئے ۔ ابھی حال ہی کے مدر سے ان کی تاریخ ولا دت متعین کردی ۔ جھے من کروہ بہت خوش ہوئے ۔ ابھی حال ہی کے ایک انٹرویو میں انہوں نے بہی تاریخ ولا دت بتائی تھی اور کہا تھا کہ اس کا تعین کا لی داس گیتا رضا نے بڑی خو بی سے کیا ہے اور بہی صحیح ہے۔ تاریخ ولا دت یہ ہے: کا رجون ۱۹۲۰ء میں اسے جو اربے ۔ ابھی حال ہی کے جمرات صحیح جاریخ ولا دت یہ ہے: کا رجون ۱۹۲۰ء میں حصیح جے۔ تاریخ ولا دت یہ ہے: کا رجون ۱۹۲۰ء میں حصیح جاریخ ولا دت یہ جسمرات صحیح جاریخ ولا دی ہے: کا رجون ۱۹۲۰ء میں حصیح جاریخ ولا دی ہے: کا رجون ۱۹۲۰ء میں حصیح جاریخ ولا دی ہے: کا رجون ۱۹۲۰ء میں حصیح جاریخ ولا دی ہے: کا رجون ۱۹۲۰ء میں حصیح جاریخ ولا دی ہے: کا رجون ۱۹۲۰ء میں حصیح جاریخ ولا دی ہے: کا رجون ۱۹۲۰ء میں حصیح جاریخ ولا دی ہے: کا رہون ۱۹۲۰ء میں حصیح جاریخ ولا دی ہے: کا رہون ۱۹۲۰ء میں حصیح جاریخ ولا دی ہے: کا رہون ۱۹۲۰ء میں حصیح جاری خوالے کی دور کی دور بی حصیح جاری کو دی جسم کے دور کی دور کی دور کی حصی کی جاری کی حصیح کے دور کی دور کی دور کی حصیح کی جاری کو دور کی دور کی دور کی دور کی دی دور کی دور کی حصیح کی جاری کی دور کی د

مرزاسلیم بیگ نے مجروح سلطان پوری ہے ایک انٹرویولیا تھا جو'' مجروح سلطان پوری: مقام اور کلام' میں شائع ہوا ہے۔ایک سوال کے جواب میں مجروح کہتے ہیں کہ انہیں بچپن میں 'بابو' کہا جاتا تھا اور یمی لفظ بچوں کے لئے اعظم گڑھ میں جاری تھا۔ان کے والد پولس سب انسپکڑتھے۔ان کی والد وگاؤں کی تھیں ۔اعلیٰ تعلیم کی کوئی روایت خاندان میں نہیں تھی۔۔

مجروح ۱۹۳۸ء میں باضابط طبیب ہو گئے اور انہیں بیسند حاصل ہوگئ ۔ پھر انہوں نے ٹائڈ و میں اپنا مطب قائم کیا۔ خلیق الجم کے خاکے میں ان کے ابتدائی عشق کے بارے میں چند جملے ملتے ہیں۔ پہلے ان جملوں کود کیمئے:۔

بحواله "محکاری وحشت کاشاع : مجروح" مرتبه: واکنوخلیق الجم می ۱۲۱

<sup>•</sup> بحوال "مجروح سلطان پوري مقام اور كلام" ، كالي داس كيتار ضاه ١٠٠٠ و

" مجروح نے خود مجھے مسکراتے ہوئے بتایا تھا کہ ٹائڈ ویس ایک بہت خوبصورت لاکی سے ان کوعشق ہوگیا۔اس لئے وہ لاکی کی رسوائی کے ڈر سے ٹائڈ وجھوڑ کر سلطان بور آ گئے۔''ہ

یہ پورابیان مجروح کی شرافت کی دلیل بھی ہےاورعشق میں محض لڑکی کی رسوائی کے خوف ہے مطب بند کر کے سلطان بور چلا آتا ہم بات ہے۔

" (چراغ" کے بحروح نمبر میں بیاطلاع بہم پہنچائی گئی ہے کہ بحروح تکھنو کے ایک میوزک کالج ہے بھی وابستہ موتے جہاں انہوں نے سوینق کی با ضابطہ تعلیم شروع کی تھی۔ لیکن ان کے والدان کی افراطبع سے نا خوش تھے۔ نتیج کے طور پر انہیں بیسلسلہ بند کرنا پڑا۔

مجروح نے غالبا ۱۹۳۵ء یا ۱۹۳۲ء ہے شاعری شروع کی تھی۔ میں ''گلگاری دھشت کا شاعر'' ہے اس باب میں ایک اقتباس نقل کرتا ہوں جواصلاً رسالہ'' چراغ'' ہے مستعارہے:-

"جروح کی طبیعت کوشاعری ہے لگا داور کائی مناسبت تھی۔سلطان پور جی بی پہلی غزل کبی اور وہیں کے ایک آل انڈیا مشاعرے جی سائی۔ اس مشاعرے جی مولانا آس الدنی شریک تھے۔انہوں نے ایک غزل مولانا کی خدمت جی بغرض اصلاح رواندگی۔مولانا نے مجروح کے خیال کو باتی رکھنے اور اس سجح مشورے کے بجائے ان کے اشعار بی سرے سے کاف دے اور اپنے اشعار لکھ دئے۔ مجروح نے مولانا کولکھا کہ مقصد اصلاح ہے کہ اگر قواعد یا زبان یا بحرک کوئی لغزش ہوتو آپ مجھے اس طرف متوجہ کریں، یہیں کہ اپنے اشعار کا اضافہ کردیں۔مولانا نے جواب دیا کہ اس شم کی اصلاح کے لئے میرے پاس وقت نہیں۔ اضافہ کردیں۔مولانا نے جواب دیا کہ اس شم کی اصلاح کے لئے میرے پاس وقت نہیں۔ چنانچہ پیسلملہ بند ہوگیا۔ "پ

۱۹۳۸ء میں مزدور اور کسان تحریکوں میں نیا جوش پیدا ہوتا ہے۔ جس کو دونوں نے ملکوں کی جمہوری حکومتیں خطرناک سجھتی ہیں۔ رفتہ رفتہ اس صورت حال کے اثر ات اردو کے ادبوں پر بھی نافذ ہوتے ہیں۔ پاکستان میں راولپنڈی سازش کیس کا نام لے کر اور ہندوستان میں بغیر کوئی خاص نام دے شاعر اور ادبیب جیل میں بند کئے جاتے ہیں۔ چنانچہ میں مجروح بھی ایک سال کے لئے داخل زنداں ہوتے ہیں۔

رشد احمد مدیقی سے ملاقات کا واقعہ ندیم صدیقی اورر فیع نیازی کے انٹر ویو میں ملتا ہے۔وہیں سے ایک اقتباس دیکھئے:-

<sup>•</sup> سوانی خاله مضموله: " کلکاری دحشت کا شاعر: مجروح" خلیق البحم، ۲۰۰۰ و من ۱۱

<sup>•• &</sup>quot; كلكاريُ وحشت كاشاع " بمرتبه خليق الجم، • • • ١ و من ١١

" کچے دنوں بعد کچے دوستوں کے ساتھ علی گڑھ جانے کا اتفاق ہوا۔ جہاں رشید احمد لیق صاحب سے طاقات کے لئے گیا تو جواب طامعروف بیں طاقات ممکن نہیں۔ بہر حال بھی نے ایک رقعہ لکھا۔ طاقات کا اور کوئی مقصد نہ تھا آپ لوگوں سے طنا ایک سعادت ہے اور وہ سعادت حاصل کرنے حاضر ہوا تھا، بہر حال جارہ ہوں۔ ابھی بھی دروازے تک بی پہنچا تھا کہ آدی بھا گتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ آپ کو بلایا جارہ ہے۔

عیں نے رشید احمد میں صاحب سے ملاقات کی اور اپنا کلام سایا۔ انہوں نے مطالع کے سلطے میں دریافت کیا۔ میں نے جواب میں کہا: مطالعہ تو کہ بھی نہیں۔ بس دری نظامیہ میں کر بی ، فاری اور پھی تھا کا کلام جو دری کے طور پر پڑھایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا مطالعہ تو بہت ضروری ہے۔ میں نے کہا جناب سلطانپور میں قو مطالعے کی کوئی شکل نہیں ہے۔ مطالعہ تو بہت مروری ہے۔ میں نے کہا جناب سلطانپور میں قو مطالعہ کی کوئی شکل نہیں ہوں۔ وہ تحوری در چپ رہ اور پھر کہا۔ آپ علی گڑھ آجا ہے ۔ میں نے کہا نفریب آدی ہوں۔ علی گڑھ کی میں تو میٹرک پاس بھی نہیں ہوں۔ انہوں نے شفقت آمیز لہج میں کہا ' آپ میرے یہاں آجا ہے'

اس طرح مجمد شدماحب کے بہاں تین سال قیام کاموقع الد

رشد صاحب کے گھر آنے والوں میں جذبی، ڈاکٹر ذاکر حسین ، مولانا حسرت موہانی، شخ الجامعہ مجیب صاحب، ڈاکٹر عابد تھے۔ جواکٹر میراکلام سنتے۔اس وقت تک میں مشاعروں میں چھاچکا تھا۔ میں نے سوچا کہ مشاعروں وغیرہ کی دادیم معنی ہے، ہی میرے ذہن میں خیال آیا جو بھی کہوں دل کی مجرائیوں ہے کہوں، اس سے قطع نظر کہ وہ اشعار لوگوں پر کیا تاثرات چھوڑتے ہیں اورلوگ اس پرداود ہے ہیں یانہیں۔'۔

مجروح نے زندگی کا ایک بڑا حصافی دنیا میں ہرکیا۔ان کا سنجیدہ شعری کلام بہت مختفر ہے۔اس کی وجہ بھی ہیں ہتائی جاتی ہے چونکہ موصوف فلموں ہے ہی زیادہ دلچیں لیتے رہاس لئے ساری فلیقی قوت وہیں صرف ہوتی رہی۔ چونکہ موصوف غزل کوئی میں اپنے امتیازات ہے ہنائبیں جا ہے تھے اس لئے فلیقی سطح پرخودایک پابندی لگار کھی تھی ۔لیکن فلیق قوت نے ایک دوسرارخ اختیار کیااور وہ رخ تھافلی گیتوں کوایک اعتبار دینا۔اس میں وہ خاصے کامیا ہمی ہوئے۔

ابتدا میں جن شعرا ہے وہ متاثر ہوئے وہ ان کے بیان کے مطابق مجاز ، جاں نثار اختر ، جگر ، اصغر کونڈ وی اور جوش سے لیکن مجروح کو جوش سے لیکن مجروح کو جوش سے لیکن مجروح کو سے لیکن مجروح کو سناتو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ تمہارے یہاں انفرادیت ہے ،اسے گنوانانہیں جا ہے ۔انہوں نے نہیں اپنے پاس رہے کی

۴۸ ۲،۲۸۵ و مسلطان پوری: مقام اور کلام "مرتب: و اکثر محمد فیروز ، ۲۰۰۰ و م ۲۸ ۲،۲۸۵ همروح

بھی دعوت دی۔جس پران کا اپنا تاثر ان کے الفاظ میں یہ ہے کہ طاہر ہے اندھا کیا جا ہے دوآ تکھیں لیکن جگر ہے بھی انہوں نے اصلاح نہیں لی۔

مجروح سلطان پوری تی پندشاعری حیثیت ہے مشہور ہیں۔ یوں تو ان کی فراوں میں وہ شدت نہیں جو عام طور پر تی پندوں کے یہاں ملتی ہے۔ پھر بھی اس کا ظہار بار کیا جاتا ہے کدان کی شاعری کی عقبی زمین ترتی پندتحریک سے ندم رف متاثر رہی ہے بلکہ ڈبنی طور پر جمیشہ وہ اس سے قریب رہے ہیں۔

یں نے پچھے صفحات ہیں اس کا ظہار کیا ہے کہ جود ح آیک ترقی پندشا حری حیثیت ہے مشہور ہوئے لیکن ترقی پندی جس طرح شاعری کے ساتھ محوی لحاظ ہے برتاؤ کرنا چاہتی تھی ،اس ہے بہت صدیک وہ دورر ہے ۔ پہلی وجہ تو گئی کہ دوہ بنیا دی طور پرغزل کے شاعر تنے اور غزل کا اپنا آیک حراج تھا، اس کے حراج میں غایت در ہے کی نازی کا احساس ہوتا ہے۔ فادی شاعری اور ار دوکی کلا سیکی شاعری کے مطالعے نے جمود حرج پر یوعیاں کردیا تھا کہ غزل کی زاکت و نفاست شور وغو غاہمی تائم نہیں رہ سکتی ۔ لہنداوہ عام ہمردی کے شاعر ہونے کے باو جود اور انسانیت کا پر چم لہرانے کے باوجود ،حزد دوروں کسانوں کو اپنے گیت سنانے کے باوجود ، بہت صد تک غزل کو نعر وبازی ہے بچانے کی سی کرتے رہاور جواں کہیں وہ غو غائی مرطے ہے گزرے وہ ور تی پندی کی لے تیز کرنے کے سلطے میں شاید ایک کوشش رہی تھی۔ یہوشش واقعتا مستحسن نہیں تھی۔ چند مثالیس ایک دی جا سکتی ہیں جہاں وہ اپنے منصب ہے گرہ ہیں۔ لیکن یہ مثالیس چند ہی ہیں۔ ایسے اشعار چیش کئے جا نمیں مح لیکن ذرائخ ہرئے۔

جروح سلطان پوری چوکد غزل کے شاعر تھے اس لئے عموی طریقے پراس اسکول کے بنیاد گرداروں کی نظر بھی اسٹے احترام کے قابل نہیں تھے اس لئے کہ غزل کی بھت کی بہت کی باتوں کواپنے واس بھی نہیں سیٹ کتی مقی ۔ پھر غزل لکھنا اس دور بھی گھائے کا سودا تھا بیاور بات ہے کہ فیض ہوں کہ سردار چعفری دونوں ہی غزل کہتے رہے تھے ۔ پھردوسرے شاعر بجاز، جاں نثاراخر وغیرہ پھی غزلیں کہدر ہے تھے کین فضا ایسی تھی جہاں نظم پر بہت زیادہ زورتھا اور عام غزل ہے وابستے رہنا ہو بجاز بات کے دورتھا اور عام غزل ہے وابست رہنا ہو ہے دورتھا کا کام تھا۔ غزل ہے وابتگی کے معنی بیہوئے کہ اسے مرکزی حیثیت و بنا اورنظموں عام غزل ہے وابست رہنا ہو ہے جو وح سلطان پوری بس بھی زمین چاہے کئی ہی محدود کیوں نہ ہوا پی تخلیق قوت کے لئے ستمال کرتے رہے کی دومری صنف کی طرف رہوع کرنا انہوں نے ضروری نہ جھا۔ اسٹنائی صورتوں کی بات الگ ہے۔ تنا ہی نہیں وہ غزل کی مدافعت بھی کرتے رہے جس کا اظہار انہوں نے خودا پنے ایک انٹرویو بھی کیا ہے۔ متعلقہ با تمی تن اہم بیں کہ انہیں چیش کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ تا کہ ان کاموقف جوغزل کے بارے بھی تھا وہ واضح ہوجا ہے۔ تنہوں ہے انہوں ہے انہوں کے درائے کی ہیں۔ ۱۹۸۵ء بھی جسکن کا بھی غزلوں بھی آنے کا اتفاق ہوا۔ کاروارصا حب نے میرا کلام سا۔ ان دنوں جسکن کا بوکررہ می اوراس

کے بعد میں ۱۹۲۵ء میں ترقی پیند مصنفین میں شامل ہوگیا۔ اس زمانے میں کیونٹ تحریک زوروں پرتمی چنا نچہ میں کیونٹ تحریک ہے بھی وابستہ ہوگیا اور اس طرح میں نے جہدوگل کی بات فزل میں اس وقت شروع کی جب ترقی پیند تحریک ہے وابستہ ہونے کی وجہ ہگر ماحب کے جبیتے ہونے کی حیثیت ہے پورے گروپ میں محتوب ارگاہ تغیرے کہ بیت ترقی کی ساتھ پیندوں میں شامل ہوگیا۔ اور ترقی پیندوں کا بیرو بیر ہا کہ بیغ زل کو ہے، فزل زندگی کا ساتھ بیندوں میں شامل ہوگیا۔ اور ترقی پیندوں کا بیرو بیر ہا اور کسی نے بوڑھی نا تیکہ کہا۔ اس وقت ہم بیلی وے کئی ہا کہ بیٹ فارم پر آئے وہاں ہمیں شاعر نہیں تصور کیا جاتا تھا کیوں کہ ہم نے فزل کی صنف جس بلیت فارم پر آئے وہاں ہمیں شاعر نہیں تصور کیا جاتا تھا کیوں کہ ہم نے فزل کی صنف اپنائی تھی اور جب فزل شاعری نہیں تو ہم بھی شاعر نہیں ۔ محر میری نظر میں غالب کا بیشعر تھا:

بس کہ موں غالب امیری میں بھی آئش زیر پا

اورميرى نظرهى ميركاية شعر:

ہاتھ جھنجلا کے نہ دائن پہ ترے مارتے ہم اپ جامے میں اگر آج گریباں ہوتا

بجرمجاز كابيشعر:

کھے تھے کو خبر ہے ہم کیا کیا ائے شورش دوراں مجول مگئے اوروں کا گریباں یاد رہا خود اپنا گریباں مجول مگئے اور بیآتش کا شعر:

سفر ہے شرط مسافر نواز بہتیرے ہزارہا شجر سامیہ دار راہ میں ہیں ہتائے اب اس میں کون ساحسن ہے، کون ساعشق ہے؟ ممرکوئی کہددے کہ میہ غزل نماشعرنہیں۔غزل کاشعرہے اوراعلیٰ درجے کاشعرہے۔

میں اپ آ ب سے یہ کہتا کہ جب یہ اشعار غزل کے جی تو آخر کیا وجہ ہے کہ میں منبیں کہ سکتا کہ اس تھار کہ جا تھے جیں۔ چنا نچہ جمعے ضد ہوگئ کہ میں تو کہوں گا۔ المبیل کہ ہیں ضرور ہوا کہ میں بالکل direct ہوگیا بلکہ اپنی گاؤں کی زبان میں کہوں گا کہ اللہ میں کہوں گا در جولوگ anti progressive تھے ، انہوں نے اس کو بہانہ بتا کرمیری خوب

دوا درک میروند کرد

کمنچائی کی-میرے اچھے شعروں کو شعر ہی نہیں کہا۔ میرے بارے بی تمیں پیغس سالہ شاعری پرکوئی مضمون آیا تو وہ پہلامضمون ڈاکٹر محمد سن نے دعسری ادب میں تکھا ہے۔ جس میں مجھے میری طرح پیش کیا ہے۔ ور نہ ہوتا کیا تھا کہ جب بڑے فزل کو شعرا کا نام آتا تھا تو کوئی بھی نقاد (ہندو پاکتان) میرانام ضرور لیتا تھا۔ جسے فیض فراق ، مجنوں ، علی سردار جعفری کی بھی پرکسی نے لکھا نہیں۔ یہا یک روایت ی بن مجی بی ہے۔ کہ کہ کے لکھا نہیں۔ یہا یک روایت ی بن مجی بی ہے۔

اس اقتباس پرمزیدتمرے کی اس لئے ضرورت نہیں ہے کدان پرآ مے بہت پر کو لکھا جاچا ہے۔

بحروح کی فزل کے عموی تیور کی طرف واپس آیے تو محسوس ہوگا کہ موصوف کی شاعری میں ایک طرح کا طنانہ ملت ہے۔ یہ طالت نے یہ اس کے اس کی ایک الگ روش رکھتے ہیں۔ ان کی انفر او یہ نمایاں ہویا کہ اس کے ایک الگ روش رکھتے ہیں۔ ان کی انفر او یہ نمایاں ہویا کہ یہ اس کے یہ اس کے یہ اس جو باکلی ہوں ہے وہ کی دوسرے کے یہ اس کے یہ اس جو باکلی ہو باکلی ہو باکلی ہو باکلی ہوں ہے۔

مجروح نے بہطریق احسن ترتی پندشعار کواپی غزلوں میں استعال کیا ہے اور ایسے طریقہ کار میں بھی اپنی جودت طبع کو برقر ارر کھنے میں خاصے کا میاب ہوئے۔ ابھی میں نے نین کے بچھاٹر ات کے بارے میں اظہار خیال کیا ہے جس کی موصوف تر دید کرتے رہے تھے لیکن یہ بچے ہے کہ ترتی پندشعائر کے استعال میں کئی جگہ وہ نین سے قریب ہے جس کی موصوف تر دید کرتے رہے تھے لیکن یہ بچے ہے کہ ترتی پندشعائر کے استعال میں کئی جگہ وہ نین ہے گراس آگھے میں ۔ لیکن ایسانہیں ہے کہ انہوں نے شعری کیفیات کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ نین کا نمایاں رنگ تو ملتا ہے گراس میں ہوئی۔ شعرد کھیے:

حادثے اور بھی گزرے تری الفت کے سوا ہاں مجھے دکھ مجھے اب مری تصویر نہ دکھ فیض کے شعر کی یاددلاتا ہے۔لیکن یہاں''ہاں مجھے دکھ مجھے''میں ایک کیف ہے جودونوں کوالگ بھی کرتا ہے پھرایک شعراور:

یہ ذرا دور پہ منزل یہ اجالا یہ سکوں خواب کی تعبیر نہ دکھ ابھی خواب کی تعبیر نہ دکھ دراصل فیض کے اس شعر کی طرف ذہن کوراغب کرتا ہے:

یہ داغ داغ اجالایہ شب گزیدہ سحر کہ انظار تھا جس کا یہ دہ سحر تو نہیں

۲۸۷، ۲۸۷ و ح سلطان پوری: مقام اور کلام" مرتب: ۱۶ کنر محمد فیروز ۵۰۰۰ ه.م ۲۸۷، ۲۸۷

- II

ایا محسوس ہورہا ہے کہ محروح متعلقہ مضمون کا جواب دے دہے ہیں۔ نیف کواحساس ہے کہ جس اجالے کہ تاش متی وہ بنوز حاصل نہ ہوسکا۔ جب کہ مجروح کہتے ہیں کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اجالے کی تلاش کی جائے ، ابھی خواب ویکھتے رہنا ہے اور خواب کی تعبیر سے غرض نہیں رکھنی ہے۔ محسوس ہوتا ہے کہ مجروح کے سامنے نیفن کا شعرتھا، جس کا وہ جواب دینا چاہ دہ ہے۔ بہر حال یہ بات ضمنا آئی ہے۔ جس یہ کہ درہا تھا کہ ترتی پندی کے متعید مضامین میں بھی مجروح نے خوب خوب اپنی صلاحیت کا مظاہرہ کیا۔ ایسا مظاہرہ جوانہیں سے وابستہ ہوکررہ گیا۔ مثلاً دوشعرد کھئے:

> می تو جب جانوں کہ بحردے ساغر ہر خاص و عام یوں تو جو آیا وی پیر مغاں بنآ کیا

جس طرف بھی جل پڑے ہم آبلہ پایان شوق خار سے گل ادر گل سے مکستاں بنآ کیا

و کھے پہلے شعر میں بحروح ایک طرح سے پرانے ویرمغال یا رہروں کونٹانہ بنارہ ہیں۔ جن کے پاس
دینے کیلئے پھوٹیس تھا، جوام دخواص سب کا دامن خالی رہا۔ ایسے رہنماؤں کے پاس دینے کے لئے ٹاید پھوتھا بھی نہیں۔
چٹانچہ بحروح اس المیے کا ظہار کرتے ہیں کہ اب تک ویرمغال بنے میں دیر تو نہیں ہوئی لیکن کی نے پچھ معال خور نہیں کیا۔ منہوم یہ بھی ہے کہ اب وہ وقت آحمیا ہے کہ پیرمغال برخاص و عام کے لئے پچھ نہ پچھ کرے، ان کی بھوک منائے اوران کی زندگی بہتر بنانے کی کوشش کرے۔ ٹایدان کے ذہن میں ہے کہ یہ کام ترقی پہندوں ہی ہے ہوسکتا ہے۔
اس کھتے کی تحیل اس شعرے ہوری ہے:

#### جس طرف بھی چل پڑے ہم آبلہ پایان شوق خار سے گل اور گل سے مکستاں بنا عمیا

جیب بات ہے کہ جمروح قیدو بندگی زندگی کود یوار کہن یا سلسلہ کہن سے تعییر کرتے ہیں جے ایک دن خم ہوجانا

ہے ۔ ابندااب ایے ممانعات کچومعی نہیں رکھتے اور ساری رکاوٹیس جمروح کے آھے بے معنی ہوگئی ہیں۔ اب بجروح زلف صنم کانعرہ لگا تے ہیں ۔ فور فرما ہے کہ نعر ہے کومعتدل بناد ینااورا سے رو مان سے مبدل کردیناان کا برا اکمال ہے۔ حالا تک متعلقہ شعر کی آ واز قدر سے بلند ہوگئی ہے، جو بجروح کا خاصہ نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں اس کے بعد کا شعر تمام تر اشتراکی لفظیات کے باوجود شعری کیفیات سے مملوہ ۔ میں صرف اس بات کا اظہار کرنا چاہ رہا ہوں کہ بجروح کے اندر وہ گلتے ہو قوت ہے جو عام خیالات کو بھی شعری وصف ہے آراستہ کر کئی ہے میموی طور پر ہوتا تو یہ ہے کہ ایسے تصورات نعر وہ بازی کے زمرے میں آ جاتے ہیں اور ایسا محسوں ہوتا ہے کہ شاعرا ہے جذبات واحساسات کو contain نہیں کر رہا ہے بازی کے زمرے میں آ جاتے ہیں اور ایسا محسوں ہوتا ہے کہ شاعرا ہے جذبات واحساسات کو contain نہیں کر رہا ہے بلکہ آ واز کو بلند کر لئے بہجور ہے یعنی اس کے اندروہ شاعرانہ کیف اور ہنر مندی دونوں بی تا پید ہیں۔ ایسے میں شعرا کہرا ہو بلکہ آ واز کو بلند کر لئے بہور ہے دینی اس کے اندروہ شاعرانہ کیف اور ہنر مندی دونوں بی تا پید ہیں۔ ایسے میں شعرا کہ اس مقام تب کرتا ہے اور ایک طرح کی غیر مخلیقی فضامر تب کرتا ہے۔خود مجروح نے جہاں کہیں بھی ہے بدا حتیاطی کی

تاریخ ادب أرده (جلده وم)

بوبال يصورت ديمعي جاسكتى ب-ايكمشبورغزل ب، ملاحظ يجيد:

جلا کے مشعل جاں ہم جنوں صفات چلے جو مگر کو آگ لگائے ہمارے ساتھ چلے دیار شام نہیں ، منزل سحر بھی نہیں عجب محمر ہے یہاں دن طبے نہ رات طبے موا اسر کوئی ہموا تو دور تلک بیال طرز نوا ہم بھی ماتھ ماتھ بطے مارے لب نہ سی وہ دہان زخم سی ومیں چینی ہے یارو کہیں سے بات ملے ستون دار یہ رکھتے چلو مروں کے چراغ جہاں تلک یہ شم کی سیاہ رات طے بیا کے لائے ہم ائے یار پھر بھی نفتہ وفا اگرچہ لٹتے ہوئے رہزنوں کے بات یطے پھر آئی نصل کہ مانند برگ آوارہ ہارے نام گلوں کے مراسلات طے قطار شیشہ ہے یا کاروان ہم سفرال خرام جام ہے یا جیے کائات یطے بلا بى بينے جب اہل حرم توائے محروح بغل میں ہم ہمی لئے اک منم کا بات ط

نواشعار کی بیفزل فن پرکمل گرفت کی ایک انجی مثال پیش کرتی ہے۔ مضعل جال، جنوں صفات ، دیار شام ،
مزل بحر ، پیاس طرزنوا ، ستون دار ، مروں کے چراغ ، نقد وفا ، برگ آ وار و ، قطار شیشہ بخرام جام وغیر والی ترکیبیں ہیں جو
بیحد اہم استعار نے تفکیل کر رہی ہیں۔ اب مضعل جال کا جلا تا اور جنوں صفات بنا اس لئے ضروری ہے کہ منزل حاصل
کرنے کے لئے بیشر طیس ہیں اور یہ بھی کہ ایسے مرسلے میں اپ ہی گھر کو آگ لگا تا بھی ہے۔ گویا مجروح جس سفر پر دوانہ
ہیں ، جو مقصد حاصل کرنا چا ہے ہیں اس کا راستہ سل نہیں ہے۔ سب پھولٹا دینا ہے۔ پھر دوسر سے شعر میں ایک بجیب
ہیں ، جو مقصد حاصل کرنا چا ہے ہیں اس کا راستہ سل نہیں ہے۔ سب پھولٹا دینا ہے۔ پھر دوسر سے شعر میں ایک بجیب
میں ، جو مقصد حاصل کرنا چا ہے ہیں اس کا راستہ سل نہیں ہے۔ سب پھولٹا دینا ہے۔ پھر دوسر سے شعر میں ایک بجیب ہے یہاں
دن رات پھر بھی نہیں ۔ گویا مجروح دھند کی دھند کی کیفیت بیدا کرنا چا ہے ہیں اور اسی دھند ہیں سفر کرنا چا ہے ہیں۔ اس

لئے وہ لوگ جوشفاف میں وشام کے عادی ہیں ان کے لئے اس محری کا سنر دشوارگز ار ہوسکتا ہے۔ لیکن بحروح کے ساتھ وینا پہلے کی شرط بھی بی ہے۔ کی پر کوئی مصیبت پڑے، کوئی ہو جوا سیر ہوا ہو، مجروح کا بیطرز خاص ہے کہ اس کا ساتھ وینا ہے۔ یعنی مصائب میں جو گھر ا ہوا ہے وہ گویا ان کا ایک شریک کار ہے۔ لب زخم بن کتے ہیں۔ فلا ہر ہے یہ ای وقت ممکن ہے جب با تھی الی ہوں جن می زخم کئے کے امکانات بھی ہوں۔ لیکن اس مرحلے سے خوف بھی نہیں کھانا ہے۔ ان بی نہیں سے تو بوں جن می رخم کئے کے امکانات بھی ہوں۔ لیکن اس مرحلے سے خوف بھی نہیں ان کا خم نہیں اتنائی نہیں سے تو ہوں می ہتم کی رات بھی طویل ہوگی لیکن اس کے ساتھ یوں چلنا ہے کہ مرکثے رہیں لیکن ان کا خم نہیں ہو گئے۔ کرنا ہے، ایک رات تو کئے ہوئے مرکز کے جراغ ہے، ای روش ہو کئی ہے لبذا قربانی کے بغیر منزل حاصل نہیں ہو کئی۔ کرنا ہے، ایک رات تو کئے ہوئے مرکز کے جراغ ہے، ای روش ہو کئی ہے لبذا قربانی کے بغیر منزل حاصل نہیں ہو کئی۔ فلا ہر ہے یہ شعر:

#### ستون دار پہ رکھتے چلو سروں کے چراخ جہاں تلک یہ ستم کی سیاہ رات چلے

جیب کیفیت رکھتا ہے۔ ہر چند کہ جیما بھی نے پہلے بھی عرض کیا ہے اس بھی فیض کے ریگ کی کیفیت ضرور
ہے۔ بجروح آئی طرح کی رجائی کیفیت کو سامنے لاتے رہتے ہیں۔ ستم سے خوف نہیں کھاتے ، راستے میں رہزن ہیں ،
پیمز نے والے بھی ہیں، لیکن ان کے پاس جوسر مایہ ہو صلے کاسر مایہ وہ بہر طور منزل تک پہنچانے کی سمیل ہے۔ اور پیم
ایک وقفے کے لئے یہ کیفیت ہوتی ہے کہ برگ آوار وقصل کی دکھائی دیتی ہوئی نظر آتی ہے۔ کھلے ہوئے پیمول نامہ و بیام بنتے ہیں کہ
آ گے بڑھنا ہے اور پیم سیاس کا کا کتا ہے چلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ شخصے کے قطار کارواں بناتے ہیں
اور ہم سنر ہیں۔ قطار شیشہ سے ناز کی کا احساس ہور ہا ہے، ٹوٹے پیموٹے کا بھی ۔ لیکن یہ تو کا کتا ہے عبارت ہے جیسے
ووسنر میں اکسینیس ہیں۔ لیکن مجروح جومنزل حاصل کرنا چاہتے ہیں اس میں دھیے تھی 'کے باوجود آگے بڑھنے کا کیف
ووسنر میں اکسینیس ہیں۔ لیکن مجروح جومنزل حاصل کرنا چاہتے ہیں اس میں دھیے تھی مردوزن ، حسن وعشق سبحی ایک خاص مقصد کے حصول میں رواں دواں ہیں۔

اب مجروح کی lyricismر تھوڑی کی تفتگو کی جائے۔ غزل اورغزیت کاذکر بار بار ہو چکا ہے۔ غزل میں ایک رہے آئے ہے جس سے جذب ایک بجیب سوزش کے ساتھ سائے آتا ہے، ایک خاص وصف اور کیف رکھتا ہے جواچھی غزل کا مزاج ہوتا ہے۔ فیض اپنی پوری شاعری میں اس کیف کو طوظ رکھتے ہیں۔ بجروح بھی غزیت سے وامن کشاں نہیں گزرتے اوران کے یہاں lyricism یا تغزل ایک روشن کیفیت کی طرح نمایاں ہوتی ہے۔ ایک غزل دیکھئے:

جھے سہل ہو تئیں منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل محے را ہاتھ ہاتھ میں آ گیا کہ چراغ راہ میں جل محے وہ لجائے میر دا ہائے نہ جھکا کے سر افعا سکے نہ جھکا کے سر اڈی زلف چرے ہاں طرح کہ شبوں کے راز مجل محے

496

وہی بات جو نہ وہ کہہ سکے مرے شعر و نغمہ میں آعمیٰ وہی اب نہ میں جنہیں چھوسکا قدح شراب میں دُھل مے

فکر ،فزیت اور غنائیت نے مجروح کو ایک اہم غزل کوشاعر کے منصب پر فائز کیا ہے۔لین ۱۹۵۳ میں مجروح کی شاعری پر پہلا تختیدی مضمون جو''غزل' کے پہلے ایڈیشن میں بطور تعارف شائع ہوا ہے سردار جعفری کا ہے۔ موصوف کا خیال ہے کہ:-

"جمروح کوبرداشاعر بنے کے لئے اس آ ہنگ کوزیادہ بلند کرنا ہے اور یہ ہو کے رہے گا کیوں کے دوروسطیٰ کے شعرانے جس جنگ کی ابتدا کی تھی آج کے ترتی پندشاعراس کی انتہا کررہے ہیں۔ ان کی لڑائی جا گیرداری ذہنیت کے خلاف تھی، ہماری لڑائی جا گیرداری اور سامراتی ذہنیت کے خلاف تیز کرنی پڑتی ہے۔' ہ

جروح اگرسردار کی بیرائے تسلیم کر لیتے تو ہوسکتا ہے کہ فکر کی کیفیت میں ایک آئی کا اضافہ ہوجاتا ہے گئی فائی خائیت دم تو ژدیتی بغزلیت جی فی ایک آئی کار میں مبدل ہوجاتی اور وہی ہوتا جو عام ترتی پندشا عرک یہاں ہوتا آیا ہے۔ شاعری منصب ہے گرتی اور مجروح وہ وہ نہوتے جو آج ہیں لیکن سردار نے اس آ ہنگ کو ضرور محسوس کیا تھا جوان کی نگاہ میں زیادہ بلند نہیں تھا۔ فاہر ہے اس کا زیادہ بلند نہوتا ہی شاعر کے اہم بن جانے کا جواز چیش کرتا ہے۔ کہا جا سکتا ہے کہ اقبال کا آہنگ تو برا آئی ہے پھر بھی وہ شاعری کے منصب ہے نہیں گرتے تو پھر مجروح کیوں؟ جواب سیدھا سادا ہے کہ اقبال کا آہنگ تیزی اور طراری کے باوجود موسیقی کی اعلیٰ سطح کی چیز ہے اور ان کے یہاں فکر کا جو نظام ہے وہ ایک خاص اب وہ لیج کی یاد دلاتا ہے بعنی ایک ایسا لیجہ جس کے وہ خود بھی خالق ہیں اور خاتم بھی اور جس کا تتبع مکن نہیں ۔ مجروح ویسا آئیگ پیدائیس کر سے تھے اور ائیس اس کی ضرورہ بھی نہیں تھی ۔ لیکن معین احس جذبی جوان کے ہم عصر رہے ہیں ویسا آئیگ پیدائیس کر سکتے تھے اور ائیس اس کی ضرورہ بھی نہیں تھی ۔ لیکن معین احس جذبی جوان کے ہم عصر رہے ہیں ویسا آئیگ پیدائیس کر سکتے تھے اور ائیس اس کی ضرورہ بھی نہیں تھی ۔ لیکن معین احس جذبی جوان کے ہم عصر رہے ہیں ویسا آئیگ پیدائیس کر سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ۔ وہ کہتے ہیں ۔ وہ کہتے ہیں کہ:۔

" مجروح عشقیشاعری کاحق ادائیس کر سکے۔اس کا انہیں احساس ہے لیکن اس کے باوجود
اس میدان میں وہ اپ ہمعصر شاعروں میں سب سے آھے نظر آتے ہیں۔ان کی اس نوع
کی شاعری میں تجر بات کی پختگی کے ساتھ ساتھ فکر کا پچھ عضر شامل ہے جس کی وجہ سے ان کی
رو مانیت میں ایک خاص وزن ووقار پیدا ہوگیا ہے۔''ہ

مجروح عشقیہ شاعری کاحق ادانہیں کر سکے تو کیاد واپیا کرنا جا ہے تھے۔عشقیہ شاعری کے اپنے مطالبات ہیں مجروح کوعشق کی اپنی انتہائی نا کامی کے بعد بھی کوئی ایسازخم نہیں لگا جوانہیں میر بنا دیتا۔لیکن بیا پے ہم عمر شاعروں میں

 <sup>&</sup>quot;غزل" مجروح سلطانپوری ، تعارف از: سردارجعفری

مع بحواله "مجروح سلطانپوري: مقام اور كلام" مرتبه: ﴿ اكْتُرْمِحْدُ فِيرُوزْ ، • • ٢٠ و مِس ٢٥٠

سب سے آئے نظر آتے ہیں۔ایک حق موشاعر کا بیان ہے اور یہ بالکل میچے ہے کہ ان کے یہاں تجربات کی پھٹٹی میں وہ فکر شامل ہے جو انہیں ترقی پیندی نے عطاکی تھی۔لہذا اگر ان کی رومانیت میں ایک خاص وزن وو قار پیدا ہوگیا ہے تو یہ المجنبے کی بات نہیں۔ایک دوسری بات بھی جذبی نے محسوس کی ہے کہ مجموعی حیثیت سے بحروح کارشتہ کلا سکی شعرا ہے ملکا ہے۔ یہ وہی گئتہ ہے جس کی میں نے وضاحت بحر پور طریقے پر کی ہے۔ایک اہم تقیدی مضمون محمد من کا ہے ہانہوں نے مزیداس کا حساس دلایا ہے کہ:۔

" بجروح بلا شبآئ کی فول کے کا تکی کہوں دان جی سراج دان کی فول کی اور جس الحرح وہ بجا اور سنوار کر فول کہ خول کہتے ہیں وہ انہیں کا حصہ ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ان کی فول کیا آج دھند لکوں والے دور کو بھی حوصلہ اور اعتاد کا وہ ہی ٹور پخش سکے گی جود واس دور ہے پہلے ارزانی کرتی آئی ہے؟

انہوں نے اس بجاد ہ اور نکھا کو لا تعداد تر اکیب تر اش کر اور ن نفسی سے بحر پورم تع مرتب کر کے جمایا اور ضرب موجم ، مطلع امکان ، تیشنظر ، سل رنگ ، شعل جاں ، شعلہ آوار ہ ، گلہ سنگ بتاں ، مرحقل ظلمات ، سنگ سفر ، پیاس طرز نوا ، فراز داد رستون دار ، فرام شیشہ نہ جائے کتنی دافر یب اور نظر نوا ز تر اکیب بجروح کی ایجاد ہیں۔ ان کے آدے کی جمنکا داور ان کے مرتب کی جائز ان کے ان کی غز ل کو تہدداری اور جانفز ائی ہے موجوز ل کے مرتب لیجا در جس نظر یہ نے ان کی غز ل کو تہدداری اور جانفز ائی بخش ہے وہ غز ل کے شارات کی بھی آئینداری کرتا ہے اور بجروح کی غز ل کی تاریخ ساز خسین ہے ۔ گو بھی اجلا بھی جس بی اپنی مختل کا حش بھی بھی ہی ، ہی اپنی مختل کا حش بھی بھی بھی بھی دائی مراب بھی ہی دائی مراب بھی ہی ، ہی اپنی مختل کا جروح کے شاعرانہ منصب کے سلیلے جس چند ماقد مین کر راہوں :۔

<sup>• &</sup>quot; جيلا غزل كو" بجرحس بشموله " مجروح سلطانپوري مقام اوركلام "مرتبه واكثر محد فيروز ، ٢٠٠٠ ه م ٢٩٠٠

۱۰۵ ( مجروح کاشعری رویه ' نفیل جعفری مشموله: " مجروح سلطانپوری: مقام اور کلام "مرتبه: و اکثر محمد فیروز ، ۲۰۰۰ می ۱۰۵

" مجروح صاحب نرم وشری الفاظ کے شاعر ہیں ، ان کی غزلوں کی نزاکت اور لطافت، شیری اور سادگی متاثر کرتی ہے۔ مجروح کے کلام سے جو جمالیاتی نشاط حاصل ہوتا ہے غالبًا اس کا سب یہ ہے کہ جدید اردوغزل میں یہ خوشہواور خوشہوؤں سے الگ ہے۔ بعض تجرب منظیمیں ہیں گین اپنی خاص لطافت کی وجہ سے نشاط و سرت عطا کردیتے ہیں۔ " •

' المجروح کے اشعار کا آجگ باوقار ہے۔ ایک زم خرام جوئے رواں کی طرح ، جس میں تیز لہریں کم بی ابحرتی چیں اور کھنور یا جوار بھا ٹاتو اٹھتا بی نہیں ۔ اشعار بڑی کیسانی اور کیسوئی کے ساتھ ایک بموار مطح پر وحیرے دھیرے جنبش کرتے نظر آتے ہیں ۔ اس آجگ میں ایک لطیف نغم کی ہے، ایک زیر لب ترنم ہے۔ یہ ایک ایسے رو مان پند کی آواز ہے جو ہنگاموں میں سکون کا مثلاثی ہے۔ اس آواز میں وارور سن کا جوذ کر ہواوہ بھی بڑی خموثی اور آ ہتگی کے ساتھ، یہاں گہری جمالیات کی صدا ہے جس کے اجز ائے ترکیبی جیں وردمندی اور حسن پندی۔ ' اس

جروح کے شاعرانہ منصب ہے کی کواٹکارنیں۔اس ہے بھی اٹکارنیں کہ جروح کی آوازمنفر د ہاوروہ ایک
ایسا امتیاز رکھتے ہیں جودوسرے شاعروں کے یہاں بہت کم ملا ہے۔ان کا مقابلہ ومواز ندصرف فیض ہے ممکن ہاوروہ
بھی اس لئے کہ فیض نے بعض بہت ہی ترنم ریز رو مانی غزلیں کہی ہیں لیکن وہ بنیا دی طور پڑھم ہی کے شاعر ہیں۔ایے
میں مجروح جوا پی طنطنے کی شاعری میں جو پچھا ہے بارے میں کہتے آئے ہیں بے جانہیں ہاس احساس کے باوجود کہ
ان کا سرمایہ بے حدقلیل ہے۔افسوس کہ وہ اس میں وسعت ندلا سکے اورفلمی و نیا ہے وابستہ ہوکر اپنا بہت ساتخلیقی کام
دوسری راہ پرلگا دیا۔

مجروح کے بارے میں بیکہا جاسکتا ہے کہ انہوں نے اپنی ساری تخلیقی قوت فلمی شاعری میں صرف کر دی۔اس طرح قلمی گانے تو اہم تربن مجے ،انہیں و قار حاصل ہوالیکن خود ان کا سر ما بیغز لمختصر ہو گیا۔بہر حال! بیمی ایک کام تھا جے موصوف نے بطریق احسن انجام دیا اور اس کی جتنی بھی داددی جائے کم ہے۔

## علی جوادز بدی

(,room -,1914)

ان کا اصلی نام صابر محمد آبادی تھا۔لیکن علی جوادزیدی کے نام سے مشہور ہوئے۔والد کا نام سیدامجد تھا۔ان کا محمد اتاذی علم تھا۔زیدی • ار مارچ ١٩١٧ء میں کر باضلع اعظم گڑھ میں پیدا ہوئے لیکن زیادہ ترسید باڑہ قصبہ محمد آباد، مہند

 <sup>&</sup>quot;ا پنالہو بھی سرخی شام و تحریض ہے!" بھلیل الرحمٰن مصولہ:" کلکاری وحشت کا شاعر: مجروح" مرتبہ: خلیق المجم ص ۸۰
 "مجروح کا تغزل" ، عبد المغنی مشمولہ: " مجروح سلطان پوری: مقام اور کلام" ، ڈاکٹر محمد فیروز ، ۲۰۰۰ ، م م ۱۱۸

(اعظم گرے) بی میں رہے۔ان کی تعلیم بی اے ایل ایل بی تک تھی۔ بیا سخانا ۔ انہوں نے تکھنو ہو نو سیٹی ہے پاس کے۔
علی جواوزیدی صوبائی اور مرکزی حکومتوں میں متعدداعلی عبدے پر فائز رہے۔ان کی تصانیف کی تعداد کیر
ہے۔ شاید پچاس ہے کم نہیں۔ یہاں پندرہ کتابوں کی فہرست درج کر رہا ہوں:[۱] رگ سنگ (مجموعہ کام ،۱۹۲۳ء)
[۲] اردہ میں تو می شاعری کے سوسال (محقیق اور تنقید ، ۱۹۵۵ء) [۳] میری غزلیں (شعری مجموعہ ۱۹۵۹ء) [۳] تقیری
ادب (محقیق و تنقید ۱۹۵۹ء) [۵] دیار تحر (مجموعہ کام ۱۹۷۰ء) [۲] دیوان غنی شعیری (تحقید و مقدمہ ،۱۹۷۹ء) [۵] دو
ادب اسکول (تنقید و تحقیق ،۱۹۵۹ء) [۸] تاریخ ادب اردہ کی تدوین (تنقید و تحقیق ،۱۹۵۹ء) [۱۹] انتخاب علی جوادزیدی
(شعری مجموعہ ۱۹۵۱ء) [۱۹] ہندوستان میں علوم اسلامی کے مراکز (تنقید و تحقیق ،۱۹۷۱ء) [۱۱] تصید و نگاران اتر پردیش
(شعری مجموعہ ۱۹۵۱ء) [۱۳] فکر و ریاض (تنقید و تحقیق ،۱۹۵۱ء) [۱۳] شید و تحقیق ،۱۹۸۱ء) [۱۳] تیش آواز (مجموعہ کلام ،۱۹۸۱ء) [۱۳] تیش آواز (مجموعہ کلام ،۱۹۸۱ء) [۱۳] دولوں مرثیہ کو ،جلداول (مجموعہ کلام ،۱۹۸۱ء)

كتابول كى اس فبرست سے بى انداز و ہوجاتا ہے كەموصوف ادنى طور يركتنے فعال رہے ہيں اور يې كى كەايك طرف تو انہوں نے تنقید و تحقیق کے فرائض انجام دئے ہیں تو دوسری طرف شعروشاعری ہے بھی وابستہ رہے ہیں لیکن متعدد مجموعه كلام كے باوجودان كى شاعران ديثيت بھى نه بن يائى اور خمين و تنقيد كى كتابيں ان كى خليقى قوت سے زياد و بااثر ابت ہوئیں۔دراصل علی جوادزیدی نے نہ تو کوئی شعری تجربہ کیانہ بی اسلوب وبیان میں جدے طرازی کی۔حالانکدان کا مطالعه وسيع تها-اتناى نبيس بلك بيرون مما لك كاسفار كالخاظ يجى ان كتير بات كويحدوسيع مونا تعاليكن بيمكن نه موسکا۔ دراصل زیدی کلا بیکی دائر ہے کوتو ژنہ سکے اس لئے ان کی شعری آ واز کم می ہوگئی لیکن یہاں مجھے یہ کہنے دیجئے کہ بحثیت ترتی پندانہوں نے اپنی آواز کومعتدل بنانے کی کوشش کی تھی۔ انہوں نے انقلابی نظمیں کھیں ایکن ان میں جیخ یکار نه حى - ہر چند كدان كى بعض آزاد ظميس اينز مانے ميں نا قابل فراموش نبيس تھيں ۔ جيسے 'لاش' ايك اور كامياب ظم' ' ہولى'' ہے کیکن الی تمام تر کیفیتوں کے باو جودینہیں کہا جا سکتا کہ زیدی ایسے شاعر ہیں جن کی مف پہلی یا دوسری ہے۔ ایسا بھی موا كهانبول في محقيق وتنقيد كي طرف زياد وتوجه كرني شروع كي للبذااس همن مي كي قابل لحاظ كام كے \_" دواد بي اسكول" تنقید و تحقیق کے لحاظ سے ایک اہم کتاب مجمی جانی جا ہے ۔ تو می شاعری کے باب میں بھی انہوں نے جو پچھ لکھا ہے وہ قائل لحاظ ہے۔علوم اسلامی کے مراکز پر بھی انہوں نے خصوصی توجہ کی اور ایک گراں قدر کتاب سامنے لائے۔ انہیں مرثیہ مویوں سے بھی ولچیں ربی۔لہذا انہوں نے دہلوی مرثیہ کویوں کے باب میں معیاری کام کیا۔ایک اور کتاب جو توجہ طلب ہے وہ'' تعیدہ نگاران اتر پردیش' ہے۔ یہ کام بھی غیرا ہم نہیں ۔زیدی نے تاریخ ادب اردو کی تدوین ہے بھی دلچیں لی ہے۔ساہتیا کادی دلی کے لئے انہوں نے انگریزی میں تاریخ اوب اردولکھی۔ ہر چند کدوہ کتاب بعض اغلاط ک وجه سے آئی اہم نہیں سمجی جاتی ۔

بہر حال بلی جوادزیدی ہارے اردو کے دانشوروں میں ایک مقام کے حامل بیں اور انبیں وقار کے ساتھ یاد

שונטוני ונונו ואינוני ו

**477** 

کیاجاتا ہے۔ انہیں ۱۹۸۸ء بی پدم شری کا خطاب بھی الماتھا۔ راتم الحروف جب رائجی یو نیورسیٹی کے شعبداردو بی صدر تھاتو موصوف پر پی ایج ڈی کا ایک مقالد مرتب کروایا تھا جوہنوز اشاعت سے محروم ہے۔

ذيل من زيدى كى ايك غزل بطور نمونددرج كرد بابون:

الخیس بندشیں اذن عام آعمیا کہ مویا کی کا پیام آعمیا جنوں کو بھی پچھ اہتمام آعمیا مرا نغمہ درد کام آعمیا کدھر سے وہ نازک خرام آعمیا محمر جا بجا ان کا نام آعمیا وہ زندہ دلوں کا امام آعمیا

نیا میدے میں نظام آگیا
نظر میں دہ کیف تمام آگیا
سر راہ کانٹے بچھاتا ہے شوق
ہدلنے لگا بزم عشرت کا رنگ
کدھر سے یہ محکی مہمتی ہوا
کمی جا رہی تھی کہانی مری
وہ زیدی وہی رند آتش نوا

على جوادزيدي كانتقال دىمبرم ١٠٠٠ مي موا\_

## ليفي اعظمي

#### (,r -- , 191A)

ان کااصل نام اطبر حسین رضوی تھا اور والد فتح حسین ۔ ان کی والدہ کا نام کنیز فاطمہ تھا۔ ۱۹۱۸ء میں مجموال ضلع اعظم گڑھ میں پیدا ہوئے لیکن بیتاری انٹریشٹل انسائیکلو پیڈیا میں درج ہاور انٹری مظفر خفی کی ہے۔ '' تذکرہ ماہ وسال'' میں مالک رام نے تاریخ پیدائش ہمار جنوری ۱۹۲۳ کیمی ہے۔

کیفی کی ابتدائی تعلیم کھر ہی پر ہوئی۔وہ دبیر ماہراور دبیر کامل ہوئے۔دونوں ہی فاری ہیں۔ پھر عالم عربی میں مجمع مجمی ہوئے ۔ لکھنو یو نیورسیٹی سے خشی اور خشی کامل کے امتحانات پاس کئے اور الد آباد یو نیورسیٹی سے اعلیٰ کامل ہوئے۔ یہ ڈگری اردو میں تھی۔

کیفی اعظمی ایک زمیندار گھرانے کے فخص تنے یوں بھی ان کے گھر کا ماحول ٹناعرانہ تھا۔ لبذا کم عمری جی شعر کہنے گئے۔ کیفی زندگی بھرتر تی پہند خیالات کوشعری پیکر دیتے رہے ہر چند کدان کا گھرانہ نہ ہبی بھی تھالیکن اس کے اثر ات ان پردیر پاٹابت نہیں ہوئے۔

ان کے مجموعوں کی تعداد قابل لحاظ ہے۔ پہلا مجموعہ'' جینکار'' ۱۹۳۳ء میں شائع ہوا، دوسرا'' آخرشب' ۱۹۳۷ء میں ، تیسرا'' آوار ہو مجد ہے'' ۱۹۷۳ء میں، چوتھا'' میری آواز سنو' (فلمی نفیے ) ۲۵۱۰ء میں، پانچواں'' سریابی' ۱۹۹۸ء میں۔ طویل نظم''ابلیس کی مجلس شور کی'' (دوسراا جلاس) ۱۹۷۷ء'' ساحرلد صیانو ک' (خاکہ )۱۹۳۸ء'' سریابی' (کلیات)

۱۹۹۳ءاور" کیفیات" ( کلیات)۲۰۰۳ میں۔

کیفی کی ابتدائی شاعری کورو مانی کہا جاسکتا ہے۔اس میں ان کے مزاج کی تشخی اور اطافت نمایاں ہے۔ان کی ایک نظم ''اندیش' ہے جواپنے زمانے میں بے صدید کی کئی فلیل الرحمٰن اعظمی نے اسے ایک خوبصورت نظم کہا ہے اور اس کے تین بند نقل کے ہیں جوذیل میں درج کئے جاتے ہیں:

روح بے چین ہے اک دل کی اذبت کیا ہے
دل بی شعلہ ہے تو یہ سوز مجت کیا ہے
دو مجھے بھول محی اس کی شکایت کیا ہے
دن تو یہ ہے کہ رو رو کے بھلایا ہوگا
دل نے ایے بھی پکھ افسانے سائے ہوں گے
اشک آکھوں نے ہے اور نہ بہائے ہوں گے
بند کمرے میں جو خط میرے جلائے ہوں گے
ایک اک حرف جیس پر ابجر آیا ہوگا
ضبط کی سعی میں جذبات اہل آئیں ہوں گے
ضبط کی سعی میں جذبات اہل آئیں ہوں گے
ضبط کی سعی میں جذبات اہل آئیں ہوں گے
ضبط کی سعی میں جذبات اہل آئیں ہوں گے
اشک یوں نام ہے میرے نکل آئے ہوں گے
اشک یوں نام ہے میرے نکل آئے ہوں گے
در نہ کانہ ھے سے سیلی کے اٹھایا ہوگا

دوسری نظموں کی انہوں نے جونٹا ندہی کی ہے وہ ہیں" پشیانی"،" نرک کال"" پاسٹ"،" حوصلہ" اور
"تجسم" کی جمیع محسوس ہوتا ہے کہ کیفی نے سردار کی شاعری کے ان پہلوؤں پرزیاد ونظرر کھی جن میں خارجیہ تھی۔ جب
تک وہ دلی کیفیات کی شاعری کرتے رہاں کے احساسات ایک ایے شاعری عکاس کرتے ہیں جس کا دل ملتجب اور
حساس ہا اور فن پر گرفت اس کی مضبوط ہے لیکن عوام سے خطاب اور عوام کو قریب لانے کے امور ایے نقاضے ہیں جن
سے شاعری کچھا بی ڈگر سے ہمٹ جاتی ہے اور فن سے زیادہ افادی پہلو چھا جاتا ہے۔ شاعری کی افادیت سے انگار نہیں
سے شاعری کچھا بی ڈگر سے ہمٹ جاتی ہے اور فن سے زیادہ افادی پہلو چھا جاتا ہے۔ شاعری کی افادیت سے انگار نہیں ہو علی ہو اور ہنگا می حالات کو بھی
سیسائی نا ہمواریوں کی تصویر بھی ہیش کر عتی ہے۔ سیاس بازیگری پر حرف زن بھی ہو علی ہو اور ہنگا می حالات کو بھی
موضوع بنا عتی ہے لیکن ہوتا ہے کہ جب شاعر ایے حلقوں میں داخل ہو جاتا ہو پھر اس کا مقصد فن سے زیادہ تربیل کا
پہلو ہوتا ہے اور جھی کومتا ٹر کرنے کے لئے دوبازاری کیفیات کو چیش کرنے لگتا ہے۔ جن سے اس کا فن کجلا جاتا ہے۔ کیفی
اعظمی نے جہاں سنجس کر نظمیس کی ہیں ، جہاں اس کا احساس رکھا ہے کہ فی صدود ساقط نہ ہوں اور شاعری کے لواز بات

۱۹۰۱ کارتی ادرو (مجلده وم)

برقرارر ہیں وہاں وہ کامیاب ہیں۔ بہی وجہ ہے کہ ان کی رو مانی شاعری اپنے ترکش میں کئی تیرر کھتی ہے۔ جہاں یہ ابعا بغاوت میں بدلتا ہے تو وہ شعری حسن کجلا یا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ ایسامحسوس ہوتا ہے کہ شاعر کواپنے مقاصد کے محض بیان میں زیادہ دلچہی ہے۔ فی احساسات کو جگانے کی زیادہ فکر نہیں ہے۔ لہذا شعری مطالبات پس پشت چلے جا کیں تو ان کی نگاہ میں کوئی نقصان تہیں۔ بہی وہ بعول ہے جس سے بغاوت کی شاعری شاعری نہیں رہتی شور شرابے میں بدل جاتی ہے۔ انور ایری نے کیفی کی شاعری کے قتلف جہات سے بحث کرتے ہوئے ایسے اعتراضات کو بعض دلائل سے رد کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایری کا خیال مستحس بھی گین میری ہے کہ کیفی کے یہاں شاعری کے دوطور طبتے ہیں۔ ایک طور تو وہ ہے جس کا تعلق خالص شعری اوصاف سے ہاور دو مراوہ جو عائت خار جیت کا عکاس ہے۔ کیفی اعظمی کی رو مانی شاعری پر بحث کرتے ہوئے شارب ردولوی لکھتے ہیں:۔

" کیفی نے جس وقت اپناشعری سفر شروع کیا اس وقت نثر وقع جمی رو مانویت کا غلبہ تھا۔ نثر میں ایک طرف مہدی افادی ، سجاد حیدر یلدرم کی مرصع نثر تھی دوسری طرف نیاز فتح پوری اور مجنول گور کھیوری کے رو مانی افسانے ، شاعری جس جوش کی حسن کاری اور اختر شیرانی ، عظمت الله خال ، میراجی اور دوسر سے شعرا کی عشق و محبت اور تاکای و محروی جس و و بی ہوئی آوازی سختی الله خال ، میراجی اور دوسر سے شعرا کی عشق و محبت اور تاکای و محروی جس و و بی ہوئی آوازی سختی اور جس اور ہم خوص آئیس آوازوں کا امیر تھا۔ کہتے جی نیاز فتح پوری اور مجنول کے افسانے پڑھ کر گئے جی نو جوانوں نے خود کشی کر گئے جی نو جوانوں نے خود کشی کرلی۔ مہدی افادی اور برنو جوان دیوانہ تھا۔ اس وقت و بی عام تھی۔ سلمی بنورا، تاہیداور پروین کی جبتو جس ہر شاعراور برنو جوان دیوانہ تھا۔ اس وقت و بی عام تھی۔ سلمی بنورا، تاہیداور پروین کی جبتو جس ہر شاعراور برنو جوان دیوانہ تھا۔ اس وقت و بی شاعر کا میاب تھا جوتا کا م محبت تھا۔ خیالی بنت مربے شاعر وں کے تصور کا مرکز تھی۔ " ہ

یدخیال درست ہے لیکن اس روش کو کلی طور پرتمام شعرانے نہیں اپنایا۔سامنے کی مثال تو فیض احرفیض کی ہے دوسری سردارجعفری کی۔خود کیفی اعظمی نے تا دیرالی راہ پر چلنا مناسب تصور نہیں کیاہ یسے انہوں نے جوانقلا بی شاعری کی ہے اس میں بھی رو مان کا دصف موجود ہے۔دراصل ہروہ فکر جو ماورائی ہوتی ہے اور شموس حقائق سے جس کا واسط نہیں ہوتا اس میں دو مانی عناصر درآتے ہیں۔

کیفی اعظمی ایک بیدارمغزشا عرضے۔ ظاہر ہے دہ تا دیر صرف محبت کوموض بیں بنا سکتے تنے۔ دہ عورتوں کو درسرے ترتی پندشعرائی طرح فعال دیکھنا چاہے تنے۔ ترتی پندشعرائے عورتوں کوتفری کی چیز بھی نہیں سمجھا۔ حسن و جمال سے متاثر ہونے کے باوجود آئیس پیکرعمل بنانا چا بااور ان سے متعلق جیسی شاعری کی وہ غزل کے رواتی محبوب سے الگ تھی۔ کین میری بحث شاعرانداو صاف سے ہموضوعات سے نہیں۔ کیفی اعظمی بھی جب عورتوں کے حوالے سے شاعری کرتے ہیں تو وہ اسے رمی محبت کے کیف سے الگ کرنا چاہتے ہیں۔ لہذاوہ عورتوں کی طرف سے بوصے ہوئے تدم کو

بحواله "كيفي اعظى كى شاعرى"، انورام جى ، ٢٠، ٣١، ٣٠

تاريخِ ادبياًردد (جلدد وم)

A .

جس من عاشق كوزنجر باكرنے كى صورت الى باردكرتے بيں ۔ووكتے بين:

نہیں محبت کی کوئی قیت ،جو کوئی قیت اوا کروگی وفا کی فرمت نہ دے گی دنیا ، ہزار عزم وفا کروگی مجھے بہلنے دو رنج وغم ہے، سہارے کب تک دیا کروگی جون کو اتنا نہ گدگداؤ پکڑ لوں وامن تو کیا کروگی قریب برحتی ہی آ رہی ہو یہ خواب کیا دکھا رہی ہو

کیفی کے یہاں جیسی سیای نظمیں ملتی ہیں ان بھی نظر ہے کی ڈرف بنی تو ملتی ہے لیکن اعلی شاعری کے نقوش معدوم معلوم ہوتے ہیں و ہیے ان کی تمام نظموں پر پیم منیں لگایا جا سکتا۔ جہاں و منبطتے ہیں تو خوب سنبطتے ہیں کی نقط نظر کی اپنی مجبوری ہوتی ہے۔ کیفی جس آواز اور جس تھیوری کے شاعر تھے اس بھی اشترا کیت کے دم فم کو بھی چش کرنا تھا۔ شاعری کو وسیلہ بنا کر حلک اور سان کی بہبود کا تصور مرکزی حیثیت رکھتا تھا۔ اس لئے ان کی ترتی پہندی کو محض تخلیقی جوت پر کہتے ہے ان کے شعور کا پیندی کو محض تخلیقی جوت پر کہتے ہے ان کے شعور کا پینیس ل سکتا۔ بھی بات تو یہ ہے کہ کیفی اعظمی نے سادی زندگی ان طاقتوں سے نیرو آز ماہو نے بھی صرف کی جو استحصال کرتے رہے ہیں۔ چنا نچہ جب ان کی طبیعت بہت خراب رہی اور فالح آئم یا تب بھی ان کا ولولہ کم میں میں شریک ہوتے رہے اور اپنی شاعری کی تو انائی منبیں ہوااور دوسروں کے سہارے کے ساتھ او بی انجمنوں اور کا نفرنسوں بھی شریک ہوتے رہے اور اپنی شاعری کی تو انائی کو انائی کو وام وخوام وخوام وخوام وخوام میں شریک ہوتے رہے اور انجمنوں اور کا نفرنسوں بھی شریک ہوتے رہے اور اپنی شاعری کی تعلی ان کے بعد کو میں اور جن کا تعلی ترتی ہیں۔ ان کی ایک ایک بعد جو بھی شاعریں اور جن کا تعلی ترتی ہونے میں اور شراعری کی کیفیتوں کا فی طور پر اظہار کرتے ہیں ۔ ان کی ایک نظر 'نے جس بھی وہ اپنے مزاج اور شاعری کی کیفیتوں کا فی طور پر اظہار کرتے ہیں :

طبیعت جربیہ تسکین سے گھرائی جاتی ہے ہنسوں کیے ہنی کمخت تو مرجمائی جاتی ہے بہت چکا رہا ہوں خال و خد کوسٹی رکٹیں سے کمر پڑمردگی کی خال و خد پر چھائی جاتی ہے امیدوں کا اجالا خوب برسا شیشہ دل پر گردتمی تہہ میں وہ اب تک پائی جاتی ہے جوانی چھیڑتی ہے لاکھ خوابیدہ تمنا کو جوانی ہے کہ اس کو نید بی کی آئی جاتی ہے تمنا کو تمنا ہے کہ اس کو نید بی کی آئی جاتی ہے

تاريخ ادب أردو (جلده وم)

محبت کی محوں ساری سے دل ڈوہا سا رہتا ہے محبت دل کے اضحلال سے شرمائی جاتی ہے نضا کا سوگ اتر تا آ رہا ہے ظرف ہستی میں نگاہ شوق روح آرزو کجلائی جاتی ہے

کیفی اعظمی فلموں ہے بھی وابستہ رہاوراس سلسے میں گیت بھی تھے، مکا لیے اور منظر نامے بھی۔ ان کی فلمی کہانی ''گرم ہوا'' کافی مقبول ہوئی۔ آئیس متعدد طرح کے اعز ازات وانعامات ہے بھی نوازا گیا جن میں '' آوارہ بجدے''
پر سوویت لینڈ نبر وابوارڈ اور ساہتے اکا دی ابوارڈ شامل ہیں۔ ''گرم ہوا'' پر بھی کی انعامات سلے۔ آئیس پدم شری ہے بھی نوازا گیا۔ ان کے علاوہ بھی بعض انعامات ہیں جن کی تفصیل طولانی ہے۔ واضح ہوکہ ان کی شریک حیات شوکت کیفی اور
بٹی شانہ اعظمی کی اپنی الگ اہمیت ہے۔ ان دونوں کی اثوث محبت سے وہ حرید جینے کا حوصلہ پاتے رہے۔ ان کی وفات مارمی میں فن کے مجے۔

# جگن ناتھ آزاد

(, roor -, 191A)

جنن ناتھ آزاد ۵رد مبر ۱۹۱۸ء میں عیسیٰ خیل میں پیداہوئے جواب پاکتان کا صلع میا نوالی کی تحصیل ہے۔
عیسی خیل میں ان کے والد مشہور شاعر تلوک چند محروم ملازمت کے سلسلے میں مقیم تھے۔ ابتدائی تعلیم محربی پراپنے والد ک
رہنمائی میں حاصل کی۔ جب محروم عیسی خیل سے کلورکوٹ آ محے تو وہاں آنہیں تیسر سے درجہ میں واخل کر وایا گیا۔ بارہ برس
کی عمر میں انہوں نے غدل کا امتحان پاس کیا۔ اس کے بعدان کا واخلہ موہن رائے ہندوہ کی اسکول میان والی میں ہوا،
جہال سے انہوں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ اب ان کے والد کا تبادلہ راولپنڈی ہوگیا تھا تو وہاں کے ڈی اے وی کا لیجہاں سے انہوں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ اب ان کے والد کا تبادلہ راولپنڈی سے کی اے ہوئے۔ ۱۹۳۳ء میں واخلہ لیا اور ۱۹۳۳ء میں ایف اے ہوئے۔ ۱۹۳۳ء میں واخلہ لیا اور ۱۹۳۳ء میں ایف اے کا امتحان پاس کیا۔ پھرگارڈن کا لیے راولپنڈی سے کی اے ہو گے۔ ۱۹۳۳ء میں واخلہ لیا اور ۱۹۳۳ء میں ایف اے ہوگئے۔

جب ملک تقسیم ہوااور فرقہ وارانہ فساد ہونے گئے تو وہ متبر ۱۹۴۷ء میں بادل نخو استہ دہلی آ میے لیکن پاکستان سے ان کارابطہ ہیشہ قائم رہا۔

آزاد مختلف حتم کی طازمتیں کرتے رہے۔ ۱۹۷۷ء میں منسٹری آف ہوم افیرس، نی دہلی ہے وابستہ ہو گئے۔ ۱۹۷۸ء میں ڈپٹی پرنسل انفارمیشن افسر کے عہدے پرفائز ہوئے۔ پھران کا تبادلہ سری تکر ہوگیا۔ ۱۹۷۳ء میں ڈائر کٹر پبلک ریلیفٹن ہوئے۔ جموں یو نیورسیٹی نے انہیں صدر شعبہ اردو کا عہدہ پیش کیا تو وہ وہاں ختقل ہو گئے۔ موصوف ۱۹۸۳ء تک پروفیسر وصدر شعبہ اردور ہے اور پروفیسر امریش بنادئے گئے۔ بیاعز ازان کے لئے تاحیات عطابوا تھا۔ ۱۹۹۰ء میں کل ہند

تاريخ ادب (جلدد دم) مهم،

المجمن ترتی اردومصنفین دبلی کے سر پرست بنادئے مگئے۔

جمن ناتھ آزادا یک مقبول شخصیت کانام ہاور کی بات تو یہ ہے کدان کے کام بھی خاصے ہیں۔ان کی تھنیفات وہالیفات کی فہرست طویل ہے۔ چندکاذکرکرد ہابوں: "طبل وعلم"، "بیکرال"، "ستاروں سے ذروں تک"، "وطن میں اجبی "" نوائے پریشال"، "بیکول کی نظمیل"، "بیکول کا قبال"، "بو ہے رمیدہ"، "کبوار وعلم وہنر"، "ملوک چندمحروم" "اقبال اوراس کا عبد"، "اقبال اورمغربی مفکرین"، "اقبال اورکشیر"، "مرقع اقبال"، "اسمیس ترستیاں ہیں"، "فکرا قبال کے بعض اہم پہلو"، "شان منزل"، "محمدا قبال:ایک اوبیسوائے"، "پوشکن کے دیس میں"، "منج معانی"، دیا میں ایک میں کمیں۔

ان تفنیفات و تالیفات ہے چگن ناتھ آزاد کی او بی سرگرمیوں کا حال روش ہوتا ہے۔ انہیں اقبال کے بعد اپ والدے گہری مجت تھی ، جن کے سلط میں یہ سلسل کتا ہیں ترتیب دیتے رہے تھے۔ ان کی ایک حیثیت ماہرا قبال کی بھی ہے۔ انہوں نے اقبال بہتی کی کی راہیں روش کیں۔ انہوں نے مغربی مفکرین کے حوالے سے اقبال کی تغنیم کی کوشش کی۔ یہا کے طرح سے اقبال کے حافظ رہے تھے، ان کا پیشتر کلام انہیں از برقعا۔ اقبال پر ان کی کتا ہیں بھر کی ہوئی ہیں۔ کی ۔ یہا کے مطالعے سے اقبال کے حافظ رہے تھے، ان کا پیشتر کلام انہیں ہوتا۔ وہ اقبال کوایک عاشق کی طرح دیکھے اور پھر بھی ان کے مطالعے سے اقبال کے سلط میں کی گہرے مطالعے کا علم نہیں ہوتا۔ وہ اقبال کوایک عاشق کی طرح دیکھے اور کھتے ہیں اور تقیدی روش جو پچومطالبہ کرتی ہے اس پر کھر نہیں اترتے۔ بھی تا تھ آزاد دراصل اقبال کے فقاد نہیں بلکہ ان کے وکیل ہیں، لہذا ان کا کام دفاع ہی کرتا ہے۔ لیکن انہوں نے جو پچوکھ کے وہ ایک یا دگار کی حیثیت رکھتا ہے۔ اقبال شناس کا کام مرانجام دے رہے تھے۔

لیکن جنن ناتھ آزاد صرف اقبال ہی میں بندنہیں تھے بلکہ انہوں نے دوسرے موضوعات پر بھی تنقیدی جوت ج**گائ**ے۔

ہندوستان میں ان کی ایک حیثیت شاعر کی بھی ہے اور پیجد متعینہ ہے۔ انہوں نے غزیلی بھی ہیں ، رباعیات اور قطعات وغیر و تو اتر ہے کیے ہیں اور ان کا کلام ملک بحر بلکہ دوسر ہلکوں میں بھی جہاں اردور سالے نگلتے ہیں ان کا کلام چیتار باہے۔ ڈاکٹر فر بان فتح پوری انہیں احرّ ام آ دمیت کا شاعر تصور کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں:

'' جگن ناتھ آزاد نبایت شائستہ اور تربیت یافتہ ذبمان رکھتے ہیں۔ کی زبانوں میں لکھتے ہیں اور مبارت تامہ رکھتے ہیں۔ آج کا معاشر و جس افراتغری کا شکار ہے اور سیاسی اور ساجی آ شوب در دمیں جتلا ہے، آزاداس معاشر ہے کے ایک رکن ہیں، کین ان کی طبیعت میں ایک ہنے میں سنجیدگی، ایسا تو ازن اور ایسا اعتدال ہے کہ ان کے یہاں بھی کی تم کی جعلا ہٹ پیدائیس ہوئی۔ بھینا وہ ایک باشعور اور صاحب مطالعہ شاعر وادیب ہیں۔ لیکن ان کی شاعری اور ان

کی نٹری تحریری ہمیں یہ باور کراتی ہیں کہ انہوں نے بنیا دی طور پڑھم کے ساتھ ہی ساتھ محبت اور انسا نیت کو بھی اپنار ہنما بنایا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا ہے کہ بعض دوسرے شاعروں اور او یہوں کی طرح وہ کسی خاص طبقے کے یاکسی خاص مکتبہ فکر کے شاعر بن کرنبیں رہ محلے بلکہ محبت کو اور اخوت کو اپنی شاعری کا اساس بنا کرعوام الناس کے دل کو جیتنے کی کوشش کی ہے اور اس کوشش میں وہ کامیاب ہوئے ہیں۔

و ، بہت المجی فاری جانے ہیں اور ان کی ذبئی تربیت اور نداق خن میں مولا ناروم اور اقبال کا خاص اثر ہے۔ اقبال اور پیرروی دونوں محبت ہی کوزندگی کا رہنما جانے ہیں جگن ناتھ آزاد کا بھی یکی مسلک ہے۔'۔

اس مسلک نے توازن کی راہ افتیار کرنی سکھائی۔ان کے یہاں عشق اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ نظر آتا ہے لیکن ان کے یہاں عشق حقیقی اور عشق مجازی کی بحث غلط ہوگی۔وہ خدایا ذات انسانی کواس طرح ہم آ ہنگ کرتے ہیں کہ مجبت کا سوتا بہت تو انا ہو کر سامنے آتا ہے۔ پھر یہ مجبت وطن دوئی کے رائے ہی استفامت افتیار کرتی رہی ہے۔ 1942ء کے فسادات نے ان پر جوزخم لگائے ہیں ان کی بھی تصویر ان کے یہاں موجود ہیں۔و بیے ان تمام عوامل میں وہ اقبال کو اپنی نگاہ میں دکھتے ہیں۔ تیجہ میں ایک ایسا ڈکشن انجر تا ہے جس پر اقبال کا پرتو صاف نظر آتا ہے۔ میں ذیل میں چندا شعار نقل کر رہا ہوں جن میں تشبیبیں ایک خاص انداز ہے سامنے آئی ہیں:

محفل میں جمال رخ جاناں نظر آیا دامان بیاباں میں گلتاں نظر آیا

وہ سر زمیں کہ جس پر قدم تو نے رکھ دے ایبا ہوا گمان کہ پھولوں سے لد می

کیا کیا گان آکے مرے دل میں رہ مے باد نیم گل ہے جو آکر لیٹ مئی

نگاہ ڈال ذرا اینے دل کی وسعت پر جو بات اس میں نہیں

تیرا جمال ایک بہانا تھا ورنہ دوست اک آئینہ سا دل کے مقابل میں آمیا

المجمن الحدة زاد بدهيست شاعر" بجمه جمشيدر ضواني ١٠٠١، م ١٩١٣م

جنن ناتھ آزاد نے فقراد رطویل نظمیں کڑت ہے کی ہیں۔ بعض نظموں جن فکر کا شائب نظر آتا ہے لین وہاں ہی از لی عبت کے اشعار صاف جملتے ہیں۔ گویا جنن ناتھ آزادا کیا ہے عبت کے شاعر قابت ہوتے ہیں جن کے یہاں ایک سرشاری ہے جود دسروں کو امیر کر لیتی ہے چربی بینیں کہا جا سکتا کہ دہ کی گہرے فلنے کے شاعر ہیں۔ اقبال کے تتبع علی بہت مور نظمیں بھی ایک خاص مطح پری رہتی ہیں۔ عتبی کی علی جب میں بہت مور نظمیں بھی ایک خاص مطح پری رہتی ہیں۔ عتبی کی کی وجہ سے آئی ہو واضطراری طور پر پڑھنے دالوں کی کی وجہ سے آئیں ہو اور پڑھا جا تا لیکن جوایک متعینہ علی سامنے آتی ہو واضطراری طور پر پڑھنے دالوں کو ہتا گرکی ہاں دگر کا احساس نہیں ہونے دیتی ۔ اس باب علی چند طویل نظموں کی نشاندی کی جامعہ مجہ "رفع میں میں جو ہیر دز کو فراج عقید ہے ہیں کہ میں ۔ مثلاً "ابولکلام" "مام نہرو" دلی کی جامعہ مجہ "رفع صاحب کے مزار پر" ناتم سالک "وغیرہ بعض نظمیں ہیں جو ہیر دز کو فراج عقید ہے ہیں کرتی ہیں۔

جمن ناتھ آزاد نے قطعات اور رہا عیاں بھی کھی ہیں۔ کویاان کا شعری سنر بھی متنوع رہا ہے۔ کہا جاسکتا ہے کہ آزاد مفکر نہ سی لیکن ایسے جذبوں کے شاعر ہیں جنہیں محبت کی اتھاہ وسعت نے شاعری کے حوالے ہے بھی دور سے بچپانا جاسکتا ہے۔ یہاں جس بیمی واضح کر دوں کہ جگن ناتھ آزاد کے فکر وفن پر بھی کئی کتا ہیں شائع ہوئی ہیں جن جس حیدہ سلطان احمد بھیت ایوب واقف ہفلیق الجم ، حبیب احمد خال اور نذیر فتح پوری کے تام اہم ہیں۔

جَمَّن ناتھ آزاد کی وفات ۲۵؍ جولائی ۲۰۰۴ء میں نئی دلی میں ہو گی۔

## قتيل شفائي

(,1001 -,1919)

ان کا اصل نام اور مگف زیب خان تھا لیکن قتیل شغائی کے نام سے مشہور ہوئے۔ ۲۳ ردیمبر ۱۹۱۹ء کو ہری پور، ہزارہ (سرحد) میں پیدا ہوئی بنوری دیم اور بی میں قیام رہا۔ انہوں نے سرگرم صحافتی زندگی گزاری ہے۔
کئی رسالوں سے وابستہ رہے مثلاً ''ادب لطیف' الا ہور، ہفت روز ہ ' اوا کار' الا ہور، ہفت روز ہ ' اجالا' الا ہور، اور ماہنا مہنا میں مسئل ' پشاور۔ دو بار' پاکستان رائٹرز گلڈ' کے سکریٹری فتخب ہوئے اور تقریباً سات برس تک بیاعزازی خدمت انجام دی۔ ان کی فلم سرگرمیاں بھی رہیں۔ پاکستان کی پہلی فلم ''تری یا د' کے گیت کھے اور ایک اندازے کے مطابق کم از کم انکم از کم حالی ہزار نفے یا گیت کھے۔ انہیں گور نمنٹ یا کستان کی پہلی فلم ''تری یا د' کے گیت کھے اور ایک اندازے کے مطابق کم از کم حالی ہزار نفے یا گیت کھے۔ انہیں گور نمنٹ یا کستان کا نیشن ایوار ڈبھی حاصل ہوا۔

بدشیت شاعران کی تخلیقات خاصی رہی ہیں۔ کم از کم آٹھ مجموع صرف نظموں کی کلیات "رنگ ،خوشبو،روشی" ۔

گازینت ہیں۔ مثلاً " مجر" " بہلتر تک" " " روزن" " مطرب" " " مجموع منار" " آمو خته" " برگد" " سمندر میں سیر حی" ۔

ان کے مجموعوں کی تعداد چود و بتائی جاتی ہے۔ " مجموم " اور" رنگ ری " ان کے گیتوں کے بے حداہم مجموع ہیں۔ ان کے کلام کا ایک انتخاب مجمی شائع ہو چکا ہے۔ گویا موصوف تخلیقی اختبار سے کافی فعال رہے ہیں۔

قتیل شفائی کی شاعری میں نغمی کاعضرایک ایداد صف ہے جوان کی شاعری کو مجوب اور محترم بناتا ہے۔ جیسے جوان کی شاعری کو مجوب اور محترم بناتا ہے۔ جیسے جوان کی شاعر کی دیا ہے ایسے شاعر جیسے دفت گزرتا کیا و یہے ویت کے ایسے شاعر جی نگار میں آتے گئے۔ ویسے یہ بات یا در کھنی چاہئے کہ قتیل ایک ایسے شاعر جی بہوں نے خزل کی روایتوں کا بمیشہ پاس رکھا ہے۔ لیکن نغمی نے انہیں ایک تازہ بہار بادیا۔ ان کے کلام میں حسن ایک وجوانی کیف کی طرح موجود ہے۔ ان کی شاعری میں جذبہ محبت کی فراوانی ایک سپردگ کا ایسا عالم چیش کرتی ہے جوانمیان کا درجہ رکھتی ہے۔

ایانبیں ہے کہ قتی نے اپنی شاعری میں محض جذبات کی عکائی کی بلکہ جو ہمارا ساجی ڈھانچہ ہے اس پر بھی نظر رکھی۔اس طرح ان کے یہاں معاشر سے کی اصلاح کا جذبہ ہے اور دوسری طرف تحنیکی طور پر اردوغزل کے آفاق کو وسعت دینے کا مرحلہ بھی ہے۔احمد ندیم ان کی شاعری سے بحث کرتے ہوئے رقم طراز ہیں:۔

> " قتیل این غزل کو ہر دور میں زندہ اور جوان رکھنے کے لئے بیشتر موضوع ومواد اور اسلوب اظہار کو تیت دیتا ہے۔ مراس کے ساتھ ہی وہ غزل کومقرر واورمعینہ بحروں سے نکالنے کی مجی سعی کرتا رہتا ہے اور بوں اردوغزل کے آفاق کو وسعت دیتا رہتا ہے مرف اس ایک مجوع ابائل می قتل نے ایک درجن سے زیادہ غیر مروجہ ادر فراموش شدہ بحرول کی حیات نوکا سامان کیا ہے۔ عروض کا بنیادی رشته ای سے ہوادر قتیل نے گزشته مالیس برس موسیقی اور شاعری کوایک جان کرنے میں بسر کردئے ہیں۔ یوں اسے نا مانوس بحروں میں شعر کہتے ہوئے کوئی دفت نہیں ہوتی بلکہ بحرے آہنگ میں ذراساموڑ ، ذراسانیخ اے زیادہ روال کردیتا ہے۔ میں بنہیں کہتا کہ قتیل نے نئ بحریں ایجادی میں۔ میں صرف واضح کرر با ہوں کہ قتیل نے منی چنی ہر دلعزیز بحروں میں شاعری کرنے کے علاوہ الیمی بحروں میں بھی غزلیں کہیں ہیں جنہیں اختیار کرنے سے پہلے دوسرے شاعروں کواور خاصے مشاق اور قادر الكلام شاعروں کو بھی ایک سے زیادہ بارسوچنا پڑتا ہے۔ قتیل کی اس اپنج میں اس کی کوئی شعوری كوشش شامل نبيس ہے۔اس ميں بھي اس كے شعروں كى طرح جمرنوں كى سے ساختگى ہے۔ بس اتنا ہے کہ قتیل نا مانوس بحروں میں محض منفر دنظر آنے کے لئے غزل نہیں کہتا۔اس کا واسطاتو بحر کے ترنم ،آ ہنگ اور بہاؤ سے ہے۔ بحر کوئی ی بھی ہوقتیل کو تی اور کھری اور حسین اور ممنکتی ہوئی غزل کہنا ہے۔اور یہوہی کیفیاتی غزل ہے جومیراور غالب اور یکانہ اور فراق ہوتی ہوئی تمتل کک بینی ہادرقتل سے ایے ایے شعرکہلوا می ہے جن ےغزل کی يورى روايت بعى جمكااتحتى إورغز لكاستعبل بعى منور بوجاتا ب- "

المامامة مياض الامورجولا في 1999م

المن المن المناوي المن

ببرطور قتل ك غزلول سے چندمثاليس ملاحظهون:

کیا کی نے وستک دی پھر کی ستارے پر رقع کرتے دیکھی ہے کا نتات پھر میں نے

اک کا نام ہے شاید تعلق خاطر سنر میں تم ہو ، بدن چور چور ہو میرا

یمی اکثر دل کا کہنا مانتا ہوں حمر سے دوست ہے نادان میرا

توجہ شخ صاحب کی ہے بھے پ بہت خطرے عمل ہے ایمان میرا

باتمی بہت قبیل ، مر اس ڈر سے چپ بوں یہ واعظ رشوار نہ میرا جینا کر دے

کین جہاں تک قبیل کے گیتوں اور دوہوں کا تعلق ہوہ ہماری زندگی کے مختلف دھاروں کو ہمیٹتے ہیں۔ یوں تو اس سلسلے میں ان کا مقابلہ جمیل الدین عالی سے نہیں کیا جا سکتا لیکن بہت صد تک ان کا مزاج بیکل اتسابی سے ملتا ہے۔ موسیقی کی تر مگ دونوں ہی کا بہترین اٹا شہ ہے۔ ویسے ابھی بھی گیتوں میں وہ تظرکی فضائیس پائی جاتی جو ہندی گیتوں کا مزاج بناتی ہے۔موصوف کے گیتوں سے چنونمونے چیش کر رہا ہوں:

سيم تحرنے بجھے گدگدایا ۔۔۔ ہنایا ہنا کر یہ جھے کو بتایا ہنا کر یہ جھے کو بتایا چہتے ہوئے پنچیوں نے جگایا ۔۔۔ جگایا جگا کر یہ جھے کو بتایا مسکنے لگا پھر گا بی سوریا مسکنے لگا پھر گا بی سوریا ملبخہ سے پچھڑ اہوا بیار میرا محبت بھرا گیت بھوز دں نے گایا ۔۔۔ بھایا

لبحاكريه جحه كوبتايا \_\_\_ كدوه آگئے بي

ልቁ

ول د يوانه ---برشط كوش مجه كربن بيثے بروانه

ول ديوانه ---

اے یاس بلائیں اس کوجیل ی گہری آنکھیں به جب دوب توبن جائيں كونكى بهرى أنكميس مدے جھیلے نے نے پر کھیلے کھیل برانا دل ديوانه ---بيان ہونؤں كارساہے جو چنكا كيس كلياں ز ہرہے بھی نت ڈھونڈ نکالے پیمصری کی ڈلیاں سنتاب جبكار مجهكر مرجعوثا انسانه دل د يوانه ــــــــ

\*\*

موسم كاسلونا جادو سپنوں کی جیلی ہیج پہ آشاؤں کے پھول ہجائے موسم كاسلونا جادو

معمیل ہے کہرانیا اعمین میدوب کنول میدات چ<u>ىيل چېبىلى</u> مىت يون ، يەرنو س كى برسات نیوں سے نیندجرائے موسم كاسلونا جادو

(گيت)

\*\*

بت جمر کے بہار ہے، بگل یہ مت بمول سدا نه لېکيس واليال سدا نه مېکيس پيول ایے بی مگر سانوری کاٹ ربی بن ہاس رستہ لمن کا روک لیس ، مجمی نند مجمی ساس

آئی مجولا مجولنے گوری پیا کے سنگ چزی میں لہرا گئے ، دھنک کے ساتوں رنگ

جب وا ہے منہ پھیرنے ، دیکھے میں نہ شام جون ہے وہ بیاوا ، دغا ہے جس کا کام

(روہے)

حامدین دانی نے قتیل شفائی سے ایک انٹرو یولیا تھا۔ جس میں انہوں نے اپنے گیت کے سلسلے میں پھروضاحیں کتھیں۔ وہ میں یہاں نقل کررہا ہوں: -

قتیں شغائی کا انتقال طویل علالت کے بعد اار جولائی ۲۰۰۳ء کی رات کولا ہور میں ہوااور ۱۲ ارجولائی ۲۰۰۳ء کو انہیں سپر دخاک کردیا گیا۔

<sup>•</sup> ما بهنامه أبياض 'لا بور، جولا في ١٩٩٩ه

### ساحرلدهيانوي

(,19A+ -,19TI)

ساح لدهیانوی کا اصلی نام عبد الی نیز چودهری عبد الی تقا۔ ۸۸ مارچ ۱۹۲۱ء کو پیدا ہوئے۔ بیاو فوال کے جا کیروار چودهری فضل مجر کے صاحبزادے تنے۔ ان کی والدہ کا نام سردار بیکم تھا جو چودهری فضل مجر کی گیارہویں ہوں تنجی سے اولا و فرید نہتی ۔ ساح بزرگوں کی دعا درگاہ صابر کلیری اور خانقابوں میں سنت مساجت کے نتیج میں پیدا ہوئے۔ بیسب جو محم سردار بیگم نے اشایا لیکن وہ کشیر کے ایک بسماندہ طبقے سے تعلق رکھتی تھیں۔ چودهری فضل مجر اپنی شادی کوشتہ نہیں کرنا چا ہے تنے لیکن سردار بیگم کواس پر اصرار تھا کہ وہ نکاح کے معاطع کو صید کراز میں ندر کھیں لیکن چودهری اپنی ضد میں اڑے رہے کہاس سے ان کی خاندانی وجا ہت کو تھیں لگ رہی تھی۔ آخر معاملہ عدالت میں پنچا اور ساح کی وورش و پرداخت کا معاملہ سائے آیا تو عدالت میں بیان معاملہ عدالت میں بیان کے مرابی اور ساح کی پرورش و پرداخت کا معاملہ سائے آیا تو عدالت میں بیان دیا تھی۔ اس لئے کہ جا گیردار صاحب نے بیعدالت میں بیان دیا تھی کہ بیان کے مرابی خواس کریں۔ انور ظہیر انصاری دیا تھی کہ بیان کے مرابی کرنے میں مورت کی دوست تنے کی کوالے نے اپنی کا کہ بیان کہ انور کی دیا ہے اور کارنا ہے "میں سورج سلیم (جوساح کے قریبی فلی دوست تنے کی کے دوالے اور کی کی کرانے کی کا کہ بیان کے دیا تان کے دیا تان کے دیا تھی دوست تنے کی کے دوالے کے دیا تان کے دیا تان کی دیا تیاں درج کیا ہے جواس طرح ہے۔ ۔

"These culminated in a court battle. Sahir who was only a child took the side of his mother. His father couldn't bear this and threatened to either have him kidnapped or killed. His mother had to, therefore, employ security guards to protect him. This caused him to lead a rather sheltered, protected life. He grew up to be suspicious of every one. Highly insecure, he could never travel alone, not ever a short distance. He could never trust anyone."

اب جوحالات پیدا ہوئے وہ باپ کی طرف سے بیٹے کوزندگی کا خطرہ تھا۔ چنانچے سردار بیکم نے اپنے بیٹے کی حفاظت کے لئے گارڈ کے انتظامات کئے اور ایسے حالات میں ساحر کا تعلیمی سلسلہ قائم ہوا۔ ساحر پر جواثر ات پڑر ہے ہوں گے اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔

لین ساحرایک ذبین طالب علم تھے۔ ابتدا میں مولانا فیاض ہریانوی کی تربیت میں رہے اور ان سے فاری سیکھی۔ پنجا بی تو مادری زبان تھی بی اردواور انگریزی پر دسترس حاصل کی اور چوتھی جماعت تک ایسی صلاحیت بیدا ہوگئی کہ اقبال کی'' بال جریل''مطالعے میں آئی۔انہوں نے ۱۹۳۷ء میں میٹرک پاس کیا۔ای زمانے میں ایک نظم کھی اور اپنے

 <sup>&</sup>quot;ماحرلدمیانوی: حیات اورکارنا مے" ، انورظمیرانساری ، م)

استاد فیاض ہریانوی کو بھیج دی جن کی رائے تھی تھے معمولی ہے لین موزوں ہے۔ اس ہے شعروشاعری کی طرف ساتر کی لیک بڑھ گئی۔ میٹرک کے بعد انہوں نے گورنمنٹ کالج ، لدھیا نہ بھی داخلہ لیا۔ ان کے مضامین بھی فلغداور فاری کو عرکزی حیثیت حاصل تھی لیکن سیاسیا ہے اور معاشیات ہے بھی ولچی رہی تھی۔ گویا عوامی را بطے کے لئے ذبین تیار ہور با تعا اور ان انتخابی نظموں کے لئے بھی جن سیاسیا ہے ساتر اب بھی پہچانے جاتے ہیں۔ ان کی تھییں ، ۱۹۵ء ہے بفتہ وار'' افغان' بھی شائع ہونے تھیں۔ پرسالیم بھی ہے دائل تھا۔ اور کسنی بھی لوگوں کی توجہ ان کی طرف ہونے تھی۔ ابتدا بھی ساتر اس سیاسی اور انتخابی سیاسی اور انتخابی سیاسی ایک ساتر کے نام سے تکھیج تھے۔ پھران کی تھییں ہفتہ روزہ'' کیرتی لہ'' (میرٹھ) بھی بھی شائع ہونے تکیس جس کے ایڈیٹر کرش اویب تھے۔ ای بھی ان کی تھی ''شرک ہوئی تھی۔ ساتر کی سیاسی اور انتخابی نظمیس اس ایڈیٹر کرش اویب عوری دور ہے شخابی تھی جوان کے مجموعے میں شائل نہیں اس اخبار میں شائع ہونے تھیں جوان کے مجموعے میں شائل نہیں۔ اب ساتر اپنی والدہ کے ساتھ لا ہور آ سے اور دیال شکھے کالج بھی داخلہ لیا جہاں سے انہوں نے موامی زندگی بھور خاص کی شاعری کی عقبی زمین تھہرا۔ انہیں ملک کے بطور خاص '' عرب کے اور دیال تکھی کالج بھی داخلہ لیا جہاں سے انہوں نے موامی زندگی ساتھ وار دیال تکھی کالج بھی داخلہ لیا جہاں سے انہوں نے موامی کی میں اسٹوؤنٹ کے بیار عرب کے اور دیال تکھی گائی نظر بیسا ہے آتا رہا۔ لہذاوہ کالج بھی اسٹوؤنٹ کے میں اسٹوؤنٹ کے میں اسٹوؤنٹ کے میں علالت سے غیر معمول دلچھی پیدا ہوگئی اور ان کا انتخابی نظر بیسا ہے آتا رہا۔ لہذاوہ کالج بھی اسٹوؤنٹ کے ساتری کی ہو گئے اور دیال تکھی کی میں ملک کے اور دیال تکھی کی میں کئے۔

جبوه ویال علی کالج لدهیاند میں تقے تو ایک طالبہ بریندرکور سے رسم وراہ بڑھ گئی کین اس عشق کا انجام انجما نہیں ہوا۔ اس سلسلے میں ساحرکا لج سے ہٹائے بھی گئے ۔ ممکن ہے کہ بیسازش ہولیکن ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے۔ ویا بھی ساحرا ہے انتقا بی وجہ سے کالج کے حکام کی نظر میں معتوب ہو بھی تقے ۔ ویال سکھ کالج میں انگی کی اہم شخصیت ہمی ساحرا ہے انتقا بی رویدی وجہ سے کالج کے حکام کی نظر میں معتوب ہو بھی تقے ۔ ویال سکھ کالج میں انگی کی اہم شخصیت سے رسم وراہ بڑھی ۔ ان میں مدن لال دویدی، حافظ لدھیانوی کے علاوہ شورش کاشمیری ، ویوندرستیارتھی ، رام پرکاش ، کرشن چندر ، مہندر تاتھ ، پریم وجون ، اندر کمار مجرال ، حفیظ ہوشیار پوری کے علاوہ حفیظ جالندھری ، عابد علی عابد ، احسان دائش ، محمد ین تاثیراورصوفی تبسم وغیرہ تھے جن کی حیثیت بزرگوں کی تھی ۔ ساحر نے ان سموں سے رابطہ قائم کرلیا۔

ببرطور، دیال عکوکالج سے نکلنے کے بعد ساحر نے اسلامید کالج لا ہور میں داخلہ لیا لیکن ۱۹۳۳ء میں بیسلسلہ مجی موقو ف ہو گیا۔اس وقت بنگال میں قط پڑچکا تھا اور دوسری جنگ عظیم کی قیامت خیزیاں بھی سامنے آرہی تھیں۔ساحر ان حالات سے متاثر ہوئے اور نظم'' قمط بنگالہ'' تخلیق کی۔

اس کے بعد ساحر نے چود حری نذیراحمہ کے رسالہ 'ادب لطیف' کی ادارت سنجال لی۔ای دوران پنجائی کی مشہور شاعر و اوراد یہ امریتا پر ہے تربت بر ہے گئے۔ کہد کتے ہیں کہ دونوں کے تعلقات کافی آ کے بر ہے گئے ہوں گے دونوں کے تعلقات کافی آ کے بر ہے گئے ہوں کے درندا بی خودنو شت' رسیدی مکٹ' میں امریتا پر پتم اپنی رفاقت و مجت کا اظہار اس طرح نہ کرتمی جس طرح انہوں نے کیا ہے۔ اکتو پر ۱۹۳۵، میں المجمن ترتی پندمصنفین کی پانچویں کل بند کا نفرنس میں ساحر نے ایک مقالہ جدید انتا ابی شاعری پر چیش کیا ،اس کی بری پر یوائی ہوئی۔اس کا نفرنس میں برے نا مورلوگ شریک تھے۔مثلاً جادظہیر، کرشن چندر،

فراق گور کمپوری ، مجاز لکھنوی ، حسرت موہانی ، سبط حسن ، نیاز حیدر ، کیفی اعظمی ، مجروح سلطان پوری ، سعادت حسن مننو ، عصمت چختائی ، مخدوم محی الدین ، پروفیسراختشام حسین ، سردار جعفری ، ڈاکٹر علیم اور رفعت سروش وغیرہ۔

۵۱راگت ۱۹۲۷ء کو جب نسادات کی آگ بجڑ کی اس وقت ان کی والدہ لا ہور میں تھیں اور خود ساحر بمبئی میں۔
لیکن فسادات کا زور جب کم ہواتبھی ساحر لا ہور جا سے اور اپنی والدہ کو واپس لا سکے۔ انہیں دنوں ساحر'' سوریا'' ہے بھی وابستہ ہوئے۔ بھروہ'' شاہراہ'' کی ادارت ہے بھی مسلک ہو گئے۔ اب ساحر کی اہمیت کوشے کوشے میں تسلیم کی جائے گئی متحق ۔ بہی وہ وقت ہے جب ان کا تعلق فلموں ہے ہوگیا۔ جس کے بعد وہ ممتاز گیت کار ٹابت ہوئے۔ کو یا ان کا آخری بی وہ وقت ہے جب ان کا تعلق فلموں ہے ہوگیا۔ جس کے بعد وہ ممتاز گیت کار ٹابت ہوئے۔ کو یا ان کا آخری بی وہ وقت ہے جب ان کا تعلق فلموں ہے ہوگیا۔ جس کے بعد وہ ممتاز گیت کار ٹابت ہوئے۔ کو یا ان کا آخری بی وہ وقت ہے جب ان کا تعلق فلموں ہے ہوگیا۔ جس کے بعد وہ ممتاز گیت کار ٹابت ہوئے۔ کو یا ان کا آخری

ڈ اکٹڑ ظمیر انصاری نے ساحر کے شعری رویے ہے بحث کرتے ہوئے ایک جگدان کی تخلیقات کی جو تفصیل پیش کی ہے وہ اس طرح ہے: -

"ساحر کے ان شعری رویوں پر ان کی تلیقات کے منظر فور کریں تو معلوم ہوگا کہ ان کے بہال مطبوعہ نظموں ، غزلوں اور قطعات کی مجموعی تعداد( 'پر چھا ئیاں' ہے مشتیٰ ) ایک سوتیرہ ہے۔ ان میں خالص غزلیں دس ہیں ۔ سولہ غزلیں ایک ہیں جن پر اشعار کا عنوان لگایا گیا ہے ، جنہیں میر ہے خیال میں غزل تسلیم کرنا چاہئے ۔ اس طرح غزلوں کی مجموعی تعداد انتیس ہوتی ہے۔ مزید پر آل سات نظمیں ایک ہیں جنہیں بدا عتبار ہیئت غزل کہ کھتے ہیں۔ ان میں ہمی تمن تو مستقل غزل کا مزاج رکھتی ہیں صرف عنوان کی زو پر غزل سے جدا ہیں اور چار میں ایک ہیں جو اسل غزل کا مزاج رکھتی ہیں ۔ نظموں کی اول الذکر صور تمیں ایک میں جو اسل غزل کا استحقاق رکھتی ہیں ۔ نظموں کی اول الذکر صور تمیں ایک میں خار کی اور اے نئ نسل' کو معذوری' اور' طرح کو نوری ہیں تا عرک کا تقریباً چالیس فی صد حصہ غزلیہ شاعری پر مشتمل نہیں تو اس ہے متصل قرار پائے گا۔ شاعری کا تقریباً چالیس فی صد حصہ غزلیہ شاعری پر مشتمل نہیں تو تطعہ بند ہیں یا اوز ان وقوا فی بی ہمی صرف دونظمیں ایک ہیں جو آزاد ہیں بقیہ تمام نظمیں یا تو قطعہ بند ہیں یا اوز ان وقوا فی بی جمنوط ہیں۔ " پ

اک اقتباس میں جن خیالات کا اظہار کیا گیا ہے وہ بحث طلب ہیں ۔لیکن میچے ہے کہ غزل کی وراثت ہے جو کچھ حاصل ہوا ہے اسے ساحرا پی نظموں میں برتنے پر قادر نظر آتے ہیں ۔غزل ان کی مرکزی صنف ہو کہ نہ ہولیکن ان کی مرکزی صنف ہو کہ نہ ہولیکن ان کی مرکزی صنف ہوکہ نہ ہولیکن ان کی مرکزی صنف ہوکہ نہ ہولیکن ان سب شاعری کو کھفنی بنانے میں اس صنف کا بڑا ہا تھ رہا ہے ۔ مجاز کے یہاں بھی غنائیت ہے اور ساحر کے یہاں بھی اور ان سب سے افعال طریقے پرفیض کے یہاں ،لیکن کو کی نہیں کہتا کہ بنیا دی طور پر یہ تینوں شاعر غزل کے ہیں ۔لیکن اس انکار کے سے افعال طریقے پرفیض کے یہاں ،لیکن کو کی نہیں کہتا کہ بنیا دی طور پر یہ تینوں شاعر غزل کے ہیں ۔لیکن اس انکار کے

 <sup>&</sup>quot;ساحرلدهیانوی: حیات اورکارنا ہے"، ڈاکٹرظمبیرانساری میں ۱۳۳۵

باوجود غزل ایک طرح کا condensation کھاتی ہے جس کے جوہر خاص میں غنائیت اور لطافت ہی ہیں۔ ترقی پندوں کے یہاں جو انتقابی لے تیز ہو جاتی ہے تو وہ اس وراشت کورد کرتی ہے جس کا علاقہ غنا ہے ماتا ہے۔ ساحری لطافت کی تلاش میں غزلید روایت کے ان اوصاف کی طرف توجہ کرنی پڑے گی جن سے بیمنف عبارت ہے۔ لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ ساحری شناخت تو نقم کے حوالے ہے ہے۔ ان کے یہاں رو مانی اور انتقابی لی اس کا طرح کی اجھے معتدل ذہن کے شاعر کے یہاں ہونا چاہئے۔ عام طور سے انتقابی شاعری ترفع حاصل نہیں کر عتی اور طرح کی اجھے معتدل ذہن کے شاعر کے یہاں ہونا چاہئے۔ عام طور سے انتقابی شاعری ترفع حاصل نہیں کر عتی اور این حصار میں فو عالی اور انتقابی شاعری ان کی شاعری لاز ما تا بیل انتقابی شاعری از جعفری کا بیان بھی کا طرح کی کیا ہوئی ہے۔ ساحر کے یہاں شاعرانہ وصف یا ان کی شاخت یا انفراد یت کے باب می علی سر دار جعفری کا بیان بھی تا بلی فور ہے:۔

> وفا کیسی، کبال کا عشق، جب سر پھوڑ نا تھبرا تو پھراسے سنگ دل تیرائی سنگ آستاں کیوں ہو

> > آج كعبدي يانانيت مرف ماح كے حصي آئي "٠٠

عاشقاندانا نیت ساحر کے یہاں ہویا نہ ہولیکن اس کی ایک جھلک ضرور ملتی ہے در مدندگی کے کیف و کم اس کی نفی کرتے ہیں۔ ایک طرف تو دو تمن مورتوں سے ان کے دابیطے کی کہانی سنائی جاتی رہی ہوتوں کے سلطے میں کوئی بھی تقدیں اور ان کے وقار کے رموز بھی ان کی شاعری میں حلاش کئے جاتے رہے ہیں۔ حالا نکہ مورتوں کے سلطے میں کوئی بھی تصور ان کی اپنی زندگی اور والدہ کے حالات کی تغییر سامنے ہیں آ سے یہ جھے معلوم ہے کہ آج سوائح کی مقبی ذین میں شعوبہی کے جواز کورد کیا جا تارہ ہے۔ لیکن کوئی نہ کوئی اسٹنائی صورت تو پیدا ہوگی ہی۔ شاید عشق میں جرات آز مائی کی عبیر شعوبہی کے جواز کورد کیا جا تارہ ہے۔ لیکن کوئی نہ کوئی اسٹنائی صورت تو پیدا ہوگی ہی۔ شاید عشق میں جرات آز مائی کی طاقت یا حوصلہ ساحر کے یہاں نہ ہو۔ اس کی وجہ وہ جھین کا ماحول ہے جوانہیں ان ز مابر دل بنانے کی وجہ رہا ہے۔ پھر بھی طاقت یا حوصلہ ساحر کے یہاں نہ ہو۔ اس کی وجہ وہ جہاں جہاں انہوں نے امارت سے انحراف کیا ہے یا حجت یا شہنشا ہی کے خلاف کی ردعمل کا اظہار کیا ہے وہاں بھی ان کی جہاں جہاں انہوں نے امارت سے انحراف کیا ہے یا حجت یا شہنشا ہی کے خلاف کی ردعمل کا اظہار کیا ہے وہاں بھی ان کی جہاں جہاں انہوں نے امارت سے انحراف کیا ہے یا حجت یا شہنشا ہی کے خلاف کی ردعمل کا اظہار کیا ہے وہاں بھی ان کی جہاں جہاں انہوں نے امارت سے انحراف کیا ہے یا حجت یا شہنشا ہی کے خلاف کی ردعمل کا اظہار کیا ہے وہاں بھی ان کی جہاں دوراف کیا ہے اس جہاں انہوں نے امارت سے انحراف کیا ہے یا حجت یا شہنشا ہی کے خلاف کی ردعمل کا اظہار کیا ہے وہاں بھی ان کی سے موافقہ کی موجوب کی سے موجوب کی موجوب کی موجوب کیا ہے کہاں جہاں انہوں نے امارت سے انحراف کے دیور کیا ہے کی موجوب کی موجوب کیا ہے کہاں کی موجوب کی موجوب کیا ہے کیا ہے کہاں کی موجوب کی موجوب کی کو موجوب کی موجو

<sup>• &</sup>quot;ترتى پىندادب" بىلىسردار جعفرى بى ٢٣٦

والدہ کے ساتھ ان کے والد کے روید کی جھلک تلاش کی جاسکتی ہے، ایسے امور نفیاتی ہیں اور بیحد پیچید ہمی ، جن کی تحلیل کے لئے علم نفیات سے رجوع کیا جاسکتا ہے۔ ابھی تک ساحر کے تجزید میں کوئی الی صورت سامنے نہیں آئی ہے جس کی ضرورت ہے۔ یہاں طوالت کے خوف سے یہ کام بتفصیل سرانجام نہیں دیا جاسکتا ہے۔ میرے خیال میں نظم''تا جمکل' بمی ایسے ہی تجزید کی متقاضی ہے۔ یہاں میں خلیل الرحمٰن اعظمی کی رائے جوقد رینے میں ہے۔ درج کررہا ہوں:۔

" ترتی پندشاعروں می غالبًا ساحر کامجموعہ کلام سب سے زیادہ پڑھا گیا ہے۔اس کی وجہ یہ ہے کہ ساحر نہ تو فیض کی طرح ذہین طبقے کی شاعر ہیں نہ بہت سے دوسروں کی طرح عزدوروں كے جلے كے شاعر بيں - ان كى ايل متوسط طبقے كے عام تعليم يا فتہ نو جوانوں كى طرف ب-ان کے طرز میں نہ وجد بدا شاریت اور موہوم کیفیات کی عکای ہے اور نہ بی کھر دراین ۔اس میں ایک وضاحت، بساختگی اور شیر بی ب جو براہ راست عام نو جوانوں کومتاثر کرتی ہے۔ان کی سب سے معبول عم' تاج محل ہے جو تہذیبی وترنی سرمائے سے متعلق ایک عام شعور کی پیدادار ہوتے ہوئے بھی این انفرادی ردعمل کی کامیاب مثال ہادراس کے تاثر من كلام نبيل \_ساحر كي دوسرى كامياب نظمين "كريز"، حِكافي الحد غنيمت، بنكال ، كل اورآج"، ای دوراب برا، ایک تصویر رنگ، ایک شام ،خودکشی سے پہلے، نور جہال کے مزار برا، 'جا كير، ادام، مفاهت، نياسرب بران چراغ كل كردو، ككست زندان اور لبونذرد ربی ہے حیات ہیں۔ان تمام نظموں کی خصوصیت ساحر کا ایک ہموار اسلوب ہے جس میں براہ روی اور تضنع کو دخل نہیں ہے، ای لئے جن تجربات تک ان کی رسائی ہوسکی ہے اس كے پیش كرنے مى ان كے يہاں ايك سلقه ملتا ب فلمى دنيا ميں جانے كے بعدوہ شاعرى ہے تقریباً کنارہ کش ہو گئے لیکن فلمی گیتوں میں بھی انہوں نے ترتی پندمیلا نات کو بروی خوبی سے جکددی ہے۔ان کے فلی حمیت ایک طرف نغمہ و ترنم سے لبریز ہوتے ہیں دوسری طرف ان میں نئی کیفیات اور نے مسائل کا احساس بھی ہوتا ہے۔ایے اس دور میں انہوں نے امن کے موضوع پر ایک طویل نقم پر چھائیاں کمعی جواس موضوع پر اب تک سب سے احچی نظم ہے۔'

واضح ہوکہ ساحر کے کلام کا مجموعہ''تلخیاں'' ۱۹۴۰ء میں شائع ہوا تھا۔ پھرتقریباً عمیارہ سال بعد'' پر چھا ئیاں'' ۱۹۱ء میں اشاعت پذیر ہوا۔'' آؤکہ کوئی خواب بنیں'' ۱۹۹۱ء میں اور گیتوں کا مجموعہ'' گاتا جائے بنجارہ'' بھی سامنے آیا۔ فیض نے ساحر کے'' دوشق'' کاذکر کرتے ہوئے م جاناں اور غم دوراں کا شاعر بتایا ہے لیکن میں سجھتا ہوں کہ

<sup>&</sup>quot;اردو مين تن پنداد بي تحريك" خليل الرحمٰن اعظمي من ١٥٣،١٥٣

وہ اپ حوالے سے سوسائی اور نے زیانے کی پیچید گیوں کا شاعر ہے جوروہ ان بھٹی اور انتظاب کے پیول بھی چھپا ہے۔

کاش کہ ینظمیس عالمی معیار کی ہوتمی اس لئے کہ ساجر اپنی نظموں کو گہرائی عطانہیں کرتے اور عام طور ہے بھے پر ہتے ہیں۔ اس

لیمن ایک فرق کے ساتھ کہ وہ شاعری کو للکار کی حد تک نہیں لے جاتے اور اپنے لیجے کو دھیمار کھنا پند کرتے ہیں۔ اس

گیفیت سے ان کا مواز نہ فیض بی ہے کیا جا سکتا ہے لیکن ایک حد فاصل کے ساتھ ۔ فیض کے یہاں بعض جگہوں پر گہرائی

اور گیرائی کا احساس ہوتا ہے اور تو انائی کا بھی ، یہ کیفیت سر دار جعفری کی عام طور سے مختفر نظموں میں ملتی ہے لین جہاں

"بر چھا کیاں" جیسی نظم ساسنے آتی ہے تو اپنے اہم موضوع کے باوجود خواہ تو او کی طوالت گراں گزرتی ہے، جا ہے اس می

امن عالم کا جیسا بھی پیغام چھپا ہوا ہو۔ ساحر کی ہٹھ کی موضوعات پر جو بھی نظمیس ہیں مثلاً" میر ہے گیت تبہارے گیت ہیں"

یا" اشترا کیت" ان میں بھی گہرائی نہیں۔ ساحر کی نظموں میں" نیکٹے" کو بڑی اہمیت دی جاتی رہی ہے گئی ہے اس می خلوص نظر نہیں آتا لیکن استحصال ک

یے صدیوں سے بےخواب سبی ی گلیاں یہ سلی ہوئی ادھ کھلی زرد کلیاں یہ بختی ہوئی کھو کھلی رنگ دلیاں شاخوان تقدیس شرق کہاں ہیں

ساحری غزلیں ایک خاص طرح کی ہیں جن کا مرکزی موضوع سیای مسائل ہے۔ فلا ہر ہے ایک ایک تہذیب کے ساحر پروردہ تھے جس میں خامیاں بی خامیاں تھیں ایک صورت میں اشار ہے اور کنا ہے بھی ان کی غزلوں کا امتیاز بن گئے ہیں۔ اور سیر بڑی اہم بات ہے۔ ساحر کے سامنے ایک دنیا و تھی جس ہے و اسلسل نبرد آز ما ہور ہے تھے اور ایک دنیا خود ان کے اندر کی تھی۔ بیددنوں محلوط ہوکر ان کی غزلوں کی آ واز بنی ہیں۔ اس انداز سے ان کی اس کا ایک خاص مواج ہوگیا ہے جو قابل مطالعہ ہے۔ ان کے علائم خاص طرح کے ہیں اور ان کی تخلیقی صلاحیتوں کا پہت دیے ہیں۔ کاش کہ انہوں نظم کو اور ایک باشعور اور منفر دغزل کو بھی ٹابت ہوتے۔ موصوف کی تھی تھی میں اور ایک باشعور اور منفر دغزل کو بھی ٹابت ہوتے۔ موصوف کی تھی میں موصوف کی تھی۔

مصور میں ترا شہکار واپس کرنے آیا ہوں اب ان ریکن رخساروں میں تعوزی زردیاں بحرد۔ جاب آلودنظروں میں ذراب باکیاں مجرد۔ لیوں کی بھیکی سلوٹوں کو مطلحل کردے

تاري ادب اردو (جلدد دم)

نمایاں رنگ چیثانی پہ عس سوز دل کر دے
تہم آفریں چرے پہ کچھ سجیدہ پن بحر دے
جواں سے کی مخروطی اٹھانیں سرگوں کر دے
گھنے بالوں کو کم کر دے مگر رخشندگی دے دے
نظر سے تمکنت لے کرندات عاجزی دے دے
گھر ہاں نے کے بدلے اے صوفے پہ بھلا دے
یہاں میری بجائے اک چیکی کار دکھلا دے
یہاں میری بجائے اک چیکی کار دکھلا دے

ساحرترتی پندوں میں اپنے خاص اوصاف کی وجہ سے امتیاز کے حامل دہیں مے۔ساحر کی ابھی عمر پھیزیادہ نہ تھی کہ بید۲۵ راکتو بر۱۹۸۰ءکو مالک حقیقی سے جالے۔

# سلام مجھلی شہری

(194-1911)

سلام چھی شہری کا حقیق نام عبدالسلام تھا۔ چھی شہر، جون پورکا ایک تصب ہے جہاں وہ کیم جولائی ۱۹۲۱ء میں پیدا

ہوئے۔ ان کے والد عبدالرزاق بنے اور وا واجم اسم نحیل ۔ ان دونوں کے بارے میں بید کہا جاتا ہے کہ ذی علم اور اسلای

علوم ہے دیجی رکھتے تھے۔ لیکن ان کی مال حالے بھی اچھی نہیں رہی ۔ اس کا اثر سلام چھی شہری پر بھی پڑالیکن کی طرح

ان کا واخلہ فیض آباد میں فار بس بائی اسکول میں ہوگیا۔ اس سلسلے میں وہیں کے ایک فین اللہ قاسم نے معاونت کی اور اپنے

مرمی پناہ دے دی۔ سلام ان کے بچوں کو پڑھایا بھی کرتے تھے۔ فین آباد میں قیام کے دوران آئیس سیاست سے

مرمی ہوگئی۔ آزاد کی ہند کی تحریک ہے ان کی وابعظی آبید لازی نہتے کے طور پر ساخے آئی اور تب وہ انتقال ب

قایت دلچی ہوگئی۔ آزاد کی ہند کی تحریک ہے ان کی وابعثی آبید لازی نہتے کے طور پر ساخے آئی اور تب وہ انتقال ب

آفرین نظیس تخلیق کرنے گئے لیکن اس سے ان کی تعلیم پر گہرا اثر پڑا۔ ان کی نئی سیاس سرگرمیاں آئی تیز ہوگئیں کہ وہ انتقال میں میشنے منر ورلیکن نا کامیا ہ ہوئے لیکن کہ وہ انتیا کی میشرک کے برابر کسی امتحان میں شریک ہوئے اور پاس بھی ہوئے۔ تب انہوں نے کسی طرح تک کے برابر کسی امتحان میں شیخے منر ورلیکن نا کامیا ہوئے کی شاعری زور پکڑنے گئی۔ اس دوران انہوں نے انتقالی فی نظروں کا ایک لیا۔ کہا جاتا ہے کہ آئیس منظوم خط کھنے کی عادت تھی اور ایک تھی۔ بھی اہم لوگوں سے ان کا درابطہ ہوگیا اور وہ ان کی قدر بوان کے فاش بھی کر اور نے تھے۔ جس سے بعض اہم لوگوں سے ان کا درابطہ ہوگیا اور وہ ان کی قدر بر ان کے فاش بھی کی طوط تھے۔ آ چار بیز بیدر بوان کے فاش بھی کی طوط تھے۔ آ چار بیز بیدر بوان کے فاش بات کے دائی دیوران آئی تر بیدی ہوئے آبوں کے دائیوں کے درابران نوز ' کیا آبید کے مالکوں کے درابران نوز ' کیا آبید بی کی خوالے نے۔ ای سائے دائے یہ بی کھو کے۔ انہوں کے دائیوں کیوں کے دائیوں کے دائیوں کے دائیوں کے دائیوں کے دائیوں کیوں کے دائ

نے ایک منظوم خط الد آباد کے مشہور واکس چانسلرامر ناتھ جھا کو لکھا تھا وہ اس خط ہے بے حد متاثر ہوئے نتیج بھی انہیں الہ آباد یہ غورسیٹی کی لا بھریری بھی ملاز مت ل گئی۔ امر ناتھ جھا کی مجت ہے انہیں بہت فائدہ ہوا اور انہیں کی سفارش پر سلام آل انڈیار یڈیو کے اسکر بٹ رائٹر ہو گئے۔ یہ تقر رآل انڈیار یڈیو کھنو جس ہوا۔ اس زیانے بھی گئی ذی علم اور اور فی خصیتیں لکھنو جس محس بھا نہ بھر اسلام کی ذہانت جس اور لکھنو جس محس بھا نہ بھر اسلام کی ذہانت جس اور اسلام کی ذہانت جس اور بھی تیزی آئی۔ تب وہ لکھنو یہ غورسیٹ کے رسالہ ''معز اب' کے ایڈیٹر بھی ہوئے۔ پھر ان کا تبادلہ مری گر ہوگیا۔ وہاں کا مختم ہوا اور لکھنو واپس آگئے۔ ریڈیو کی مروس جس سلام ترتی کرتے گئے یہاں تک کہ اردو مروس کے پروڈیومر ہو گئے اور ای عہدے پر تھے کہ ان کی وقاعت کا یروانہ آگیا۔ یہ ساخت ارنومر ۳ کے یہاں تک کہ اردومروس کے پروڈیومر ہو گئے اور ای عہدے پر تھے کہ ان کی وقاعت کا یروانہ آگیا۔ یہ ساخت ارنومر ۳ کے اور وال

جیسا میں نے ذکر کیاان کا پہلا مجوعہ "میرے نفے" تھا۔ اس میں رو مانی اور انقلا بی نظمیں تھی۔ انہوں نے اے "انگارے" کے خصے انگارے" کے خصے کا اسے نظرے نہیں ہوئی تھی پھر بھی "انگارے" کے حصے کی اسے خطر کرلیا۔ وہ اپنی اس کتاب اور نظموں کو فود تحسین کی نظر سے نہیں دیکھتے ، البذا انکابیان ہے کہ: ۔

''اس میں میر کی ابتدائی ونوں کی جذباتی ، رو مانی اور نیچر ل نظموں کے علاوہ پھونیں ہے۔"

''سل می میر کی ابتدائی ونوں کی جذباتی ، رو مانی اور نیچر ل نظموں کے علاوہ پھونیں ہے۔"

''سلام کی نظموں کا پہلا مجوعہ "میرے نفے" ، ۱۹۳ء میں منظر عام پر آیا۔ اس مجموعے کو سلام

ن دو حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ "کیول کے عنوان سے رو مانی اور انگارے کے عنوان سے دو مانی اور "انگارے کے عنوان سے انقلا نی نظمیں تھیں اور سرنا ہے کے طور پر بیشعروں جی کیا تھا:

میرے نفے باغی بھی ہیں ، میرے نفے بیارے بھی اب جس کا جو ذوق نظر ہو، پھول بھی ہوں انگارے بھی

کتاب ابھی پریس جی تھی کہ انگارے کا حصہ پریس نے منبط کرلیا۔ صرف پھول کا حصہ کتاب ابھی پریس جی تھی کہ انگارے کا حصہ کتابی صورت جی اشاعت پاسکا۔ لیکن بقول سلام یہ حصدان کی شاعری جی نے ہوا تھا وہ بچھ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس جی میری ابتدا کی جذباتی ، رو مانی اور نیچرل نظموں کے علاوہ بچھ نہیں ۔ لیکن ان نظموں کو بھی کا فی سرا ہا گیا ہے۔ انداز بیان کی تا پچھٹی کے باوجودان جی ایک طرح کی معصومیت ، سادگی اور البڑ بن تھا۔ پھر سلام کی طبیعت جی ایک اور ندرت بھی ہے جس کر اپنی الگ راہ نکا لئے کا حوصلہ ملکا کی وجہ سے ان نظموں جی مروح انداز شعر کوئی سے ہے کر اپنی الگ راہ نکا لئے کا حوصلہ ملکا کی وجہ سے ان نظموں جی مروح انداز شعر کوئی سے ہے کر اپنی الگ راہ نکا لئے کا حوصلہ ملکا ہے۔ ' گلاب بازی' ،' سڑک بن رہی ہے'، ڈرائنگ روم' ،' پیشل کا سانپ' وغیرہ الی نظمیس ہے۔ ' گلاب بازی' ،' سڑک بن رہی ہے'، ڈرائنگ روم' ،' پیشل کا سانپ' وغیرہ الی نظمیس بی جن جی زندگی کے تجر بات سادہ جی لیکن طرز فکر جی انفرادیت ہے۔ ۱۹۲۷ء جی سلام کا

دوسرا مجویہ 'وسعتیں' شائع ہوا،جس میں پھینی اور پھیے پرانی نظمیں ہیں۔اس میں جنگل کا ناچ' ' تعلیاں' مہینوں کے گیت'اور'اندیشہ' قابل توجہ نظمیں ہیں لیکن اس مجموعے کی بیشتر نظمیں اس بات کی غماز ہیں کہ چارسال بعد بھی شاعرا ہے' بچپن' کواپے آپ سے علیحہ ہ نہ کرسکا۔سلام کا بھی الیہ ہے۔' •

سلام مچھلی شہری نے غزلیس بھی کہی ہیں لیکن ان کی غزلوں میں بھی وہی انتقاب کی لے ہے اوریہ لے بھی بھی غربت وافلاس کی دنیا میں آئیس لے جاتی ہے اوریہ دنیاروز از ل ہی ہے ایک نمایاں موضوع بنی ہوئی ہے۔

### منظرشهاب

(-,1914)

ان کااصل نام محریلیین ہے لیکن قلمی نام منظر شہاب ہے معروف ہوئے۔ان کے والدسید محرطی الی فکری بھی شاعر منصاور موسیق ہے بھی ان کی دلچین تھی۔منظر شہاب شاہو بیکہ میں (سمیار) ۳۱ رسی ۱۹۲۷ء کو پیداہوئے۔ایم اے

 <sup>&</sup>quot;اردو می رز تی پسنداد بی تحریک" طلیل الرحمٰن اعظی

(اردو) پٹنہ یو غورمیٹی سے کیااورا یم اے (فاری) بہار یو غورمیٹی سے۔۱۹۵۳ء سے۱۹۲۵ء کے آخر تک کوآپر یوکا لج، جشید پور میں تکچر ر رہے ۔ پھر کریم ٹی کالج، جشید پور میں پرٹیل ہوکر چلے آئے اور ۱۹۸۹ء میں سبکدوش ہوئے۔ تعنیفات و تالیفات کی فہرست اس طرح ہے:

''پیرائن جال'' (شعری مجموعہ)''شاخ شاخ پھول'' (غزلوں کا مجموعہ: زیر طبع )''پھر بیاں اپنا'' (مجموعہ مضامین)''میر تقی میر: خاندان ،زمانہ شخصیت اور شاعر''''آقاب نثر اردو'''' بہار کے جلتے بجھتے جراغ'' (مجموعہ مضامین) پداول (وویا پی:اردومز جمہ) مظہرا مام نے ان کی تعلیم اور ترتی پندی سے ان کی وابنتگی پر اس طرح اظہار خیال کیا ہے:-

''منظر شباب کے والد جید عالم اور شاعر تھے۔ در سالبنات کا نبود سے فارخ وارالعلوم شرقیہ حمید یہ در بھٹگا اور پھر در بہنگا رائع بائی اسکول میں ودی تدریس سے واب تدر ہے۔ شعری ذوق نہایت بالید وقعا۔ منظر شہاب نے ابتدائی تعلیم ود بھٹگا (بہار) میں حاصل کی۔ کالج کی طالب علمی کے ذیانے میں تعلیم ہند سے بچھے پہلے مظہرا ام اور منسوب حسن سے قریب آئے جو ترقی علمی کے ذیانے میں تعلیم ہند ہے بچھے پہلے مظہرا ام اور منسوب حسن سے قریب آئے جو ترقی پند مصنفین کی شاخ قائم ہوئی تو منظر شباب کو پہلا سکریٹری مقرر کیا جمیا۔ مظہرا مام اور منظر شباب کو پہلا سکریٹری مقرر کیا جمیا۔ مظہرا مام اور منظر شباب کو پہلا سکریٹری مقرر کیا جمیا۔ مظہرا مام اور منظر شباب نے بی اس کی جوز ورمی ۱۹۳۹ء میں بچوز و کی کرجوری ۱۹۳۹ء میں نئی کرن نام کا ترقی پندر سالد نکالا نے ورمی ۱۹۳۹ء میں بخوز و کی سے بڑتال کے پیش نظر شباب اور مظہرا مام دونوں کو گرفی آر کرایا گیا۔ منظر شباب پٹنہ چلے جیل سے بی اے کا امتحان دیا اور کا میا بی حاصل کی ۔ گر بچویش کے بعد منظر شباب پٹنہ چلے جیل سے بی اے کا امتحان دیا اور کا میا بی حاصل کی ۔ گر بچویش کے بعد منظر شباب پٹنہ چلے حیاسا تذہ ہے کہ بینوں کیا۔ پٹنہ می آئیس نہتا و سے میدان ملا اور دو انور تھیم ، کا در تی پنداد فی تحری ہوسف بھیل الرحمٰن دغیرہ کے ساتھ دہاں کی ترقی پنداد فی تحریک میں اور لدستے میں شامل رہے۔ المجمن ترقی پند مصنفین ، پٹنہ کا ترجمان 'ٹی راہ' لکلا تو اس کے مجلس ادار سے واب ترب دے۔

من آواره و تنها تعار محرمنظر شهاب كی طرح رجائيت كي آگ سے تبا ہوا۔ "

منظر شہاب ایک جینوین شاعریں۔جن کے فکری اور فنی ابعاد متنوع رہے ہیں۔ وہ اردو شاعری ہیں ترق پہندی کی راہ ہے آئے اس ترکی کے جومطالبات سے وہ ہیشان کی فکر کا عضر ضرور رہے پھر بھی شائنگی اور لیج کا دھیما پن ان کا اختصاص رہا۔ شورو خو غانہ تو ان کا منصب ہے نہ تیلیقی جبت ،لہذا انہوں نے بہت ہے معاملات کو ہوی شائنگی ہے اپنی تخلیق آئی ہے سنجالنے کی کوشش کی ہے۔ ان کی نگاہ میں استحصال کرنے والی تو تیں رہی ہیں۔ایی قو تو سر کو کلست دینا ان کانصب العین رہا ہے۔ لیکن ان کی نظمیس اور خزلیس ایے مسائل ہے شاعرانہ طور پر کھراتی ہیں اور ہمیشہ ایڈر کرنے کا رخ افقیار کرتی ہیں، جیسے جیسے وقت گذرتا جاتا ہے سنظر شہاب کی شاعری کا رخ بھی بداتا جاتا ہے۔ ان کی علام کی شاعری کا رخ بھی بداتا جاتا ہے۔ ان کے یہاں ایک تبدیلی رونما ہوئی ہے جو شاعرانہ اعتبار ہے بیجد وقیع ہے۔ وہ اپنا احساسات کے مدو جزر کوؤسپلن سکھاتے رہے ہیں۔ایس ڈسٹ کے بعض پہلوؤں پر قوج ہو ۔ ان اس کے لئے شجر ممنو شہیں دہے ۔ لہذا کہ سکتے ہیں بڑھ گئی ہے نیزعمری تقاضے دخیل ہو گئے ہیں۔ جنس کیف و کم بھی اب ان کے لئے شجر ممنو شہیں دہے۔ لہذا کہ سکتے ہیں کردہ اپنی شاعری میں ارتقاکی منزلوں ہے گذرر ہے ہیں اور واقعی وہ منزل اختیار کرئی ہے جب شاعر کمال کے مرتبے تک کہ دو اپنی شاعری میں ارتقاکی منزلوں ہے گذرر رہے ہیں اور واقعی وہ منزل اختیار کرئی ہے جب شاعر کمال کے مرتبے تک

منظر شہاب گیسوئے نسریں سنور معلقے لیکن وہی ہیں کاکل دوراں کے چج وخم

پرسش دل ، شکایتی وعدے مختمر رات بجر کا تصہ ہے

پیرائن جال چاک رہے تیز ہوا میں طوفان میں جسنے کی ادا چاہے یارو

درد مندی بھی ہوگئیں رسوا جبر کا کیا گلہ کرے کوئی اوراس کے بعد پیغز ل دیکھئے:

' ہلو ' پہ میرے تبہم کا پردہ ڈال دیا بوحایا ہاتھ تو آداب کہہ کے ٹال دیا

مضمون منظرشهاب مظهرامام (غيرمطبوعه)

کہیں پڑوں کا کوئی لبو پکار نہ لے توقعات نے کیا کیا نہ اشتعال دیا نہ مرف تیری وفا نے روایتیں توزی مرک اتا کو بھی تادیب انفعال دیا یہ مغلبی کے برے کمیت بھوک کی فصلیں تمہارے راج نے کیا سبر سبر اکال دیا بیان شوق زبانِ غزل میں ہم کرتے کیے کار زبانہ نے خواصل دیا

منظرشهاب نے نظمیں بھی کملعی ہیں۔ان کی کی نظمیں خاصی پراٹر ہیں،جن بھی'' تھم امتنا گ''،''لہور تک''،''ہم نہ بھولیں سے''اور'' ہاتم ذکی انورکا''نشان زدکی جاسکتی ہیں۔

''اور پھر بیاں رہنا'' میں ان کے بعض مضامین بیحداہم ہیں ۔مثلاً ودیا پتی پر ان کامضمون اوراختر پیامی کے سلسلے کا جائز ہ نیز میعتلی کے لوگ گیت وغیر ہ پہند کئے گئے ہیں۔

مظرشهاب ایک ایسے شاعر میں جن کاذبن بیحد لچکدارر ہاہے، جوان کے قلیق آفاق کومسلسل روش کرر ہاہے۔

#### اوليس احمد دورال

(-,19m)

اویس احمد دورال کے والد کا نام حاجی عزیز الرحمٰن خال تھا۔موصوف ۱۹۳۸ء میں موضع کو تھیا مرز اپورضلع در بھتگہ میں پیدا ہوئے۔ابتدائی تعلیم محمریہ حاصل کی لیکن مالی طور سے ان کا محمر ہمیشہ انتظار کا شکار رہا۔انہیں کیموئی سے تعلیم حاصل کرنے کامو تع نہیں ملائیکن حصول تعلیم کا ذوق و شوق بھی ختم نہیں ہوا۔ نتیج میں انتہائی نا خوش کو ارحالات کے باوجودا یم اے تک تعلیم حاصل کی اور کئی چھوٹی بڑی ملازمتوں کے بعد آخرش کنسٹی ٹو تخت کا لیے میں کچرر ہوئے ، پھرر یڈر اور پروفیسر بھی۔اور پروفیسر بھی۔اور پروفیسر بھی۔اور پروفیسر بھی۔

اویس احمد دوران ترتی پیندوں میں ایک اہم شاعر سمجے جائے ہیں۔ حالانکہ ابھی تک موصوف کواد بی تاریخ میں وہ جگذبیں تل کی ہے جوہانی چاہئے۔ ترتی پیندی سے متاثر یا متعلق شعرا کے سلسلے میں جونی کتا ہیں آری ہیں وہ بھی ان کتفصیلی ترکزے سے خالی ہیں۔ حالانکہ یہ بالکل کج ہے کہ انہوں نے ساری زندگی اس اسکول کے اثر ات کے تحت اپنی تخلیق کاوشیں پیش کیں اور وہ قابل لحاظ ہمی ہیں۔ یہ کی ایک حقیقت ہے کہ دوراں ہمیشہ لفشد رہے ہیں اور بعض موقع پر الٹرالفشد کا بھی تیورا فقیا رکیا ہے لیکن ان کی شاعری ہنگامہ خیز نہیں۔ استحصال چاہو ہ ساجی سطح ہے ہو چاہا فلا تی یادین سطح پر انہوں نے ہمیشہ ایسے مرسطے میں بغاوت کی آ واز بلند کی لیکن بیآ واز شعری آ ہنگ میں ڈھلی رہی اس حد تک کہ معلوم نہیں ہوتا کہ واقعتا ان کا ذہن حد درجہ اصلاح پندر ہا ہے اور بیا صلاح پندی نا ہموار یوں کوختم کرنے سے عبارت ہے۔

بہت پہلےمشہور نقاد اختر اور ینوی نے ان کی شاعری کا جائز ہ لیتے ہوئے انہیں تقریباً پہلی صف کا شاعر قرار دیا تعا حالا نكداس وقت ان كاؤ بن اتنا يخته بعي نبيس بواتها\_اس مضمون سے ادبی طقے ميں ايك بلچل مج مئ تعي اور محسوس بوتا تھا كەدوران ترتى پىندشاعرون ميں امتياز كادرجە حاصل كرليس مے ليكن پھر نفقد وتبصرے كى فضا خاموش بى موكى - حالانك دورال کا تخلیقی سفر مجمی بھی تعطل کا شکارنہیں ہوا۔ ہوسکتا ہے کہ اس میں ان کی اپی طبیعت کا بھی پچے حصہ ہو۔ عام طور سے کوشہ کیری اور بے نیازی اچھا چھا اول کی شاخت بر بروے ڈال دی ہے۔ شایدان کے ساتھ بھی بہی چھ ہوا ہے۔ دورال کی شاعری میں حالیہ سٹم کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے کا تیور ہے وہ شایدان کی زندگی کی بھی دین ہے۔ابتدا میں ان کے حالات اتنے خراب رہے کہ چوری اور دوسرے منفی روبوں سے انہیں گزرنا برا اور زندگی کو سنوارنے کے سلسلے میں جو جو تھم اٹھانا پڑا اور جیسے جی حالات سے گزرنا پڑااس کالازی نتیجہ تھا کہ وہ حالیہ نظام حکومت، طریق زندگی ، قوانین ، غلط رہنما اور بے مقصد رہری سب کے خلاف آواز اٹھائیں ۔ دو بی صورت ممکن ہے، ایک مصیبت زدہ آدی یا تو خاموثی ہے آ ہوزاری میں جالا ہوجاتا ہے تو فعال ذہن تخلیق طور پر کرب سے گزرتے ہوئے نی دنیا کی تغیر کے خواب دیکھنے لگتا ہے۔ یہی ہجان اور کھکش اس کی شاعری کوایک مقام عطا کرتی ہے۔ دوراں کے ساتھ شاید یمی ہوا۔ میں ذیل میں ان کی ایک نظم اور غزلوں سے بعض اشعار پیش کرتا ہوں جن کے پس منظر میں ان کی پوری شاعری کے تیوراورانداز کی ترتیب آسان ہوجاتی ہے۔ ہر جگم محسوس ہوتا ہے کہ شاعر نہ تو شاعری کی اعلیٰ قدروں سے تا واقف معلوم ہوتا ہے اور نہ ہی موسیقی ،غنائیت اور دوسر بےلوازم کو پس پشت ڈالٹا ہے۔ یہی وہ اوصاف ہیں جن کے سبدوران کی شاعری کوا جھے تی پندشعرا کی تخلیقات کے آئے سامنے رکھا جاسکتا ہے۔ یہاں موقع نہیں کہ مواز نے کی صورت پیدا کی جائے ،طوالت مانع ہے۔لہذا چنداشعار نقل کر رہا ہوں وہ میرے احساسات کو بین طور پر تقویت پہنچا رب بير-اشعار ملاحظهون:

تمسفرو

وطن کی مٹی کو سجدے کرو کہ یہ مٹی بہشت و طور و حرم سے کہیں مقدی ہے ۸t

لہو جو دوڑ رہا ہے تہاری رگ رگ میں ای کے گنم و جو سے لیا ہوا رس ہے يدكس نے كه دياتم اجنى ہواس كے لئے حمیں جراغ حمیں روثی ہو اس کے لئے حمیں لبو ہو حمیں زندگی ہو اس کے لئے هیم ہو کہ مبا پیول ہوں کہ شیشہ و جام اک ایک شے کوتم اپنے حسار میں لے او فضا کو دائرہ اختیار می لے لو لمول ہو کہ نہ ہوں بیٹے جاد خلوت میں ذرا ما جماكو تو آيند مرت عي تمارے عل مجی میں جلوہ کر بتوں کی طرح زیم کی مود میں ترابع نہ بسملوں کی طرح قطار باندھ کے نکلا شعور وقت کے ساتھ حمہیں بھی قافلہ و راہبر صدا دیں کے سخر کرومے تو کتنے ہی دل دعا دیں مے غموں کی رات ہے تاریک و قبر ما ں پھر بھی ابحر کے دیکھو سارا بہ دل چراخ بکف یقیں ہے منح مرت کا نور پالو مے نٹاط روح وفا کا سرور پالو مے شکانتوں کے لیوں پر دبے دبے الفاظ تہارے سرکی متم حوصلوں سے خالی ہیں بلا کشوں کے جواں ولولوں سے خالی میں کی جمارت و ادراک کی ہے وحمٰن جاں یمی فروغ کہ وشن ہے اس سے نج کے چلو یہ راہ زیست کی رہزن ہے اس سے ن کے چلو کهال بو جمنزو اینا کچه ثبوت تو دو 2.000

ہی ہے وقت کہ تم لیلی وطن کے حضور تمام توت و عزم و شاب نذر کرو تمام قوت و عزم و شاب نذر کرو بزار عمع و مہ و آفاب نذر کرو غراف کے بعض اشعار لما حظہ کیجئے:

بیداروں کی دنیا کبھی گئی نہیں دورال اک عقع لئے تم بھی یہاں جا گئے رہنا میں نے جنوں میں اپنا دائن کبھی نہ پھاڑا ہر حال میں سنوارا خود کو شعور غم سے جھکتے ہیں سبھی اس بت طناز کے آگے بس ایک یہ دورال ہے جو سر خم نہیں کرتے اگے روثن رہو حیات کی تقدیر کی طرح دورال بھی احتجاج ہی کرتے ہوئے کے دورال بھی احتجاج ہی کرتے ہوئے میں

دوراں نے اپنی سوانح بھی قلمبندگ ہے۔ بیسوانح بھی انوکھی ہے۔ اس لحاظ ہے کہ انہوں نے اپنے جرائم کو چھپانے کی کوشش کی نہ بی اپنے کردار کواعلی اوصاف ہے متصف کیا۔ حد تو یہ ہے کہ بعض گھر بلومعاملات بھی جنہیں عوام تک نہیں پنچنا چاہئے انہیں احاط تحریر بھی لانا مناسب جانا ہے۔ اس عقبی زمین کو بھی ان کی شاعری کے جائزے میں سامنے دکھنے کی ضرورت ہے۔ تفصیل کے لئے دیکھئے موصوف کی سوانے ''میری کہانی''۔

دوراں ابتر تی پندی کی صف ہے الگ ہوکر جن وادی لیک سنگھ میں شامل ہو گئے ہیں لیکن ان کی شاعری کارنگ و آ ہنگ وہی ہے جو پہلے تھا۔ موصوف کا تخلیق سفر ابھی جاری ہے۔ ان کے مضامین بھی قابل لحاظ ہیں جن پرنظر رکھنے کی ضرورت ہے۔



تاريخ ادب اردو (جلدد وم)

تر قی پیندفکشن

## پریم چند

#### (,19m -,1AA+)

پریم چند کا اصل نام دھنیت رائے اور مثنی خاندانی لقب تھا۔ان کے دالد مثنی کا کب لال تنے جو ڈاکنانہ میں ایک کارک تھے۔ تخواہ بھی بیجد قبل تھی۔خاندان کے بزرگوں نے مثنی گری کا پیشا ختیار کر رکھا تھا۔دھنیت رائے یعنی پریم چند کی پیدائش ۱۳۱ رجوالائی ۱۸۸۰ء میں موضع کمی میں ہوئی۔ بیگاؤں بناری سے پانچ چیمیل کے فاصلے پرواقع ہے۔ پریم چند نے اپنے ایک مختصر سے مضمون میں اپنے حالات ذندگی قلمبند کئے ہیں۔ وہ اپنے والد کے سلسلے میں لکھتے ہیں:۔

زا بے ایک مختصر سے مضمون میں اپنے حالات ذندگی قلمبند کئے ہیں۔ وہ اپنے والد کے سلسلے میں لکھتے ہیں:۔

ذر کو وہ برے دوراندیش جماط اور دنیا ہیں آئی میں کھول کر چلنے والے آدی سے لیکن آخری محرک میں اور اپنے کہیں کے دوراندیش جمالے میں رقمطراز ہیں:۔

اورا سے بھین کے سلسلے میں رقمطراز ہیں:۔

پریم چندکودوراندیش باپ کی شوکر سے شایدان کی دوسری شادی مراد ہے۔ تب ان کے والد جالیس سال کے سے ۔ فلا ہر ہے غربی اور سو تیلی مال کا جبر کیسا ہوسکتا ہے ، انداز ہ کیا جا سکتا ہے۔ عام طور سے دوسری شادی کے بعد باپ کی سرومبری سامنے آتی ہے اور بے التفاتی بھی۔ یہ پریم چند کے ساتھ بھی ہوا۔

منٹی پریم چند چونکہ شری واستو کائستھ تھے اور کائستھوں کو اس زیانے میں فاری اور اردو سے رقبت تھی۔لبذا پریم چند نے بھی اردواور فاری سیکے مولوی صاحب اس سلطے میں ان کے اتالیں رہے۔لین ایسا ہوا کہ نشی بوکر گور کھ پورآ گئے تو دھنیت رائے لین پریم چند بھی ساتھ آئے جہاں ان کا ایک مدر سے میں واخلہ ہوگیا۔

الل ڈاک منٹی ہوکر گور کھ پورآ گئے تو دھنیت رائے لین پریم چند بھی ساتھ آئے جہاں ان کا ایک مدر سے میں واخلہ ہوگیا۔

بھین ہی انہیں واستانوں سے بڑی دلچی ہوگئی تھی اور "طلسم ہوشر با" ان کے اولین مطالعے کی کتابوں میں تھی:

"پاؤں میں جوتے نہ تھے۔ بدن پر ٹابت کپڑے نہ تھے۔گر انی الگ، دس سرکے جو تھے۔

اسکول سے ساڑھے تین ہے چھٹی ملتی تھی۔کوئنس کالج بنارس میں پڑھتا تھا۔ ہیڈ ماسر
صاحب نے فیس معاف کر دی تھی۔امتحان سر پر تھا اور بانس کے بھائک پر ایک لڑے کو
صاحب نے فیس معاف کر دی تھی۔امتحان سر پر تھا اور بانس کے بھائک پر ایک لڑے کو
ساحب نے فیس معاف کر دی تھی۔امتحان سر پر تھا اور بانس کے بھائک پر ایک لڑے کو

<sup>•• &</sup>quot;مير بهترين انسانے" (وياجه)

وہاں سے میرا کھریانج میل پرتھا۔

تیز چلنے پر بھی آٹھ بج رات سے پہلے نہ پہنچ سکنا۔ سویر سے پھر آٹھ بج گھر سے چل دیاورند وقت پر اسکول نہ پہنچتا۔ رات کو گھر کھانا کھاکر کی کے سامنے پڑھنے بیٹھتا اور نہ معلوم کب وجاتا۔''ہ

بہر حال کی طرح پر یم چند نے سکینڈ ڈویژن سے میٹرک پاس کیا۔اس کے بعد انٹرمیڈیٹ کا استحان بھی ۔لیکن وہ دو بار فیل ہوئے۔ بندرہ سال کی عمر میں پر یم چند کی شادی ہو وہ دو بار فیل ہوئے۔ بندرہ سال کی عمر میں پر یم چند کی شادی ہو گئے تھی۔لیکن وہ بیو کا آئیس پیند نہیں تھی لبند اانہوں نے بردی خاموثی ہے دوسری شادی ایک بیوہ مورت شیورانی دیوی سے کرلی، جوکائستھ برادری کی ایک خاتون تھیں۔ بنس راج رہبر لکھتے ہیں:۔

" چاپی ہی کی بدولت پر یم چندگی آٹھ سال تک شیورانی دیوی ہے بھی نہ بنی ۔ اس گھر میں ان کی کوئی قدر نہ ہوئی ۔ کا ستھ برادری کے رواج کے مطابق وہ چاپی سے پردہ کرتی تھیں اور دب کررہتی تھیں ۔ جب چاپی کے رہتے پر یم چند ہی اس گھر کو اپنا گھر نہ بچھتے تھے تو شیورانی دیوی کیے بچھتیں؟ انہیں یہ گھر کا نئے کو آتا تھا۔ پر یم چندتو پحر بھی آدی تھے ۔ کافی عرصے گھر دیوی کیے بہررہ ہے تھے ۔ دوستوں ہے بس کھیل کھتے تھے ، جی بہلا کھتے تھے ۔ پر دہ دار کورت کے لئے گھر ہی سب پچھتھا اورا سے بہاں کر ھناپڑتا تھا، اس لئے وہ سال میں وی صبینے یا پ کے گھر اور صرف دو مہینے شو ہر کے گھر رہتی تھیں ۔ شیورانی دیوی کی ماں بھی بچپن ہی میں مرکئی تھی ۔ گھر باب تھا اورا یک چھوٹا بھائی ، جے انہوں نے ماں کی طرح پالا تھا۔ گھر میں انہیں کا راج کھر باب تھا اورا یک چھوٹا بھائی ، جے انہوں نے ماں کی طرح پالا تھا۔ گھر میں انہیں کا راج کھائی سے انہوں نے ماں کی طرح پالا تھا۔ گھر میں انہیں کا راج کھائی سے انہوں نے ماں کی طرح پالا تھا۔ گھر میں انہیں کا راج کھائی سے دیاں خوب گزرتی تھی ۔ " ہو

ایک سوال بیا نعتا ہے کہ پریم چند جیسے حساس آ دمی نے ایک بیوی کے رہتے ہوئے دوسری شادی کیوں کرلی۔ پریم چند کے اپنے الفاظ ہیں جوان کی پہلی بیوی سے متعلق ہیں:-

"میں نے ان کی صورت دیکھی تو میراخون خشک ہوگیا۔"

پریم چند ہندی کے ایک ناقد ڈ اکٹر اندر ناتھ مدان کویہ لکھتے ہیں: -

" وود کھنے میں ذرابحی اچھی نہیں تھی اور میں اس ہے مطمئن نہیں تھا۔ "

یا در ہے کہ پریم چند نے اپنی بدصورت بیوی کو بھی ساتھ نہیں رکھا۔ پوری زندگی اس کی صورت نہ دیکھی اور پھر اس کا از البد دسری شادی سے کیا۔لیکن اس لا تعلق کے باوجودا سے ہر ما مختصری رقم سیسیجے رہے۔ مالی پریشانیوں سے گھرے ہوئے نشی پریم چند ٹیوشن پرگز اراکررہے تتے۔ پھر بہرائج کے ایک پرائمری اسکول

•• "بريم چند' ، بنس راج رببر

• " پريم چند" بض راج ربير من ٣٨

می نیچر ہو گئے اور ۱۸ررو پے کی آمدنی ہوگئے۔ای وسیلے سے انہیں ٹرینگ کے لئے الد آباد بھیجا کیا۔ٹرینگ کالج میں جولائی ۱۹۰۲ء سے اپریل ۱۹۰۷ء تک رہے۔ بقول ڈاکٹر قمرر کیں: ﴿

" يبى وه زماند ب جب مطايع كم ساته انبيل اردو من لكف كاشوق بيدا موااور" اسرار معابد" نام كاايك ناول لكمناشروع كيا-اس كى كى قسطيل بنارى كى مفته وار" آواز خلق" معابد" نام كاايك ناول لكمناشروع كيا-اس كى كى قسطيل بنارى كے مفته وار" آواز خلق" معلى شائع موسي الله من يواد كام كام كام من شائع موار" و

می ۱۹۰۵ میں بازی بابندی سے افساندادر مضافین لکھنے گئے۔ تب اگریزوں کی غلای سے آزادی اور وطن دوتی کے چندائی رسالے میں بڑی بابندی سے افساندادر مضافین لکھنے گئے۔ تب اگریزوں کی غلای سے آزادی اور وطن دوتی کے جذبات لوگوں کے دلوں میں اگر الی لینے گئے تھے۔ پر یم چند بھی متاثر ہوئے اور الی بعض کہانیاں تکھیں جو حب وطن سے سرشار تھیں۔ انہیں انقلا فی کہانیاں بھی کہ سکتے ہیں۔ الی کہانیوں کا مجموعہ ۱۹۱۹ میں ''سوز وطن' کے نام سے شائع موا۔ بعد میں یہ کتاب صنبط ہوگئ ۔ کہاجا تا ہے کہ پر یم چند نے پہلی کہائی ''بڑے گھری بٹی' دہمر ۱۹۱۹ میں آلمہندی ۔ بعض موا۔ بعد میں یہ کتاب صنبط ہوگئ ۔ کہاجا تا ہے کہ پر یم چند کے افسانوں کا دوسرا مجموعہ ''پر یم چنین' (حصداول) ۱۹۱۵ میں شائع موا۔ دوسرا حصد ۱۹۱۸ میں سائل کے بول دوسرا حصد ۱۹۱۸ میں ۔ اس نا میں بعض مشہور کہانیاں مثلاً ''نمک کا داروغہ'' '' بغرض محن'' '' خون سفید'' ، محرف ایک آواز' وغیر و تلمبند کیں ۔ ۱۹۱۱ میں ان کی کہانیوں کا ایک سال ۔ اس کی بہلی جلد شائع ہوئی ، دوسری ایک سال ۔ محموعہ '' پر یم ہتیں'' شائع ہوئی ، دوسری ایک سال کی کہانیوں کا ایک نیا ہوئی ، دوسری ایک بانیوں کا ایک بیا ہوئی دوسری ایک بانیوں کا ایک بیا جدر ہما تا گا ندھی کے اور اور ان کی کہانیاں ہندی میں بھی تنے گیس ، شاید تر جر ہو کو کے اس کا اور ان کیا کو وغیر و میں دکھیں لیے گئے۔ جدر مہاتیا گا ندھی کے اثر ات میں آ کے تھے۔ جنانچیاں کی ستیگر و مول نافر بائیکاٹ وغیر و میں دکھیں لیے گئے۔ چندمہاتم گا گا ندھی کے اثر ات میں آ کے تھے لہذ استعفی ہو گئے۔ ان کا ستعفی نیدر وفر وری ۱۹۲۱ کو منظور ہوگیا۔

<sup>• &</sup>quot; بريم چند" بنس راج رببر بس ٢٨

**LA** (L) 200 2

تھے۔ پریم چند کے مشورے بی سے نو جوان ادیوں نے المجمن ترتی پندمصنفین قائم کی۔

۱۹۰۹ء سے ۱۹۲۱ء تک ہندوستان میں ستیگرہ سول نا فرمانی اور خلافت کے سلیلے سے پریم چند بھی وابسة رہے۔۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی میں جس طرح ہندواور مسلمانوں میں اتحاد تھااس کے احوال پریم چند پرروش تھے۔ان کا ڈرامہ" کر بلا' دراصل بھی پس منظرر کھتا ہے۔ای زیانے میں" پردہ مجاز''اور'' غبن' جیسے ناول لکھے۔

ا مجمن تی پندمصنین کی پہلی کانفرنس تصنوی ۱۹۳۷ء میں ہوئی۔اس کانفرنس میں پریم چندنے جو خطبہ صدارت پڑھادہ آج بھی یادگارہے۔ای زمانے میں ان کامشہورا فسانہ 'کفن' شائع ہوا، جواردوا فسانے کا ایک اہم موڑ سمجماحاتا ہے۔

پریم چند نے ۱۹۰۱ء میں ہفتہ وار" آواز خلق" میں" اسرار محابہ" لکھنا شروع کیا جوای رسالہ میں قسطوں میں شائع ہوتا رہا ۔ ان کا افسانہ " دنیا کا انمول رتن" کہ ۱۹۰ء میں شائع ہوا اور ۱۹۰۹ء میں " سوز وطن" کی کہانیاں شائع کیں۔
لیکن اس مجموعے کو حکومت نے ضبط کرلیا ، جس کا ذکر آچکا ہے۔ تب پریم چند نے اپنا نام بدل کر دھنچت رائے اختیار کرلیا۔
اس نام سے رسالہ" زمانہ" کا نپور میں ان کا مشہور افسانہ" بڑے گھر کی بیٹی" شائع ہوا۔ پریم چند کی کہانی کے مجموعے" سوز وطن" " زاد راہ"" دودھ کی قیت" اور" واردات" مشہور وطن" " پریم چیسی " " پریم جیسی " " بیری " بازار حسن" " فیس " " کوشہ عافیت" اور" چوگان بستی " بیری از ارحسن" " فیس " " کوشہ عافیت" اور" چوگان بستی " بیری انہیں کے بھی بڑی ایری سے دسرے ناول میں " میری ان کے بھی بڑی ایری بھی بڑی ایری ہے۔

منٹی پریم چندگا ندھی وادی سمجھے جاتے ہیں۔لیکن ٹالٹائی کے ان پر بڑے گہرے اثرات تھے اس لئے کہ دونوں ہی نے زندگی کو اس کی اپنی شکل میں ویکھنے کی کوشش کی اور ساجی ٹا انعمانیوں پرضرب لگانے کی کوشش کی۔ساج نے جس طرح انسانوں اور انسانوں میں تفریق قائم کر رکھی تھی اور لوگوں کو طبقاتی کھکش میں ڈال رکھا تھا اس کا احساس ان دونوں کے یہاں تھا۔ عوام کی زبوں حالی کا محمداس دونوں ہی فنکار کا حصد تھا۔

پریم چند نے عوام کے دکھ درد سے گہرارشتہ قائم کیا ہے۔'' گوشہ عانیت'' اور'' منگرام'' میں طبقاتی کشاکش دیکھی جاسکتی ہے۔عورتوں کےسلسلے میں بھی ان کا تصور بہت کھلا ہوا اور صاف تھا۔ جس کا عکس ان کے بعض ناولوں میں نمایاں ہے۔وہ خود لکھتے ہیں:۔

"میرے ذہن می عورت و فااور ایٹاری مورت ہے، جوابی بے زبانی اور قربانی سے اپنے کو بالک مٹاکر شوہری روح کا ایک جزوبی جاتی ہے۔ کوقالب مرد کا ہوتا ہے مگر جان عورت کی بالکل مٹاکر شوہر کی روح کا ایک جزوبین جاتی ہے۔ کوقالب مرد کا ہوتا ہے کہ مردا ہے کو کیوں نہیں مٹاتا ہورت ہی سے کیوں بیامید کرتا ہے۔ ہوتی ہے۔ آپ کہیں سے کہ مرد میں دوسکت ہی نہیں ہے۔ ووایئے کومٹائے گا تو پچھے نہ روجائے گا۔ ووکسی سجھا میں جا

۸۳۱

بیٹے گا ادر حال و قال کے خواب دیکھنے گئے گا۔ اس میں جلال کی زیادتی ہے وہ اپ تھمنڈ میں یہ بچھ کر کہ وہ عقل کا پتلا ہے سید حاضد المیں جذب ہونے کا تصور کیا کرتا ہے۔ عورت زمین کی طرح مبر وسکون اور برداشت والی ہے۔ مرد میں عورت کے اوصاف آ جا کیں تو وہ مہاتما بن جاتا ہے اور عورت میں مرد کے گن آ جا کیں تو وہ بدکار بن جاتی ہے۔''

دراصل پیقسورات مسرِ مہتا کے کردار میں اٹھائے گئے ہیں، جوسا جی سدهار چاہتا ہے آج کی نسائیت کی تحریک اور پریم چند کے تصورات پر بہت پھولکھا جاسکتا ہے، لین ضرورت اس بات کی ہے کدان کے بعض ناولوں پر اختصار کے ساتھ یہاں روشنی ڈالی جائے۔

پریم چند کے ناولوں کو مختلف دور میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے دور میں ''اسرار معابد''،'' ہم خریاہ ہم تواب' ،جلوءَ ایٹار'' اور'' ہیوہ'' ہیں۔دوسرے میں''بازار حسن'' بزملا'' اور''غبن'' اور تیسرے دور میں'' چوگان ہستی''،'' پردہ مجاز''، ''میدان عمل''،''موروان''،''منگل سوتر''۔۔

"اسرارمعابد" پریم چند کا پہلا ناول ہے۔ بیناول بنارس کے ایک ہفتہ وار" آواز خلق" میں اکتوبر ۱۹۰۳ء ہے فروری ۱۹۰۵ء تک شائع ہوا۔ اس ناول میں پریم چند کا بحثیت ناول نگار جو ہر کھلٹائیس ہے لیکن جس طرح فرسودہ رسم و رسم و دواج اور خدہب کے نام پر معصوم انسانوں کا استحصال اس ناول کا قوام بناتے ہیں وہ بہت اہم ہیں۔ اس پر" فسانہ آزاد" کے اثر اے یائے جاتے ہیں۔ لیکن پریم چند کاذبن بھی اس میں نمایاں ہے۔

''ہم خرمادہم تواب'اردو میں پہلے شائع ہوا۔ یبی ناول ہندی میں'' پر بھا'' کے نام سے اشاعت پذیر ہوا۔ یہ ناول بھی اصلامی کہا جاسکتا ہے۔ عورتوں کا زیورات کی طرف لیک، شادی بیاہ کے لایعنی رسوم وغیرہ اس کا موضوع میں نے کین بیناول بھی پچھالیامعیاری نہیں جس رتفصیلی گفتگو کی جائے۔

''جلوہ ایٹار' اور''یوہ'' کی اہمیت ہے اٹکارنیس کیا جاسکتا ۔ لیکن' جلوہ ایٹار' پر بنکم چند چڑ جی کے اثر ات
بہت نمایاں ہیں خصوصاً ان کا ناول' وش ورکش' ہیں جس طرح نیندرسا ہے آتا ہے وہ صورت اس ناول ہی بھی نمایاں
ہے خصوصاً ''جلوہ ایٹار' ہیں سوامی وو ریکا نند کی زندگی پس منظر بنتی ہے۔ اس ناول کے ذریعہ پر یم چند نے انہیں خراج
تحسین چیش کیا ہے، لیکن ان ناولوں ہیں' ہیوہ' غنیمت ہے۔ اس ہیں محبت کی ایک تلیث چیش کی گئی ہے جس میں امرت
دائے ایک مثالی کردار کے طرح سامنے آتا ہے۔ دوسرے کردار پر بھا، پور نیااور کملا پر شاد بھی متاثر کرتے ہیں۔ اس میں
بیوہ کی زندگی کا المیہ چیش کیا گیا ہے۔ کہا جا سکتا ہے کہ بیناول فنی طور پر بھی کا میاب ہے۔

دوسرے دور کے ناول میں'' بازار حسن'' کی اہمیت ہے۔ بیٹ بھی ہاور ۱۹۱۲ء میں کمل ہوا۔ ہندی میں بیا ناول کچھڑیا دوہ بی مقبول ہوا۔ اس ناول کا مرکزی کر دار بمن ہاورزندگی کا جونشیب وفراز سامنے آتا ہے وہ اس کر دارے

<sup>•</sup> تنصیل کے لئے دیکھئے قررئیس کی کتاب" بریم چند کا تقیدی مطالعہ "سرسید بک ڈیو علی گڑ ھے ١٩٧٤ مبع چبارم

اردگرد محومتا ہے۔ایک متوسط محرانے کی لڑکی کی زندگی آئینہ ہو جاتی ہے اور جہنز کی امنت بھی امجرتی ہے۔ پریم چند ک حقیقت پندی قدرے صاف ہوکراس ناول میں اجا گر ہوتی ہے۔قرر کیس لکھتے ہیں کہ:۔

''اپی خامیوں کے باوجوداس ناول کا بڑا حصدوا قعدنگاری، انداز بیان کی دیکشی، مکالموں کی ہے۔ کا نفی اور کردار کے نفیاتی مطالعہ کا ایک ایسا معیار رکھتا ہے جومصنف کی تخلیقی صلاحیتوں اور اس کے مشاہدہ کی وسعت کا شاہد ہے۔'۔

''موشعافیت'' پر یم چند کے معیاری ناولوں بھی سے ایک ہے۔ اس بھی متعلقہ زیانے کی زندگی تفصیل سے بیش کی تھی ہے۔ اس بھی کا شکار، زمیندار، سرکاری عہد بدار، پولس، وبائی امراض بقو می بیجبتی اور ہندومسلم اتحاد واعلیٰ متوسط طبقہ کے لوگ مثلاً وکیل ، ڈاکٹر بقو می رہنما، فمیب پرتی وغیر وتو موضوع ہے بی، یہاں ہندوعقا ید کے تو ہم پرستانہ تیور کو بھی سینے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کے کروار اس طرح مرتب کئے جیئے ہیں کہ سارے نفوش واضح ہوجا کیں ۔ میان شکر کا کروار اہم بن کر انجرتا ہے، دوسرے کروار مثلاً پر بھاشکر بشر دھا اور و دیا بھی واقعات وسانحات کوجلا بخشتے ہیں ۔ تھیکی کوشش کی بیمسے ارکی ناولوں میں شار ہوسکتا ہے لیکن اس کا معیار و نہیں جو'' می وران' کا مقدر کھیرا۔

پریم چند کے ناول' نرطا' اورغین بھی اہم سمجھے جاتے ہیں۔' نرطا' واضح طور پرایک معاشر تی ناول ہے جس میں متوسط تمین خاندان کے افراد سے پلاٹ مرتب کیا گیا ہے۔ نرطا اس کی مرکز می کر دار ہے جس کے اردگر دساجی احوال و کوائف کی تمام ترکیفیت واشگاف ہوتی ہے۔ اس ناول میں چھوٹے چھوٹے واقعات بھی اہم این جاتے ہیں۔ اس ناول کے نفسیاتی کیف وکم بھی اہمیت کے حامل ہیں لیکن پریم چند کا آئیڈ ملزم نمایاں ہے خصوصاً مورتوں کے حوالے ہے۔

پریم چند کے تیمرے دور کے ناول بیحداہم ثابت ہوئے۔ ''چوگان ہتی'' '' پروہ مجاز'' '' میدان مل' اور '' کو دان' ان کے ناول کے فن کی ارتقائی صور تیں بی ناول ہیں۔ جن میں '' گو دان' کی اہمیت ہمیشہ مرکز نگاہ تی رہتی ہے۔ '' کوشہ عافیت' اور'' پردہ مجاز' میں پریم چند کا گاندھی وادی ہونا بہت واضح ہوتا ہے۔ سورداس کو اس لیس منظر میں دیکھنا چاہئے۔ سورداس دراصل جس طرح'' چوگان ہتی'' میں چیش ہوا ہوہ قار کین کے ذبحن کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ و نے اورصوفیہ کی مجت کی کہانی بھی ای عقبی زمین میں دیکھی جاسمتی ہے۔ و سے اس ناول کے مرکزی نگات سرمایہ داری کی تعنین اور صنعتی عبد کی آلود گیاں ہیں، نیز سامراجی افتد ار کے مظالم اور استحصال کے پہلو بھی سامنے آتے ہیں۔ داری کی تعنین اور صنعتی عبد کی آلود گیاں ہیں، نیز سامراجی افتد ار کے مظالم اور استحصال کے پہلو بھی سامنے آتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی دوسرے مسائل اس ناول میں چیش ہوئے ہیں اور اندازہ ہوتا ہے کہ پریم چند کس طرح ہندوستانی مسائل کود کھتے تھے۔

'' نمبن'' مل پریم چند کا نقط ُ نظراصلاحی ہے۔ بیصورت'' میدان ممل' میں بھی دیکھی جاسکتی ہے لیکن یہاں مزدور ل کی بدچالی اور بے سروسامانی کی کیفیات کوسامنے لانے کی کوشش کی مجی ہے۔امر کا نت اسکامرکزی کر دار ہے۔

<sup>• &</sup>quot; بريم چند كائقيدى مطالعه " قمرريس مرسيد بك و يو على و عاص ١٩٤٥ مليع چهارم بص ١٨٩

دوسرے کردار میں سکندر منی ،سکیند بمیرا ،مہنت آتمارام اور کی دوسرے کردار دراصل غلامی اور سرمایدداری کی لعنتوں کوواضح کرتے بیں لیکن بینا ول فنی اعتبار سے کمزور ہے۔کی جگہ پلاٹ کی ناہمواریوں کا حساس ہوتا ہے۔

"" کو دان "پریم چند کاشاہ کار ہے۔ اس ناول کا مواز ند دنیا کے کی بھی اہم ترین ناول ہے کیا جا سکتا ہے۔ یہ ناول کمل طور پر ۱۹۳۱ء میں بناری سے شائع ہوا۔ پہلے ہندی میں اور ایک سال بعد اردو میں اے مکتبہ جامعہ نے شائع کیا تھا۔ یہ ایک طویل ناول ہے اور دیبات اور شہر کی زندگیوں کی تصویر کئی میں بیحد کامیا ہے۔ کہانی ہوری کے اردگر و کم کوئی ہے، جس میں ساجی حقیقت نگاری کے تمام کیف و کم کا اصاطہ ہوگیا ہے۔ ڈاکٹر رام بلای شریانے اس کا اظہار کیا ہے کہ اس ناول میں کسانوں کی دکھ بحری زندگی کے لئے پریم چندگی ہدردی آئی ہو ھائی ہے انہیں لو نے والوں طبقے کے خلاف ان کا طفر بھی اتنائی گہر ااور تیکھا ہوگیا ہے۔ ہ

اس ناول کے سارے کردارمثلاً ہوری، گوہر، دھنیا ،رائے صاحب، مسٹر کھند، پنڈ ت اونکار تا تھ وغیرہ ہمی زندہ کردار ہیں۔ایبامحسوس ہوتا ہے کہ پریم چند کا بیناول ان کے تمام ترشعوروں کی پردال ہے۔ ہندوستانی زندگی کے قصبہ کے سارے پہلوسٹ آئے ہیں اور انتہائی فزکارانہ طور پر ﴿ کہہ کے ہیں کہ بیا کی ایبا ناول ہے جس پر جتنا بھی نازکیا جائے کم ہے۔لاز ماس میں پریم چند کا تصور زندگی اور فکر ونظر کے امور آئینہ ہو گئے ہیں اور ان کا تصور فن بھی نمایاں ہوگیا ہے۔اس کاقو می مزاج ایک الگ کیف رکھتا ہے۔قررئیس نے ٹھیک ہی تکھا ہے کہ:۔

"انہوں نے نذیر احمد، سرشار اور شرر کی روایات کو نہ صرف آگے ہو حایا بلکہ انہیں وسعت، معنویت اور گہرائی عطاکی ۔ نذیر احمد کی مقصدیت ، سرشار کی وسعت نظر اور شرر کی منظر مشاور معنویت اور گہرائی عطاکی ۔ نذیر احمد کی مقصدیت ، سرشار کی وسعت نظر اور شرکی منظر مشاور سے شائستہ ذبان پریم چند کے ناولوں میں اپنی انتہائی ترتی پذیر اور نکھری ہوئی صورت میں ملتی ہے۔ اس لحاظ سے ان کے ناول اردو کے افسانوی اوب کا سب سے گرانقد رسر مایہ ہیں۔ " • • •

ای پی منظر میں ان کے افسانوں کا بھی مطالعہ کیا جاسکتا ہے۔ یہ بات سیح ہے کہ پریم چند نے اردوفکشن کو پاؤں کے بل کھڑا کردیا ور نہ وہ سرکے بل چل رہا تھا۔ موصوف کی حقیقت نگاری ایکے چیدہ افسانوں بی میں نہیں بلکہ ایکے بیحد معمولی افسانوں سے بھی عیاں ہے۔ ان کا شاہکارافسانہ '' کفن' اردوافسانے کے ارتقائی سفر میں ایک ایساموڑ ہے جس کی طرف بار بارمڑکرد کھنا پڑتا ہے۔ گھیبو اور مادھو کے بارے میں میں نے کہیں لکھا تھا کہ یہ کامیو کے مرسول کے سوتیلے بھائی بیں۔ بی ہے کہ استحصال کے ہوئے کرداروں کی فتیج صور تمیں مادھوا ور کھیبو میں نمایاں ہیں۔ میں پریم چند کی افسانہ نگاری کے مباحث کوطول نہیں وینا چا ہتا لیکن اس باب میں نو جوان نقاد ڈاکٹر قریش کی ایک رائے قلمبند کرنا ستحن بجھتا ہوں: ۔ کے مباحث کوطول نہیں وینا چا ہتا لیکن اس باب میں نو جوان نقاد ڈاکٹر قریش کی ایک رائے قلمبند کرنا ستحن بجھتا ہوں: ۔ کے مباحث کوطول نہیں وینا چا ہتا لیکن اس باب میں نو جوان نقاد ڈاکٹر قریش کی ایک رائے قلمبند کرنا ستحن بھی تھا کہ کے عبد کے دیوں کے عاد وہ اپنی فور ابعد کی نسلوں پر بھی گراں قدر رائز ات قائم کے ۔ اے پریم چند

کفن کی بالبدگی کا تام دینا چاہئے کہ موجود وادوار میں بھی ہمار نو جوانوں کے فکرونی پران

کے اثر ات کا نفت گہرا ہے۔ ہم پور سے بقین اورا عوادے سے کہ کئے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ جس طرح پر بے چند کی شہرت و متبولیت میں روز افزوں اضافہ ہوتا گیا ہے یہ صورت مستقبل میں بھی نیمرف برقر ادر ہے گی بلکہ پر بے چنوبنی کے نی اور نے باب واہوں گے۔ "

اس گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے میں پر بم چند کے محقق اور نقار جعفر رضا کی ایک رائے نقل کرتا چا ہتا ہوں: ۔

"اردوواد ہی کہانی کی روایت زیادہ پرانی نہیں ہے بلکہ اس تاریخ میں اسے جد بدتر کی دور سے دارت کیا گیا ہے۔ اگر اس کے پہلے اہم کہانی کار پر بم چند کی کہانیوں کا تعلق نظر سے مطالعہ کیا جائے آئو ان میں واضح طور پر ارتقا نظر آتا ہے۔ پر بم چند کی ابتدائی کہانیوں سے قطع مطالعہ کیا جائے تو ان میں واضح طور پر ارتقا نظر آتا ہے۔ پر بم چند کی ابتدائی کہانیوں سے قطع سے مناظر کفن '، نوس کی رائے '، شطر نج کی بازی' وغیرہ کی حیثہ سے میں قد امت وجدت کا مسین امتزاج نظر آتا ہے۔ اس کی کہانیوں کے بہتے مطالعہ کی خرورے محسی موات ہے۔ پر بے پخند کی کہانیوں کے کہانیوں کے بہتے کی مطالعہ کی خرورے موسی ہوتی ہے۔ پر بے پہنے کی کہانیوں کے کہانیوں کی کہانیوں کے مطالعہ کی خرورے موسی ہوتی ہے۔ پر بے بان کی کہانیوں کے دیائی کی ان اور ور معاصر کا تجو یہ بھی شامل ہوجا تا ہے جن کے بغیر کہانی کی فی بھیرے ماصل نہیں ہو کئی۔ " ہو ۔ پ

### سدرش

#### (rPAI,- 2PPI,)

سدر شن کا پر رانا م برری ناتھ تھا۔ سدر شن یا مباشیہ سدر شن کے نام سے مقبول ہوئے۔ یہ برہموں کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ۱۸۹۱ء میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ بجبین بی سے قصے کباندں کی طرف ماکل رہے تھے۔ ابتدائی تعلیم اپنی۔ بھی آٹھویں درجے میں تھے کہ اپنا پہلاا افسانہ شائع کیا۔ تعلیم اپنی ہے بھی شطح میں ہوئی۔ انہوں نے بیا اور انہیں کی راہ پر چلنے والوں میں ایک ہیں۔ ویسے ان کا تعلق آریہ سائ کے کہ سر شن پر یم چند کے اسکول کے افسانہ نگار ہیں اور انہیں کی راہ پر چلنے والوں میں ایک ہیں۔ ویسے ان کا تعلق آریہ سائع کم مرد شن سے بھی تھا۔ انہوں نے ماہنامہ ' چندن' کا بھی اجراکیا تھا، جواپنے وقت میں مشہور ہوا۔ یہ حقیقت ہے کہ سر شن کر یک سے بھی تھا۔ انہوں نے امین انسانہ کی وابست کم وقتوں بی میں مشہور ہو کے اوراک شہرت کے باعث انہیں فلکس کمیٹی میں شعبہ پللی میں جگرائی ۔ یہ الم سے بھی وابست ہوئے اوراس کے لئے کہائی لکھتے رہے۔ یہ سلسلہ فلکتہ میں رہا۔ یہاں کی دو کہنیاں کھی کچھ اور نو تھیٹر کے لئے کہائیاں کھتے رہے۔ '' دنیار بگ رقیل بابا'' اور کھتے رہے۔ '' دنیار بگ رقیلی بابا'' اور کھتے رہے۔ انہوں نے قامی کا نے بھی کھتے رہے۔ '' دنیار بگ رقیلی بابا'' اور کھتے رہے۔ انہوں نے تقریبا تھی کھتے رہے۔ '' دنیار بگ رقیلی بابا'' اور کھتے رہے۔ انہوں نے تقریبات کھی کھتے رہے۔ '' دنیار بگ رقیلی بابا'' اور کھتے رہے۔ انہوں نے تقریبات کھی کھتے رہے۔ '' دنیار بگ رقیلی کھی ۔ میں گھتے رہے۔ '' دنیار بگ رقیلی بابا' اور کھتے رہے۔ انہوں نے تقریبات کھی کھتے رہے۔ '' دنیار بھی معروف ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے تقریبات کھی کھتے رہے۔ '' دنیار بھی معروف ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے تقریبات کھی کھتے رہے۔ '' دنیار بھی معروف ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے تقریبات کھیں۔ کہا تھی کہا کہا تھی کھی کھی کے تھی کہ بھی کہا تھیں۔ کہا تھی کہ کہا تھی کہ کہا تھی کھی کھی کہ کہا تھیں کہا تھیں۔ کہا تھی کہا تھیں کہ کہا تھیں۔ کہا تھی کہا تھی کہا تھیں کہا تھیں کے کہا تھیں کہا تھی کہا تھیں کہ کہا تھیں کہا تھیں کہا تھیں

 <sup>&</sup>quot;رجم چند کے انسانوں میں حقیقت اور عمل'' موڈرن پبلشنگ ہاؤس ،ٹی دیل ،۲۰۰۳ ، مس ۱۸۵

<sup>• • &</sup>quot; بريم چند: كهاني كارېنما" ، جعفررضا، شبستان ،الدآباد ، تتبر ١٩٦٩ م ١٩٠٠

تاریخ ادب أردو (جلدو وم)

822

اورمكا لي بلى لكھے۔

یوں تو مہاشیہ سدرش اردوافسانہ نگار ہیں لیکن ہندی ہے بھی انہوں نے رغبت پیدا کی اور آخر ہیں تو اردو میں لکھناایک دم ترک کردیا۔

ان کے اردو کے افسانوی مجموع "سدابہار پھول" " چندن" " بہارستان" اور"سول سے سارائی ایس ایسامحسوں موتا ہے کہ سدرش پر یم چند کے علاوہ بنکم چند چڑتی ہے بھی متاثر رہے تھے۔ان کے افسانوں میں ایک طرف تو پر یم چند کے اثر اے نمایاں ہیں تو دوسری طرف بنکم چند چڑتی کے بھی ۔انہوں نے چڑتی کے دوناول کے ترجمہ بھی کئے بجن کے نام ہیں" تازیانے "اور" زہر یلا آب حیات" ۔انہوں نے ایسے ناول بھی ترجمہ کئے جن پر بنگالی اور فرانسی اثر اے پائے جاتے ہیں۔" تذکرہ معاصرین" میں مالک دام کھتے ہیں کہ" ہندی میں تقریبان کی ہیں کا ہیں تیں ہیں"

سدرش نے ہندی میں زیادہ لکھا ہے۔ لہذا ہندی کے لوگ اگر انہیں ہندی کا افسانہ نگار مانے ہیں آو مجھ غلط نہیں۔ سدرش کا اسلوب بھی وہی ہے جو پر یم چند کا ہے۔ لیکن بنگالی اثر ات کے تحت ان کے افسانوں میں ایک اور سمت نمایاں ہوگئ ہے، جے نفسیاتی کہ سکتے ہیں۔

سدرش کا نقال جمبی کے ایک میتال میں ۱۷ر دمبر ۱۹۷۵ میں ہوا۔

# اعظم كربوى

(-1900-)

اعظم کریں کا اصل نام اعظم حسین کریں ہے۔ یہ قصبہ کوائی بی پیدا ہوئے۔ یہ گاؤں پر گنہ چاک ہے جس کا تعلق ضلع الد آباد ہے۔ یہ قصبہ کریں نے ابتدائی تعلیم یہ بیں ہے حاصل کی۔ پھرالہ آباد کے کسی اسکول ہے وابستہ ہوئے۔ ان کے بارے بھی زیادہ تعلیم معلومات معدوم ہیں۔ و یہ یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کا تعلق طب ہے بھی تعالیٰ ذانا م کے آ کے ڈاکٹر بھی کہیں کہیں ملتا ہے۔ ان کے افسانوں کی ٹو پو گرافی بھی ان کے علاقے کی ہریالی نے خاص رول انجام دیا ہے۔ وہ علاقہ خاصہ سر سبز وشاداب تھا۔ اعظم کر یوی ایک فضااور ماحول سے علاقے کی ہریالی نے خاص رول انجام دیا ہے۔ وہ علاقہ خاصہ سر سبز وشاداب تھا۔ اعظم کر یوی ایک فضااور ماحول سے بید متاثر تھے۔ بتیج بھی ان کی بہت کی کہانیاں ایسے ماحول کا علی پیش کرتی ہیں گئی بنیادی طور پر ایسے خیالات رکھتے ہیں تھے جن کا تعلق انسانی ہدر دی ہے۔ او نیج نیج ، ذات پات، استحصال وغیرہ کے خلاف انہوں نے قد رے رو مائی بھی انداز بھی کہانیاں کھی ہیں۔ کہیں کہیں صحافی انداز بھی کو آبا ہے شایداس کی وجہ یہ ہے کہ اعظم کر یوی ایک سحافی بھی شخصاور بقول صغیرا فراہیم انہوں نے اکبر کی ادارت بھی نظنے والے رسالے بھی مختلف موضوعات پر تکھتے رہے تھے۔ ویور افراہیم تکھتے ہیں:۔

" طب اور صحافت سے انہیں خاصالگاؤ تھا۔ ترجمہ پرقدرت رکھتے تھے ۔ نوجی ملازمت نے

انبیں چاک وچو بند بنادیا تھا۔ اکبر کی ادارت میں انہوں نے مختف موضوعات پر قلم اٹھایا۔''ہ و پسے ایک جگہ و قار عظیم نے انہیں پریم چند، سلطان حیدر جوش، سجاد حیدر بلدرم اور نیاز فنخ پوری کے بعد علی عباس شینی اور مجنوں گورکھپوری کے ساتھ ساتھ اعظم کریوی کا بھی نام لیا ہے اور دوسروں کے ساتھ ان کے بارے میں اس کا اظہار کیا ہے کہ:۔

"انبول نے افسانوی فن کی ایک ایس عمارت تقیر کی جس می زندگی کی حقیقیں اور فن کی رعنائیال دست بدرست ایک دوسرے کوسہارادیتی ہیں۔ "

اعظیم کریوی کے افسانوں کے کم از کم پانچ مجموعے سامنے آئے۔ ''پریم کی چوڑیاں''،''کنول کے پھول''،
''دکھ کھ'''دل کی با تمیں' اور'' روپ سکھار'' ایبامحسوں ہوتا ہے کہ اعظیم کریوی نے ابتدائی تعلیم افسانے کی روایت میں زندگی کی آمیزش اوراس کے خیب و فراز کو برتے میں خاصا جو تھم اٹھایا ہے۔ یہ ہمہ گیر شخصیت کے مالک تھے،ایک طرف تو طب اور صحافت سے تعلق تھا تو فوجی ملازمت کی وساطت سے اس دنیا کی بھی انہیں خرتھی ۔ مناظر فطرت سے ان طرف تو طب اور صحافت سے تعلق تھا تو فوجی ملازمت کی وساطت سے اس دنیا کی بھی انہیں خرتھی ۔ مناظر فطرت سے ان کے گہری وابعثی کا حال لکھ چکا ہوں ، لہذا بعض افسانوں میں ان کے ڈاتی تجر بوں کا عسن نمایاں طور پر موجود ہے۔

اعظم کریوی کوتر جے ہے بھی گہرالگاؤ تھا۔انہوں نے اس فن میں بھی اپنی مبارت کا ثبوت بہم پہو نچایا ہے۔ ان کا انتقال ۱۹۵۵ء میں ہوا۔ پیدائش کی تاریخ اب تک متعین نہیں ہے۔

اعظیم کر یوی اردو کی ابتدائی افسانوی تاریخ میں ایک خاص مقام رکھتے ہیں۔ یمی وجہ ہے کہ تفصیل عقا ہونے کے باوجودان کے سلسلے میں بعض امور سامنے آتے رہے ہیں۔

## علىعباس حييني

( ) PAI ( ) PPPI ( )

اردو کے ایک اہم افسانہ نگار علی عباس حینی ہی ہیں۔ موصوف ۱۸۹۵ء میں موضع پاروضلع غازی پور میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام محمصالح تھا۔ علی عباس حینی کی ابتدائی تعلیم پٹنہ میں ہوئی اس لئے کہ ابتدا میں وہدر سرسلیمانیہ بی ہوئے۔ ان کے والد کا نام محمصالح تھا۔ علی عباس حینی کی ابتدائی تعلیم پٹنہ میں ہوئی اس کئے ابتدا میں کا آخا اور بی سے وابستہ ہوئے۔ لیکن 1917ء میں الد آباد مثن اسکول سے میٹرک کا امتحان پاس کیا اس کے بعدر پڑ کرسچن کا کے اور کینگ کا لیج بھونے سے الفاد بی کیا۔ تعلیم سے کینگ کا لیج بھونے سے الفاد میں ان کیا ہوں کے بیان اسکول کے میڈ ماسٹر ہوئے۔ فراغت کے بعد سرکاری ملازمت اختیار کی۔ 1971ء میں غازی پور کے ایک گورنمنٹ بائی اسکول کے میڈ ماسٹر ہوئے۔ یوں او علی عباس حینی ایک افسانہ نگار کی حیثیت سے معروف ہیں لیکن انہوں نے ڈرا سے اور تنقیدی مضامین ایوں او علی عباس حینی ایک افسانہ نگار کی حیثیت سے معروف ہیں لیکن انہوں نے ڈرا سے اور تنقیدی مضامین

اردوافسانی آن پندتح یک سے بل "صغیرافراہیم بس ۲۳۰

<sup>•</sup> تنصيل كے لئے ديكھئے" داستان سے افسانے تك"، وقار عظيم، برويز بك وي، د بل م م

بھی قلمبند کے ہیں اور ناول نگاری بھی کی ہے۔ اس سلطے میں ان کے دونا ول بھیشہ یاد کے جاتے ہیں۔ ایک کانام'' سرسید
احمہ پاشایا قاف کی پری' اور دوسرے ناول کا نام'' شاید کہ بہار آئی'' ہے۔ دوسرا ناول زیادہ مشہور ہے۔ علی عباس حینی مثال پندنظر آتے ہیں۔ بہی وجہ ہے کہ'' قاف کی پری'' کے کردار ہر حال میں نیک دل اور خیورر ہے ہیں۔ جینی کوشرم وحیا
اور شرافت کا بڑا پاس تھا۔ لہذا اان کے کردار بھی انہیں اوصاف سے متصف نظر آتے ہیں۔ ان کے یہاں محبت بھی ایک فاص انداز سے سامنے آتی ہے جس میں اضطراب کے ساتھ ساتھ مختلف حم کے جذبات کا تصادم نظر آتا ہے۔ علی عباس خاص انداز سے سامنے آتی ہے جس میں اضطراب کے ساتھ ساتھ مختلف حم کے جذبات کا تصادم نظر آتا ہے۔ علی عباس خشی فطری جذبے پر بھی توجہ کر حق ہیں لہذان کے یہاں بیش بھی نمایاں رہتی ہے۔ بعض مکا لیے جو کردارادا کرتے ہیں ان میں نفسیاتی پہلو بھی ہوتا ہے۔

بعض نقادول نے علی عباس مینی کے ناولوں اورافسانوں میں دردمندی کے عناصر تلاش کے ہیں۔دراصل خود
علی عباس مینی کا دل انسانی ہمدردی ہے مالا مال تقااس لئے وہ دومروں کے دکھ درد کے ساتھی ہو جاتے ہیں۔ایے ہی
افسانوں میں 'بوڑ ھا اور بالا' 'بہو کی ہلی' اور' رفیق تنہائی' وغیرہ انتیاز کی نظر ہے دیکھے جاتے ہیں۔ علی عباس مینی کے کی
مجموعے سامنے آئے جیے" باس پھول' '' آئی ہی ایس' '' رفیق تنہائی'' '' پھوسی نہیں ہے' '' ہمارا گاؤں' اور' میلا مکوشی' ۔
''میلہ مکوشی' ان میں سب سے زیادہ معروف ہا اور اس عنوان کا ایک افسانہ بھی اپنے انتیازات رکھتا ہے۔ لہذا علی
عباس مینی ہمارے افسانے کی تاریخ میں اہمیت کے حال ہیں۔انہوں نے اردوناول کے فن اورار تقابر بھی ایک کتاب
قلمبند کی ہے جو بہت معروف ہے۔اس کانام ہے' اردوناول کی تاریخ اور تنقید''۔

على عباس حينى بنيا دى طور پر پريم چند كے اسكول كے بى ايك فرد سمجھے جاتے ہيں اورائيك لحاظ ہے انہوں نے حقیقت پرتی كی جوت جگانے ہيں اہم رول انجام دیا ہے۔ چونكدان كی نگاہ مغربی فکشن پر ہمی تھی اس لئے ان كے يہاں كہانی كہنے كا سلقہ ملتا ہے۔ عورتوں كے مسائل ہے ان كی ہمی دلچپی ربی ہے۔ خصوصاً نچلے طبقے كی عورتوں كو انہوں نے كہانی كہنے انسانوں كا موضوع بنایا ہے۔ ایك افساندان كا " جمارٹولی" اس سلسلے ہیں چیش كيا جاسكتا ہے۔

تہینداختر نے ''علی عباس حینی: حیات اوراد بی کارنا ہے' میں حینی کی شخصیت اورفن پر بڑی وضاحت ہے روشنی ڈالی ہے، جس کی طرف رجوع کیا جاسکتا ہے۔

حسینی کا نقال ۱۹۲۹ء میں دہلی میں ہوا۔

## سجادظهير

(-1924 --19-0)

سید سجادظہیر کے والد کا نام سرسید وزیر حسن تھا۔ وہ ۵ رنومبر ۱۹۰۵ء کو گواا تینج بکھنو میں پیدا ہوئے۔ ویسے ان کا باندان کلاں پور کا تھا، جومغرب میں واقع ہے۔ ان کے دا داسیدظہیر احسن تحصیلدار تھے اور والدایے وقت کے معروف وکیل، جنہوں نے پرتا پ گڑھ میں وکالت شروع کی لیکن بعد میں تھے مے۔ وہ صرف وکیل نہیں تھے بلکہ میاست ہے ہیں ، جنہوں نے پرتا پ گڑھ میں وکالت شروع کی لیکن بعد میں تھے ہو گئے اور پھر ترتی کر کے الد آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہوئے۔ وزیر حسن کی شادی ایک زمیندار کی صاحبز ادمی سکندرالفاطمہ سے ہوئی جوسکن کہلاتی تھیں۔ان ہی کے بارٹے بیٹوں میں ایک ہجا ذظہیر تھے۔ان کی تاریخ ولادت کے بارے میں مالک رام اس طرح لکھتے ہیں:۔

"عام طور پران کی تاریخ ولا دت ۵ رنوم ر ۱۹۰۵ می گئی ہے۔ اس می مجینا وردن تو درست بیل سیکن سال شحیک نہیں ۔ ۱۹۰۵ می جگہ ۱۹۰۰ میا ہے۔ میں نے ایک دن خود ہی ان سے اس معلوم عوام تاریخ کی تقعد بی چاہی تو کہنے گئے کے در کاری کاغذوں میں بہی تاریخ تکعی ہے۔ لیکن ہوا ہے کہ جس دن بابا (والد) بجھے اسکول میں داخل کرنے کو لے جار ہے تھے۔ بو بو الدہ ) نے ان سے بو چھاناس کی پیدائش کی تاریخ کیا تکھواؤ ہے؟ بابا نے جواب دیا جو تھیک تاریخ ہوائی کی تاریخ کیا تکھواؤ ہے؟ بابا نے خواب دیا جو تھیک تاریخ ہو دی تکھواؤں گا۔ اس پر بو بو نے کہانا کی سمال کم تکھوادینا۔ بابا نے فر مایا بہت اچھا کردی کروں گا۔ چنا نچے انہوں نے تاریخ ولا دے ۵ رنوم سر ۱۹۰۰ می بیجائے ۵ رنوم سر ۱۹۰۵ میردی کی درور کی مشہور ہوگئی۔ ۱۰

حبادظہیر نے ۱۹۲۱ء میں جو بلی ہائی اسکول ہے میٹرک پاس کیااور۱۹۲۳ء میں ایف اے۔ ۱۹۲۱ء میں انگستان چلے یو نیورٹی ہے بیا اے کی ڈگری لی۔ بیچا ہے تھے کہ ان کی اعلیٰ تعلیم انگستان میں ہولہذا وہ مارچ یا ۱۹۲۱ء میں انگستان چلے گئے۔ آکسفورڈ یو نیورسیٹی میں داخلہ لیا اور وہاں ہے ایم اے کی ڈگری لی۔ لیکن عجیب بات بیہ و لی کہ وہ بیا در ہنے گئے اور تپ دق کے شکار ہو گئے۔ انہیں سوئز رلینڈ جانا پڑا جہاں ایک سینی ٹوریم میں زیرعلاج رہے۔ لیکن علالت کے دوران می وہ مطالعہ بھی کرتے رہے بخصوصاً کمیوزم کا۔ وہیں انہیں فرانسیں ادبیات سے واقفیت بھی بہم پینچی۔ ۱۹۲۸ء میں وہ بندوستان واپس آگے اور چند منتخب بندوستانی طلبہ شاہم محود والظفر ، زین العابدین یعنی زیڈ احمد وغیر و سے لی کر ''مجلس طلبہ بندوستان واپس آگے اور چند منتخب بندوستانی طلبہ شاہم موسوف نے لندن بی سے جزائزم کا ڈیلو ما حاصل اور دو بار ولندن جا کر بند' بنائی۔'' انگارے'' کی اشاعت کا پروگر ام بنا۔ موسوف نے لندن بی سے جزائزم کا ڈیلو ما حاصل اور دو بار ولندن جا کر بھی جاری کیا۔

یوں تو سجاد ظہیر نے لندن ہی میں ترتی پنداد یوں کی ایک المجمن بنائی تھی ادرایک ادبی طقہ بھی قائم کیا تھا۔ غایت بیتھی کہ ترتی پندوں کی تحریک ایک با ضابط شکل میں ہندوستان میں پھلے پھو لے اور یہاں کے ادیب ترتی پند خیالات سے مملوموں۔ اس کا ایک پس منظر بھی تھا۔ ہندوستان میں اب بیداری کی لبراٹھ چکی تھی۔ رام موہمن رائے نے خیالات میں انگلستان کے سفر پر جانے سے پہلے فرانسیسی انقلاب کے اصولوں کی طرف توجہ دلائی تھی ، جس کا ذکر'' انڈیا

 <sup>&</sup>quot;تذكر ومعاصرين"، جلداول، ما لك رام، ص ١٤٩

نوڈے' میں از رجنی پام دت ہے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ۱۹۰۵ء کے روس کے انقلاب نے بھی ہندوستانیوں کے کان
کھڑے کئے تھے جس کے اثر ات دور رس ہوئے۔ ہنگامہ بلقان میں ہندوستانیوں نے ترکی کا ساتھو دینا چاہا گویا۔ سیاس سابی تبدیل کے لئے راہ ہموار ہو چکی تھی۔ پھر یہ بھی ہوا کہ ۱۹۳۳ء میں جرمنی نے ہٹلر کے فاشز م کوفر وغے دینا شروع کیا۔
اس طرح یورپ سیاسی بحران کا شکار ہو گیا۔ مغرب میں جوطلبہ زیرتعلیم تھے ان میں بھی بیداری کی لہر دوڑ گئی جن میں ہوا کہ ظہیر سب سے اہم تھے۔ خود ہجاد ظہیراس فرمان کا مانے کے حالات کے رومل میں جو سیاسی شعور بیدا ہوا تھا، اس کی وضاحت یوں کرتے ہیں: -

"ہم رفت رفت سوشلزم کی طرف مائل ہوتے جارے تھے۔ ہماراد ماغ ایک ایے فلنے کی جبتو میں مدد دے میں تھا جوہمیں ساج کی دن بدن برختی ہوئی بیچید گیوں کو بیچند اور ان کو سلجھانے میں مدد دے سکے۔ ہمیں اس بات سے اطمینان نہیں ہوتا کہ انسانیت پر بمیشہ مصبتیں اور آفتیں رہی ہیں اور ہیں گی۔ مارکس اور دوسرے اشتر اکی مصنفین کی کتابیں ہم نے برے شوق سے پر حنا شروع کیں۔ جیسے جسے ہم مطالعہ کو برد حاتے ، آپس میں بحثیں کرتے ، تاریخی ساجی اور فلنیانہ مسلوں کو حل کرتے اس نبیت سے ہمارے د ماغ روش ہوتے اور ہمارے قلب کو سکون ہوتا جاتا تھا۔ یو نیورسیٹی کی تعلیم ختم کرنے کے بعد ایک نے ال متابی تحصیل علم کی ابتدا تھی۔ " و

اس طرح کویاتر تی پندتر کی فضاہموارہوگئ ۔ لندن ہی جس تی پندوں کا پہلا چی نسنو تیارہوا۔ جس جس جادظہیر کے علاوہ ملک راج آند، جیوتی گھوش، کے ایس بھٹ، ایس سنبا، محمد دین تا چیر کے دستخط تھے۔ اس مین فسٹوکی خاص بات بیتی کہ ہندوستان کے مختلف صوبوں جس ادیوں کی انجمنیں قائم کی جا کیں ، دیگر انجمنوں سے رابط موراد نی جماعتوں سے رابطہ قائم کیا جائے ، تر جموں پر زور دیا جائے ، ہندوستان کو جو اور اور اور دیا جائے ، تر جموں پر زور دیا جائے ، ہندوستان کو قومی زبان کی حیثیت سے اس کا خط اعمر ورومن کر دیا جائے ، اظہار خیال کی آزادی ہواورادیب ایک دوسرے کی مدد کریں۔ ۔ ۔

ال طرح دیمبر ۱۹۳۵ میں بھارت ہماہتے پریشد، نا گپور میں ایک اجلاس منعقد ہوا جس میں ایک منی فسنو پیش کیا گیا جس پر جواہر لال نہر و، نریندر دیو، مولوی عبد الحق اور منٹی پریم چند کے بھی دستخط تھے۔ اپر مل ۱۹۳۱ میں ترتی پند پندوں کی پہلی کانفرنس ہوئی جس میں ایک اعلان نامہ منی فسنو کے طور پر پیش کیا گیا۔ اس اعلان نامے میں ترتی پند لئر پچرشا کئے کرنے ، ترتی پندمضامین کلصفے اور ترجمہ کرنے ، ترتی پندمصنفین کی امداد با بھی اور آزادی خیال پرزور دیا گیا۔ اس ایل پرزور دیا گیا۔ اس ترتی پندگر یک میں پریم چند کا وہ مشہور خطبہ سامنے آیا جس میں اوب اور افادیت کی بحث چیز گئی اور اس بات پرزور دیا جا اس ترتی پندگر یک میں پریم چند کا وہ مشہور خطبہ سامنے آیا جس میں اوب اور افادیت کی بحث چیز گئی اور اس بات پرزور دیا جانے اور

 <sup>&</sup>quot;یادین"، ہجاظہیر ،مطبوعہ: "نیاادب"، جنوری ،فروری ۱۹۳۵ م ۵۰ تنصیل کے لئے دیکھئے رسالہ" بنس" ۱۹۳۵ میں۔

"انہوں نے زمانہ قیام الہ آبادا غرین پیشل کا محریس کے سرگرم کارکن کی طرح سیاست جی معلی حصد لیا۔الہ آباد شہرکا محریس کیٹی کے سکریٹری کی حیثیت سے نہرو جی کے شانہ برشانہ کا کیا۔اس ذمانے عمی انہوں نے 'آل اغریا کسان سجا' کی تفکیل کی اور اس زمانہ کرگری عمی بی جوشی اور بھار دوائی جیسے فعال کمیونٹ لیڈروں سے دابطہ ہوا۔اس زمانہ سیاست عمی کی اخبار ورسائل سے وابستگی قائم کی۔ 'چنگاری' اور'نیا اوب' کے ذریعیر تی پند نظریات کی شہیر کی۔ افران ورسائل سے وابستگی قائم کی۔ 'چنگاری' اور'نیا اوب' کے ذریعیر تی پند نظریات کی شہیر کی ۔ ۱۹۵۱ء عمی' موامی دور کے چیف ایڈیٹر مقرر ہوئے۔ بعد عمی بھی اخبار 'حیات' کردیا گیا جو آئ بھی شیم فیضی کی اوارت عمی شائع ہورہا ہے۔ بستی سے ۱۹۳۳ء عمی' تو می بھی باری کیا تھا۔ تبل اس کے جب اوائل تمبر ۱۹۳۹ء عمی دوسری عالمی جنگ شروع ہوئی تو جاری کیا تھا۔ تبل اس کے جب اوائل تمبر ۱۹۳۹ء عمی دوسری عالمی جنگ شروع ہوئی تو کمیونٹ کارکوں نے اس جنگ کی مخالفت کی اور اپنی گرفتاری دینے کا فیصلہ کیا۔انگریزوں کے طاف اس جنگ کو سامراجیت سے تشید دی۔ چنانچ ہجاد ظمیر کو مارچ ۱۹۳۹ء عمی گرفتار کر کے سنٹرل جیل تکھنو تھیج ویا گیا۔ودسال بعد مارچ ۱۹۳۳ء عمی دہا کے گئے۔''ہو

ببرطور ہادظہ بیر ۱۹۳۳ء میں بمبئی چلے گئے اور وہاں ہے" قوی جنگ" جاری کیا۔ چونکہ ان کے والد تکھنو میں بیار تنے اس لئے وہ ۱۹۳۷ء میں وہاں آ گئے۔ ای سال ۱۳ راگست کوان کے والد کا انتقال ہوگیا لیکن کمیونسٹ پارٹی نے ایک فیصلہ کیا جس کی رو سے ۱۹۳۸ء میں انہیں پاکستان جانا تھا۔لیکن وہاں انہیں تین سال تک انٹر رگراؤ نٹر رہنا پڑا۔ آخرش ۱۹۵۱ء میں راولپنڈی سازش میں گرفتار ہو گئے اور تقریباً چارسال تک مختلف جیلوں میں رہے۔ رہائی کے بعدوہ ہندوستان آگئے۔انہوں نے نبروکی مدد سے بندوستانی شہریت بھی حاصل کرلی۔ ۱۹۵۸ء میں تاشفند میں پہلی افروایشیائی ہندوستان آگئے۔انہوں نے نبروکی مدد سے بندوستانی شہریت بھی حاصل کرلی۔ ۱۹۵۸ء میں تاشفند میں پہلی افروایشیائی رائٹرس کا نفرنس میں شرکت کی اور اس رائٹرس ایش کے سکریٹری ہو گئے۔ ۱۹۲۷ء سے ۱۹۵۳ء کی اور اس رائٹرس ایش کے سکریٹری ہو گئے۔ ۱۹۲۷ء سے ۱۹۵۳ء کی اجدریا، لبنان ،عراق، سفر کرتے رہے جسے برطانیہ ،فرانس ، بھیم ، جرمنی ، اٹلی ،سوئز لینڈ ، روس ، ہنگری، بلغاریہ ،مصر، الجیریا، لبنان ،عراق، افغانستان اور کیو یاو غیرو۔

واضح ہوکہ ۱۹۳۸ء کوان کی شادی خان بہادرسیدرضاحسین کی صاحبز ادی رضیہ دلشاد ہے ہوئی جورضیہ حادظہ بیریا رضیہ آیا کے نام سے مشہور ہوئیں۔

عجافظہیر پوری زندگی فعال اورمتحرک رہے اور تی پسندتحریک کومضبوط اورمتحکم کرنے میں ان کارول بہت

 <sup>&</sup>quot;خيرخوابان جهال علم وزبال" (جلداول) ساحل احمه ٣٠٠٣، ص ١٨٩

اہم رہا۔ لیکن ان تمام ہاتوں کے ہاو جود بھے کہنے دیجے کر تی پندوں میں ہیشہ وہ ہاشعور اور کھلے ذہن کا ثبوت فراہم

رہے۔ ان کے یہاں بڑا تو ازن رہا۔ یاد کیجے کہ ایک زمانہ میں را جندر سکھے بیدی نے اپنے ایک خطبے میں میرکو قتوطی اور فراری کہا تھا اور میر کا بڑو صنا ان کی نگاہ میں گویا بے سود تھا۔ اس زمانے میں نسر راج رہبر نے مثنوی ' زہر مختی' کو جا کیر دارانہ نظام کی یا دگا رکتے ہوئے اے رد کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے علاوہ فلا انصاری نے فزل کو جا کیر دارانہ تھا می یا دگا رکتے ہوئے اے رد کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے علاوہ نظام نسل کے خوان سے ہا کی ردارانہ نظام کی یا دگا رکتے۔ صافظ کو رجعت پہند کہد یا تھا۔ لیکن سجا ذظہیر نے اپنے ایک مضمون ' غلط ربحان' کے عنوان سے انہوں نے دیئے۔ صافظ کر رجعت پہند کہد یا تھا۔ لیکن سجا دقالم کیا جو کتابی صورت میں شائع ہو چکا ہے۔ اتنا بی نہیں انہوں نے دیئے کی اور ان کے فن کی ٹری اور جمالیاتی اظہار بیان کی تعریف کی۔ یہاں تخم کر کرجا ذظہیر کے علی کار اربوں کی فہرست درج کرتا ہوں: ' انگارے' (1908)' نیمار' ( ڈرامہ ۱۹۳۵ء)'' نقوش زندال' ( جیل سے کر اربوں کی فہرست درج کرتا ہوں: ' انگارے' (1908)' نیمار' ( ڈرامہ ۱۹۳۵ء)'' ذکر صافظ ' (۱۹۵۹ء)'' روشنائی' کرنے کہ خطوط ۱۹۳۴ء)'' اردو ہندی ہندوستانی' ( یاول ۱۹۲۰ء)'' کی طافظ ' (۱۹۵۹ء)'' کی طافظ نین جادظہیر' ( ۱۹۷۹ء) '' کی طافظ نین جاد فلی بران ) وغیرہ تراجم ہیں۔ '' کی ایک رات' ( کینڈ ڈ' ( ولئیر ۱۹۵۵ء)'' کورا' ( ٹیگور)' کینڈ ڈ' ( ولئیر ۱۹۵۶ء)'' کی دران کی ایک رات' کینڈ ڈ' ( ولئیر ۱۹۵۶ء)'' گورا' ( ٹیگور)

واضح ہوکہ''انگارے''۱۹۳۱ء میں شائع ہوا۔اس میں در کہانیاں تھیں۔ پانچ کہانیاں تو ہواظہیر کی تھیں جن کے عنوانات ہیں'' نیزنہیں آتی '''' جنت کی بشارت''''گرمیوں کی ایک رات''' دلاری''اور'' پھریہ بنگاسٹ'۔ بقیہ پانچ کہانیاں ''بادل نہیں آئے''اور'' مہاوت کی ایک رات''احمالی کی ، دو کہانیاں'' دلی کی سیر''اور'' پردے کے پیچے' رشید جہاں کی اور ایک کہانی '' جواں مردی''محمود الظفر کی۔ کتاب مناط کر لی اور کھی کی حکومت نے کتاب صنبط کر لی اور کھومت ہندنے بھی اس پرقدغن لگائی۔

لین جادظہیر کا تاول الدن کی ایک رات کافی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ کتاب ۱۹۳۸ میں شائع ہوئی۔ مواداور

کنیک کے اعتبار سے اس کی اہمیت مسلم ہے اور اردو فکشن کی تاریخ ہیں اس کی حیثیت ایک سنگ میل کی ہے۔ دراصل کی

لاظ ہے اے اردو تاول نگاری کے باب ہیں اہمیت حاصل ہے۔ اس ہیں بس اتنائیس ہے کہ فرداور سان کے بدلتے

ہوئے تیور کونشان زد کرنے کی کوشش کی گئی ہے بلکہ اس کا فکری اور نفیا تی نظام بھی ہے۔ چندنو جوان اور ان کے خواب و

خیال رو مانی ہیں لیکن گہر انفیا تی پس منظر رکھتے ہیں۔ نعیم ، راؤ ، کریم بیگم وغیر و کی نا آسودگیاں سامنے آئی ہیں۔ ان کے

احساس میں ایک خاص ضم کے انتشار کے باوجود تبدیلی کی ناگز رہے ہے۔ اس میں شعور کی روکی تعلیک ہے بھی کا م لیا

احساس میں ایک خاص ضم کے انتشار کے باوجود تبدیلی کی ناگز رہے ہے۔ اس میں شعور کی روکی تعلیک ہے بھی کا م لیا

اور ور جینا وولف کے بعض ناولوں سے کیار شتہ ہوسکتا ہے۔ محض ایک رات کی کہانی زندگی کے بہت سے اسرار ورموز اپنے

ساتھ لئے ہوئے ہے۔ یہی اس ناول کا اخیاز بھی ہے۔

''روشنائی''ایک دوسری اہم کتاب ہے۔ بیرتی پندتر یک کا تاریخ تو کی طرح کمی جاسکتی ہے لیکن اس تحریر کا عقبی زمین میں ایک دستاویزی حیثیت ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے ترتی پند ترکی کی تنہیم میں اس کی افادیت برحتی جاتی ہے۔

حواظ میرایک شاعر بھی تھے لیکن ان کی دوسری کتابیں اتن اہم ہوگئیں کدان کا نام شاعر کی حیثیت ہے لیانہیں جاتا۔ انہوں نے پہلی غزل ۱۹۵۴ء میں کہی تھی۔ رضیہ کے نام ایک خط میں اس کا اظہار ملتا ہے۔ فی الحال میں ان کے چند اشعار چیش کرر باہوں ۔ آخری اشعار د کمبر ۱۹۵۲ء میں سنٹرل جیل حیدر آباد میں تخلیق کے گئے، جو'' شاہراؤ'' کے تمبر ۱۹۵۵ء کے شارے میں شائع ہوئے۔ بہر حال اشعار دیکھئے:

جب وہ اٹھتے ہیں منانے خم کا مخانے کا نام شورش سے سے چک جاتا ہے پیانے کا نام

انقلاب وہر کے قدموں کی جو آہٹ سے وہ ہم اے دیے ہیں فرزانے کا نام

کچه تو برنای کا کھٹکا ، کچه گرفتاری کا ڈر آج کل لیتے نبیں وہ اپنے دیوانے کا نام

ساز آزادی کے نغے تیز ہوتے ہیں یہاں کون کبتا ہے کہ یہ زندال ہے غم خانے کا نام

تخمے کیا بتائیں ہمم اسے پوچھ مت دوبارہ کی اور کا نبیں تھا دو قصور تھا ہمارا

ده قتیل رقص و رم تھی ده شهید زیر و بم تھی میری موج معظرب کو نه ملا محر کنارا

یہ نوائے لال و محوہر ہے بعلون بحر و ہر سے ہمیں تاج خسروی کی نہیں بندشیں محوارا

ان کا ڈرامہ'' بیار'' بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے ، جو ۱۹۳۷ء میں شائع ہوا تھا۔ نٹری شاعری کا شاید پہلانمونہ '' بھلانیلم'' بی ہے، جو ۱۹۲۳ء میں شائع ہوا تھا۔ سجادظہیر نے بعض مضامین بھی لکھے ہیں جن کی بڑی اہمیت ہے اورووای بنیاد پرایک اچھے نقاد بن کر امجرتے ہیں۔ ویسے ان کی کتاب'' ذکر حافظ' ان کے شعور ووجدان ، آگمی اور تنقیدی بصیرت تاريخ ادب أردو (جلده وم)

۸۳۵

ک شاز ہے۔ان کے ترجے الگ ان کی ذبانت اور علم دبھیرت پروال ہیں۔

میں سجانظہیر یعنی ہے بھائی کوتر یک اورادب کے حوالے سے ایک لیجینڈ ری شخصیت مانتا ہوں۔ان کی وفات کی تفصیل مالک رام نے یوں بیان کی ہے:-

"الندن سے وہ اگست کے آخر میں روانہ ہوئے اور چند سے اسکو میں قیام کرنے کے بعد آسا آتا کہ چھے تھے ہے۔ بچوز وکا نفرنس ہمر سے ہم رحمبرتک ہونے والی تھی۔ اگر جانبوں نے تکلیف کا کدان پردل کا دور و پڑا۔ ڈاکٹر آیا ،اس نے آرام کا مشور و دیا۔ اگر چہ انبوں نے تکلیف کا دیری سے مقابلہ کیالیکن حقیقت ہے ہے کہ انہوں نے ساری عمر جس محنت سے کام کیا تھا اس سے ان کا دل بہت کمز ور ہو چکا تھا۔ نقابت بتدرت جرحتی گئی۔ اار تبری صبح وہ بیوش ہو گئے اور پھر آخری کے حک ہوش میں آئے۔ ای حالت میں جمرات اار سمبر ایمام کے وقت ساڑ ھے گیارہ بجے روح تفس عضری سے پرواز کر گئی۔ جسد خاکی ہفتہ ۱۵ ارتمبر صبح کے وقت ساڑ ھے گیارہ بجے روح تفس عضری سے پرواز کر گئی۔ جسد خاکی ہفتہ ۱۵ ارتمبر صبح کے وقت ساڑ ھے گیارہ بجے روح تفس عضری سے پرواز کر گئی۔ جسد خاکی ہفتہ ۱۵ ارتمبر صبح کے وقت ساڑ ھے گیارہ بجاز سے دل پنچا اور انہیں جامعہ ملیدا سلامیہ کے قبرستان جامعہ کر میں خواب گاہ ابدی نھیب ہوئی۔ " ہوگی۔ "

## ڈاکٹررشید جہاں

(1907-1900)

رشید جہاں ۲۵ راگست ۱۹۰۵ء میں علی گڑھ میں پیدا ہوئیں۔ ویسےان کے والد شخ عبداللہ یو نچھ ( کشمیر ) کے
ایک زمیندار گھر انے سے وابستہ تھے۔ یوں تو وہ شمیری برہمن تھے کین مسلمان ہو گئے تھے۔ شخ عبداللہ سرسید کی ذات اور
ان کی تحریک سے ہمیشہ متاثر رہے تھے بلکہ یہ کہنا مناسب ہوگا کہ ان اثر ات بی کے تحت تعلیم نسواں کی ترتی کا بیڑا ااشار کھا
تھا اور اس سلسلے میں مختلف اخبار ورسائل میں مضامین لکھتے رہے۔ نتیج میں خواتین کی بیداری کی ایک لہر دور گئی۔ رشید
جہاں کو اس ماحول نے لاز مامتاثر کیا اور وہ کم عمری ہی میں قو می تحریکوں سے متاثر ہونے آگیں۔ مہاتما گاندھی کے اثر ات
کے تحت انہوں نے کھدر بھی بہنا شروع کیا۔

رشید جہاں کی ابتدائی تعلیم علی گڑھ کے ایک گرلس اسکول جی ہوئی۔ بیاسکول ۲۰۱۰ میں قائم ہوا تھا۔ ۱۹۲۳۔ جی رشید جہاں کی ابتدائی تعلیم علی گڑھ کے ایک گرلس اسکول جی ہوئی۔ بیاس زابیلا تھور برن کالج جی انٹرمیڈ یٹ جی میں رشید جہاں نے ہائی اسکول کا امتحان پاس کیا بھر وہ تکھنو آئٹیکس اور یہاں زابیلا تھور برن کالج جی انٹرمیڈ یٹ امتحانات سے فارغ ہوگئیں۔ای زمانے جی انہوں نے دسلمی 'نامی ایک کہانی ایک کہانی ایک کہانی انگریزی جی تھی۔ ۱۹۲۳ء سے ۱۹۲۹ء تک رشید جہاں نی وہلی کے کہانی انگریزی جی تھی۔ ۱۹۲۳ء سے ۱۹۲۹ء تک رشید جہاں نی وہلی کے

<sup>• &</sup>quot; تذكرةُ معاصرين " (حصد دوم ) ما لك رام بس ١٨٨

میڈیکل کالج کی طالبدر ہیں۔اوراس طرح وہ ڈاکٹر ہوگئیں لیکن اوب سے دلچیسی برقر اردی۔ایم بی بی ایس کی ڈگری نے انہیں شعروادب سے علیحد ونہیں کیا۔ان کی پہلی پوسٹنگ کانپور میں ہوئی۔ پھر بلندشہراور لکھنو میں ان کا تباولہ ہوتار با۔ ا ۱۹۳ على ان كى ملا قات سجاد ظبير، احماعلى ، اورمحمود الظفر سے بدوئى۔ يدسب كے سب جيدتر قى پند تے۔ ان كاثرات مجی رشید جہاں پر پڑنے لگے۔ایے ہی اثرات کے تحت نومر ۱۹۳۳ء میں نوجوانوں کے افسانوں کا مجموعہ'' انگارے'' شالع ہوا تھا جس میں رشید جہاں کے دوافسانے تھے" پردے کے پیچیے" اور" دلی کی سیر"۔" انگارے" کی اشاعت کو ادب کی تاریخ میں انتقائی وا تعظیم اجاتا ہے۔ ظاہرے کہ اس می بے حدیدیا کی سے افسانے شائع کئے مجئے تھے۔ اور یہ بحث آج تک جلی آتی ہے کہ واقعتا ''انگارے' کارول ادب میں کیا کچھ رہا؟ ای دوران رشید جہاں کو مار کسزم ہے دلچیں ہوئی اوروہ باضابط کا محریس یارٹی کی ایک رکن ہوگئیں محمود الظفر سے ان کی قربت بردھتی چلی گنی اور جب وہ بہرائج میں تحس تو انبوں نے ۱۹۳۴ء میں محمود الظفر سے شادی کرلی۔اس وقت محمود الظفر ایم اے او کالج امرتسر میں وائس پرنبیل تے۔رشید جہاں نے اپی ملازمت ترک کردی اور شو ہر کے ساتھ رہے گیس پھر انہوں نے امرتسر میں ذاتی پر کیش شروع کی۔۱۹۳۱ء میں پریم چند کے زیرصدارت ترتی پنداو بوں کی تاریخی پہلی کانفرنس میں دونوں میاں بیوی شامل ہوئے۔ تب ان کی ملاقات پریم چند ہے ہوئی۔اس سے پہلے بھی وہ ان سے ل چکی تھیں۔ بریم چند نے بھی ان براثر ات ڈالے۔۱۹۳۷ء میں ان کی نو کہانیوں کا مجموعہ''عورت اور دیگرا فسانے'' شائع ہوا جو چھپتے ہی مشہور ہو گیا۔ پھررشید جہاں ا پے شو ہر کے ساتھ انگلتان چلی گئیں۔ان دنوں ان کے مگلے کے غدو دبڑھ رہے تھے۔لہذاو ویورپ کے ڈاکٹروں سے مشورہ لینا جا ہتی تھیں۔واپسی پررشید جہال نے دہرہ دون میں پریمش شروع کی تومحمودالظفر مجھی ملازمت ہے متعفی ہوکر و بال چلے آئے۔ دہرہ دون میں محمود الظفر کے اپنے گھر کا ماحول روایتی ہی تھا۔ لیکن دونوں ہی ہمیشہ روایت محمی کرتے رےخصوصارشید جہاں نے بھی کوئی یابندی قبول نہیں گی۔

اب تک ادبی اورخ کی طور پررشد جبال بہت فعال ہو چک تھیں۔ انہوں نے رسالہ" نیا دور" اور دوسر سے پر چوں میں ستعدد مضامین کھے۔ پھر ۱۹۳۸ء میں ایک سیاس رسالہ" سنگار" نکلا۔ جب ۱۹۳۷ء میں کمیونٹ پارٹی فیر قانونی قرار دی گئی تو وہ گرفتار ہو میں اور تین ماہ تک جیل میں رہیں۔ ان کی صحت بھی ٹیک نہیں رہتی تھی۔ لیکن کام سے جوشخف تھاوہ ٹال نہیں کئی تو وہ گرفتار ہو میں یہ طے ہو گیا کہ انہیں کینسر ہے۔ چنا نچان کا جمبئ میں آپریش بھی ہوا۔ پھر جوشخف تھاوہ ٹال نہیں کئی ہے۔ 198ء میں یہ طے ہو گیا کہ انہیں کینسر ہے۔ چنا نچان کا جمبئ میں آپریش بھی موات میں سیمرض بڑھتا چلا گیا تب محمود الظفر نے انہیں ماسکو لے جانے کا فیصلہ کیا تا کہ مجمع طور پرعلاج ہو سکے۔ و لی بی حالت میں ماسکو کے سفر پر روانہ ہو گئی کے وہ اس جانا بھی ان کی تحریک کا ایک حصد رہا تھا۔ لیکن روس میں وہ زیادہ دن زندہ نہ رہ سکی سے سنر پر روانہ ہوگئیں کی کہ اور بھی ان کی تحریک ہو ہے۔ اس وقت ان کی عمر صرف سے میں ال کی تھی۔ وہ ماسکو بی میں دفن ہو میں اس کی تھی۔ وہ ماسکو سے میں آل احمر مرور نے ان کے بار سے میں دفن ہو میں اس اس کی تھی۔ اس کی ایک ہیں ہو گئی گئی ۔ اس میں بیتا شر چیش گیا:۔

'' ڈاکٹر رشید جہاں کی بے وقت موت سے زندگی کے مختلف شعبوں کو نقصان پہنچا ہے۔ وہ
ایک کامیاب افسانہ نگار، ہمدردڈ اکٹر اوراس سے زیادہ سرگرم ساجی کارکن تھیں۔ وہ زندگی بحر
سپائی کی فتح اورایک بہتر نظام حیات کے لئے لڑئی رہیں۔ اس کے لئے انہوں نے قید و بند
کے مصائب بھی جھیلے۔ مالی پریٹانیاں بھی برداشت کیس اوراپنی صحت کو بھی بر بادکرڈ الا لیکن
جس منزل کی طرف انہوں نے قدم اٹھائے اس کی طرف برابر بردھتی گئیں۔''ہ

بہر حال یہ بات واضح ہے کہ'' انگار ہے'' کی اشاعت سے رشید جہاں کی شہرت کونے تک بہنج گئی ہے۔
اس لئے کہ ان کی تخلیقات میں رجعت پہندا ندرو یہ کے خلاف ایک واضح نقط نظر سامنے آیا جے نہ نہ بی لوگ بر واشت کر
سے تنے اور نہ نام نہا و مہذب اور زمیندار طبقہ لہذا نہ صرف یہ کہ رشید جہاں لوگوں کی نگاہ میں مشکوک ہوگئیں بلکہ آئیں
عور توں اور خصوصا مسلمان عور توں کے باب میں بہت صد تک خطر ناک سمجھا جانے لگا۔ ویسے میں نے بہت پہلے''
انگار ہے'' کے انسانوں کے بارے میں یہ رائے قائم کی تھی کہ ۔

" ربيم چندنے تو طبقاتی تشکش اوراستصال كے بہت سارے انسانے لكھے، كين كفن كو افسانوی فن کاایک لافانی نمونہ ہونا تھااس لئے جدیدترین فی تقاضوں کے پس منظریس سے افسانہ سے سالمنظرة تاہے، يہاں محسواور مادھواستحصال كے اليے مرطلے ہے گزرے ہيں كہ ایے آپ سے بیانہ ہو گئے ہیں۔ ساجی اور طبقاتی ناہمواریوں کے ایک طویل سلسلے کے نتیج میں ڈی ہیومنا نزیشن کاعمل دیدنی ہاوررو تکئے کھڑے کردیتا ہے۔ کھیںواور مادھو کامیو کے 'مرسول'نہ سی لیکن اس کے سوتیلے بھائی ضرور ہیں۔اس کے بعد بی انگارے کے افسانہ نگار سامنے آئے ہیں۔ان کے افسانہ نگاروں کواس بات کی اہمیت دی جاتی رہی ہے کہ انہوں نے میلی بارجرات اور بیباک سے افسانے کے مزاج کوآشنا کیا، بعنی حافظہیر، رشید جہاں، احمالی اورمحمودالظفر نے کو یاحقیقت نگاری کوایک اورڈ ائمنفن عطا کیا۔لیکن میرامطالعہ یہ بتاتا ہے كدانسانے مسيبيس عرياں نگارى كى ابتداموتى بيانگارے كے تمام انسانے فنى لحاظ سے انتہائی کمزورمعلوم ہوتے ہیں اور ایسامحسوس ہوتا ہے کدان میں اخلاقی ومعاشرتی ضابطوں اوران کے نتائج میں پیداہونے والے ہیجان کے خلاف صف آ رائی کی گئی ہے، لیکن بعض افسانے محکوین کی کیفیت میں جتاانظرآتے ہیں ،اس لئے جوش اور جذباتی انداز ہے لکھے ہوئے 'انگارے کے افسانے جنسی میلان کے عکاس بن محتے ہیں اوران کے عزاج کاعامیاندین ظاہر کررے ہیں۔ "

به جواله ' رشید جهان: حیات اور خد مات ' ، ادر لین احمد خان می ۲۳
 ۱۹۹۵ ، ۲۳، ۲۳، ۲۳، ۱۹۹۵ ، و باب اشر فی ، ۱۹۹۵ ، ۲۳، ۲۳،

"انگارے 'پرلعن طعن کا کیک سلسلہ شروع ہوگیا۔ کی اخباروں میں "انگارے 'کے خلاف تیمرے اور مضامین شائع ہوئے فصوصاً "معارف 'کھنو،' خلافت' ہمبکی ''عصمت' وہلی '' زمیندار' لاہور وغیر و لیکن جا ذلم ہیرنے''روشنائی'' میں''انگارے' کے بارے میں جو کچھ کھا ہے متوازن اور قابل لحاظ ہے:۔

"انگارے کی بیشتر کہانیوں میں سجیدگی اور مخبراؤ کم اور ساجی رجعت پندی اور دقیا نوسیت کے خلاف غصداور بیجان زیادہ تھا۔ بعض جگہوں پرجنسی معاملات کے ذکر میں لار بنس اور جوائس کا اثر بھی نمایاں تھا۔ رجعت پندوں نے ان کی انہیں خامیوں کو پکڑ کرانگارے اور اس کے مصنفین کے خلاف بڑا سخت پرو پکنڈ اکیا۔ حسب دستور مجدوں میں ریز ولیوش پاس ہوئے۔ مولوی عبدالما جدخم تھو تک کر ہمارے خلاف میدان میں آگئے۔ ہمیں قبل کرنے کی دھمکی دی گئی اور بالآخر صوبہ متھرہ کی کومت سے اس کتاب کو ضبط کروادیا گیا۔ "

بية طےشده امر بك أنكار بن ادب بي انقلاب قري ثابت بوا بيے جيے" انگار بن ك شهرت برحتى مى رشيد جهال كى ابميت بھى برحتى كى ، جا باس ابميت كى راوننى عى صورت بي كيوں نه بو۔

یہ بالک بچ ہے کہ رشید جہاں کے افسانوں نے خواتین کو بہت متاثر کیااوران کے بعد کی خواتین افسانہ نگاروں نے اس آواز کو لبیک کہتے ہوئے انتقاب آفریں افسانے لکھے۔عصمت چھٹائی بھتاز شیریں، ہاجر ومسرور،خدیجے مستور، رضیہ جادظہیریہاں تک کرقر قالعین حیدر بھی متاثر ہوئیں۔اس باب می عصمت چھٹائی کابیان اہم ہے:۔

"فور سانی کہانیوں کے بارے میں سوچتی ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ میں نے صرف ان کی بیبا کی اور صاف کوئی کوگرفت میں لیا، ان کی بحر پور ساجی شخصیت میر سے قابو میں نے آئی۔ مجھے رو تی، بسورتی ، حرام کے بچ جنتی ، ماتم کرتی ہوئی نسوانیت سے بمیشہ نفر سے تھی خواہ مؤواہ کی وفا اور جملہ خوبیاں جو شرتی عورت کا زیور سمجھی جاتی ہیں، مجھے لعنت معلوم ہوتی ہیں۔ جذبا تیت سے مجھے بمیشہ کوفت ہوئی ہے۔ عشق میں مجبوب کی جان کولا کو ہوجانا، خود کئی کرتا، واویلا کرتا میر سے فیمی ہوئی ہے۔ سیس میں نے رشیدہ آپا سے سیسا اور مجھے والیا کرتا میر سے فیمی سواڑ کیوں پر بھاری پر سکتی ہیں۔ " ہوں۔

ذیل میں میں ڈاکٹررشید جہاں کے چندافسانوں کے نام لکھ رہابوں جولاز ماہم ہیں بیاور بات ہے تھنیکی طور پران میں ہزاروں جیول ہیں '''سودا''''سودا''''سودا''''نفریوں کا بھگوان'''استخار ہ'''' بحرم کون'''' جیدا کی مان' ، ''فیصلہ'''''مفز'''' آصف جہاں کی بہو''''وو''''ساس اور بہو''' چور'''اندھے کی لائعی'''ووجل گئ'''انساف' '' افساف' '' مفر'''' آصف جہاں کی بہو''' وو'' '' ساس اور بہو' '' جور'''اندھے کی لائعی'''ووجل گئ' ''انساف' '

۱۹ روشنائی'' سجادظهبیرم ۱۹ هجال : حیات اورخد مات' ،ادریس احمدخال

تاریخ ادب اُردد (جلدد دم)

انسانے کے معیار کے لحاظ سے ان کی پر کھ ہمیں بہت دور نہیں لے جاتی بلکہ ایسامحسوس ہوتا ہے کہ وہ اپنے نقط ُ نظر ک وضاحت کے لئے چند کردار پیدا کرتی ہیں اور پھر انہیں نمائندہ بنا کر چیش کرتی ہیں۔ایمائیت،اشاریت یار حریت کی کوئی

مخبائش نہیں۔ رشید جہاں نے اپنے نقط نظر کی وضاحت کے لئے ڈرامے بھی لکھے۔ مثلاً ''پردے کے پیچنے'''عورے''، ''گوشہ عافیت''''پڑدی''''ہندوستانی'''' کا نئے والا''اور''مرداور عورت'۔اس کے علاوہ ایک ریڈیائی ڈرامہ'' بچوں کا خون''ادر پھر''نفرت'' بھی ہے۔انہوں نے چندمضامین بھی لکھے ہیں جن کی اہمیت ہے۔

ادریس احمدخال نے "رشید جہال:حیات اور خدمات" کے نام سے ایک کتاب قلمبند کی ، جے ماؤر ن پباشک ہاؤس و لئے وہ کتاب ہاؤس دلی نے 1991ء میں شالع کیا ہے۔ میں نے اکثر موادای کتاب سے حاصل کیا ہے۔ تنصیل کے لئے وہ کتاب دیکھی جا کتی ہے۔

## د بوندرستیار تھی

#### (,1004 -,1901)

 کے تراجم بھی چیش کئے ہیں۔ یوں تو وہ پنجانی ، ہندی اور انگریزی ہیں بھی لکھتے تنے لیکن بنیادی طور پر وہ اردو کے بی ادیب تنے۔ان کی پہلی کہانی'' اور بانسری بجتی ربی' بتائی جاتی ہے۔ان کا پہلا افسانوی مجموعہ'' نئے دیوتا'' سب سے پہلے اردو بی ہیں شائع ہوالیکن بعد ہیں وہ ہندی ہیں رچ بس مجئے تنے کئی ہندی مجموعے شائع ہوئے۔

ایک ایک ایک استان نگار کی حیثیت سے انہیں تسلیم کیا جاتا رہا ہے۔ انہیں ترتی پند سمجھا جاتا ہے۔ ان کے افسانوں می می فکری مناظر پائے جاتے ہیں۔ انہوں نے لوک گیتوں سے بڑا فائدہ اٹھایا اور ان کی بعض کہانیوں میں ان کے استعال نے افسانے کوئی جہت دی۔ نند کشور وکرم نے لکھا ہے کہ ان کی کہانیاں قوم پرتی ، جنسی مسائل ، معاثی عدم مساوات ، غریبوں اور مزدورں کی ختہ حالی اور ان کے مسائل پرینی ہیں۔

ستیارتی ایک پی اور بیوی کے ساتھ ایک دن مکاتہ گئے تو بغیر کے سے آئیں چھوڈ کرٹانی نگین چلے گئے۔ اگی المسلس ہوت رہاور بیوی سب محکسار بیوی شانی نگین جا کرآئیں والی الائیں میں ۔ ندکشور وکرم کھتے ہیں کہ دہمر ۱۹۵۹ء میں و واچا بک کھر برداشت کرتی رہیں بلکہ آئیں ڈھوٹر ڈھائڈ کروالی الاتی رہیں ۔ ندکشور وکرم کھتے ہیں کہ دہمبر ۱۹۵۹ء میں و واچا بک گھرے قائب ہوگے اور پاکستان چلے گئے ، چار مہینے تک بچھ پہتہ نہ چلا۔ آخرایک دن پاکستان کے کی رسالے میں اگی اشاعت پذیر بیوئی تب ان کی رسالے میں اگی اشاعت پذیر بیوئی تب ان کی رفقہ حیات نے جوا ہرال انہر وکی مدرے کی طرح پاکستان سے آئیں والی بلایا۔
جب دیو ندرستیارتی شانتی نئیتن میں تھے تو انہوں نے بطور خاص رابندر ناتھ نیگور کا مطالعہ کیا اور دوسر سے مشاہیر بھی زیر مطالعہ ہوئے۔ ای دوران ۱۹۳۸ء میں آریہ سان کے رسالہ ' ستیارتھ پر کائن' نے وابست ہوئے۔ اس رسالے کی پروف ریڈگ کرتے ۔ پھر دو افاظ مین فارمنگ میں ایڈیٹر ہوگئے ۔ تعلیم ملک کے بعد و دود بلی آگے اور پہلیکشن رسالے کی پروف ریڈگ کرتے ۔ پھر دوالی انہوں نے زین وارمکان بنوایا۔ لوک گیتوں کے ساتھ ستیارتی کا نام ورد جسک میں انہوں نے زین بی موشوعات انہوں نے بڑے دول پریانداز میں چیش کے ہیں۔
بھی تھی اور ڈراکیور بھی اور دوسرے جنگ مجھیم جے موضوعات انہوں نے بڑے دول پریانداز میں چیش کے ہیں۔
ازخود آجا تا ہے۔ نیادات اور دوسرے جنگ محقیم جے موضوعات انہوں نے بڑے دول پریانداز میں چیش کے ہیں۔
ازخود آجا تا ہے۔ نیادات اور دوسری مقائی زبانوں سے ان کی دلچی پروٹی تھی۔ ستیارتھی اپنے مسلس سنرلوک گیتوں کے حتال رجہ جو کے مجنوں کی حقیت ہے اور دوسری مقائی زبانوں سے ان کی دلچی پروٹی تھی۔ ستیارتھی اپنے مسلس سنرلوک گیتوں

ستيارتمي كانتقال دبلي ميس٢٠٠٣ مين بوكيا\_

#### اوبندرناتھاشک

(+1914-191+)

اوپندر ناتھ اشک مار دیمبر ۱۹۱۰ میں جالندھر کے کلودانی مطے میں پیدا ہوئے۔وہ ایک برہمن خاندان سے تھے۔ان کا پہلا اور حقیق نام مادھورام تھا۔انہوں نے ۱۹۲۷ء میں سائیں داس اینگلوسٹسکرت ہائی اسکول جالندھرے ہائی

"اپنی پہلی ہوں کی وفات کے بعد اشک نے پائی برس تک شادی نہیں کی۔اس دوران وہ
پہلے لا ہور ہیں فری لانسر کے طور پر افسانے، ڈراھے لکھتے رہے۔ ۲۳۹ء ہے۔۱۹۳۷ء تک اپنی نظر کی پچھ
اپنی ہوی کی بیاری کے دوران انہوں نے زندگی کواشخ قریب ہے دیکھا، انہیں نظر کی پچھ
الی بار کی ال کی کہان کی ساری رو مانیت اڑن چھو گئی۔ ۱۹۲۷ء ہے۔۱۹۳۷ء تک انہوں نے
سنے افسانے لکھے، وہ تخلی ہے۔ ۱۹۳۷ء کے بعد انہوں نے دواچی او کو تک انہوں کے
سنے افسانے بعصے، وہ تخلی ہے۔ ۱۹۳۷ء کے بعد انہوں نے دواچی او کو تک انہوں کے
انسان جیسا ایک ہے ایک بڑھ کر حقیق افسانہ کھا۔ ایک بابی ڈراے اور اپنا پہلا ناول کھا۔
۱۹۳۹ء ہیں ماہنامہ کر بیت لڑی کے اردو ہندی کے ایڈیشنوں کے ایڈیٹر ہو کر پر بیت میکر
(امرتسر) چلے گئے۔ شادی تو انہوں نے دوسری کی نہ تھی۔ چونکہ متوسط در ہے گا کوئی
نوجوان اس زمانے ہیں اکیل نہیں رہ سکنا تھا، وہ ایک سکینڈ ل بھی ہو گئے۔اشک اپنا مختیم ناول
در جوان اس زمانے ہیں اکیل نہیں رہ سکنا تھا، وہ ایک سکینڈ ل بھی ہو گئے۔اشک اپنا مختیم ناول

ميان چندجين بى فيان كى تخليقات كى جوفېرست پيش كى بوه اس طرح ب

انسانے:

‹‹ نورتن ' (۱۹۳۰ء) ' عورت کی فطرت ' (۱۹۳۳ء) ' ( فالحجی ' (۱۹۳۷ء) ' کونیل ' ( ۱۹۳۰ء) ' چٹان ' ( ۱۹۳۱ء) ' قض ' (۱۹۳۳ء)' کاسور' (۱۹۳۳ء)' کالےصاحب' (غالبًا ۱۹۵۷ء)

ناول:

"ستاروں کے کھیل"(۱۹۴۲ء)" پتحرالپتحر "(۱۹۸۱ء)

<sup>• &#</sup>x27;'او پندر ناتھ افتک'' ، گیان چند جین ،ایج کیشنل پباشنگ باؤس ، د ، بلی ۲۰۰۰ ، م اا

ڈراے:

" پائی "(۱۹۳۹ء)" جرواب "(۱۹۳۱ء)" از لی رائے اور دوسرے ڈرائے "(۱۹۳۷ء)" قیدحیات "(دو ڈراے، ۱۹۳۷ء) "پیٹترے "(۱۹۷۹ء)" تولیے "(۱۹۷۹ء)" جمنابیا" (۱۹۸۱ء)" گرداب "(۱۹۸۱ء)

تذكره:

"منثو:ميرادشن" (٩٤٩ء)

دو تین کتابیں پاکٹ بیس بھی بھی شائع ہوئیں۔مثلاً''پھر الپھر ''''برف کا درد''کے نام سے اردو بھی شائع ہو پچکی ہے۔ان کا ناول''گرتی دیوارین''اورایک بالی ڈراموں کا مجموعہ'' پڑوین کا کوٹ''اورکمل ڈرامے'' مکون''اور ''انجو باجی''۱۹۸۲ء کے آخر میں زیرطیع ہو بچکے ہیں۔

"جرواب" من ان كافسانون كم محوون" چنان "اور" تاسور" كاشتهار بـ

" پھرالبہ مر" کھیر میں گلرگ کے اور کھلن مرگ ہے اور اس کے پرے البہ مرک ہے۔ بیناول اس علاقے سے متعلق ہے۔ بیناول اس علاقے سے متعلق ہے۔ بیناول روی ، مرائمی ، آسای اور ملک کی بعض دوسری زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ اس کے انگریزی نام کا ترجمہ" برف کا درد" ہے۔ 192ء کے تریب پاکٹ بھی میں اس کا مختفر نسخد اس کے انگریزی نام کا ترجمہ" برف کا درد" ہے۔ 192ء کے تریب پاکٹ بھی اس کا مختفر نسخد ای نام سے شائع ہوا۔ حالید ایڈیشن پراٹنگ کا چیش لفظ اور ڈاکٹر عطید نشاط، شعبہ اردوالہ آباد یو نیورسیٹی کا مقدمہ ہے۔

'' چرواہے''ان کے ایک بابی ڈراموں کا مجموعہ ہے، جومنٹو کے نام سے منسوب ہے۔اس میں چرواہے'، میمونہ، مقناطیس، مجزے، چلن ، کھڑکی، سوکھی ڈالی، شامل ہیں۔ کتاب کے گرد پوش پر چھٹا بیٹا، کوٹیل (دومرا ایڈیشن) ناسور، ستاروں کے کھیل اور چٹان کا اشتہار نیز'' از لی راہے '' اور''گرتی دیواریں'' کوبھی زیر طبع دکھلایا ہے۔'' از لی راہے'' (۱۹۳۷ء)ان کے یک بابی ڈراموں کا تمیر امجموعہ ہے۔

او پندرناتھ اشک پریم چنداسکول کے ایک بیحداہم افسانہ نگار سمجے جاتے ہیں۔ان کے پہلے مجموع "نورتن"

ان کی شناخت شروع ہو چکی تھی۔ زیادہ تر افسانوں میں اصلاحی رنگ واضح ہاور بیر مگ اتنا نمایاں ہے کہ ان کے افسانے کے دوسرے اطراف معدوم ہو گئے ۔ لیکن ان کامشہورافسانہ "ڈا جی" ہے ان کی حیثیت بالکل بدل می ۔ حالا تک اسل مجموعے میں بھی سیاسی موضوعات ہی برتے گئے ہیں لیکن یہ موضوعات ادبی لحاظ ہے بھی وقیع رہے تھے۔ان سے متعلقہ ذیانے کے ستیگر ہ تحریک کے اثرات وصف خاص کے طور پر انجرتے ہیں۔

ا ٹنگ کے افسانوں میں رو مانیت کاعفر بھی ماتا ہے لین ان کے افسانے داغلی کیف و کم سے مبرانہیں۔ چند ایسے بھی مجس سے ہیں جن میں جذبا تیت گہری ہوگئی ہے۔ جیسے ''کونیل''،''قفس' اور'' ناسور'' لیکن اشک نے ان طبقوں کی خصوصی طور پرنشاند ہی کی جنہیں سوسائٹ مسلسل استحصال کا شکار بنائے ہوئے تھی۔ ا شک نے متوسط طبقے کے افراد کی ہے ہی پر تو اتر سے اکھا ہے۔ ایک طرف ان کے یہاں معاشر تی زندگی کی عکاس ہے تو دوسری طرف جنسی الجعنوں کو بھی مدنظر رکھا ہے۔ ڈاکٹر صادق کی رائے ہے کہ: -

"افیال کے افسانوں میں ادنی متوسط طبقہ بھی اپنی کر دی سچائیوں کے ساتھ نظر آتا ہے۔
افہوں نے اس طبقے کے ہندہ خاندانوں کی محریلوزندگی کے مختلف پہلوؤں کوان کے حقیق رگوں
میں چیش کیا ہے۔ پہنین کی مال '' کونٹل 'اور تفس' اس ذیل میں آنے والی اچھی کہانیاں ہیں
جن میں کرداروں کے وہنی اورنفیاتی کواکف کی حسین عکای ملتی ہے جن میں جرات مندی،
دیانت داری اورخلوص کا جذب ملتا ہے۔ ان افسانوں کے علاوہ ' ڈا جی '' پٹک' ' نیمل لینڈ'،
' بیٹن رشید' 'کھلوٹے 'اور' بیکن کا پودا' او پندر ناتھ اشک کے ایسے
افسانے ہیں جواردو کے ترتی پندانسانوں میں ہمیشہ یا در کھے جا کیں میں مے۔''ہ

افنک کے یہاں افسانے ڈھیلے ڈھالے ہیں۔واقعات وسانحات کودہ فنی طور پر برتے ہیں اور عام طور سے خاتمہ ایک تاثر کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایسے سے خاتمہ ایک تاثر کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایسے افسانوں میں ''بیکن کا پودا''،'' چیتن کی مال''،''کا کھڑاں کا تیلی'' اور''کھلونے'' وغیرہ معروف ہیں۔ان کے افسانوی مجموعے''چٹان'' سے ان کی فی عظمت کا مزید انداز وہوتا ہے۔

اشک کی حیثیت ناول نگار، ڈرمہ نگار اور شاعر کی بھی ہے۔ان کی تخلیقات کی فہرست میں بیصورت دیکھی جا کتی ہے جو میں نے او پر درج کی ہے۔لین میرا ذاتی خیال بیہ ہے کہ ان کافن ہمیشہ افسانہ نگار ہی ہے بیچانا جائے گا۔ان کی دفات کی تفصیل کیان چند جین اس طرح رقم کرتے ہیں:۔

"جس طرح وہ عمر بحر ساجی برائیوں ، بانصافیوں اورظلم کے خلاف لڑتے رہائی طرح اپنے آخری دنوں میں موت کے ساتھ بھی سنگھرش کرتے رہے۔وہ ایک بہادرانسان تھاور اسی بہادری کے ساتھ موت سے بھی لڑے۔ ڈاکٹروں کی ساری کوششیں ،انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی (کذا) دوائیں ، دعائیں ،ہم سب کی خدمت گزاری ساری کوششیں بیکار چلی سنیں چھوڑی (کذا) دوائیں ، دعائیں ،ہم سب کی خدمت گزاری ساری کوششیں بیکار چلی سنگئیں۔اصل میں موت سے لڑتے لڑتے وہ اشنے کمزور ہو مجھے تھے ،اشنے تھک مجھے تھے کہ اسے تھک میں موت ہوئے ایک مامنا کرتے ہوئے ایک بڑے جہاز کی طرح وہ Sinka کر مجھے ۔''ہو۔

الرق پیند تح یک اورار دوانسانهٔ ۱۰ و اکثر صادق ،ار دو مجلس ۲۷۷ \_ باز ارچنلی قبر ، د بلی ۱۹۸۱ م م ۱۷۷
 ۱۷ و یندر نا تحداشک ۴ میان چند جین ،ایج کیشنل پباشنگ باؤس ، د بل ۲۰۰۰ م م ۱۷۱

## احمرعلى

(-,191+)

احمد علی کی پیدائش ۱۹۱۰ء میں دلی میں ہوئی ۔ لیکن انہوں نے تغییم ہند کے بعد پاکستان کی شہریت افقیار کر لی۔
ویسے انہوں نے پی اے اورائیم اے کے استحانات تکھنو یو نیورسیٹی ہے پاس کے بیتے اورا بتدا میں ای یو نیورسیٹی میں گئچر ار
ہوتے۔ یہ سلسلہ ۱۹۳۳ء اور ۱۹۳۳ء کہ رہا۔ پھر ۱۹۳۳ء ہے ۱۹۳۳ء کہ دوبار دوباں گئچر رہوئے۔ انہوں نے آگر و کا کی
میں بھی ایک استاد کی خدمت انجام دی اور ۱۹۳۳ء ہے ۱۹۳۳ء کہ الد آباد یو نیورسیٹی ہے بھی وابست رہے پھر کھکت
پریسڈنی کا کی میں پر دفیسر ہو گئے۔ اس کے بعد سنٹرل یو نیورسیٹی بنان کئٹ میں پرٹس کاونسل کی طرف ہے وزیئنگ پر دفیسر
ہوئے اور دوسال بحک بیے خدمت انجام دی۔ دبلی میں وہ فی فی کی گئاتندہ ہوئے ۔ لیکن ۱۹۳۸ء اور ۱۹۳۹ء میں وہ
پاکستان میں ڈائر کئر آف فارن پبلکٹی میں رہے۔ پھر وہ پاکستان کے فیر مما لک سروں کے کاوئسلر ہوگے۔ بی خد مات
انہوں نے پیکنگ اور نگ آباد میں بھی انجام دیں۔ ۱۹۹۰ء ہے وہ لینے میں میں انہوں نے ایڈ یئر بھی رہے۔ بہبکی
انہوں نے پیکنگ اور نگ آباد میں بھی انجام دیں۔ وہ لندن کے ایک میکیز بن ایٹرین رائیکٹس کے ایڈ یئر بھی رہے۔ بہبکی
الیک تجد یہ کرا تی میں بھی فد مات انجام دیں۔ آزادی سے پہلے دبلی ہی میں انہوں نے ایک پر اس قائم کیا اور پھر
اس کی تجد یہ کرا تی میں بھی کی۔ بی صالات سابتیہ اکادی کے 'انسائیکو پیڈیا آف انڈین لٹر پچر'' کے جلد اول صفیہ ۱۳۱ اخذ کے گئے ہیں۔

المری حوی میں۔ انگار دیم میں حاصہ کام لیا ہے۔ ان کے م ازم پانچ افسانوی جو سے ہیں۔ انگار نے ہمی ان کی کہانی ۱۹۳۲ء میں شائع ہوئی۔ ایک مجموعہ ' شعطے' ہے۔ اس کے علاوہ'' ہماری گلی''' قیدخانہ' اور'' موت سے پہلے' ان کے اہم افسانوی مجموعے ہیں۔ یوں آو احمر علی نے شاعری بھی کمنی سے شروع کردی تھی لیکن وہ زیادہ جلائیں پاسکی۔ انہوں نے کتاب کل سے ۱۹۵۰ء میں' اینڈ بی ہنٹر ڈیرڈ'' کا ترجمہ بھی کیا تھا۔ اس سے انداز وہوتا ہے کدان کی شعری صلاحیتیں کیا تھی۔ ان کی نظموں بھی ان کی ابتدائی زندگی کا کر۔ بہت نمایاں ہے۔

احمد على كى شخصيت ميں برا تنوع رہا ہے۔انہوں نے جس فن ميں بھى دلچيسى د كھائى اس ميں ايك امتياز كا درجه

حاصل کیا۔ دلچپ بات یہ ہے کہ انہوں نے کبیر اور میرا بائی ہے بھی دلچپی لی اور اس طرح انہوں نے ہندوستانی تہذیب اور تدن سے اپنی ممری دلچپی کا اظہار کیا۔ علی اکبر قاصد'' نقوش'' کے شخصیات نمبر ۲ کے صفحہ ۱۱۸،۱۱۸ پر لکھتے ہیں: -

" محرصہ اجرعلی نے کوئی تخلیق چزئیں کامی ۔ ان کی زندگی اور مزاج کوسا سے رکھتے ہوئے جب میں اس بارے میں سوچتا ہوں تو کئی باتیں بجھ میں آتی ہیں ۔ ایک تو یہ کہ اجرعلی اپنی گرشتہ تخلیقات ہے مطمئن ہیں ۔ دو سری بات یہ کانہیں بچھ یہ احساس بھی ہے کہ نقادوں نے ان کے میچے او بی مرتبہ کا تعین نہیں کیا اور اس احساس میں وہ تن بجانب ہیں ۔ تیسری بات یہ کہ وہ موجودہ او بی ماحول ہے مطمئن نہیں جس میں آدی دو چار کہ انیاں لکھ کر مشہور ہوجاتا ہے اور نقاداس کا ڈھندورا پیٹے رہتے ہیں ۔ ویے اجھائی کو بہت پکھ کہنا ہے، ان کے دائمن کے دائمن خیال میں ابھی بہت پکھ ہے ۔ کتنے ہی افسانے ناکھل پڑے ہیں۔ دوست انہیں لکھنے پر اکساتے رہتے ہیں اور جب وہ شجیدگ ہے تکھنے کی طرف مائل ہوتے ہیں تو وہی دوست یا معتقد میدان سے ہماگہ کھڑے ہوتے ۔ حسن شی صاحب اور کشنی صاحب نے ان سے معتقد میدان سے ہماگہ کھڑے ہوتے ۔ حسن شی صاحب اور کشنی صاحب نے ان سے معتقد میدان سے ہماگہ کھڑے ہوتے ۔ حسن شی صاحب اور کشنی صاحب نے ان سے معتقد میدان سے ہماگہ کھڑے ہوئے ۔ حسن شی صاحب اور کشنی تو یہ دوست یا گا اور انگار نے ' شعطے' نہاری گئی اور قید خانہ کے افسانوں کا انتخاب ایک جلد میں شائع کیا جائے گا۔ ہرشام دو کھنے کام کیا جائے گا۔ گرفتی تو یہ دوسری کی علاج ہے اور بھائی جائے گا۔ ہرشام دو کھنے کام کیا جائے گا۔ گرفتی تو یہ دوسری کی علاج ہے ، دو یہ کہ اور کھنے اور بھائی خود ہی دن کے دو جار گھنے اور بھائی خود ہی دن کے دو جار گھنے اور بھائی ہے ، دو یہ کہ اور کھنے اور بھائی خود ہی دن کے دو جار گھنے اور بھائی ہیں دن کے دو جار گھنے اور بھائی کے دونی دن کے دو جار گھنے اور کھنے دو جار کھنے اور کھنے اور کے دو جار کھنے اور کھنے اور کھنے کو دی دوسری کر کے دو جار کھنے اور کھنے اور کھنے دو کے دو خوار کھنے اور کھنے دو کے دو کے دو کے دو کے دو کو دو کھنے دو کھنے دو کھنے دو کھنے دو کہ دو کے دو کھنے دو ک

احم علی بہت اچھے خلص اور سے دوست ہیں کیونکہ وہ اچھے آدی ہیں۔ دوستوں

کے لئے وہ بوی سے بوی قربانی کر سکتے ہیں ۔ قرض سے لے کر بحث و تشحیص

تک ۔ بحث و تحمیص قربانی یوں ہے کہ اس کے لئے وقت کو قربان کر ناپڑتا ہے۔

یہ ایک ادھوری جھلک ہے، اس احم علی کی جوباغی ہونے کے ساتھ روایت پرست

ہے، جے پرانی شاعری بہت پند ہے اور کیبر کے ایک دو ہے یا میر کے ایک شعر کے

سہارے زندگی کے کتنے ہی اسمح کا ٹ سکتا ہے۔ جواد بی طور پر خاموش ہے لیکن مجھے یقین

ہے کہ یہ خاموشی ایک بڑے اولی طوفان کا چیش نیمہ ہے۔ "ہ

انقوش المخضيات نمبر مجلد دوم على اكبرقاصد م ١١١٨،١١١٨

### حيات الله انصاري

(-,1911)

حیات الله انساری کے والدکانام مولوی وحیدالله انساری تھا۔ کیم می ۱۹۱۱ء میں فرجی محل ( تکھنو ) میں بیدا ہوئے۔علوم شرقیہ کی سندفر کی کی اور نی اے مسلم یو نورسیٹی علی گڑھ سے پاس کیا۔" قومی آواز" کے ایڈیٹر بھی رہے۔ان کے افسانوی مجموعوں میں" انوکھی مصیبت"" مجرے بازار میں" اور" شکستہ کنگورے" مشہور ہیں۔انہوں نے پانچ جلدوں پر مشمل ایک تاول" لہو کے پھول" بھی تلمبند کیا۔" مدار" اور" محمروندا" جیسے ناولٹ بھی تخلیق کے ۔انہوں نے جدیدیت کے حوالے سے بھی ایک کتاب کھی۔

''لبوکے پھول' کوساہتیہ اکا دی ، دہلی نے ایوار ڈے نوازا۔ مراقش یو نیورسیٹی نے انہیں اعزازی ڈاکٹریٹ مجی دی تھی۔

حیات الله انصاری گا ندهی وادی تقی ۔ آئیس گا عرصیائی فلفے نے فاصامتا ترکردکھا تھا۔ بہر حال، و و را جیہ ہیا کے ممبر بھی ہوئے اور ترتی اردو بیورو، حکومت ہند کے ڈپٹی چیر مین کے منصب پر بھی رہے۔ بحیثیت افسانہ نگاراور تاول نگاران کی بڑی اہمیت ہے۔ ترتی پہندوں میں شار کئے جاتے ہیں ۔ میں نے بہت پہلے اردوافسانے کا جائز و لیتے ہوئے ایک مضمون ''اردوافسانہ: کل اور آج'' تلمبند کیا تھا، اس میں بعض افسانہ نگاروں اورافسانے کے فن سے تعلق گفتگو گئی گئی ۔ میضمون بعد میں میں نے اپنی کتاب 'اردوافسانہ کی کتاب کے متعلقہ کتاب کا ایک اقتباس میں درج کر رہا ہوں: -

" حیات اللہ انساری کا المیہ یہ ہے کہ دوا پنے افسانے " آخری کوشش سے پہانے جاتے بیں۔ یہ ہوگی تھی ،اس کی بیا۔ یہ ج کہ پریم چند کے گفن 'سے افسانے کے فن کو جوعظمت نصیب ہوگی تھی ،اس کی بازگشت ،ی نہیں بلکہ اس کی تجدید وتو سیع اس افسانے سے ہوتی ہے۔ لیکن افساری لکیر کے فقیر نہیں ہیں۔ نہ ،ی تتبع اور نقل ان کا مزاج ہے۔ یہ تو فن کی مشاطلی کے امین ہیں ۔لہذا انہوں نے سابی حقیقت نگاری کے نئے پہلو دریافت کے اور افسانے سے عام ترتی پندوں کا کہرا بن دور کیا۔افتر اورینوی کی طرح ان کے بعض افسانوں میں فکر کی زیریں لہریں بہت تیز ہیں لیکن الفاظ کے صرفے کے معاطم میں وواورینوی سے زیاد و تیاط ہیں۔اورینوی کے بعض افسانے نظر کے غلج کی وجہ سے فشک بن جاتے ہیں۔انصاری ایک چا بکدست قصہ کو بعض افسانے نظر کے غلج کی وجہ سے فشک بن جاتے ہیں۔انصاری ایک چا بکدست قصہ کو کی طرح اپنے بھاری مجر کم افسانے میں بھی دلچیں کی ایک عمومی کیفیت قائم رکھنے پر قادر

ہیں۔ بداور بات ہے کدان کی فکراور ینوی کی فکر کی طرح پختداورواضح نہیں ہے۔'۔

یں یہاں بدواضح کر دوں کہ پریم چند کے افسانے کفن کے دور رس نتائج سامنے آئے اور ان کی پیروی کرنے والوں نے اس موضوع کو کسی نہ کی طرح نئی جہت دے کر بعض افسانے لکھے۔ حیات اللہ افساری کن آخری کوشش ' بھی ای قبیل کا افسانہ ہے۔ کھینے بچیس برس بعد گاؤں آیا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ یہاں بچین اور آرام کی زندگی ہر کر سے گا اور شہری زندگی کے ہٹاموں سے الگ تعلگ رہے گالین اے کیا ہیجئے کہ شہر نے اس کی کا یا بلٹ دی ہے۔ اس کی محصوم روح آلودہ ہو بھی ہے لہٰ ذااب وہ قدریں اس کی نگاہ میں مستحکم نہیں اور وہ آخری مرسطے میں غرض کا ایک ایسا بندہ ہے جو ماں کی ممتا کو تربان گاہ پر جڑھا دیتا ہے۔ اتنا بی نہیں اس کی سفاکی کا بیا مم ہے کہ دونوں بھائی آئی بیس ماں سے بھیک منگوانے کے لئے اسے سؤک کا اسے می کر دار نہیں ۔ ان ورمد ید لکھتے ہیں ۔۔

"حیات الله انصاری زندگی کی سفاک حقیقت کوغیر جانبداری سے اخذ کرتے ہیں اورا سے
سادگی سے پیش کر کے تاثر کی ایک برو مابیشدت پیدا کردیتے ہیں۔ پریم چند نے اپنی زندگ

کے آخری دور میں کفن جیسا افسانہ لکھ کرحقیقت نگاری کے جس مکتبہ فکر کی داغ بیل ڈ الی تھی
حیات اللہ انصاری اس کے مخلص ترین نمائندے ہیں۔ چنا نچھ انہوں نے اس حقیقت کو پیش
کیا ہے جے ان کے دل نے شعشے میں سے گز ادکر کا غذ برا تارکردیا ہے۔ " ہو

ویسے یہ بات یادر کھنی جائے کہ ان کے متعدد انسانے بیحداہم سمجھے جاتے ہیں جن جل شکت کنگورے، 'موزوں کا کارخانہ'،اور' چچاجان' پر برابر توجہ کی جاتی رہی ہے۔

حیات اللہ انصاری نے لہو کے پھول کے عنوان سے جو ناول لکھا وہ اپنی طوالت کے اعتبار سے بھی تاریخی حیثیت کا حال ہے۔ اس کا پس منظر بیسویں صدی کے نصف اول کا ہندوستان ہے۔ مختلف طرح کی زندگیاں جینے والے کر دار ہیں جن ہیں کسان ، مزدور ، زمیندار ، مہا جن ، پڑواری ، پنڈ ت ، انگریز اور والیان ریاست بھی موجود ہیں ۔ خلافت تحرکیک کو بھی موضوع بنایا گیا ہے۔ دہشت پندوں کی سرگرمیاں بھی ناول کا جزو ہیں ۔ عدم تعاون کی گاگریس تحرکی کہ بھی توجہ کی گئی ہے ۔ تحرکیک آزادی کے کئی پہلواس ناول کے جزو ہیں۔ پھر دیباتی زندگی کے بہت سے منظر ناسے ناول میں چیش ہوئے ہیں نتیجا ناول طویل ہوتا گیا ہے۔ حالا نکہ زبان ایسی ہے کہ واقعات ہو جونہیں بنتے پھر بھی ناول نگار میں چیش ہوئے ہیں نتیجا ناول طویل ہوتا گیا ہے۔ حالا نکہ زبان ایسی ہے کہ واقعات ہو جونہیں بنتے پھر بھی ناول نگار اگرکاٹ چھانٹ کے مثل سے گزرتے تو بیناول زیادہ پڑھا جاتا۔ اس ناول پر کہیں کہیں بخت تنقید بھی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر ارکاٹ بھانٹ کا دریا سے لیو کے پھول تک'' کے عنوان سے اردو ناولوں کا جائز ہ لیا ہے جو''اردوگلشن''

۲۸،۱۲ دوفکشن اور تیسری آنکو 'و باب اشرنی ،ایج یکشنل پباشنگ باؤس ، د بلی ، ۱۹۹۷ء ، ص ۲۸،۱۲

<sup>• &</sup>quot;اردوافسانے میں دیہات کی پیکش"، انورسدید، اردورائش گلڈ، الآباد، ۱۹۸۳، میں، ۱۳۵۰

مرتبه: آل احدمرور من شريك اشاعت ب-اس ناول كضمن من موصوف لكمية بي:-

"مصنف نے آزادی کی جد وجہد کوایک فاص زاویے ہے دیکھا ہاس لئے یہ یک رخی
تصویر ہے ۔مصنف نے کا گریس کے اصولوں کی صداقت اور حریف سیاسی جماعتوں کی
کوتا بیال اور لفزشیں واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس ناول سے انہوں نے اپنے سیاسی
تقطہ نظر کی تیلنے کا کام لیا ہے۔ فزکار کا اپنا نقط نظر بھی ہوتا ہے اور ہوتا چا ہے لیکن فن کے
تقاضوں کا لحاظ بھی ضروری ہے۔ اگر کسی ناول کو پڑھنے کے بعد بیاحیاس بیدا ہوکہ کی متعین
مقصد کے تحت اسے لکھا ہے تو اسے تاکام مجھنا چاہئے۔ ناول کو بہر حال ناول ہوکر سامنے آتا
ہوگا۔ ناول نگار چند مخصوص خیالات اور کسی خاص نقط نظر کی وکالے نہیں کرتا اس کے نظر کے
ہوگا۔ ناول نگار چند مخصوص خیالات اور کسی خاص نقط نظر کی وکالے نہیں کرتا اس کے نظر کے
ندگی کے تج یوں سے تعلی ل جاتے ہیں۔ لہو کے پھول میں بیکی نمایاں طور پرنظر آتی ہے کہ
ناون میں جذب نہیں ہو پاتی اس خامی کے باوجود پیناول حوصلہ مندی کا جبوت ہواورا سے خاورا سے انہا جاتے ہیں۔ الہو کے پھول میں میڈ بنیں ہو پاتی اس خامی کے باوجود پیناول حوصلہ مندی کا جبوت ہواوا

ببرطور،حیات الله انصاری ذی علم فکشن نگارر ہے ہیں جن کی نگاہ ہندوستان کی سیاست پر کمری تھی اور یہاں کی زندگی کے بہت سے گوشوں پران کی نگاہ تھی جنہیں و واپنے افسانوں اور ناولوں بیں سیٹتے رہے تھے۔

# سهيل عظيم آبادي

(1194-1911)

اصل نام سید مجیب الرحمٰن ہے لیکن سہیل عظیم آبادی کی حیثیت سے مشہور ہوئے۔ چونکہ موصوف کو اپنی ادبی زندگی کے آغاز میں شاعری کا بھی شوق تھا۔غالبًا اس لئے سہیل تخلص اختیار کیا۔

سبیل عظیم آبادی کم جولائی ۱۹۱۱ء می پٹنہ ہی جی پیدا ہوئے۔اس وقت بہار جی چھوٹے چھوٹے زمیداروں
کے بہت سے گھرانے تنے۔ان کی پیدائش ایسے ہی ایک خاندان جی ہوئی۔ابھی وہ ایک سال کے بھی نہیں ہوئے تنے کہ
ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور پرورش نا نیبال میں ہوئی۔سبیل عظیم آبادی کی نا نیبال ان کی دادیبال کے مقابلے می
زیادہ خوش حال تھی۔ان کی والدہ کے انتقال کے بعد ان کے والد نے دوسری شادی نہیں کی۔سبیل عظیم آبادی تمن بھائی
بہن تنے اور بیسب اپنی نانی کے بیبال رہے تنے۔

ظاہر ہے کدایسے میں ان کی ابتدائی تعلیم ان کی تا نیبال میں ہوئی ۔ انہیں کالج کی اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں ہوسکی یا

<sup>• &</sup>quot; آمك كادريا سے ليو كے پھول تك"، ذاكنزنورالحن باشي مشموله: اردوفكشن مرتبه: آل احمد سرور من ١١٩

809

یہ میمکن ہے کہ مظفر پور کے ضلع اسکول میں پڑھنے کے دوران ہی شاعری کے چیکے نے اعلیٰ تعلیم کے حصول کی طرف راغب نہ کیا ہو۔ سہیل عظیم آبادی اپنے میلانا ت طبع کے بارے میں لکھتے ہیں:-

"بہت بی آزادطبیعت رکھتا ہوں۔ بچپن میں گاؤں کے لڑکوں سے طنے سے روکا جاتا تھااس
سے غیرشعوری طور پر سابی ڈھانچ سے نفرت پیدا ہوگئ جوعمر کے ساتھ برحتی گئی اور جیسے
جیسے شعور بڑھتا گیا، ان ساج کی پابند یوں اور غیر مساویانہ پابند یوں سے نفرت ہوگئے۔ آج
مجھے جس چیز سے سب سے زیادہ نفرت ہو وہ فرقہ پرتی۔ اگر معلوم ہو جائے کہ فلاں آدی
فرقہ پرست ہے تو مجھے اس آدی سے مخن کی ہو جاتی ہے۔ ہزار چاہوں تو بھی ایسے آدمیوں
سے نفرت کم نیس ہوتی۔"

مزاج کی اس افقاد نے ان کی افسانہ نگاری کا واضح رخ متعین کردیا جس پر بعد میں روشی ڈالی جائے گ۔ اتنا احساس ہوتا ہے کہ سہیل عظیم آبادی کی زندگی کا ابتدائی زمیندارانہ ماحول ان کے مزاج پر بالکل الگ ہی ڈھنگ سے اثر مرتب کرتار ہا۔ شایداس باغیانہ روش نے انہیں تعلیم سلیلے کو منقطع کرنے پرمجبور کیا ہوگا۔

سیل عظیم آبادی کا آبائی وطن شاہ پور، بھدول ضلع پند ہے۔ لیکن جیسا کہ تکھا جاچکا ہے ان کی بیدائش پندیں ہوئی۔ پھروہ مظفر پور چلے گئے۔ اس کے بعدان کا قیام کلکتہ اور حیدر آبادی رہا۔ ویسے عمر کاایک بڑا دھ۔ پندیمی گزرا۔
سبیل عظیم آبادی نے آل انٹریار ٹیر یوکی ملازمت اختیار کی اور سری مگر چلے گئے۔ پھروہ پند چلے آئے اور یہیں سبیل عظیم آبادی نے آل انٹریار ٹیر یوکی ملازمت اختیار کی اور سری مخر چلے گئے۔ پھروہ پند چلے آئے اور یہیں سبیل عظیم آبادی نے آل انٹریا ہوئے۔ اس سے پہلے صحافت میں بھی مشغول رہے۔ رسالے نگالے، آک روز نامہ اخبار ''
ساتھی'' کا اجراکیا۔ لیکن ایسی تمام تر صحافت میں وفیات میں رسالہ تہذیب'' کا اجرانہایت ستحن تھا۔ اس کے چند ہی شارے نگلے کین اس رسالے کے معیار نے کم وقت میں ہندوستان کے مشہورومعروف ادباوشعراکوا پی طرف متوجہ کرلیا۔
انہوں نے ایک ہفتہ وار'' حال'' کے نام ہے بھی نکالالیکن سے بھی مالی دتوں کا شکار ہوگیا۔

سہبل عظیم آبادی زندگی بحراردوکی ترویج واشاعت میں گےرہے۔اس ذیل میں ان کا سب ہے اہم کام
جھوٹا نا گپور میں اردو کے فروغ کے باب میں ہے۔بابائے اردومولوی عبدالحق مرحوم چاہتے کہ چھوٹا نا گپور میں اردو
کی ترویج واشاعت کا کام تیزی ہے ہو۔ان کی نظر سہبل عظیم آبادی پر پڑی۔ سببل عظیم آبادی کے نام ایک خط ہے یہ
اندازہ ہوتا ہے کہ خود سہبل صاحب بھی اس کام کی انجام دبی کے سلسلے میں خاصے معنظر ب تنے مولوی عبدالحق نے ۲۲ ر
اگست ۱۹۴۱ء کو سہبل عظیم آبادی کے نام ایک خط لکھا جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سہبل صاحب اس وقت تک چھوٹا نا گپور
میں اپنا کام شروع کر چکے تھے۔

خود مجھے مبیل صاحب نے بتایا تھا کہ وہ چھوٹا نا گپور کے پس منظر میں ایک بسیط ناول لکھ چکے ہیں۔ مجھے یاد آتا

 <sup>&</sup>quot;حميل عظيم آبادى اوران كانسان "مرتبه: وبإب اشرنى

تاریخ ادب أردد (جلده دم)

بكانبول في دو تمن صفحات الك نشست عمى سنائ بعى تعد

سبیل عظیم آبادی کی شہرت''الاو'' کی اشاعت کے ساتھ ہوئی اور پھراس کے بعد بردھتی ہی چلی می اوروہ پریم چنداسکول کے ایک متندا نسانہ نگار سمجے جانے گئے۔مجموعہ 'الاؤ'' ۱۹۴۰ء میں مکتبہ اردولا ہور سے ثائع ہوا تھا۔اس کے بعد " نے برانے " ۱۹۴۳ء کتاب خاندا مجمن ترقی اردوحیدرآباد نے شائع کیا۔ سہیل صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ ان کا تیسرا مجوعه ساقی بکڈیو، دلی سے چیپ رہاتھا کہ ملک تقتیم ہوگیا۔ چونکہ شاہراحمد دہلوی ہی اس مجموعے کو چھاپ رہے تھے، دلی سے کراچی چلے مجے۔ای سبب سے وہ مجموعدا شاعت پزیز بیس ہوسکا۔نفرت پبلی کیشنز بکھنونے ان کے میار افسانوں کا مجموع' وارچبرے 'کے نام سے چھایا ہے اور ایک ناولٹ' بے جڑکے بودے ' بھی ۔ان مجموعوں کے علاوہ متعدد کہانیاں مختلف رسالوں میں اب معی جمحری ہوئی ہیں، جن میں چند کے نام یہ ہیں: '' دوست' ( ندیم ، جولائی ۱۹۳۷ء) ''مناه کی يادگار، سوغات ' (نديم ، تمبر، نومبر ١٩٣٩ء)'' بيك كي آك' ( بندوستان ، د بلي اگست ١٩٣٨ء)'' بياس ،شراني' ( نديم ، مارچ واگست، ۱۹۴۰ء) " بجوك، د ماغ كي فتح" ( نديم، جون و دسمبر ۱۹۴۰ء) " نو نا تاره" ( سهيل، اكتوبر، ۱۹۴۰ء) "ايار" (نديم ، فروري و مارج ١٩٨١م) "و و دونول ، د يي چنگاري" (جون ، نومبر ١٩٨٣م) "زعم ، برسا بيگوان" (تبذيب ، پینه فروری و مارچ ۱۹۵۳م)'' نینا جو کن' (صنم ،اپریل ،۱۹۲۰م) اشیشن پر (صنم تمبر ۱۹۱۱م) کل و ومر کمیا (صبح نو ،فروری ١٩٦٨ء) كائب خال (شاعر،افسانه نمبر) اس كے علاوہ دوسرى متعدد كمانياں موقر ادبى جريدوں من شائع موئى ہیں۔ان کی اکثرنی کہانیاں ادبی ڈ انجسٹوں میں نقل ہوئی ہیں اور یا کستان کے ' دنفش' میں ال جاتی ہیں۔اس کے بعد بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ مہیل عظیم آبادی نے بہت زیادہ نہیں لکھا ہے۔ان کا افسانوی سنر ۱۹۳۰ء سے شروع ہوا تھا اور ۱۹۷۰ء كاواخرتك يعنى ان كى موت سے كچھ يملے تك جارى رہا۔

•YA

ا کاز کلی ارشد نے '' آ جکل' کے سیل عظیم آبادی نمبر (نومبر ۱۹۸۱ء) میں ایک مضمون آلمبند کیا تھا جس کاعنوان ''سہیل عظیم آبادی اور ان کی تحریری: ایک تحقیقی جائز و'' ہے۔ اس مضمون میں انہوں نے سہیل عظیم آبادی کی تمام نگارشات کا ایک گوشوارہ چیس افسانے کوشوارہ چیس افسانے کیسے جن میں کل تینتیس افسانے ان کے افسانوی مجموعے میں شامل ہیں بقید بانوے افسانے مختلف رسالوں میں بھرے جن میں کل تینتیس افسانے ان کے افسانوی مجموعے میں شامل ہیں بقید بانوے افسانے مختلف رسالوں میں بھرے بڑے ہیں۔

سهیل عظیم آبادی کے پہلے مجموعہ '' الاؤ'' میں سولہ افسانے ہیں۔ الاؤ' ، اندمیرے اجائے، 'وو مزدور'،
'کھویا ہوالعل'، جوار بھاٹا'، چوکیدار'، 'ٹوٹا ہوا تارا'، 'شرائی'، وورات'، بخیرتمام'، بیچارہ جوان'، پیٹ کی آگ، چارآنے'،
'قیدی اور بھوک'۔ دوسرے بجموعہ میں تیرہ افسانے ہیں: 'روشیٰ ، دل کاروگ'، 'مناوی یا دگار'، روٹی کا کھڑا'، 'سادھو'، سرلاکا بیٹا'، اپناپرایا'، مصنف کی زندگی'، بھائی'، خط'، جیز'، وودونوں'اور'نانی'۔

مسلعظیم آبادی نے جن غیرملی پندیدوادیوں کاذکر کیا ہان کے نام یہ بیں: نالشائی، چیخوف، تر محدید،

مورکی،موپاسان، پالزنگ، جان پن، ٹامس مان ، پرلس بک،لوہونگ اور چنگ جا تک،لیکن'' میں اور میرافن' میں وہ اس باب میں اس طرح لکھتے ہیں:-

'' میں جن افسان نگاروں سے متاثر ہواان میں سب سے پہلا نام ختی پریم چند کا ہے۔ ان کے بعد سر رش اور روی لکھنے والے غیر ملکی افسانہ نگاروں میں ٹالٹائی ، چیخو ف، مو پاساں اور بعض دوسرے لکھنے والے افسانہ نگاروں نے بھی متاثر کیا ہے۔ لیکن میں سب سے زیادہ پریم چند اور ٹالٹائی سے متاثر رہا ہوں ، ان دونوں کے یہاں جو کر داروں میں سادگی اور خلوص ماتا ہو وہ کی دوسر سے افسانہ نگار کے یہاں نہیں ملتا ہے۔ آج بھی پریم چند اور ٹالٹائی کی کوئی کتاب افسانوں تو ختم کے بغیر نہیں رہتا۔ یوں پڑھنے کوئو آج بھی پڑھتار ہتا ہوں اور بہت سے نے اٹھالوں تو ختم کے بغیر نہیں رہتا۔ یوں پڑھنے کوئو آج بھی پڑھتار ہتا ہوں اور بہت سے نے پرانے لکھنے والوں کی چیز یں پڑھی ہیں لیکن پریم چند اور ٹالٹائی کے لئے میر سے دل میں وہ ی جذب ہو پہلی بار پڑھنے کے بعد ہوا تھا۔ البتہ ۱۹۳۱ء میں ترتی پند ترکم کے نے د بن کو اور جذب ہو پہلی بار پڑھنے کا ڈھنگ بھی بدلالیکن بغیادی طور پر عام انسانی پر اوری ہی میر سے فن کا اگر پچھمعنی رکھتا ہے تو وہ مرکز رہا ہے۔' پ

ایے تمام بیانات کے باوجود میرامطالعہ بتاتا ہے کہ سہیل عظیم آبادی ان معنوں میں پریم چندا سکول کے نہیں جیں جن معنوں میں ان کے اسکول کے وابستگان عام طور سے ملے جیں۔ اس کی وجہ خود سہیل عظیم آبادی کی فکر اور میاان میں تبدیلی نہ صرف ہیکہ پریم چند کے ذکر سے آئیس الگرتی ہے بلکہ ان کے لئے نئے آفاق روش کرتی ہے۔ یہی یاد رکھنے کی بات ہے کہ جن مغربی مفکر بن اور روی فکشن نگاروں کے موصوف نے نام لئے جیں وہ سب کے سب مخلف ذہب وہ مانے کوگ جیں ان میں قدر سے مشتر ک وہ حقیقت نگاری ہے جو پریم چند سے بڑھتی ہوئی دو مری سر صدوں کی حال وہ دائی کے لوگ جیں ان میں قدر سے مشتر ک وہ حقیقت نگاری ہے جو پریم چند کا نہیں ہے۔ ایسے تیور اور طور کو پریم چند کا نہیں ہے۔ ایسے تیور اور طور کو پریم چند کا نہیں ہے۔ ایسے تیور اور طور کو پریم چند برت نہیں سکتے ان کی چند کہ انجوں میں ایسی آئی جو محسوں ہوتی ہے۔ وہ منی ہے۔ جب کہ فرائد اور دو مرے مشکر بین نے مطالعات کوایک خاص نبی دی اور اس میں ایسی ایسی وسعت اور پیچیدگی پیدا کی جو زندگی کی تغییم میں ایسی غالب عفر کی طرح انجر آئی ، او باوشعرا اس فکر کو میں ایسی اس فرائر پرچل نظر جن میں منوکی اپنی حیثیت مسلم ہے۔ اس کی طرح انجر آئی ، او باوشعرا اس فکر سے متاثر ہوئے۔ بعض اس فرکار سے لہذا اس جن کی میں نیسی کے گیا ہے۔ جو نگر سیل ایسی حساس فرکار سے لہذا اس جن کی فرائد از ان میں یہ کی جو تو کو بی اور چبرے ' کے طویل افسانے اور'' ہے جز کے بود ہے۔ نہیں کہیں نہیں کہی گیا۔ نہی رہے نہیں نہیں کہی گیا۔ نہی رہے نہیں نہیں میں کہی گیا۔ نار چبرے' کے افسانے عالی سطح کو چھوتے نظر جیسانا ولٹ تصنیف کئے ، ان میں پریم چند کی نبح کمیں نہیں میں کہی ۔ '' چار چبرے' کے افسانے عالی سطح کو چھوتے نظر جیں اور ایسیا محسوس ہوتا ہے کہ میں عظیم آبادی کی حقیقت نگاری ایک ہے۔ نار وہر ہے جہاں دروں بنی ایک خاص

 <sup>&</sup>quot;سہیلعظیم آبادی اوران کے افسانے" مرتب: وہاب اشرفی

وصف بن گئے ہاور فی ڈائی مینٹن میں توع پیدا ہوگیا ہے، نیز ترفع بھی۔ان افسانوں کیٹو پوگرانی زیادہ ترجیوٹانا گپور سے تعلق رکھتی ہاور آ دی باسیوں کے خلوص ومیلان کا ایک ایسا تھس چیش کرتی ہے جو محض بالائی امتکوں پرمحیط نہیں۔ یہ راہ پر پیم چندگی بھی نہتی۔'' چار چبرے' کے چاروں افسانے' برصورت لڑکی'، ساوتر ک'، گرم راکھ'، کا نجی ایک دوسرا منظر نامہ چیش کرتے ہیں۔ جن سے بیمی انداز وہوتا ہے کہ ارتقائی مرسلے میں فنکار سیٹائٹ کی کس منزل میں ہوتا ہے۔

سیمل کے مشہور تاولت '' بے بڑے پودے ' جمی بھی جنی عوال در پیش ہیں جن جمی بی ڈواپ طور پر کام سیمل کے مشہور تاولت '' بے بڑے پودے ' جمی جوان ہوچکی ہاور باپ کی تاجا کزیمی بھی۔ابدونوں کے عشق کامر صلہ ہے، شادی بھی ہونے والی ہے لیکن بین موقع پر حقیقی صورت حال سامنے آجاتی ہاورا ایک بواالیہ وقوع پر خیق کامر صلہ ہے، شادی بھی ہونے والی ہے لیکن بین موقع پر حقیقی صورت حال سامنے آجاتی ہو رایک بواالیہ وقوع پر نور ہونائی سے پذیر ہونے نے دو جاتا ہے۔ میرے خیال جس بیافت آم عابت قلمی ہوگیا ہے شاید سیمل عظیم آبادی اس سوسائی سے فائف ہوگئے جس سوسائی جس ایسے الیہ کردار کو پرواشت کرتا آسان جیس۔اگر مصنف آگے بڑھ جاتے تولایت گردن فرنی نفسہ ہوگئے جس سوسائی جس ایسے الیہ کردار کو پرواشت کرتا آسان جیس۔اگر مصنف آگے بڑھ جاتے ہولا ہی گردن دنی نفسہ ہوگئے والیہ ہوجاتی اور بقیہ محاطلت قاری پر چھوڑ دیا جاتا ۔ بہر طور،اب جوصورت واقع ہو و جنمی بھی ہا اور بنگامی کیفیت کو قابو جس لانے کا ایک عمل بھی ہے۔ لہذا یہ تاول اپنی مثال آپ جوصورت واقع ہو و جنمی بھی ہو اور بنگامی کیفیت کو قابو جس لانے کا ایک عمل بھی ہے۔ لہذا یہ تاول اپنی مثال آپ ہے۔ اس کی دوسری بڑی اور بین الاقوامی مثال صرف شیک ہی ہے۔ لہذا یہ تاول اپنی مثال آپ ہے۔ اس کی دوسری بڑی اور بین الاقوامی مثال صرف شیک ہیں ہے۔ کہ دونوں کی تاریک عملات میں لاکتی ہے۔

قصه مختصرید که مبیل عظیم آبادی کافن الاو'، دومزدور'، اشیشن پر'، عجائب خال'، بیمامجی جان'، بدصورت لزک'، 'گرم را کھ'، بجوک'اور'ناک'وغیر وانسانوں میں امجر کرآتا ہے۔

می نے سہیل عظیم آبادی کے بعض انسانوں کا نہایت سرسری جائز دانی مختصری سیّاب "سہیل عظیم آبادی اور ان کے انسانے "میں لیا ہے جس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔لیکن یہ کتاب مجمی سہیل عظیم آبادی کے فن کو پوری طرح احاط نہیں کرتی۔کاش کہ مجھے وقت ملتا اور اس سلسلے میں مزید کا م کرتا۔

سہیل عقیم آبادی کا اسلوب تمام افسانہ نگاروں سے مختلف اور منفرد ہے۔ چھوٹے چھوٹے جملے میں وہ بری بری بات کہنے کا گر جانتے ہیں۔استعارے ایسے استعال کرتے ہیں جوسید مصادل میں اتر جاتے ہیں اور سہل ممتنع کی وہ کیفیت پیدا کرتے ہیں جس کی مثال کم ملتی ہے۔

سہیل عظیم آبادی اردو کے سب سے صف اول کے افسانہ نگار ہیں۔ بیوہ نام ہے جو فکشن کے باب میں مجمی نظرانداز نہیں ہوااور نہاس کا امکان ہے۔

موصوف کا انقال ۱۹۷۹ء می الدآباد میں بعارضہ قلب اچا تک ہو گیا۔ لاش عظیم آباد لائی گئی اور سبیں دفن ہوئے۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ ان کی بیشتر غیر مطبوعہ تخلیقات جن میں ناول بھی ہے ان کے بیٹوں کے پاس محفوظ ہیں اور وو ان کی اشاعت میں دلچیسی لے رہے ہیں۔

#### سعادت حسن منثو

(+1900-+1917)

منٹوکا پورانام سعادت حسن تھالیکن منٹو کے نام سے مشہور ہوئے۔ پہلے سعادت حسن ہی کے نام سے لکھتے تھے لیکن بعد میں اسے بدل کرمنٹوکر دیا۔ کی فرضی نام بھی اختیار کئے مثلاً مفکر ، کامریڈ ، آدم ، دنم اور خواج ظہیر الدین۔

منوااااو میں ایک موضع مجرالا میں پیدا ہوئے جولد حیانہ کے پاس ہے۔ ان کے اسلاف کشیری تھے۔ ان من وئی۔ شایدای وجہ سے منٹونے بینا م افقیار کیا۔ ان کے والد کا نام خواجہ غلام حسن تھا جو بے حدد بندار آ دمی تھے۔ ان کی دو ہویاں تھیں۔ پہلی جان بی بی، جن سے نو اوالا دیں ہو کیں۔ دوسری ہوی کا نام سردار بیگم تھا، جن کے بطن سے ایک لاکا اور دولا کیاں ہو کیں۔ منٹو دوسری بیگم کی اولا دیتھے۔ غلام حسن یعنی منٹو کے والد خود مصنف تھے۔ ان کی کتاب "حقیقت اصلیت جہاد" اور "حقیق اسلام" ہیں۔ بیسب نج کے عہدے پر فائز ہوئے اور اس عہدے سبکدوش بھی ہوئے ہونے کے جدائی میں خواجہ رحمت اللہ کا نام لیا جاتا ہے جو کشمیر سے ترک وطن کر کے بنجا ب آ گئے تھے۔ ان کے دادا خواجہ جمال الدین اور پر دادا خواجہ عبد الغفور پیھے کے اعتبار سے تاج تھے اور انتقال مکانی کے بعد ان کا اصل وطن کو چہ وکیلاں امر تسر ہوگیا۔

منٹوکی والدہ کا نام سردار بیم تھالیکن چھوٹی بیم کے نام سے مشہور تھیں۔ان کی زم مزاجی اور نیکی کا ذکر جہال تہاں ملتا ہے۔ان کا وطن کا بل تھا۔ منٹوانٹر میڈ بے پاس سے لیکن تھرڈ ڈیویژن میں۔ان کی ابتدائی تعلیم گھر ہی پر ہوئی تھی۔ ا۱۹۲۱ء میں مڈل اسکول امر تسریمی چوتی جماعت میں وافل کئے گئے۔وسویں کے استحان میں تین بارفیل ہوئے اور چوتی بار مسلم ہائی اسکول بٹریف پورہ (امر تسری) سے ۱۹۲۱ء میں میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ بیات جمرت میں ڈائتی ہے کہ منٹو بھیشہ اردو میں فیل ہوئے۔ پھر ہندوسیا کا لیج امر تسریمی داخلہ لیا لیکن ایف اے کا امتحان پاس نہ کر سکے۔۱۹۳۵ء میں منٹو نے میگڑ ھوسلم یو نیورسیٹی میں بھی داخلہ لیا لیکن وہاں جا کر بیار ہو گئے اور انہیں ملیکڑ ھیجھوڑ تا پڑا۔ان کے قابل ذکر اساتذہ میں خواجہ مجر جمان ،فیض اور صاحبز اوہ محمود اظفر کے نام لئے جاتے ہیں۔ان کے قابل ذکر ہم جماعت میں ابوسعید میں خواجہ احمد عباس ،مجاز ، جا ل نار اختر ، جذلی ،شام دلطیف اور سرار جعفری شخے۔

منٹوکوز مانہ طالب علمی ہے ہی ادب ہے تعلق رہا تھا۔ ابتداہی میں روی مصنفین ان کے مطابعے میں آگئے تھے ،وربعض دوسر ہے بھی۔ جن مصنفین کا ذکر ان کے یہاں بار بار آتا ہے وہ بیں روسو، مارکس، لینن ،اسٹالن، کورکی اور ان کے علاوہ وکٹر بیوگو۔ بیسب ان کے مطابعے میں رہے تھے۔ شاید مطابعہ ہی کا بتیجہ تھا کہ آئیس انگریزی زبان پر خاصی دسترس حاصل ہوگئی تھی کے عدو ہی جواس وقت دسترس حاصل ہوگئی تھی ہے ہوگئی جواس وقت دسترس حاصل ہوگئی تھی ۔ جب منٹو بار ہویں جماعت کے طالب علم تھے تو ان کی ملا قات باری علیک ہے ہوگئی جواس وقت دسترس حاصل ہوگئی اور ان کا زیادہ وقت در مساوات ''امرتسر کے ایڈیٹر تھے۔ اس ملا قات سے بیہوا کہ منٹوکی ادب سے دلچیسی اور بڑھ گئی اور ان کا زیادہ وقت

VAIL.

"ساوات" کوفتر میں گزرنے لگا۔ گویامنوکی وی تفکیل میں باری علیگ کابرااہم رول رہاجس کااعتراف منونے خود
کیا ہے۔ ان کے مشغط کی ابتدا سحافت ہے ہوئی اور یہ بھی باری علیگ کے ہی اثرات کے تحت ۔ چنا نچہ" ماوات"
میں ہی ابتدا میں کالم نگاری شروع کی ۔ اسی روز نا ہے میں ان کی پہلی تحریت مرے کی شکل میں سامنے آئی ۔ ان کی پہلی تحریت مرے کو شکل میں سامنے آئی ۔ ان کی پہلی تحریت مرے کو شکل میں سامنے آئی ۔ ان کی پہلی تحریت مرے کو اسری سرگزشت کے نام سے
الیف وکٹر ہیوگو کے ناول "Last days of a condemned" کاتر جمہ ہے جو"ا سیر کی سرگزشت "کے نام سے
1922ء میں شاکتے ہوا۔ بتایا جاتا ہے کد ان کا پہلا افسانہ "تماش" ہے جو ہفت روز ہو" خلق" امرتسر میں شاکتے ہوا۔ تاریخ
اشاعت اگست ۱۹۳۳ء میں شاکتے ہوا۔ تاریخ
اشاعت اگست ۱۹۳۳ء میں شاکتے ہوا۔ متعدد اخبارات و رسائل سے ان کی وابیتی روز ہو اخبار" پارس" لاہور سے
"مروع کی پھرایا ہی سلمائی ایک میال سے قائم رہا۔ جب وہ" مصور" سے وابستہ تھے تو امیر یل فلم کہنی بہمئی میں
بطور کہانی نولی اور مکالمہ نگار مودی فلم کمپنی ہے وابستہ ہوئے۔ اس کے بعداردو پہلیسیٹی کے لئے بنس پکچرز لمینٹر می

۱۹۴۸ء کے جنوری میں منٹو پاکستان ہجرت کر گئے۔انہوں نے کی فلمی کہانیاں تکھیں جن کی تفصیل یہ ہے: (۱) کیچڑ (ند) (اشتراک کرشن چندر) (۲) بنجارہ (اشتراک کرشن چندر)

(٣) کسان کنیا (٣) مجھے پالی کہو

(۵) چل چل رينو جوان (۲) بيگم

(4)نوکر (A) <del>شکار</del>ی

(٩) تحمّندُ (١٠) تغوش

(۱۱) آنھون (۱۲) مرزاغالب

(۱۳) توبزا که میں (۱۳) اسٹیل

(۱۵) پژوئن (۱۲) دهرم پتی

(۱۷) بېلى (۱۸) دوسرى كۇشى

منٹوکی شادی ۲۱راپریل ۱۹۳۹ء کوشمیر کے ایک باوقارخاندان میں ہوئی۔ان کی بیم کانام صغیہ تھا، جو خواجہ تمرالدین کی صاحبزادی تھیں اورجن کاتعلق زنجار پولس کے محکمے سے تھا۔منٹوکی چاراولادیں ہوئیں ایک بیٹااور تین بیٹیاں کے بیٹااور تین کی صاحبزادی تھیا۔اس کا تقال ایک ہی سال میں ہوگیا۔جس کاغم منٹوکوساری عمرر ہا۔ بیٹیاں محبت بٹیل، بیٹیاں۔ جیٹے کانام عارف تھا۔اس کا انتقال ایک ہی سال میں ہوگیا۔جس کاغم منٹوکوساری عمرر ہا۔ بیٹیاں محبت بٹیل، نزجت ارشرفاروق اورنصر تشامد حلال ہیں۔

مننوكے متعددافسانوى مجموعے شائع موئے۔سب سے بہلامجموعہ" اتش پارے" ہے جو ١٩٣٦ء ميں اردوبك

اسٹال، لا ہور سے شائع ہوا۔ پھرایک مجموعہ "منٹو کے افسانے" کے نام سے ۱۹۴۰ء میں شائع ہوا۔ اس میں متعدد افسانے بی بیں۔دراصل منٹو کے متعدد مجموعے ہمیشہ بی شائع ہوتے رہے، جن میں ایک بی افسانہ متعدد بارشائع ہوا۔ اس کی کئی مثالیس بیں جس کا منٹوکو بھی ہمی نہیں ہوا۔ اس کی پوری تفصیل "کلیات منٹو" مرتبہ ڈاکٹر ہمایوں اشرف میں دیمی جاسمتی ہے۔ منٹوکی اب بھی غیر مطبوعہ کہ انیاں ملتی ہیں جس کی تفصیل بھی کلیات میں موجود ہے۔

منٹو کے خاکوں کے مجموعوں کی تعداد چار ہے ''عصمت چنتائی'''' منج فرشتے '''نور جہاں ٹروت جہاں' اور''لا وڈا پہیکر'' ۔ منٹو کے تراجم بھی مشہور ہیں۔ مثلاً وکڑ بیو کو کے کلاسکس کا انہوں نے ترجمہ کیا اور کی دوسری کتابوں کا بھی۔ مثلاً وکڑ بیو کو کے کلاسکس کا انہوں نے ترجمہ کیا اور کی دوسری کتابوں کا بھی ۔ مثلاً منٹو نے مضایعن بھی بہت کھے ، جن کا ایک الگ مجموعہ شائع ہو چکا ہے ۔ مثلو کی تقایت مختلف عالمی زبانوں میں ترجمہ ہوتے رہے ہیں ۔ بھی تو یہ ہے کہ مثلو کے کئی افسانے شاہکار کا درجہ رکھتے ہیں ، جن کی انہیت اس کی زندگی ہی میں کلا کی ہوئی تھی ۔ بعض افسانوں پر مقدے بھی دائر کئے مجے اور منٹوکو کئر سے پر کھڑ اکیا گیا۔

اردو میں افسانوی سنر کا آخری سنگ میل منٹو ہے۔ جب یہ جملہ لکھ چکا تواحساس ہوا کہ اس منصب کے رحویدار کی ہوسے جی ۔ بیا ۔ ایک سامنے کانام تو راجندر سنگھ بیدی ہی کا ہے۔ ایک طلقے سے یہ آواز بھی آسکتی ہے کہ کرشن چندر کو کیوں بھولتے ہیں، قرق العین حیدراور عصمت چنتائی کہاں جا کیں گی؟ انظار حسین کا کیا ہوگا؟ اور نے لکھنے والوں کی کھیپ کی جو لتے ہیں، قرق العین حیدراور عصمت پنتائی کہاں جا کی ؟ آخری سنگ میل کے بعد کوئی سنگ میل کی مخوائی شک میل کی مخوائی شک میل کی مخوائی سنگ میل کی مخوائی شک میل کی مخوائی سنگ میل کے بعد انگریز کی اوب میں ڈرامہ زگاری بندتو نہیں ہوئی ، نے نے تج ہوتے رہیں ، ہوتے رہیں گی ہوتے رہیں گی رہند تا ہوگا کہ گیک میل تو بہر حال شک بیئر تھا۔

لین مسائل دوسرے ہیں۔ کہاجاتا ہے کہ منوض پرست تھا۔انسانوں سے جنسی لذت کاحسول اس کی تخلیق روش کا مرکزی نکتہ ہے،اس کے یہاں سننی خیزی ہے مجترم رشتوں کے اٹل ہونے سے انکار ہے،وغیرہ۔لیکن یہ تو الزامات ہیں۔ مجھے بس اتناعرض کرنا ہے کہ منٹونے جو پچھود یکھا مجسوس کیا،مطالعے کے ذریعہ اکتساب کیا،انہیں اپنے انسانوں میں اس طرح برتا ہے کہ اس کا ہرمعیاری افسانہ ایک تاج محل کی طرح ہے۔خصوصاً وہ جن کے دوالے سے اس براعتراضات کئے جاتے ہیں۔

غور سیجے کہ منٹوکا طوائفوں اور دوسری قماش کی عورتوں کے سروکار کی فنی صورت کیا ہے؟ اس بارے ہیں ہیں بعض افسانوں کے حوالے سے پہلے ممتاز تاقد وارث علوی کی ایک رائے قلمبند کرتا چا ہتا ہوں ، ملاحظہ فرمائے: ''جنس کی کارفر مائی منٹو کے بیشتر افسانوں ہیں نظر آتی ہے لیکن اس ہیں جنس کے علاوہ اور بھی بہت پچے ہوتا ہے ۔ کرداروں کی شخصیت کے دوسر سے پہلو بھی سامنے آتے ہیں اوران کے نیک و بہت پر انجام ہیں دوسر سے جذبات بھی کارفر ماہوتے ہیں ۔ مثلا طوائفوں پراس کی جتنی کہانیاں ہیں ، ہرانجام ہیں دوسر سے جذبات بھی کارفر ماہوتے ہیں ۔ مثلا طوائفوں پراس کی جتنی کہانیاں ہیں ، ہم انہیں جنسی کہانیاں نہیں کہہ سکتے ۔ حالا نکہ جنس طوائف کی زندگی اور کردار کا حادی جز واور اس

کاپیشہ ہے۔ لیکن ان افسانوں کے مرکز میں یا تو مامتا کا جذبہ ہے یا بے ہی اور تنہائی کا میا بدوث خدمت گزاری کا میا بحرطوا نف کے کردار کے ایسے پہلوؤں کی آئیندداری ہے جواس کی انسانیت کو اجا گر کرتی ہے۔ ان افسانوں میں دلچیں کا مرکز جنس نہیں بلکہ دوسرے نفسیاتی اور اخلاتی عوال جیں۔''۔

گویاطوائنوں کے بارے بھی منوجو کچھ بھی لکھتا ہے دراصل اس کی نفیات کے دائرے بھی ہوتا ہے۔
پھراس نفیات کی تفکیل بھی ساج کا کیارول ہوتا ہے،اس پہمی اس کی نگاہ رہتی ہے۔ یعنی منوک کے یہاں طوائف کوئی
الی خلقت نہیں جو آ سانوں سے از کرسید سے کوشوں پر چلی گئی ہو بلکداس کی ایک عقبی زبین ہوتی ہے اورائی عقبی زبین
می طوائف ہوتا، طوائف بنا اور طوائف کی طرح جیتے ہوئے ساج سے مخصوص رابطدر کھنا اس کا مقدر ہوتا ہے لہذا منوکا
طوائف ہے متعلق کوئی افسانہ بھی ایک خیاواردات کی طرح نہیں پڑھا جا سکتا۔ بداور بات ہے کہ افتقام کے آخری مربط پر ایسا محسول ہوتا ہے کہ دفتا ہے۔ یہ چنیں ہے
پر ایسا محسول ہوتا ہے کہ بدا کے معالم حاصل وہ جو پکھ ہے، دواس معاشرے کی ہی پیداوار ہے لہذا منوکو جنسی تر غیبات کا افسانہ نگار کہنا یا اس کے افسانے کو
دراصل وہ جو پکھ ہے، دواس معاشرے کی ہی پیداوار ہے لہذا منوکو جنسی تر غیبات کا افسانہ نگار کہنا یا اس کے افسانے کو
جنسی اشتعال کی بہت بحسنا ہمنو کا انتہائی غلط مطالعہ ہے۔ یہ چ ہے کہ منٹو نے پرور ڈن کے افسانے لکھے ہیں لیکن یہ
پرورڈن کردارے ذریعے جس طرح سامنے آیا ہو وہ اخترائی نہیں ہے۔ ہاں اس کی توک پیک سنوار نے کے سلیلے ہی

اس کے بعض افسانے مطا" دل روپے "" بابو گوئی تاتھ" " مرکنڈوں کے بیچے" " شانی" " بھک" ان بابو گوئی تاتھ" " مرکنڈوں کے بیچے" " شانی " بھی اپنی تمام تر معصومیت کے ساتھ لیکن ان کے ساتھ جم تم کے واقعات و حادثات پیش آتے ہیں وہی ان کی بین بین اپنی تمام تعین کرتے ہیں۔ دبی ان کے ساتھ جم تم کے واقعات و حادثات پیش آتے ہیں وہی ان کی جور ہے۔ جان ہو جو کر کرتے ہیں۔ دبی طرح افسانہ" دی روپ " کی ہیروئن مریتا پی معصومیت کوتی دینے پر مجبور ہے۔ جان ہو جو کر نہیں حالات کے دباؤی اس کی تمام تر معصومیت قربان گاہ پر چڑھ جاتی ہے۔ اس کا جنب جذبہ مقررہ عمر سے پہلے ہی ایک ایک صورت افتیار کر لیتا ہے، ایک حالت میں معصوم لڑکی ایک وقت وہ بھی آتا ہے جب جارجت کی ساڑی پہنی تا ہے، لی اسک لگاتی کو اس اسے دی روپ طع ہیں۔ کہنی ستھ درجوانوں کے ساتھ دادئیش دیتی ہے، جسکے صلے میں اسے دی روپ طع ہیں۔ لیک ساتھ دادئیش دیتی ہے، جسکے صلے میں اسے دی روپ طع ہیں۔ لیک نہیں ہو جواس کے افتیار کرنے کا نتیج نہیں بلکہ اس کی وہ فسیاتی گرہ ہے جواس کے جذبات کواس طرح ہوگات ہی کے دوواسے قابو میں نہیں رکھتی ، رکھ بھی نہیں علی تھی اس لئے کہ اس بلز اور معصوم جذبات کواس کے لیا ہوتا ہا کہ البر اور معصوم بیں کہ مقدی رشتہ کیا ہوتا ہواد گر پلوزندگی کے بیا آداب ہیں؟ چنا نچے ان کی صفاحت ہیں کہ مقدی رشتہ کیا ہوتا ہواد گر پلوزندگی کے بیا آداب ہیں؟ چنا نچے بی کی صفاحت ہیں بی کہ حداث ہیں تو بیل ہوتا ہو ان ہے۔ اس معلوم نہیں کہ مقدی رشتہ کیا ہوتا ہواد گر پلوزندگی کے بیا آداب ہیں؟ چنا نچے

<sup>◄ &</sup>quot;منثو: ايك مطالعة"، وارث علوى م ١٤

ا ہے قومرف اپنے پیشے ہی کی خبر ہے۔ اے کوئی موقع ہی نہیں فراہم ہوتا کدوہ محترم حالات سے اپنی حالت کا موازنہ کر سکے۔ چنا نچہ اگر اے اپنے پیشے میں کوئی برائی نظر نہیں آتی تو قصور اس ساج کا ہے جس نے وہ حالات بیدا کے کہ اس کی سوچ کا سانچہ وہی رہے ، جو ہے۔

اب منٹو کے چوا یے انسانے کو سامنے رکھے جو قدر نے زیادہ مشہور ہیں۔ مثلاً ' ہمک' ' ' ' شاردا' ' ' ' ہی کا لڑی' ' ' ' کال شلوار' ' ' نشانی ' ' ' ' ابوگو پی ناتھ' اور ' ' می ' وغیرہ ہے ' ہمک' ' کی طوائف ایک ٹوٹی ہوئی عورت ہے ، جس کا عراب ڈیلے کے قریب ہے ، جس کا ایک مصنوعی عاشق بھی ہے ، جواس سے پیے این شتا ہے اوراس کے جس کا ایک مصنوعی عاشق بھی ہے ، جواس سے پیا نئی ۔ جان ہو چو کر فریب کھانا بھی تا بھی ہوتا ہے ۔ ایسانہیں ہے کہوہ اس کے تیوراورا ندازاوراس کے کردارکوئیس بھیانی ۔ جان ہوچو کر فریب کھانا بھی ایک لذت آگیں صورت ہے ، لیکن ہمک تو وہاں ہوتی ہے جہاں اناکو تھیں گئے ، لیکن اناکس کی ؟ ایک طوائف کی ۔ یہا یک سوالیہ نشان ہے ۔ طوائف نہیں ، ایک عورت کی جوطوائف بنے کے باوجود پھی اور نہیں بن جاتی ، عورت ہی رہتی ہے۔ لہذا جب اے کوئی سیٹھ غیر متوقع طور پر دو کر دیتا ہے تو اس کی سوئی ہوئی انا جاگ جاتی ہو اور لاز آا ہے تمام مردوں سے نفر ت ہوجاتی ہو ان کے ساتھ اطمینان سے سوجاتی ہے۔ یہاں ہمک وراصل ہیروئن طوائف ( سوگند می ) لینی ایک عورت کی تمام نمائی کیف کی ہمک ہی ہے جو ایک گیا منائل دیت ہو گیا تمام نمائل کیف کی ہمک ہو ہو گیا گیا ہوئی ہوئی طوائف ( سوگند می ) لینی ایک عورت کی تمام نمائل کیف کی ہمک ہوئی ہوئی ہوئی طوائف ( سوگند کی کہا منائل کیف کی ہمک ہوئی ہوئی ہوئی طور نفر دہ سے کہا تھا ہوئی ہوئی طور نفر کی دور جی کہا نہائل کیف کی ہمک ہوئی ہوئی ہوئی طور نفر کی دور جی دور جی دور شی دور گئے ہوئی ہوئی ہوئی کہا ہوئی کر دور جی دور گئے ایکتی ہے جوایک واقع کو ایک سامنے آتا ہے۔ ایساموس ہوتا ہے کہ منول ٹورف بنی اپنے آخری صدود جی دور گئے وائی توانس کے متعاقات کے ماتھ پیش کر کئی ہوئی ۔

ای طرح " کالی شلوار" کی سلطانہ مجی ایک طواکف ہے۔ فہجی عقیدے سے بھری ہوئی۔ یادر کھنا چاہئے کہ مردوں کے مقابلے میں عورتیں فہجی میلان زیادہ رکھتی ہیں۔ شایداس کی بھی کوئی بنیادی وجہ ہولیکن بجے تو محسوس ہوتا ہے کہ سرسائی کے Phallic Structure میں اس کی آخری امید صرف اللہ انسان کے کھوان سے دہ جاتی ہے۔ بہر حال، جو بھی صورت واقعہ ہو" کالی شلوار" کی سلطانہ کوایک کالی شلوار چاہئے اس لئے کہ مرم کا مبینہ سامنے ہے۔ لیکن کی طرح ایک ایک ایسے اردار کے ذریعے جو طواکف بازی میں چیخرج نہیں کرتا بلکہ اپنی حکمت عملی سے نہیں استعمال کر سکتا ہے۔ لیک ایسے استعمال کے طریقے میں اپنے کے ہوئے وعدے کا احترام بھی کرتا ہے۔ چنا نچے دو گورتی یا طواکفیں ذو میں آتی ہیں۔ ایک اپنی ابندہ اور بندہ کھود بے والی کے ایس کالی شلوار والی کے پاس بندہ ہوتا ہے اور بندہ کھود بے والی کے پاس کالی شلوار۔ یہ دو طواکفیں جو بیک وقت کی کرتب کا شکار ہوتی ہو وہ کمل اور روشل کے طور پنہیں بلکہ اپنی جیت والی کے پاس کالی شلوار۔ یہ دو طواکفیں جو بیک وقت کی کرتب کا شکار ہوتی ہو مگی برتاؤ کا نتیج ہے جس میں محصومیت کی وجہ ہے۔ یہ مصومیت کی وجہ ہے۔ ایک اسلی خدو خال کے سائے سے دو خال کے سائے میں اس کی اسلی محصومیت کی وجہ ہیں دو خال کے سائے ہیں اس کی اسلی محصومیت کی وجہ ایس کی لیا جو ہوال میں اسے جو ہر حال میں اسے بی دو آنے ایس دی جاتے ہوں ایس کی اسلی محصومیت کی یہ شعور اس کا اپنا Fixation کو جو ہر حال میں اسے برز د آنے نہیں دیا۔ جم جو آوایا گاتا ہے کہ عورت کی محصومیت کا یہ شعور اس کا اپنا Fixation کی جو ہر حال میں اسے برز د آنے نہیں دیا۔ جم تو ایس اگل ہو کی محصومیت کا یہ شعور اس کا اپنا Fixation کی جو ہر حال میں اسے

ا پی گرفت میں رکھتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہوسکتا تھا کہ منوقمام نفسیاتی چے وتاب سے نکل کرتھم لگاتے ہوئے کوئی ایک معصومیت پیدا کرتا لیکن نہیں ، ایسا ہر گزنہیں ہے۔ وہ تو ایک عظیم خالتی کی طرح اپنی محلوت کو اس طرح تخلیق کرتا ہے کہ اپنے سیات و سیاتی میں لازی نتیجہ نظر آتا ہے۔

یہاں مجھےانسانہ'شانق' یادآرہاہےجس کی ہیروئن شانتی کی بدسلیقگی اور پھو ہڑین منٹونے خاص طریقے ہے واضح کیا ہے۔ دراصل میکروار ابتدائی مرطے میں ایک طرح کی لاتعلقی اور بے حسی کا شکار ہے۔ بیدالعلقی اور بے حسی اے محض بے جان سے گوشت پوست میں مبدل کردیتی ہاور یا ہے گا ہوں سے اس طرح ملتی ہے جیے وہ شینی طور پر کوئی کام انجام دے رہی ہوجس می گرم جوثی عنقا ہوتی ہے۔ یہ انتہائی شنڈی عورت کی طرح ساھنے آتی ہے، جس کے مزاج کاچ چ این اور بھی اے کر بہہ بنادیتا ہے۔ جسم کالین دین اتنا کاروباری اور مسمعلوم ہوتا ہے کہ جسے کوئی انسانی سرشت کا شائبة كياواتعتا شانتي ايك مرده عورت ب،ايك مرده شئ ب جوايك مشيني زندگي كزارتي رب كي اوركياده اي طرح مرجائے گی؟ جوابنی می ہے نہیں ان حالات میں محی عورت ذعرہ ہاور جب اے ایک مخص کی طرف مے مبت کا کیف حاصل ہوتا ہے تو آہت آہت وہ تی گئی ہاور پھل بھی جاتی ہاور پھر باضابط اس محض (سراج) کووہ اپنالیتی ہے۔ کردار کاایا Transformation بادی انظر می غیر فطری معلوم ہوتا ہے لیکن سچائی تو یہ ہے کہ جب حالات بدلتے ہیں تو سب پچے بدل جاتا ہے، ذہن ود ماغ می بھی تبدیلی آ جاتی ہے۔ کرداری آب وتاب اختیار کرلیتا ہے۔ منثوکا کمال یہ ہے کہ وہ برف میں آم بيداكرسكتاب، ليكن بيآ ك جلانے كے لئے ايك خاص پيكر ميں دھالنے كے لئے، تجھلانے كے لئے ہوتى ہے۔ یمال بھی بیکباجاسکتا ہے کے منٹوعورت کی Instinct کوبدلنانہیں جا ہتا ہے یاعورت کی عورتیت (نسائیت) کوباتی رکھتا ہے۔ اس كے برتكس افسانة 'جاكى ' كى جاكى ايك دوسر فيتم كى طوائف ہے جوايار وقربانى سےلبريز ہے۔خدمت كواپنا حقيقى شعار بنالیتی ہے۔ جاہتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ خلوص ومحبت کی آ ماجگاہ بنی رہے یوٹ کرمحبت کرنا اس کا فریضہ ہے۔لیکن اس کوکیا کیجئے کہ اس کو استعال کرنے والے ایک طرح سے اس کی نفی ہیں۔اس کا پہلاتعلق عزیز سے ہوا تھا۔وو عزیز کوکسی مرحلے میں بھولتی نہیں ہےاور ہرموقع پراسے یاد کئے جاتی ہے۔لیکن جب وہ سعید کی طرف راغب ہوتی ہے تو پھر اس كے ساتھ بھى كيسال سلوك كرتى ہے۔ليكن اس كے نہال خاندول سے عزيز غائب نبيس ہوا ہے۔ ايك موقع پرعزيز اسے بلاتا ہے تو بخار کی وجہ سے پہنچ نہیں یاتی مزیز تو مرد ہے، غصے پر قابونہیں یا سکتاد واس حالت میں جاگی کو نکال دیتا ہے لكين اسة خركار نارائن جيما فخص مل جاتا ہے، جواس كے لئے دوائيں چراتا ہے، الجيكشن لكواتا ہے اور جب محيك موجاتى ہے تواسے عزیز اور سعید کی محبتوں کے ساتھ ساتھ قبول کر لیتا ہے۔ کو یا نارائن فی الحال اس کا آخری پڑاؤ ہے۔ یہاں بھی منٹو نے جا کی کوجذبایار سے سرشارر کھا ہے۔ نارائن کو قبول کرنے میں بیاحساس کار فرما ہے کہ اس نے منفن وقت میں اس کی مدد کی ہے،علاج کروایا ہے، ظاہر ہے وہ اسے بھول نہیں علق۔جاگی ایک طوا نف کی طرح ضرور ہے لیکن بیند پہلے پیشہ ور طوا نف تحی، نداب ہے۔ پٹاور سے بمین تک جومرداس کے سامنے آئے ہیں،جنہوں نے پیش قدمی کی ہے،وہ ان کے

אנטוני נאגננן א

سامنے بچھ ضرور جاتی ہے لیکن تقاضائے الفت کے تحت نہ کہ کی پیشے ئے واسلے یا مکاری کی خاطر۔ بیمنٹو کی طوائف یا دوسری طوائفیں جومنٹو کے یہاں ایک خاص آئینے میں دیکھی جاتی ہیں،اس لئے بیہ کہنا کی منٹو پرورژن کا ادیب ہے یاسنٹی خیزی پیدا کرتا ہے لایعنی کی یا تیس ہیں۔

منٹونے Incest (محرم سے چنسی تعلق ) رہتے پر کی افسانے لکھے ہیں۔جن میں ایک'' اللہ دتا'' ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہماری مخرب الاخلاق سوسائٹ میں بھی بہت کم کویہ ہمت اور جرات ہے کہ وہ باپ بٹی کے جنسی رہتے کو افساند بناسكے اسلط ميں مجھ ماہنام "منم" كى ادارت كاز ماند يادة تا ہے۔يد ١٩٥٩ء كى بات ب،جب مى نے غیاث احرکدی کا انسانہ 'افعی' شاکع کیا تھا۔ یہ بھائی بہن کے جنسی رشتے پہنی تھا۔ غیاث نے اس انسانے میں ایک عالم بیجان میں بھائی کواپنی بہن سے جنسی رشتہ قائم کرنے پرمجبور دکھایا تھا۔ جب بیانسانہ شائع ہواتو غیاث کےعلاوہ مجھے بھی بعضوں نے وسمکی آمیز خطوط لکھے۔اب غور کرتا ہوں کہ جب منٹونے بیٹی اور باپ کے ناجا رَتعلق برجس وقت بد کہانی کسی ہوگی تو لوگوں نے کیاسو چا ہرگا ، کیاسمجما ہوگا اوراحجاج کی کون سی لے اعتباری ہوگی۔ببرطور ،افسانے میں یہ ہے كداللددتا كورشتوں كى عظمت كاكوئى احر امنبيں ہے۔ووائى بينى زينبكو بيوى بنائے ہوئے ہواراس سلسلے ميں احساس مناہ اس کے دل اور د ماغ میں کہیں نہیں رینگتا۔ جرت توبہ ہے کہ اللہ دتا کے ساتھ اس کی بیٹی زینب بھی باپ کوشو ہر ہی تنليم كركتى ب\_الى زندگى اطمينان سے طے بوتى رہتى ہے۔ جب كمريس ايك بهوبھى آ جاتى ہے اور الله دتا اپنى بهوكى طرف راغب مونے لگتا ہے تواس کی بیٹی جو بوی میں مبدل ہو چکی ہے بخت احتجاج کرتی ہے۔ بہیں پرافسانے میں افسانویت پیداہوتی ہاور پلاٹ محکم ہوجاتا ہے۔آخرایی بی جس کے پاس کوئی ممیرنبیں اور بلاچوں چراباپ کی بیوی بی رہتی ہے،اے بعلااحتجاج کرنے کا کیاحق ہے؟ جواب ای نسائیت کی Instict میں ہے،جس کاذکر میں نے کسی افسانے کے ذیل می کیا ہے، یعنی اگروہ بوی ہے تو مجرسوت نہیں برداشت کرسکتی۔ بیویاں عام طور سے اپے شوہروں کوجسمانی حیثیت سے اپنی ملکیت مجھتی ہیں، جہاں کوئی غیرعورت بارنہیں یاسکتی اوراگر بار پاتی ہورے ہگاہے پیداہوتے میں۔ یمی صورت ' الله دتا' کی میں یعنی بوی کے ساتھ ہے۔ ہارے ایک دور کے رشتہ دار ہتایا کرتے تھے کہ ان کے گاؤں کے ایک کونے میں ایک فقیرر ہتا ہے جوانی بٹی کو بیوی بنائے ہوئے ہے۔ جب میں بیافسانہ پڑھ رہاتھاتو مجھے ا بے رشتہ دار کی سنائی ہوئی بات یادآتی رہی۔ کہاجا سکتا ہے کہ دنیا میں ایسے لوگ ،ایسے طبقے موجود ہیں جن کے یہاں محر مات کاکوئی شعور نبیں اورجس طبقے میں ہے بھی وہاں کہیں کہیں یہ سانحہ ہوتار ہتا ہے۔کباجا سکتا ہے کہ منٹونے اس افسانے کو لکھتے وقت ایسے نیلے طبقے کونشان زوکیا ہے جس کے یہاں زن وشو کے معاملات بہت سنجید ونظر نہیں آتے یا پھر بے حسی ساری آواز کو جاہے وہ میر ہی کی آواز ہوختم کردیتی ہے۔ پھر پیجی کہ ہمارا ساج سو کنوں کو آج بھی برداشت نہیں كرتا ، عموى حالات مي بعى اورغيرعموى بنكاى حالات مي بعى - يهال منتوكوسرف استع حوصلے اور جرات كى داددين جائے ، بلکهاس کی حقیقت پندی اور گرفت کی بھی دادد نی جائے - یادر کھنے کی بات ہے کہ منٹونسادات کے حوالے سے "موذیل" جیساانسانہ لکھ چکاہے۔" کھول دو"،" محور کھے سکھ کی وصیت"،" شخنڈا کوشت"،" رام کھلاون"،" سہائے"،" انجام بخیر" وغیرہ بھی ای قبیل کے انسانے ہیں۔

افسانہ ' خدا کی تم' میں بھی فسادات ہی لیس منظر ہے۔ ایک ماں اس سلطے میں اپنی بیٹی کھود تی ہے۔ اب اس کی ممتا کے اضطراب کود کیھے کہ دوباؤ کی ہے، پاگلوں کی حرکت کرتی ہے بلکہ تج بچ کی پاگل ہو چکی ہے۔ فلاہر ہم راہوا کو کی صفحت کہ او بات انداز ایک خبط ہی کا کیوں کو کی صفحت اس دنیا میں واپس تو نہیں آ سکتا لیمن ممتاا پی بیٹی کی تلاش کرنے پر مجبور ہے۔ چا ہے انداز ایک خبط ہی کا کیوں نہ ہو منٹو کی یہ حقیقت نگاری رتبین فضا پیدا کرتی ہوتے ہیں۔ لیکن انسان کی بر بریت نہتو ممتا کی پرواہ کرتی ہے نہ پاکٹری کی اور ہاتھ ہے۔ اس لئے کہ فسادات غیر فطری ہوتے ہیں۔ لیکن انسان کی بر بریت نہتو ممتا کی پرواہ کرتی ہے نہ پاکٹری کی اعلان نہ انسان کے سخس اقد ارکی۔ منٹوکا کمال ہے ہے کہ فنی جمید بھاؤ کو جمجھتے ہوئے وہ ایک طرح سے مرد ہے کی واپسی کا اعلان کرتا ہے۔ یعنی یہ کہ متا جتنی بھی انہی ماں کو تلاش کرتا ہے۔ یعنی یہ کہ متا جتنی بھی انہی ہو کے دوالقت نہ نہی ماتی ہوں کہ میں ہوئے کہ بھی غذا بھی ملتی ہے۔ یعنی وہ لاکی جس کی اس کی ماں کو تلاش ہو وہ وہ اقتان نہ وہ ہیں جس طرح ہندولڑ کیاں مسلمانوں کے بہاں اور مسلمان لا کیاں ہندوؤں کے بہاں اور سلمان کے بہاں اور مسلمان کی بیدا ہوتی ہی کہ باؤلی متا ایک غلط تم کے کے بہاں گھریسا لیتی جیں ایسا ہی سلملہ بہاں بھی ہے۔ چنا نچصورت ایسی پیدا ہوتی ہی کی جون پیون پیدا کرنے کے لئے کے بہاں گھریسا لیتی جی ایون پیدا کرنے ہیں بیدا ہوتی ہیں بیدا کرنے کے لئے کے بیاں پیدا کرنے کوئی ہیون پیدا کرنے کوئی ہیون پیدا کرنے کے لئے دوالے سے یہ بھی پر مجبورہوتی ہے کہ واقعتان کی ڈرامائیت کوئی ہیون پیدا کرنے کے لئے دوالے سے یہ بھی پر مجبورہوتی ہے کہ واقعتان کی ڈرامائیت کوئی ہیون پیدا کرنے کے لئے دوالے سے یہ بھی پر مجبورہوتی ہے کہ واقعتان کی ڈرامائیت کوئی ہیون پیدا کرنے کے لئے دوالے سے یہ بھی پر مجبورہوتی ہے کہ واقعتان کی ڈرامائیت کوئی ہیون پیدا کرنے کے لئے دوالے سے یہ بھی کے دوالے سے یہ کوئی ہونے کوئی ہونے کے دوالے سے یہ کوئی ہونی کی دوالے کے دوالے کی کوئی ہونے کی دوالے کے دوالے کے دوالے کے دوالے کی دوالے کوئی ہونے کی دوالے کی دوالے کی دوالے کی کوئی ہونے کی دوالے کی دوالے کی دوالے کی دوالے کوئی ہونے کی دوالے کی دوالے کی دوالے کیاں کی دوالے کے کیاں کوئی کی دوالے کیاں کوئی کی دوالے ک

نہیں ہے بلکہ چائی کے اظہار کا ایک وسلہ ہے جے برت کرمنٹونے انسانے کوزندہ بنانے کی کوشش کی ہے۔

یکی تاش میں کوئی کی جو می کرسکتا ہے۔ ہمارے یہاں بیدون کا معاملہ ہے کہ یکی کھوکی ماں نت خطر یقے
اپناتی رہتی ہے کہ اس کی گود مجرے مسجدوں، مزاروں، خانقا ہوں، مغوں، مندروں اور پروہتوں کے یہاں ایس حاجمتند
عورتوں کی آردوروفت ہوتی ہی رہتی ہے۔ مسلمان خوا تین اولا د کے لئے ختیں مانتی ہیں، روز ہوتی ہیں اورلولگائے ہوتی
ہیں کہ ان کی آرزو پوری ہو۔"شاہ دو لے کاچو ہا"ایک الی کہانی ہے جس میں منت یہ مانی گئی ہے کہ یکے کی پیدائش پر ماں پنچ
کورتوں کی آرزو پوری ہو۔"شاہ دو لے کاچو ہا"ایک الی کہانی ہے جس میں منت یہ مانی گئی ہے کہ یکے کی پیدائش پر ماں پنچ
کورتوں کی آرزو پوری ہو۔"شاہ دو لے کی نذرکر ہے گئی کی ہوتا کیا ہے کہ افسانے کی ہیروئن یعنی سلمی کے یہاں جب پہلا بچہ بیدا ہوتا
ہے تو وہ لوگوں کے ڈر سے ، مجاوروں کے کہنچ پراپ جگر کے گلڑے کوان کے حوالے کردیتی ہے۔ لیکن وہ ماں ہے جو بنچ کے
بغیرزندہ نہیں رہ کئی ہے اورا سے اس کے داستے گال کے چھوٹے سے دھے کے حوالے سے ہمیشہ یا در کھتی ہے۔

اس تجزیے سے انداز واکایا حاسکتا ہے کہ منٹوایک عظیم انسانہ نگار ہے جس کاموازنہ کی بوے عالمی سطح کے فکشن نگارے کیا جاسکتا ہے۔

منثوکی وفات ۱۹۵۵ء پیس ہوئی۔

## ڪرشن چندر

(-1944-1917)

کرشن چندر کا آبائی وطن وزیر آباد (پاکتان) تھا۔ان کے والد گوری شنکر چوپڑا ذات کے کھتری تھے جن کے یہاں پانچ بچے ہوئے۔ جا رہنے والدکو باؤجی ہیاں پانچ بچے ہوئے۔ جارشن چندرا پے والدکو باؤجی کہا کرتے تھے۔ کرشن چندرا پے والدکو باؤجی کہا کرتے تھے۔ جن کے بارے میں انہوں نے خود لکھا ہے کہ:-

" باؤ جی کی گوری رنگت ، ماں جی کا گندی رنگ ، باؤ جی کا چوڑا ما تھااور ماں جی کی ممتا بھری بڑی بڑی آئکھیں آج بھی یاد ہیں۔''۔

کرش چندر کے والد ڈاکٹر تھے۔ای سلسلے میں وہ پونچھ آگئے اور وہیں اپنے خاندان کے دوسر سے افراد کو بھی بلا لیا۔کرش چندر کی والد ہر میشوری دیوی بوی خود دار خاتون تھیں۔انہوں نے اپنے تمام بچوں کی انتہائی چا بکدتی سے گہداشت اور تربیت کی۔انکا نہ ہی عقیدہ سناتن دھرم تھا۔گویا ایک طرح سے وہ کئر ہندو عورت تھیں جب کہ کرشن چندر آریہ باجی تھے۔اکی والدہ ذات پات کی بھی پابند تھیں اور اس باب میں خاصی احتیا طاکرتی تھیں وہ کرشن چندر سے تو تع کرتی تھیں کہ اس ضمن میں وہ بھی چوکس دہیں کیش کرشن چندر ہیں بانے والے تھے۔سارے ضا بطے تو زتے رہے۔۔

بحواله ' مهندرناته : ميرابعائي سب كاافسانه نكارا ' ، كرثن چندرنبر ، ما بنامه ' شاعر ' مهني بص ١٠٩

اا الاسلام و 'میری یا دوں کے چنار' ' کرش چندر،ایشیا پبلیشر ز،د بلی بس،ا۱۱،۱۲ اس،۱۳ اس،۱۱ میں المراہ ۱۳،۱۳ اس،۱۱ میں المراہ المرا

ذات پات چھوت چھات کے سلسلے میں کرشن چندر کے والدین ایک دوسرے سےاڑتے جھکڑتے بھی رہے تھے۔جس کی تفصیل جکدیش چندر و دھاون کی کتاب میں دیکھی جاسکتی ہے۔ ایسامحسوس ہوتا ہے کہ کرشن چندر کے والد نے برواز تھمین مزاج پایا تھا۔ چنانچدان کے معاشقوں کا ذکرخورکرشن چندرنے کیا ہے۔وہ لکھتے ہیں:-

"ای منبڈر کے بہتال میں دق کی ایک مریضہ آئی تھی، جس سے باؤ بی نے ٹوٹ کر بیار کیا تھا ۔۔۔ اور وہ بیر ن جس کا ذکر 'میری یا دوں کے چنار میں ہاور جس نے باؤ بی سے بیار کیا تھا ۔۔۔ اور وہ گوری چی بھی جو کی کے قابو میں نہیں آئی تھی۔۔ باؤ بی بڑی محنت سے اس کا علاج کرتے تھے۔ آٹھ دی دن کے بعد وہ ٹھیک ہوجاتی تو اس کے رشتہ داروں کا بلوا کر اس کے گاؤں میں بھیج دیے جہاں ہے وہ دو چاردن بعد پھر پاگل ہوکروا لیس آجاتی ۔۔ یہ کس طرح کا پاگل بن تھا اس وقت بھی میں نہیں آتا تھا، آج آتا ہے۔۔ کس کس کو یا دکیا طائے۔ یا دوں کے رس بھر ان گورفضا میں جھول رہے ہیں اور انگور کے رس کی ہر بوند ماضی کی نئی ہے۔ "ہوگئی ہے کئی ہے کئی ہے کئی ہوکر تیز شراب بن گئی ہے۔" ہوگئی ہے کئی ہے۔ "ہوگئی ہے کئی ہے کئی ہے کئی ہے کئی ہوکر تیز شراب بن گئی ہے۔" ہوگئی ہوکر تیز شراب بن گئی ہے۔ " ہوگئی ہے کئی ہوکر تیز شراب بن گئی ہے۔" ہوگئی ہوکر تیز شراب بن گئی ہے۔ " ہوگئی ہوگئی ہوکر تیز شراب بن گئی ہے۔ " ہوگئی ہو

کرٹن چندر۲۳ راوم ۱۹۱۳ و کھرت پور (راجستھان) میں پیدا ہوئے۔ یہاں ان کے والد میڈ یکل افسر تے جب ان کی عمر پانچ سال کی ہوئی تو یہاں پرائمری اسکول میں داخل ہوئے اور آخو میں درج ہے و کوریہ جبلی ہائی اسکول پونچھ میں داخل ہوئے اور آخو میں درج ہے و کوریہ جبلی ہائی اسکول پونچھ میں داخل ہوئے اور آخو میں درج ہے کرٹن چندر دوی گئے گئے ہم کی دو واردو فراری سنکرت یا کی زبان پر دسترس حاصل ندکر سکے پھر بھی و واردو زبان کے معروف مصنف بنے۔ بہت ابتدا میں انہوں نے ماسٹر بلاتی رام کے ایما پر ایک طفریہ ضمون پر وفیہ بلیکی (طفریہ ضمون) معروف مصنف بنے۔ بہت ابتدا میں انہوں نے ماسٹر بلاتی رام کے ایما پر ایک طفریہ ضمون پر وفیہ بلیکی (طفریہ ضمون) کی استادوں کمی اسٹر کالورام تھے جوائی شرافت کے باوجود ہے حد خت گیر تھے۔ دوسرے استاد ماسٹر و بنانا تھ تھے جوشاع بھی تھے اور میں ماسٹر کالورام تھے جوائی شرافت کے باوجود ہے حد خت گیر تھے۔ دوسرے استاد ماسٹر و بنانا تھ تھے جوشاع بھی تھے اور اسکی منظم کرتے تے ۔ ایما محمول ہوتا ہوگئی تھے اور اسکی منظم کرتے تے ۔ ایما محمول ہوتا ہوگئی تھے اور اسکی میں مسئر کالورام تھے ایمانوں ہوتا ہے کہ آئیں کے اثر ات کے تھے کرٹن چندر کو شاعری کا بھی شوق پیدا ہوالیکن انہوں نے اپنے اس رجیان کو پنچنیس ویا۔ جگر ایش چندر و دوحان نے لکھا ہے کہ کرٹن چندر کو دری کتابوں سے زیادہ کرٹن چندر کو دری کتابوں نے ایمانوں کیا ور پر یم چند کی تھنے فات سے کھی کی سنروں کے ایکان چندر کو کت بنیں وی وی رہا ہوں بھی اور پر یم چند کی تھنے فات بھی ۔ اسکول کے دنوں میں 'فیانا م پیدا کرٹن چندر کو کت بنیں دنوں رہا عمات خیام کا بھی مطالعہ کیا ، جب یدسویں جاعت میں تھے تو آئیس فی اور دستان کے ایک اسلام کیا ، جب یدسویں جاعت میں تھے تو آئیس

<sup>•</sup> كرش چندر \_مبندر كى جدائى ،آ د حصر كى يورى كبانى ،راجيال ايندسنز ،د الى م ٩٧،٩٥٠

میں ایف ایس کی میڈیکل میں داخلہ ایا۔ ہر چند کہ اس سے دلچی نہیں تھی پھر بھی انہوں نے ۱۹۳۱ء میں ایف ایس ک کا متحان پاس کیا لیکن سائنس کے مضامین چھوڑ دیے اور بی اے میں داخلہ لے لیا۔ ۱۹۳۳ء میں گر بجو ہے ہو گئے۔ پھر انہوں نے انگریزی ادب میں داخلہ لیا اور اس میں کامیاب ہوئے اور ایم اے کرلیا۔ انہوں نے لاکا لی الاہور سے ۱۹۳۷ء میں ایل ایل بی کا احتجان پاس کیا۔ اب انہیں حاش معاش کی فکر ہوئی۔ تب ان کے دوست کنہیالال کپور نے ان کی مدد کی اور ایک پیلشر کے یہاں معمولی ساکام طالبین اس کا میں ان کا بی ندلگا۔ اس دور ان وہ علامہ اقبال کوموضوع کی مدد کی اور ایک پیلشر کے یہاں معمولی ساکام طالبین اس کام میں ان کا بی ندلگا۔ اس دور ان وہ علامہ اقبال کوموضوع بنا کہ پیل ایکی ڈی کرنے گئے ایکن حالات ایسے تھے کہ بیکام پورانہ ہوسکا۔ جب کرش چندر افسانہ کی طرف ماگل ہوئے تو اس زمان کی اہم درسالے تھے مثلاً '' ہمایوں'' '' او بی دنیا'' '' شاہکار'' '' اوب لطیف'' '' نیر بگہ خیال'' '' عالمگیر'' وغیرہ کی اہم لوگ ان رسالوں کے مدیر تھے۔ کرش چندر با ضابط افسانے تخلیق کرنے گئے اور ان کا پہلا مجموعہ '' طالب دن میں ان کا بہو کو میں ان کا بہو کو میں تا گھروٹ کے سیالا ال کیورنے اس پرتبر و کرتے ہوئے بیپیشین کوئی کی کرش چندر ایک دن صف خیال' 'کہا تھی کہ دیں تا شحر نے '' اوبی دنیا'' میں اس پر بڑی ہے جا تھیدی اور کرش چندر کو خلل کت بہا ناول' میں سالہ کیا گئے کیا گئی تھروٹ کے بیپیشین گوئی کی کرش چندر ایک باب اس کرنے کیا گئی تھروٹ کی بیا بہا ہا دیا ' میں اس پر بڑی ہے جا تھیدی اور کرش چندر کو خلل کت باب کرنے کی کوشش کی ۔ ان کا جملہ ملاحظ ہو:۔۔

" تم ابھی طفل کتب ہوتہ ہیں ناول نویسی کے علاوہ افسانہ نویسی سے بھی تو بہر کینی جا ہے تا کہ تہراری عاقبت خراب نہ ہو۔' •

فلاہر ہے اس کا اثر کرش چندر پرضرور پڑا کیکن ان کے حوصلے شکت نہیں ہوئے۔ ' طلعم خیال' کے بعد ان کا در را مجموعہ ۱۹۳۰ء میں' نظار ہے' کے نام ہے شائع ہوا۔ ای مجموعہ میں ان کا پہام شہور افسانہ ' دوفر الا نگ کمی سڑک' ہے۔ صلاح الدین احمد مدیر' او بی دنیا' نے انکی افسانہ نگاری کی عموی طور پرتعریف کی خصوصاً کہا الا کی اہمیت کا احساس دلایا۔ ۱۹۳۸ء میں ترتی پیندمصففین کی پہلی کا نفرنس میں کرش چندر شریک ہوئے۔ گویا وہ اب اس تحریک ہو ابست ہو بچکے تنے ۔ ظاہر ہے ان کی ملاقات ہجا دظہیر، پروفیسر احمد وغیرہ ہے ہوگئی۔ ان دنوں ہندوستان کی جنگ آزادی میں ہو بو بچکے تنے ۔ ظاہر ہے ان کی ملاقات ہو دھر ہے تھے۔ کرش چندر بھی ان کے ساتھ ہو گئے۔ یوں تو کرش چند پرگاندگی بائم سازوں کا بہت ہوئے۔ یوں تو کرش چند پرگاندگی بی کے اہم ستون ٹابت ہوئے۔ یوں تو کرش چند پرگاندگی کی کے اہم ستون ٹابت ہوئے۔ نومبر ۱۹۳۹، میں کرش چندر کو آل انڈیا لا ہور پروگرام اسٹمنٹ کی جگہ ٹل گئی۔ لیکن سرکاری ملازمت انہیں رائن نہیں آئی۔ وہ الا ہور سے ملائل میں تھے۔ ریم پول تو مجبت کرتے تھے لیکن کی کے تابع ہو کرنییں۔ بہر حال کرش چندر کا تباد لدالا ہور سے دبیل ہوگیا۔ یہیں ان کی پطرس سطح ٹابت ہو گئے۔ اس نیا نے میں منئو ہو کا تھا۔ کرش چندراس وقت دبیل بی میں تھے۔ ریڈ یو می کرش چندرڈ رامہ کے پروڈیوسر بھی تھے۔ اس زیانے میں منئو

۱۳ الا ہورے ماسکوتک' ، کنہیالال کیور ، کرش چندر نمبر ، ماہنامہ، شاعر' ، ممبئ ، ص ۱۳

"ابی پریشاندن کا کیالکمون؟ زندگی دحر سے ساس قدرا کھر چکی ہے کبوالی بمبی جانا ہوگا کچونیں کہدسکتا .....دوش مردالی بات صادق آتی ہے۔ "

یک وہ دور ہے جب کرش چنررکاسلیٰ صدیقی سے معاشقہ زوروں پرچل رہا تھا۔ یہاں تک، عرجولائی ۱۹۹۱ء
وہ نخی تال جی سلیٰ صدیق سے رشتہ زادواج جی فسلک ہو گئے۔ویان کی پہلی ہوی ودیا پی تھیں جن سے تین بچ
سے۔۱۹۹۱ء جی سلیٰ سے شادی کے بعد کرش چندرا پی ہوی سے علیحہ وہو گئے تھے۔کرش چندر نے کی مکوں کا سنر بھی کیا
اور ہرجگہاد بی ضرور تیں بی لے گئیں مثلاً سوویت رائٹر یو نین کے اجلاس جی شرکت کی۔ای طرح ماسکو سے تعلق ہوگیا۔
واضح ہوکہ انہیں سوویت لینڈ نہروایوارڈ عطا ہوا تھا۔اس کے بعد وہ مثلری گئے اور کی دوسر نے غیر ممالک کا سنر بھی کیا۔
کرشن چندرایک دن جب اپنے کام جی مصروف تھے تو انہیں دل کا دورہ پڑا۔ نور ان بہتی ہپتال لے جایا گیا۔ ۸رمار بی
عدوایک دن جب اپنے کام جی مصروف تھے تو انہیں دل کا دورہ پڑا۔ نور ان بہتی ہپتال لے جایا گیا۔ ۸رمار بی
عدوایک دن جب اپنے کام جی مصروف تھے تو انہیں دل کا دورہ پڑا۔ نور ان بہتی ہپتال لے جایا گیا۔ ۸رمار بی
عدوایک دن جب اپنے کام جی مصروف تھے تو انہیں کی آئی تھیں کھلیں۔سلی کو اشار سے جھنے کے لئے کہا پھر نود
کی کوشش کرنے گے اور دونوں ہاتھ بڑھا کرسلی کے گلے جی ڈال دیے اور آ ہت سے اپنا سران کے کند ھے پر کودیا اور ہاتھ جی رڈھیلے چھوڑ دیے اوران کی روح تفس عضری سے برداز کرگئی۔

كراش چندراك افسانه نگاركي ديثيت سے اردوادب پراك انمث نقوش جيوز سے بيں محرحسن مسكرى اسبات

<sup>· &#</sup>x27; كرش چندر ك خطوط سيل عقيم آبادى ك نام ' ، ما بنامه' شاع ' ' ، بمبئ م ٥٢٦٥

ک و ضاحت کرتے ہیں کہ ان کامنفر دفقط نظر تو ہی لیکن وہ سب سے پہلے بھی کرش چندر ہے اور سب سے آخر بھی کرش چندر۔ اس نے مخصوص تحریک یا فقط نظر کو اپنے اوپر غالب نہیں ہونے ویا نہ تو پروستائیت کو نہ جس کو ندرو مانیت کو محض ترتی پندی کو پھی نہیں۔ وہ زندگی کو دیکھنے کے لئے کسی مخصوص ریک کے شیشوں کی مد نہیں لیتا۔ اس کو اپنی آتھوں پر پوراا عتاد ہے۔ اس کا افسانہ زندگی کا ذاتی اور بلا واسط تاثر ہوتا ہے۔ چبکہ احمد ندیم اس کا احساس دلاتے ہیں کہ وہ اندر سے سراسر شاعر تھا اور کنہیالال کوراس بات پر زور دیتے ہیں کہ یہ نظر بیا شتر اکیت کی خوش تھی کہ کرش چندرایا مصراور مسلفے لاجس نے کارل مار کس کے ختک اور نجیدہ فلسفہ کواس دکشی اور دعنائی کے ساتھ چیش کیا کہ وہ عرضیا می رہائی اور شعر حافظ ہے بھی زیادہ دل آ ویز نظر کرنے لگا۔ پ

کرش چندر نے اپ انسانوں عمل ایک سیکور قابمن کا نظام قائم کیا ہے۔جس عمل فد ہب اورخدا پر تی ہے جیس ہے کئی ہے۔ انہوں نے فسادات کے موضوع کو بطورخاص برت کر فرقہ وارانہ ہم آ ہتگی کا مسلسل سبق دیا ہے اور انسانی مساوات کی ترویج واشاعت عمل اہم رول انجام دیا ہے۔ انسانی آزادی ان کا مسلک رہا ہے اور تو انسانی سیادات کی ترویج واشاعت عمل اہم رول انجام دیا ہے۔ انسانی آزادی ان کا مسلک رہا ہے اور تو تو الی انہیں بیحد مایوس کرتی ہے۔ لیکن ایے تمام امورایک خاص شاعرانہ نجے سے بیان ہوتے رہے ہیں۔ ان کے افسانے اور تاول ان کی ترتی پندی کے رجح ان کا پیوخرور دیتے ہیں۔ بیصورت نجے سے بیان ہوتے رہے ہیں۔ ان کے افسانے اور تاول ان کی ترتی پندی کے رجح ان کا پیوخرور دیتے ہیں۔ بیصورت نکست میں ویکس جا کتی ہے ہو گرار دیوا نے انہیں ہی ویکس جا کہ ہے انہوں کر تی بنزار نظر آتے ہیں۔ جا کیرداران استحصال کی سرکو بی مزار دیوا نے ہیں اور استحصال کے ساتھ آواز بلند کرتا ان کا نصب الیمن رہا ہے۔ عورتوں کی آزاد کی کا یو فزکارا سے ایک خاص سطح پردیکے تارہا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ بعض تاولوں پرایک نگاہ ڈالی جائے۔

ام ۱۹۳۳ء میں کرشن چندر کا ناول '' فکست' شائع ہواتو اس پر مختلف شم کی رائیں آنا شروع ہوئیں۔اس ناول میں خیام اور وختی کی حیثیت ہیرواور ہیرو کئین کی ہے جب کہ اس کے ساتھ بھی ایک کہانی چلتی ہے،جس میں چندراور موہن سکھ کی محبت بھی ہے۔ٹو پو گرافی کشمیر کی ہے۔ایک لحاظ ہے اس میں ایک طرح کی تکمیلیت کا احساس ہوتا ہے۔ دراصل ساج کو بدل دینے کی ایک خواہش زیر ہی لہروں کی طرح اس ناول میں جاری وساری ہے۔لیک مشت ومحبت کی دراستان اس مرکزی تصور کو بو جو نہیں بنے دیتی ۔واقعہ ہے کہ'' فکست' میں فرسودہ نظام سے ظرانے کی کوشش کی گئے ہو اور نو جو نہیں بنے دیتی ۔واقعہ ہے کہ'' فکست' میں فرسودہ نظام سے ظرانے کی کوشش کی گئی ہے اور نو جو انوں کے تاز واور نے خون کو صحت مندمجت کی طرف راغب کیا گیا ہے۔

کرش چندر کا دوسراناول' جب کھیت جا سے' ۱۹۵۹ء میں شائع ہوا۔ بیناول تلنگانیَّر یک سے متاثر ہے۔اس میں بھی جا گیردارانہ نظام کے خلاف آوازا ٹھائی گئی ہےاورتحریک کو لبیک کہا گیا ہے۔ناول کا ہیرورا کھوراؤ کسانوں پرظلم

<sup>•</sup> سرورق" كرش چندر : هخصيت اورنن" ، مبكديش چندر و دهاون ~

<sup>•</sup> مرورق الرشن چندر بعضيت اورفن "، جكديش چندرودهاون

کے خلاف آواز اٹھا تا ہے اورا سے مجانبی دی جاتی ہے کیکن اس کے باغیانہ جدوجبد ماند نہیں پڑتے اس میں رو مان پسندی کے نے تیز ہوگئی اوراشتعالی رجحا تات کا غلبہ ہے۔

'' طوفان کی کلیاں'' ۱۹۵۴ء میں شائع ہوا۔ بینیم تاریخی ناول ہے جس میں طبقاتی تشکش کوموضوع بنایا عمیا ہے۔ مختلف قتم کی سازشیں بے نقاب کی گئی ہیں۔

ایک اور ناول ''باون ہے'' مخلف تم کا ناول ہے۔ اس میں ایک لڑے کی کہائی رقم ہوئی جس کا باپ تی ہے۔
دراصل اس ناول میں فلم انڈسٹری کی کوتا ہیوں کو ساسنے لانے کی کوشش کی ٹی ہے۔ لیکن کرش چندر کے گدھے ہیریز کے
ناول بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ ''ایک گدھے کی سرگزشت' ۱۹۵۱ء میں ''مٹع'' میں تشطوں میں شائع ہونے لگا۔ پھر بیا یک
سال بعد کہ بی شکل میں شائع ہوا۔ اس میں گدھے کو شخص کردیا عمیا اور اسے انسانوں کی زبان دے دی گئی ہے۔ جواب
طور طریقوں کے اعتبار سے آدی بن گیا ہے اور سیٹھ اور پینڈت بھی اس کے ذر میں آتے ہیں۔ صدقویہ ہے کہ میں فیلے کے
طور طریقوں کے اعتبار سے آدی بن گیا ہے اور سیٹھ اور پینڈت بھی اس کے ذر میں آتے ہیں۔ صدقویہ ہے کہ میں فیلے
لئے سر مایہ دارا پی بٹی روپ متی سے اس کی شادی کرنا چا ہتا ہے جباں نادل کا افتقام ہو جاتا ہے لیکن بہت سار ب
واقعات انسان کی جبلت کو فلا ہر کرتے ہیں۔ حرص و ہوں کی قلقی کھولتے ہیں اور نا ہمواریوں کو سامنے لاتے ہیں۔ اس باول
کو سامنا میں گوشن چندر نے ' اس کی موسی تھی ہو سامنا ہے۔ 1941ء میں گرشن چندر نے ' نفواز' نام کا ناول کھا جو تشیم
میں میں کرشن چندر نے '' ایک موروں اور میں بنا مار تھا بند کیا۔ اس کی ہیروئن لا چی مردوں اور
ہیں۔ 1940ء بی میں کرشن چندر نے '' ایک عورت ہزار دیوائے'' جیسا ناول تلمبند کیا۔ اس کی ہیروئن لا چی مردوں اور

یوں تو کرشن چندر نے اور بھی تاول لکھے لیکن جوشہرت متنذ کرہ ناولوں کولمی وہ'' مڑک واپس جاتی ہے''اور'' درد کی نہریں''جیسے ناولوں کو حاصل نہیں۔ویسے'' داور بل کے بیچ'' کی اہمیت بھی تسلیم کی جاتی ہے۔

دوسرے ناول'' آسان روش ہے''' برف کے پھول''' پانچ لوفر ایک ہیروئن''' چاندی کا گھاؤ'' مختلف وقتوں میں شائع ہوتے رہے ہیں۔ان کا ناول'' کاغذی ناؤ''،'' میری یا دوں کے چنار' بھی زیر بحث آتے رہے ہیں۔ ان کا ناول'' کاغذی ناؤ''،'' میری یا دوں کے چنار' بھی زیر بحث آتے رہے ہیں۔'' مٹی کے ضنم'' اور'' زرگاؤں کی رانی'' بھی قابل مطالعہ ہیں۔ کرش چندر کے دواور ناول ہیں جس کا ذکر ہوتا چاہئے بھی اندن کے ساست رنگ 'اور'' ایک وامکن سمندر کے کنار ہے''۔ بچھناول انہوں نے جاسوی اور سائنسی طرز کے بھی کھے ہیں۔'' باندن کے ساست رنگ 'اور'' ایک وامکن سمندر کے کنار ہے''۔ بچھناول انہوں نے جاسوی اور سائنسی طرز کے بھی کھے ہیں۔'' بانگ کا گگ کی حسینہ' اور'' اور'' اور'' ال ان تا ہے''۔ بچوں کے ناولوں میں'' چڑیوں کی الف کیلی'' ،'' الٹاور خت' اور'' اور '' ال تا تا ہوں ہیں۔

کرٹن چندر کے ذبئی رویے اور اشتراکی ذبن سے بحث کرتے ہوئے پر وفیسر عبدالسلام رقسطراز ہیں:"کرٹن چندر کا اشتراکیت کی طرف مائل ہونا بھی دراصل رو مانیت ہی کے دائرے میں آجا تا

ہے۔ جس طرح اقبال ایسے اسلامی نظام زندگی کا تصور پیش کرتے ہیں جوجد ید دور کی خرابیوں سے پاک ہوگا ای طرح کرشن چندر بھی اشتراکی نظام کوموجود ہ خرابیوں کا مداوا تصور کرتے ہیں۔ ان کی اشتراکیت عملی نہیں بلکتے لی ہے۔ وہ ایساز ماند دیکھنا چاہتے ہیں جس میں کوئی کی کا استحصال نہ کر سکے، جس میں ندہبی تنگ نظری نہ ہو، جس میں ہرانسان کو ساجی انصاف کا استحصال نہ کر سکے، جس میں ندہبی تنگ نظری نہ ہو، جس میں ہرانسان کو ساجی انصاف حاصل ہو۔ ندہبی تنگ نظری نسان کے ادب میں نظر آتی ہے نسان کی زندگی میں۔ اس تنگ نظری کی انہوں نے تاولوں میں جگہ جگہ کونالفت کی ہے۔ انہیں ندہبی لوگوں کی ریا کاریوں کی قلعی کھولئے میں بڑالطف آتا ہے۔ "

کرش چندر کی افسانہ نگاری کی طرف توجہ کیجئے تو ایسامحسوس ہوگا کہ Here is god's plenty ب-

" کرش چندر کے بارے میں میرا خیال ہے ہے کہ سعادت حن منٹو یا راجندر سکھ بیدی اردو
تقید کے لئے اس طرح سوالیہ نشان ہیں جس طرح کرش چندراردو تنقید کے لئے سوالیہ
نشان ہیں ۔اردو کی افسانوی روایت کا بیوہ منطقہ ہے جس کی تعین قدر کے بارے میں بحث و
تحصی جاری رہے گی اور برابر تکھاجا تارہ گا۔ خود کرش چندر نے سب سے زیادہ تکھا، بہت
تکھا، مختلف اسالیب میں تکھا، مختلف اصناف میں تکھااور مختلف وہ نی سطوں سے تکھا۔ ایک ایسا
تکھا، مختلف اسالیب میں تکھا، مختلف اصناف میں تکھااور مختلف وہ نی سطوں سے تکھا۔ ایک ایسا
تذکار جس کی زبان میں ایساری اور جادو تھا، ایسی محلاوٹ ، ایسی مؤتی، ایسی حلاوت اور ایسی
تنکار جس کی زبان میں ایساری اور جادو تھا، ایسی محلاوٹ ، ایسی مؤتی، ایسی حلاوت اور ایسی
تبالے جانے والی کیفیت تھی جو کی دوسر سے کو نصیب نہیں ہوئی ، جس کے اوبی وہ سکوری میں
حسن کی گئن اور تزب موج درموج ہے انسان دوئی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، ایسے محفی
سے ۔کرشن چندر کی شخصیت ایک بت ہزار شیوہ ہے جس کا بنیا دی جو ہراس کی حسن
کوٹی اور حسن کاری ہے ۔فرض ایک ایسے فذکار پر قلم اٹھا ٹا ایک ایسا چیلنج ہے جس کو نبھا لے جانا تو
سری اور حسن کاری ہے ۔فرض ایک ایسی خور اس دو کاسی کوٹی اور دل شکستے س کا سامنا
سری جو بی ہوگی اور مرحلہ شوق ہے گزرتے ہوئے کن کن دقتوں اور دل شکستے س کا سامنا
ساعت جھیلی ہوگی اور مرحلہ شوق ہے گزرتے ہوئے کن کن دقتوں اور دل شکستے س کا سامنا

بظاہرانہیں ایک رومانی افسانہ نگار کہاجاتا ہے جس کاتعلق حقیقت نگاری سے قائم تو ہوتا ہے لیکن کی گہرائی کے ساتھ نہیں۔ یہ بھی کہاجاتا ہے کہ کرشن چندر کے یہاں دروں بنی نہیں ہے، خار جیت اس طرح سامنے آتی ہے کہ داخلی

 <sup>&</sup>quot;كرشن چندراوراشتراكيت"، پروفيسرعبدالسلام ، م٠٥ ٥٠ "كرشن چندر : شخصيت اورفن"، مجكد يش چندرودهاون ، م١١٠

''کرشن چندر کی کہانیوں میں ایک ایے حساس فنکا راور جوال فکر انسان کا دل دھڑ کی سنائی دیتا ہے جو بیاروں کا بیارا ہے اور دکھیاؤں کا عاشق ہے۔ اس کی تحریروں میں ساجی تا انصافی ،ظلم و جر، وقیانوسیت اور قلم پری کے خلاف مسلسل اور ایما ندارانہ جہاد نے ایکی انو کھی صلاحیت اور تو انائی پیدا کردی تھی جس کی مثال اردوادب میں موجود نہتھی۔''۔

یہ بات واضح ہوکہ جدید ہت کے رنگ ڈ منگ نے ایک زمانے میں کرشن چنورکو Non writer کہدیا۔ ای طرح پر یم چنوبھی ٹاٹ باہر کئے جانے گئے۔ لیکن یہ بات یا در کھنی چاہئے کہ یہ تینوں افسانہ نگاریا لکشن نگار دستو وکل کی طرح گوگول کے اوور کوٹ بی سے نظے ہیں۔ کیا کوئی ذہین پڑھنے والا فرقہ وارانہ فسادات پر لکھے ہوئے افسانے اندھے'''لال باغ '''ایک طوائف کا خط''' جیکسن امرتس ''اور'' پٹاورا یک پریس' کو بھول سکتا ہے۔ ای طرح کردار نگاری بی فن کی اصل تخبر ہے تو ''کالو بی خواب ہے؟ یا جے ہم رو مانی حقیقت پندی کہتے ہیں ان کی مثالوں میں زندگی کے موڑ پر''یا'' بالکونی'' ذبین میں نہیں آتے؟ میرا خیال ہے کہ اگر ''طلسم خیال''' نظار ہے'' ہوائی قلد'' میں موڑ پر''' نفے کی موٹ پر''' نفے کی موٹ ''' پرانے خدا'''ان واتا''

 <sup>&</sup>quot;كرش چندركوآخرى سلام"، ۋاكىزمى حسن ، مطبوع" شامر" بىينى كرش چندرنمبراس ٣٥٠

"تین فرزے" "اجتا ہے آئے" "سمندر دور ہے" " کلست کے بعد" " نے غلام" " بی انظار کروں گا" مزاحیہ افسانے "ایک روپیایک پھول" " کولیٹس کی ڈالی" " اپئیڈردجن بم" کے بعد نے افسانے "کتاب کا کفن" " ول کسی کا دوست نہیں ہے" " "مسکرانے والیاں" " آ دھے کھنے کا خدا" وغیرہ افسانوی مجموعے سامنے ہوں اوران کا مطالعہ ادبی اور فنی طور پر کیا جائے تو کرشن چندر کی اہمیت کا حساس ازخود ہوجائے گا۔ اعجاز علی ارشدنے بالکل صحیح کھا ہے کہ:-

''زندگی کی بدتی ہوئی حقیقق کا مطالعہ ومشاہدہ کرش چندر کی ناول نگاری کی اساس بنا ہے۔
انہوں نے کشمیری عوام کے استحصال اور ان کے احتجاج کی کہانیاں تکھی ہیں، سر مایہ دارانہ
ذہنیت اور اس کے اثر ات کی واستا نیس قلمبند کی ہیں، موجودہ سیاسی وساجی نظام اور انسان ک
نا آسودگی کوموضوع بتایا ہے اور ہر حال ہیں زندگی کے منفی اور شبت دونوں پہلوؤں کا اور اک
کیا ہے۔ ہردور ہیں انہوں نے محنت کو انسان کا سب سے ہزاسر مایہ مجما ہے۔ مظلوموں سے
ہمدردی کا اظہار کیا ہے اور ایک بہتر معاشرے کی تقییر کا خواب دیکھا ہے ان کا دل انسانی
ہمدردی کے جذبے سے بریز ہواور ہرز مانے ہیں آئیس بیا حساس رہا ہے کہ انسان کی ہماندگی
اور اسکے دردو خم کا سب مرف معاشی وساجی استحصال نہیں بلکہ خود اسکے قو ہمات و تعضیات کی وہ
بیڑیاں بھی ہیں جواس کے قدموں کو ارتقا کی راہوں ہرگا حزن ہونے سے دوکتی ہیں۔''ہ

# راجندر سنگھ بیدی

(01914-14914)

راجندر سکے بیدی کے والد کا نام بیرا سکے بیدی اور ماں کا نام سیو وائی تھا۔ بیرا سکے گاؤں ڈے کی کے رہنے والے تھے جو ڈس کا تخصیل ضلع سیا لکوٹ میں واقع ہے۔ لیکن ان کا قیام لا ہور میں تھا۔ اس لئے کہ وہ وہیں ڈاک خانے میں ملازم سے ۔ بیدی کی پیدائش لا ہور میں کیم رحبر 1910ء میں ہوئی۔ وہیں انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ 1971ء میں بیدی نے ایس تی بی بیانے فاصدا سکول ہے ہائی اسکول کا امتحان پاس کیا۔ 1977ء میں لا ہور ہی کے ڈی اے وی کا لیے ہائی اسکول کا امتحان پاس کیا۔ 1977ء میں لا ہور ہی کے ڈی اے وی کا لیے ہائی میڈیٹ کا امتحان پاس کرنے کے بعد بی اے میں واخلہ لیا۔ لیکن بعض ناگر یو جو ہات کی بنا پر تعلیم جاری ندر کھ سکے۔ میں 1971ء میں ان کی ملازمت کا آغاز ہوا۔ 1977ء میں ان کی ملازمت کا آغاز ہوا۔ بہلے وہ لا ہور پوسٹ آفس میں کلرک کی حیثیت ہے بحال ہوئے ۔ وس سال تک ڈاک خانے کی ملازمت کے بعد وہ مستعفی ہو صحے اور دیلی میں مرکزی حکومت کے بہلے سیش ڈ پار ٹمنٹ سے وابستہ ہو گئے لیکن سے سلسلہ چھ ماہ سے زیادہ نہ چل سیک خانے کے بعد وہ ان ہور پہنچے اور آل انڈیار یڈ بولا ہور ہو بیشیت آرشٹ وابستہ ہو گئے لیکن سے ملسلہ چھ ماہ سے زیادہ نہ چل سیک کی بعد وہ لا ہور پہنچے اور آل انڈیار یڈ بولا ہور سے جھیتیت آرشٹ وابستہ ہوئے ۔ تسیم ہند کے سانحہ کی ساندے کے بعد وہ ان میں کی بعد وہ لا ہور پہنچے اور آل انڈیار یڈ بولا ہور سے جھیست آرشٹ وابستہ ہوئے ۔ تسیم ہند کے سانحہ کے کہا سیک کی سانک کی سیکا ہوئے ۔ تسیم ہند کے سانحہ کی سیکا ہوئے ۔ تسیم ہند کے سانحہ کے کو سیکا ہور کیائی کی سیکا کی سیکا کی سیکھ کی سیکھ کی سیکھ کی کی سیکھ کی کی سیکھ کی سیکھ

<sup>• &</sup>quot; كرش چندركى ناول تكارى" ، ۋاكثرا مجاز على ارشد ، اىجوكىشنل پېلشنگ باؤس ، د الى ، ٢٠٠٠ م. م ١٥٠٧ ١٠

تاري ادب اردو (مجلده وم)

بعدان کی متقلی دہلی میں ہوگئ۔ ۱۹۴۷ء میں وہ اد بوں کے ایک وفد کے ساتھ کشمیر گئے۔ شیخ عبداللہ نے انہیں جموں کشمیر ریڈ یو اشیشن کا ڈائر کٹر مقرر کر دیا۔ انہیں کی کوششوں سے سرینگر ریڈ یو اشیشن کی بنیا در کھی گئی۔ کشمیر میں بیدی کا قیام صرف ایک سال تک رہا۔ بخشی غلام محمہ سے اختلاف کے سبب ۱۹۲۹ء میں انہوں نے کشمیر کوخیر باد کہا اور براہ وہلی بمبئی وارو ہوئے۔ اس کے بعدان کا مستقل قیام بمبئی ہی میں رہا۔ بمبئی ہی ان کی آخری بناہ گاہ بھی ٹابت ہوئی۔ بیدی کا انتقال ۱۱۱ر نومبر ۱۹۸۲ء میں ہوا۔

بیدی نے اپنی اولی زندگی کا آغاز ۱۹۳۲ء سے کیا۔ شروع میں و محسن لا بوری کے فرضی نام سے لکھتے رہے۔ بعدازاں این اصل نام سے لکھنے لگے۔ان کا پہلارو مانی افسانہ "مہارانی کا تحفه "ماہنامہ" اوبی ونیا "لا ہور میں شائع ہوا۔ ۱۹۳۳ء کے بعدان کی کہانیوں میں ایک نیارنگ و آ ہنگ پیدا ہوا۔ وہ رو مانیت سے بنجیدہ حقیقت نگاری کی طرف مائل موے۔ بیدی کا پہلا افسانوی مجموعہ ' داندووام' کتبدار دو، لا مورسے شائع موا۔ اس میں کل بارہ افسانے شامل ہیں یعنی بحولا ، ہم دوش من کی من میں ،گرم کوث ، جیوکری کی لوث ، یان شاب، منگل اشدیکا ،کوار نشین ، تلادان ،دس من بارش مس،حیاتین ، مجمن،ردعمل اورموت کا راز \_ان کے دیگرافسانوی مجموعے"گرین" (۱۹۲۲ء)" کو کھ جلی" (۱۹۳۹،) "این دکھ مجھے دے دو' (۱۹۲۵ء)" ہاتھ ہمارے قلم ہوئے (۱۹۷۴ء)اور" کمتی بودھ' (۱۹۸۲ء) ہیں۔انہوں نے ایک کامیاب ناولٹ بھی لکھا جس کاعنوان' ایک جا درمیلی ک' ہے۔ بیناولٹ مکتیدجامعہ، دیلی سے١٩٦٢ء میں شائع ہوا۔ اس کے بعدانبوں نے کی کی بانی ڈرامے بھی لکھے جو'' بے جان چزیں' (۱۹۳۳ء)اور''سات کھیل' (۱۹۳۷ء) کے نام سے شائع ہو چکے ہیں۔ بیدی نے مختلف فلموں کے لئے مکا لمے اورمنظر تا سے بھی لکھے فورقامیں بنا کیں۔"دستك" اور'' مچامن''ان کی دومشہور قلمیں ہیں۔ ۱۹۷۷ء میں ان کی اہلیہ ستونت کور کا انتقال ہو گیا۔ مخلفتہ مزاج بیدی اس حادثہ جا نکاہ کے بعد بچھ سے گئے۔ ۱۹۷۹ء میں ان پر فالج کا حملہ ہوا۔ ایک عرصے تک چلنا پھرنا موقوف رہا۔ بالآخر ۱۱را کتوبر ۱۹۸۲ ، کووہ ہمیشہ کے لئے خاموش ہو گئے -- ان کی حیات میں انہیں حکومت ہندنے پدم شری کےخطاب ہے نواز ا تھا۔ دوسرے چیوٹے بڑے اد کی انعابات واعز ازات کے علاوہ انہیں ساہتیدا کادمی ابوارڈ اورمووی غالب ابوارڈ بھی مے۔بقول ظانصاری:-

"راجندر سنگھ بیدی نے زندگی کی بڑی او نجے نیچ دیکھی۔ پنجاب کے خوشحال تصبوں اور بدھال اوگوں کی بیتا ، نیم تعلیم یافتہ حلقوں کی رسمیں ، رواداریاں ، مشکش اور نباو کی تدبیر بی ، پرانی دنیا نے خیالات کی آمیزش ۔ ان سب میں بیدی نے خیالات کی آمیزش ، نئ نسل اورار دگر دکے بندھنوں کی آمیزش ۔ ان سب میں بیدی نے دہشت کے بجائے نرمیوں کو چن لیا۔ نرمیاں این پورے اور پیچید ومضمون کے ساتھ ان کو اور کا مطالعہ کا نئات کا اصل اصول اور مرکزی نقط ہے۔ بھیا تک میں بھل خساہت کو اور کا مطالعہ کا نئات کا اصل اصول اور مرکزی نقط ہے۔ بھیا تک میں بھل خساہت کو اور کا مطالعہ کا نئات کا اصل اصول اور مرکزی نقط ہے۔ بھیا تک میں بھل خساہت کو اور کا مطالعہ کا نئات کا اصل اصول اور مرکزی نقط ہے۔ بھیا تک میں بھل خساہت کو اور کا مطالعہ کا نئات کا اصل اصول اور مرکزی نقط ہے۔ بھیا تک میں بھل خساہت کو اور کا مطالعہ کا نئات کا اصل اصول اور مرکزی نقط ہے۔ بھیا تک میں بھی گوار بول میں گوارا کو تا شرک کا اور ان کے اندر فنکار کا اصل کرتو ہے بیدردی ہے دیکھنا،

بیدردی ہے کربیدتا، بر تنااور دردمندی سے ان کو کاغذ (سلولائڈ) پر اتار دینا۔ ان کی دکمی آتما کاایک بردا کارنامہ ہے جومنفر دمجی ہے اور شاداب بھی۔''

اگرکوئی جھے دریافت کرے کہ داجندر سکھے بیدی کی افسانہ نگاری کے مرکزی تضور کو چندلفظوں بھی کیے سمیٹا جا سکتا ہے تو بیر اجواب ہوگا کہ ان کا تحور جن اور غم ہے۔ اب جنس اور غم کی تفصیلات بھی جا ہے تو پھر بیدی کے موضوع اور فن رونوں کی گر بیں کھلتی جا تیں گی غم کا عضر محض کی ایک واقعہ یا حادثہ سے پیدا تو ہوسکتا ہے لیکن ہماری ہوئی محرومیاں ہماری ساری زندگی کو احاط کے ہوئی ہیں جنہیں یا تو ہم ٹال جاتے ہیں پھرایک حساس فن کاری طرح ان سے متاثر ہوتے ہیں اور ہمارا ملجب ول ان کے نفوش کو محفوظ کے رہتا ہے۔

راجندر سکے بیدی ایک حساس اور ملتب ول رکھے والے فذکار تھے۔ جن کے اردگر دغم کا ایک جال بچھا نظر آتا ہے۔ ہماری روزمرہ کی زندگی میں چھوٹے واقعات رونما ہوتے رہے ہیں، جن کے نتائج دور رس ہوتے ہیں، ہم ان سے دامن کشال گزرجا کیں لیکن بیدی ان کر چیوں کو چننے میں مصروف نظر آتے ہیں جن سے ہماری شخصیت لہولہان ہے۔ گویا ایک لا متا ہی ہمدردی کے جذبے سے ان کی شخصیت اورفن کی تغییر ہوئی ہے۔ اعلیٰ ادب مسرت سے بھی ہمکنار رہا ہے۔ گویا ایک لا متا ہی ہمدر اتنا تیز ہوتا ہے کہ فراموش نہیں کیا جاسکتا۔ بیدی کا دل Milk of Human Kindness ہے۔ سے مان کی تخلیق میں ایک شم کی چھون کی کیفیت جاری وساری ہے۔

مرل کی Phenomenology کا کے یہاں سین ملیا تو انہیں وجودی کہد ہے میں کوئی قباحت نہیں تھی۔وہ اس باب می مارسل بغیرس اور بردیاد بیف مجی نبیس بین مند وه مائید کر سمارتر یا کاموکی مانند Atheistic بننے کی کوشش کرتے ہیں۔مقصد سے کے م ان کا فلسفہیں ہے بلکتر بداورمشاہرہ ہے۔ چنا نجد بیدی کی فکر کامتعینہ نظام نہیں تفکیل یا سکتا اور بی خروری نہیں ہے کہ خالق لینی فی خالق فلسفیوں کے رائے ہی سے چلے۔ دراصل غم کا سوتا بیدی کی اپنی ذات سے پھوٹنا ے اور پھر معددی کے جذبے سے سرشار ہوجاتا ہے۔ یکی وجہ ہے کہ بیدی غم کے ماروں کی طرح Nihilist نہیں فتے۔ زندگی کی تحریک اوراس کی اثباتیت استے بہال موجود ہے لیکن حرکت واثبات کے عمل میں جود کھ دردسا منے آتے ہیں وہ انس سیٹ لینے برقادر ہیں۔ یہی ان کا امّیاز ہاورشایدان کی بچان کمی فی اظہار کے بارے می خودان کا بیان ہے:-" فن كى فخص مى سوتے كى طرح نبيل بموث لكا ،ايانبيل كه آج رات سوكيل كے اوركل مبح فنكار موكر جاكيس مع، ينبيس كهاجا سكنا كدفلا المحض بيدائش طور يرفنكار ب، ليكن بيضرور كما جاسكا بكدالبتداس مى ملاحيتى بي جن كا مونا بهت ضرورى ب، حاب وهاب جلت عملیں یادوریاضت سے ان کا اکتماب کرے۔اول توب کدوہ ہر بات دوسروں عمل زیادہ محسوس کرتا ہوجس کے لئے ایک طرف تو وہ دادہ تحسین بائے اور دوسری طرف ایے دکھ افھائے جیے کداس کے بدن پر سے کھال مھینج لی کئی ہواورا سے مملک کی کان سے گزرتا پڑر ہا ہو۔ دوسری صلاحیت بیکداس کا دہن اس چر تدکی طرح ہو جومنہ چلانے بی خوراک کوریت ے الگ کر تھے۔"

#### دوآ كے لكھتے بين:-

"اس کے بعد کوئی چز بھی افسانے کے ممل کو چیز کر Trigger off کر سکتی ہے مثلاً کوئی راہ جاتااس کی پکڑی اجھال دے یا کوئی ایسا حادثہ پش آئے جس پراس غریب کا کوئی بس نہو اور جواے بے سلامتی کا شکار کردے اور وہ ایے آپ بی شمان لے کہ مجھے اس بے تعاون ، برحمدنیا می کہیں جگہ یانا ہے کھین کے دکھانا ہے، پر تقیقت ہے کہ جب تک آدمی خطرے ہے دو جا رئیس ہوتا ،اس میں مدافعت کی وہ تو تیں نہیں امجر تیں ،قدرت کے یاس جن کا بہت بزاخزانه۔"

ان اقتباسات سے ایک طرف تو بیدی کے فن کو بچھنے میں مدولتی ہے تو دوسری طرف ان کے عم کی عقبی زمین سے بھی کلی طور پر واقفیت ہوجاتی ہے۔مصیبتوں اور حادثوں سے دو جار ہوتے ہوئے بیدی کسی اور طرف نہیں مزے بن كراسة برچل برد، ابان كے يهان م والم كى تيز آنج محسوس كى جاتى ہے توبيكو كى معلق صورت واقعة بيس ب-ان ک ذیر کی سے تجر بوں اور مشاہدوں سے اس کا ایک ربط خاص ہے۔ ان کے افسانے اس ربط کے کھارسس ہیں۔ عمل نے ا پی کتاب 'راجندر سکے بیدی کی افسانہ نگاری' ہیں ان کے مجموعے'' اپنے دکھ مجھے دے دو' کے تمام افسانوں کا تجزیہ کیا ہے ہے جہاں جہاں ان کے یہاں غم کی فضا کمبیعرین گئ ہے ہی نے ان کی نشاندہی کردی ہے۔ فلا ہرہے یہاں انہیں ہاتوں کی سحرار ہوگی اور ہیں اس بحرار ہے گریز کرنا چاہتا ہوں۔

پہر طور، ابراجندر سکھ بیدی کے افسانوں کے دوسرے غالب عضر پرنگاہ ڈالتا چاہتا ہوں۔ میری مراد جنس اور اس کے لواز مات ہے ہے۔ جنس کی دبی دبی آئی تو ان کے پہلے دور کے افسانوں بھی محسوس کی جاتی ہے ہیں ان کے افسانو کی سفر کے ارتقابی یعضر اور بھی واضح ہوتا گیا ہے۔ یہاں تک کداس معالمے بیری نے دمقن 'کاسفر طے کیا ہے۔ ذرائخبر کر بی یہاں جنسی جبلت پر پھولکھتا چاہوں گا۔ اس باب بیس بیدی کے افسانے کے حوالے ہے نہ کی عموی طور پر ماہرین نفیات اورفلسفیوں نے اپنے اپنے نقط نگاہ ہے بہت پھولکمبند کیا ہے۔ لین یہاں بیس ایک نفیاتی اصطلاح دیا چاہتا ہوں۔

مینیں کہتا کہ بیدی bido کی تعریف وتوضی ہے باخبر ہوکراہے افسانوں کی تخلیق کررہے ہیں لیکن حمرت انگیز طور بران کے یہاں مندرجہ ذیل نکات ملتے ہیں:-

[ا] جنسی محبت این تمام تر لوازم کے ساتھ [۲] ذاتی یا ذات ہے محبت [۳] والدین ہے محبت اور بچوں ہے بھی [۴] پوری انسانی برادری سے مبت ۔ لیکن کارل ہو تک کی یہ بات کہ Libido کے ہمواساتی احوال وکواکف پرنظرنبیں رکھتے ، کم از کم بیری کے افسانوں پرمنطبق نہیں ہوتی ۔و سے اس امرے افکار شاید مشکل ہے کہ ساجی احوال وکواکف کووہ ایک جنسی مرطے میں ڈال کرد کھنے کی سعی میں معروف نظرآتے ہیں۔ ظاہر ہے بیا کی سے Psychic energy ہے جوان کے كرداروں كے خدوخال ابحارتى ہے۔انسانے "متحن"، "لا جؤتى"، "بل"، "اينے دكھ مجھے دے دو"، فرميس سے یرے" "نوکلیٹس" وغیرہ میں مصورت دلیمی جاسکتی ہے۔بیدی کا کمال یہ ہے کہنس زیریں ابروں کی طرح روال دوال ہوتا ہے اور ساجی زندگی کی ساری نا ہمواریاں امجر جاتی ہیں۔ بعض فقادوں نے ایسی باتوں کو طنز سے تعبیر کیا ہے۔ لیکن بیدی کی عظمت بیے کہ وہ خارجی طور برجس کی کیفیت کا احاط کر کے جہاں تہاں ساجی ناہمواریوں کو ہدف ملامت بناتے میں بلکہ پر میں کہوں گا کہا ہے امور کے اظہار کے لئے و وضروریobjective correlative سے کام لیتے ہیں۔ يهاں ايك سوال يہ ہے كہ كيابيدى جنس زده فنكار ہيں؟ سوال يقينى نفى مى ہے۔ در اصل جنس ان كے يهال ايك قوى جبلت کے طور پر اپنا کام سرانجام و بتا ہے۔ یہ جبلت فارجی طور پر افسانہیں بناتی کین بیدی اے سیاق وسباق میں ویکھنا پند کرتے ہیں۔ان کی بہی ہنرمندی انہیں جزئیات نگاری کی طرف مائل کرتی ہے۔جنسی جبلت کے اظہار کیلئے وہ رہتے ناتوں کی تسلیم شدہ قدروں سے نبرد آز ما بھی ہوتے ہیں پھرا پنا نقط نظر واضح کر کے دور سے تماشا کی بن جاتے ہیں۔ایس صورت میں بیکہا جاسکتا ہے کہ بیدی جنسی احوال کوفنی طور پر برتنے میں انتہائی مختاط میں ۔ان کی احتیاط کا عالم بدے کے منٹو کاان کے بارے میں دیمارک ہے:-

אנטוני לאנני לאניין

"بیدی تباری مصیبت یہ ہے کہ تم سوچے بہت زیادہ ہو، معلوم ہوتا ہے کہ لکھنے سے پہلے سوچے ہوادر لکھنے کے بعد بھی سوچے ہو۔"

بیرائے بیری کے سلسلے میں درست ہے۔جنس کو بر تنا تکوار کی دھار پر چلنا ہے۔اب تک اردو میں دو ہی افسانہ نگار بیسٹر بیطریق احسن طے کر سکے ہیں۔نام تو ظاہر ہے یعنی منٹواور بیری۔لیکن جہال منٹوجنس کے معاملات میں مرغم ہیں وہاں بیری دور کھڑے جنسی میلان پراپنے کرداروں کے ذریعہ تھم لگاتے جاتے ہیں۔

یہ بیری کے فن کے دوسرے نکات کی طرف آئے تو بعض ناقدین کے الفاظ اپی طرف کھینچتے ہیں ان میں متاز شیریں ہیں۔ جنہوں نے ان کے افسانوں میں چیخوف کے فن کی خصوصیات تلاش کی ہیں۔ بیدی کوشایداس بات متاز شیریں ہیں۔ جنہوں نے ان کے افسانوں میں چیخوف کے فن کی خصوصیات تلاش کی ہیں۔ بیدی کوشاید اس بات ہے چڑتھی کہ ہندوستان کے ادبوں کی شناخت مغربی ادبوں کے حوالے سے کی جائے لیکن متاز شیریں کا مطالعہ بینی عام نہیں تھا، چیخوف کا انداز تو ان کے یہاں ملتا ہے۔ شیری کھتی ہیں:۔

"بیدی کے یہاں تیز جذبات، غیر معمولی واقعات اور طوفانی حادثات شافہ ہی ملتے ہیں۔ روز مرہ کے معمولی ہے معمولی واقعات، عام جذبات واحساسات اور سید حی سادی حقیقت کوئری، طافت اور پاکیزگ ہے چیش کرنے کا ان جی چیخو ف کا ساسلیقہ ہے اور ان کے افسانوں کو بیہ سید حی سادی حقیقت ہی لطیف اور دکھش بنادیتی ہے۔ چنانچیان کے مشہورا فسانے "گرم کوٹ کو لیجئے ۔ اس افسانے کے متعلق بیافواہ پھیلائی گئی یہ گوگول کے اوور کوٹ کا چ بہہ۔ جمجھ تو اس جی گوگول والی کوئی بات نظر ند آئی۔ البتہ نچلے متوسط طبقے کے ایک غیر معمولی محراور اس کے افراد، ان کی جھوٹی جھوٹی خوشیوں ، محبتوں ، دکھ در داور مصیبتوں کی تجی ، فرم ، لطیف، ہمر دوانہ پیشکش جی چیخوف کا رنگ جھوائی خوشیوں ، محبتوں ، دکھ در داور مصیبتوں کی تجی ، فرم ، لطیف، ہمر دوانہ پیشکش جی چیخوف کا رنگ جھوائی خوشیوں ، محبتوں ، دکھ در داور مصیبتوں کی تجی ، فرم ، لطیف، ہمر دوانہ پیشکش جی چیخوف کا رنگ جھوائی نظر آتا ہے۔''

اس اقتباس میں ووعناصر بھی سامنے آگئے جن کامیں نے احاط نہیں کیا ہے۔ لیکن گوگول کے حوالے ہے مجھے صرف ایک بات کہنی ہے اور ووید کہ ''اوور کوٹ' سے انہوں نے کوئی تاثر قائم کیا ہوتو اس میں کوئی خسارے کا پہلونہیں ہے۔ دوستو وسکی نے لکھا ہے کہ''ہم سب گوگول کے اوور کوٹ' ہی سے نکلے ہیں۔''متازشریں کے علاوہ بیدی چیخوف (دوسری باتوں کے ماسوا) کے بارے میں قمرر کیمس کی بھی دائے ہے:۔

"بیدی چیخوف کی طرح بڑی آسانی کے ساتھ بظاہر معمولی اور بے رنگ واقعات کے پیچھے ہوتے بڑے نام کی کہانیوں میں ان کی کہانیوں میں ان کی کہانیوں میں ان کی کہانیوں میں ان کی فلا ہری غیر جانبداری کے پس پر دوان کی دردمندی اور انسان دوتی کا جذبہ اور تصور (vision) ہر کی خطر متحرک رہتا ہے۔"

مویا ایک طرف بیدی کے یہاں چیخو نیت ہے دوسری طرف فرائیڈزم ۔ جیسے جیسے وقت گزرتا کیا بیدی فرائیڈ ہے قریب ہوتے گئے اور بیت ہے کہ''مقن' جی ان کے یہاں جنسی تہدداری ایک نی شکل جی نمو پذیر ہوئی۔ اس فرائیڈ ہے قویب ان کے ایسا فتم سیجئے تو ان کے افسانے کی ایک اور جبت انجرتی ہے ،وہ ہے سنمیات سے ان کی دلچہیں۔ اس کی طرف پہلے پہل کو پی چند ناریگ نے توجد دلائی ہے۔ ان کا ایک مضمون'' بیدی کے فن کی استعاراتی اور اساطیری جزیں'' ہرطرت قابل مطالعہ ہے۔ انہوں نے بیدی کے بعض افسانوں کا تجزید کیا ہے اور اس کی وضاحت کی ہے کہ ان کے فن جس اساطیر کی کا کرکردگی کا کیا عالم ہے۔ یہاں تفصیل میں جانے کا موقع نہیں۔ میں ان کے صرف چند جملوں پر بس کروں گا:۔

"بیدی کے فن جی استعارہ اور اساطیری تصورات کی بنیادی اجمیت ہے۔ اکثر و بیشتر ان کی کہانی کا معنوی و ھانچ دیولا مائی عناصر پر تکا ہوا ہے۔ لیکن اس سے بہتجہ نکالنا غلط ہوگا کہ وہ شعوری یا ارادی طور پر اس و ھانچ کو خلق کرتے ہیں اور اس پر کہانی کی بنیا در کھتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ دیو مالائی و ھانچ پلاٹ کی معنوی فضا کے ساتھ ساتھ ازخو د تعمیر ہوتا چلا جاتا ہے۔ بیدی کا تخلیق عمل کچھاس طرح کا ہے کہ وہ اپنے کر دار اور اس کی نفیات کے ذریعہ زندگی کے بنیادی رازوں تک پہنچنے کی جبتو کر تے ہیں۔ جبلتوں کے نور غرضانہ علی جسم کے تقاضوں اور رح کی ترقب کو وہ صرف شعور کی سطح پر نہیں بلکہ ان کی الشعوری وابستگیوں اور صدیوں کی گونج کے بہاں کوئی واحد واقعہ واقعہ کو اور استعارہ کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ تخلیق لاکھوں و کھے اور ان د کھے واقعات کی نہ ٹو شخ والی مسلسل کڑی کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ تخلیق لاکھوں و کھے اور ان و رحقیقت ہیں۔ یہ کی طرف ہوتا ہے ، وہ بار بار استعارہ کنا بیا ور دیو مالا کی طرف ہوتا ہے ، وہ بار بار استعارہ کنا بیا ور دیو مالا کی طرف ہوتا ہے ، وہ بار بار استعارہ کنا بیا ور یہ بالا کی طرف ہوتا ہے ، وہ بار بار استعارہ کنا بیا ور دیو مالا کی طرف ہوتا ہے ، وہ بار بار استعارہ کنا بیا ور دیو مالا کی طرف ہوتا ہے ، وہ بار بار استعارہ کنا بیا ور یہ بالا کی طرف ہوتا ہے ، وہ بار بار استعارہ کنا بیا ور

ان امور کے بعد بیدی کی افسانہ نگاری کے بارے میں ایک بحث باتی رہ جاتی ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ بیدی کے انداز تحریر میں کھر درا پن ہے، یہی نہیں بلکہ ان کی زبان کا ڈھانچہ معیاری اردو کی سطح کونہیں پنچتا۔ زبان و بیان کی ناہمواریوں کے علاوہ ان کے خود ساختہ محاوروں کی بھی نکتہ چینی کی گئی ہے۔ بیدی ایک ذبین فذکا رہتے لیکن اس کا براہ راست جواب دینا ضروری تصورنہ کیا۔ لیکن عمومی طور کی باتوں میں (جوافسانے کے فن سے متعلق ہے ) انہوں نے ایک طرح سے اپناد فاع کیا ہے۔ دوسری باتوں کے علاوہ وہ و لکھتے ہیں: -

"افسانہ اور شعر میں کوئی فرق نہیں۔ ہے تو صرف اتنا کے شعر چھوئی بحر میں ہوتا ہے اور انسانہ ایک ایسی کمبی اور مسلسل بحر میں جوافسانے کے شروٹ سے لے کرآ خرتک چلتی رہتی ہے۔ مبتدی اس بات کونہیں جانتا اور افسانے کو بہ حیثیت فن شعر سے زیادہ سہل سمجھتا ہے۔ پھر شعر بالخفوص فرن میں آپ حورت سے خاطب ہیں، کین افسانے میں ایک کوئی قباحت نہیں، آپ مرد سے بات کرد ہے ہیں اس لئے زبان کا اتار کورکھا و نہیں ۔ فرن کا شعر کی کھر در سے ہن کا مقمل نہیں ہوسکا لیکن افسانے ہوسکا ہے بلکہ نٹری نڑا دہونے کی دجہ سے اس میں کھر در اپن ہونای چاہئے جس سے دہ شعر سے مینز ہو سکے ۔ دنیا ہی حسین خورت کے لئے جگہ ہے تو اکمر مرد کے لئے بھی ہے جوا ہے اکھڑی تا کی دجہ سے صنف نازک کومر فوب ہے ۔ فیمل اگر چہ خورت پہلی گردہ بھی کی دجہ سے صنف نازک کومر فوب ہے ۔ فیمل اگر چہ خورت پہلی گردہ بھی کی ایسے مرد کو پہند نہیں کرتی جونق میں اس کی چال چلے ۔ ہمار سے فورت پہلی گردہ بھی کی ایسے مرد کو پہند نہیں کرتی جونقی میں اس کی چال چلے ۔ ہمار سے فورت پہلی گردہ بھی دی تو نقم کے دراست سے ہو کر ، نٹر کی راہ سے نہیں ، جس سے فقادوں نے افسانے کو دار بھی دی تو نقم کے دراست سے ہو کر ، نٹر کی راہ سے نہیں ، جس سے اس تھے اسے خود اپنے ہاتھوں سے بی لائن کے نہ بولٹ ڈ صیلے کر لئے ۔ '' د

بیری نے اٹی زبان (خصوصاً اینے افسانوں کی زبان) کے بارے می جس طرح دفائی جملے لکھے ہیں وہ اپنا ایک خاص انداز رکھتے ہیں۔لیکن مجھے حرت ہوتی ہے ظیل الرحمٰن اعظمی کے اس بیان پر کہ بیدی کی کزوری ان کے يهال زبان كاكبيل كبيل كبيل استعال إ-اس كى وجديه بتات بيل كروه بنيادى طور يرافساندنگار بيل اوراس وقت لكھتے ہیں جب وہ اپنے موضوع کو پورے طور پر اپنے ذہن میں رجا بسالیں۔ اس عمل میں تاخیر ہوتی ہے تو قلم کی روانی میں ا کے صد تک فرق پڑتا ہے۔ بیدی ایک بڑے فنکا رہے ، انہیں حق حاصل تھا کہ وہ اینے افسانوں کے ماحول اور کر دار کے مطابق بعض الفاظ یا محاوروں کوایے طور پر استعال کریں ۔لسانی ماہرین کا کہنا ہے کہ گرامر کی بختی زبان کواس کی روح سے الگ کردی ہے۔ایے می تخلیقی فنکارجدت طرازی ہے کام لے سکتے ہیں۔ہم جے زبان وبیان کی غلطیاں متصور کرتے ہیں وہ دراصل خالق کی ان ج جس پر گرامر کی تختی کا اثر نہیں ہوتا۔ میرا خیال ہے کہ اہل قواعد اقبال تک کو ناث باہر کرنے پراصرار کررہے تھے وہاں بیدی کی زبان پراعتراض کرتے ہیں تو تعجب کی بات نہیں۔ پھریہ بھی کہ بیدی جو ماحول مرتب کرتے ہیں اس کی ٹو پوگرافی زیاد ورتر پنجاب اور اس کے اطراف کی ہوتی ہے۔ لہذاو واپنے کر داروں کوان ک حقیقی بول جال کے پس منظر میں دیکھنا جا جے ہیں۔ پھرسب سے بڑی بات تو یہ ہے کدافسانے کی زبان کے بارے میں ان ک''نٹری بوطیقا''تھی۔وہ یعنی سو چی بھی تھی۔ جس کا اندراج او پر ہو چکا ہے۔میراذ اتی خیال ہے کہ جولوگ تخلیق زبان کی ماہیت کوئیس سجھتے وہ یقینی لارنس ،اسٹرن ،جیس جوائس ،دس پسوس اور کئی دوسرے عالمی ادیوں کی نگار شات کورد کردی مے۔ویسے ایسے اعتراضات سے بیدی کے فکروفن پرکوئی اثر نہیں پڑتا اورو واردو کے تین جارمتاز ترین انسانہ نگاروں میں ایک ہیں۔

<sup>• &</sup>quot;افسانوى تجرباورا ظهار كے ليق مسائل"،راجندر عكم بيدي

# عصمت چغتائی

(1991-1910)

اردوکی نامور افسانہ نگار اور ناول نگار عصمت چھائی کے دادا کانام میرزاکریم بیک چھائی تھا۔ ان کا سلسلہ
نب چھائی خان بن چیکیزخان سے ملا ہے۔ چھائی خاں چیکیزخاں کا بیٹا، جوطم وادب کا دلدادہ بھی تھا۔ کہا جاتا ہے کہ
اس خاندان میں اس کی ورافت سے علم و ادب کا ربخان رہا ہے۔ عصمت چھائی کے دادا کی دوشادیاں ہوئی تھیں۔
عصمت چھائی اپنی دوسری دادی سے تھیں۔ عصمت کی دادی کے بطن سے ان کے والد میرزاتیم بیک چھائی پیدا ہوئے۔
عصمت چھائی اپنی دوسری دادی سے تھیں۔ عصمت کی دادی کے بطن سے ان کے والد میرزاتیم بیک چھائی پیدا ہوئے۔
میم بیک چھائی ایک ہارعب شخصیت کے مالک تھے۔ ہا خمبائی سے شغف دکھتے تھے۔ گھوڑوں کی سواری کا بھی شوق تھا۔
ان کے دیں نبچ ہوئے۔ ان بی میں ایک عصمت بھی ہیں۔ ان کی والدہ نصرت خانم عرف فچھوتیں ، جنہیں خود عصمت نے زبان کی تیز بتایا ہے۔ انہوں نے مزید کھھا ہے کہ ان کی والدہ کا ردعمل ایک تا خوا تدہ اور تا بھی ماں کاردعمل ہوتا تھا۔ لیکن ان
کی امال کو ان کے آبا ہے۔ بناہ عبت تھی۔

عصمت چنتائی ۱۱ راگست ۱۹۱۵ء بدایوں ، یو پی میں پیدا ہوئیں۔ان کے دوسرے بھائی بہنوں کے نام اس المحرح ہیں: رفعت خانم ، سیم بیک چنتائی ، جنتائی ۔ جنتائی ۔ جنتائی ، جنتائی ۔ جنتائی ۔ جنتائی ۔ جنتائی ۔ جنتائی ۔ جنتائی ، جنتائی ۔ جنتائی ، جنتائی ۔ جنتائی ، جنتائی ۔ جنتائ

" كچر چر بچول كے جم غفير من ايك بابياده سابى كى طرح تربيت بائى \_ نداد و جاؤ، ننز ك ، ند كم مي تعويذ كذر يند هم ندنظرا تارى كئى، ندخودكو بحى كى زندگى كانهم حصر محسوس كيا \_ ' •

ببرطور بعض ساجی بندشوں کے باعث عصمت کی تعلیم کی ابتدارواتی اور کھر بلوائداز سے شروع ہوئی۔ لیکن عصمت تو مزاجاً باخی تعین اس لئے گھر پر کسی مولوی سے پڑھنے کوراضی نہیں ہوئیں۔ کسی طرح ان کا داخلہ دھن کورٹ اسکول آگرہ کی چوتھی جماعت میں ہوگیا۔ وہ ڈیل پرموش پاکرچھٹی جماعت میں آگئیں۔ تب ان کا خاندان آگرہ سے علیکڑھ نظل ہوگیا۔ عصمت نے علیکڑھ تی سے ٹرل پاس کیا۔ عصمت کی شادی کی بات بھی زورشور سے شروع ہوئی لیکن وہ ا پی تعلیم کھل کرنا چاہتی تھیں۔ اپنی ضد میں کامیاب ہوئیں اور والدہ کے ساتھ علیکڑھ رہے گئیں۔ اب وہ نوی کااس میں تعلیم کھل کرنا چاہتی تھیں۔ اپنی ضد میں کامیاب ہوئیں اور والدہ کے ساتھ علیکڑھ رہے گئیں۔ اب وہ نوی کااس میں تعلیم کی بات ہوئی کیا ہیں گیا۔ بورڈ تک میں رہ کر ان میں تعلیم کامیاب ہوئیں۔ ڈاکٹر جیل اختر کھتے ہیں کیا۔ بورڈ تک میں رہ کر ان کاشعوراور بھی بیدار ہوااور وہ بہت متحرک اور فعال ہوگئیں۔ ڈاکٹر جیل اختر کھتے ہیں کہ ۔

" يبيس ان كوا في روم پار شررسول فاطمه عيم جنسي كي نفسيات كاانو كها تجربهوا، جوآ كي چل كر

<sup>• &</sup>quot; مصمت چھائی: بھین اورخاندانی ماحول" مطبوعہ: "مکالمات" (مصمت چھائی نبر) ومبرا ١٩٩١ م، دیل ص

مشهورز ماندانسانه الحاف" كاعرك مواء"

ال طرح اوبی زندگی کے آغاز کے ساتھ ساتھ عصمت کی فکر کوراہ طامی جس پر چلنے کی تڑب ان کے اندر بھین اور جس کا فیر عصمت کے اندر بہت پہلے تیار ہو چکا تھا۔ فکری ہم آبکی نے عصمت کی فکر کو پختلی فراہم کی اور عصمت اپنے تکلیق سفر پر گامزن ہو گئیں۔ اس طرح ان کی اوبی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ کہانی '' بھین' ('ساتی' مئی عصمت اپنے تکلیق سفر پر گامزن ہو گئیں۔ اس طرح ان کی اوبی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ کہانی '' بھین' ('ساتی' مئی ساتھ ہوئی۔ تروع کی زیادہ تر کہانیاں رسالہ''ساتی' ہوئی۔ تیری کہانی '' گیندا' 1979ء میں رسالہ'' نیاادب' انکھنو میں شائع ہوئی۔ شروع کی زیادہ تر کہانیاں رسالہ''ساتی' کی میں شائع ہوئی۔ تیری کہانی '' کیوں رہے گئے'' ، نومبر ۱۹۲۰ء میں'' بچ'' ، دیمبر ۱۹۲۰ء میں '' کھلی چشی بنام کنرولر آف تا تار انڈیار یڈیو' شائع ہوئی۔ ہوئی۔ اس طرح ۱۹۳۸ء میں منافع ہوئی۔ اس طرح ۱۹۳۸ء میں انگو ہوئی۔ ہوئی۔ اس طرح ۱۹۳۸ء میں انگو ہوئی۔ اس طرح ۱۹۳۸ء میں انگو ہوئی۔ اس طرح ۱۹۳۸ء میں انگو ہوئی۔ کی متعدد کہانیاں شائع ہوئی۔ ان کہانیوں کی اشاعت کے بعداعتر اضات بھی ہوئے شروع ہو گئے کین عصمت نے اس کی کوئی پروانہیں کی اوررسالوں کو کہانیاں جمیجتی رہیں۔ لیکن کہانی ''لیاف'' کی جو جیئے کے بعداد بی صلتے میں پہل مج گئی، اس حد تک کہ انہیں بھی شنگار قراردے دیا گیا۔ لیک بات ہے کہ اس حد تک کہ انہیں بھی شنگار قراردے دیا گیا۔ لیکن اس کی بورت انہیں شہرے دوام بھی بلی۔ بیا لگ بات ہے کہ اس حد تک کہ انہیں بھی شنگار قراردے دیا گیا۔ لیکن اس کی بورت انہیں شہرے دوام بھی بلی۔ بیا لگ بات ہے کہ

<sup>● &</sup>quot; عصمت چغانی: نقدی سونی پر" مرتب: جمیل اختر ،انزیشل اردوفاؤندیش ،نی دیل ،۲۰۰۱ م

<sup>• &</sup>quot; "مصمت چخائی: نقدی کسوٹی پر" مرتب جمیل اختر ،انٹر پھٹل اردوفاؤ تدیشن ،نی دہلی ،ا ۲۰۰۰ م م ۱۲۸۸

AA9

مطعون بھی بیحد کی گئیں۔اس کہانی ہے متعلق عصمت لکھتی ہیں:۔ ''محر جب میں نے کاف ککھی تو پھر بم پھٹ پڑا۔ادبی اکھاڑے میں میرے پرزےاڑے۔

اب تک عصمت کے سات افسانوی مجموعے ہسات ٹاول، تین ٹاول، ڈراموں کے دو مجموعے اور ایک سوائی ٹاول' کاغذی ہے ہیر بن' شائع ہو چکا ہے۔ان کا پبلا افسانوی مجموعہ' کلیات' ہے جوا ۱۹۳۱ء میں شائع ہوا۔ درسرا' ایک بات' ۱۹۳۳ء میں ای سال تیسرا افسانوی مجموعہ' جو میں شائع ہوا۔ چوتھا افسانوی مجموعہ' دو ہاتھ' دوسرا' ایک بات' ۱۹۳۳ء میں ای سال تیسرا افسانوی مجموعہ' بھی شائع ہوا۔ چوتھا افسانوی مجموعہ' دو ہاتھ' میں اور پانچوال' چوکی موئی' بھی ای سال شائع ہوا۔ چھٹا مجموعہ' بدن کی خوشیو' ہے جو ۱۹۹۵ء میں شائع ہوا۔ اور آخری مجموعہ' ۱۹۳۱ء در آئی تعدشائع ہوا۔ اس طرح ' ضدی' ۱۹۳۱ء' میں ایک ہوئے۔ اور آخری مجموعہ' ۱۹۳۱ء در ' ایک قطر وخون' ۱۹۵۵ء میں شائع ہوئے۔

عصمت چنتائی کوخش نگار کہدکر ٹالانہیں جاسکتا۔ان کے افسانوں میں جنسی پیچیدگی سے زیادہ ان عوامل سے سروکار ہے جوزندگی کی ناہمواریوں سے آشنا کرویتے ہیں۔''لیاف'' پراس قدر ہنگامہوا،مقدمہ چلایا حمیا،لیکن''لیاف'' کی حقیقت کیا ہے محض ایک ہم جنسی کی کیفیت کا اظہار جس میں صبط کی تمام کیفیات موجود ہیں۔

عصمت ساجی ناہمواریوں کی فکشن نگار ہیں۔ان کے ناولوں ہیں پروشٹ کی ایک فضا ملتی ہے اور یہ پروشٹ موام سے بھی ہے اورخواص سے بھی۔ہماری کلوز ڈسوسائی انہیں ایک آ کوئیس بھاتی اوروہ کوشش کرتی ہیں کہ آزاد فضا میں بھینے کی سبیل پیدا ہو۔ انہوں نے بعض افسانوں میں ساجی اور معاشرتی رویوں کوتو ڑنے کی بھی کوشش کی۔اس کی ایک مثال ان کا افسانہ ''دوہ اتھ' ہے جس میں حرامی نے کواس کے گھر والے جو پسماندہ ہیں صرف اس لئے قبول کر لیتے ہیں کہ یہ دوہ ہاتھ متنقبل کے لئے سہار ابن سکتے ہیں۔ یہ اکہری معنویت پرمنی افسانہ قرار دیا جا سکتا ہے جس کے دور رس نتائج بیدا ہو جا تھیں ہے تھا کہ کوان امور سے دی پہنیں کہ اظافی کے ضا بطے اگر شکتہ ہو جا کیں گو جو بھر میں کہ اظافی کے ضا بطے اگر شکتہ ہو جا کیں گو بیدا ہو بھر سے درامل عصمت کے گھرصورت کیا ہوگی۔کیا نار کی پیدانہیں ہو بھتی ؟ کیاسوسائن کے منفیط اصول یارہ یارہ نیس ہو جا سکتے۔ درامل عصمت کو گھرصورت کیا ہوگی۔کیا انار کی پیدانہیں ہو بھتی ؟ کیاسوسائن کے منفیط اصول یارہ یارہ نیس ہو جا سکتے۔درامل عصمت کو گھرصورت کیا ہوگی۔کیا انار کی پیدانہیں ہو بھتی ؟ کیاسوسائن کے منفیط اصول یارہ یارہ نیس ہو جا سکتے۔درامل عصمت کو گھرصورت کیا ہوگی۔کیا انار کی پیدانہیں ہو بھتی ؟ کیاسوسائن کے منفیط اصول یارہ یارہ نیس ہو جا سکتے۔درامل عصمت کو گھرصورت کیا ہوگی۔کیا انار کی پیدانہیں ہو بھتی ؟ کیاسوسائن کے منفیط اصول یارہ یارہ نہیں ہو جا سکتے۔درامل عصمت کو تعلق کیونہیں ہو بھتی ۔درامل عصمت کو تعلق کو تعلق کو تعلق کیا کی کی کیا تعلق کو تعلق کو تعلق کو تعلق کی کیا تعلق کیا کیا تو تعلق کے دیں کیا تعلق کیا تعلق کو تعلق کے تعلق کیا تعلق کیا تعلق کیا تعلق کو تعلق کیا تعلق کیا تعلق کیا تعلق کیا تعلق کی کیا تعلق کیا تعلق کیا تعلق کیا تعلق کیا تعلق کے تعلق کیا تعلق کے تعلق کیا تعلق کیا تعلق کیا تعلق کی تعلق کی کیا تعلق کیا تعلق کیا تعلق کیا تعلق کیا تعلق کیا تعلق کے تعلق کیا تعلق کے تعلق کیا تعلق کے تعلق کیا تعلق کیا تعلق کیا تعلق کیا تعلق کیا تعلق کے تعلق کیا تعلق کیا تعلق کے تعلق کیا تعلق کیا تعلق کیا تعلق کیا تعلق کیا تعلق کی کی تعلق کیا تعلق کی کیا تعلق کیا ت

۲۲۵،۲۲۸،1929 ویلی در این در این در این در این در این در ۱۹۷۱ و ۲۲۵،۲۲۸ و ۲۲۵،۲۲۸ و ۲۲۵،۲۲۸ و ۲۲۵ و ۲۲۵،۲۲۸ و ۲۲۵ و ۲۲ و ۲۲۲ و ۲۲ و ۲

ہیشہ بیا حساس رہا کہ جب تک ساتی ضابطے پاؤں کی زنجر بنے رہیں مے تب تک ذہن ارتقائی سفرنیس ملے کرسکتا۔ جس توایک عقبی زمین ہے جن میں کھاد ڈال کروہ کچھ پیدا کرنا جا ہتی ہیں۔

یں بھی ہے کہ عصمت چھائی ترتی پندوں میں ایک بلند آواز پیدا کرنے والی خاتون ہیں جو مختف سطے کے امریان ایسی ایک بلند آواز پیدا کرنے جائے ہوئی ہو جیسے جوائل انسانوں کے درمیان لیج پیدا کرتے ہیں۔ جن سے صرف تناز عات پیدا ہوتے ہیں، کھٹش پیدا ہوتی ہا اور زندگی پہلتی پھولتی نہیں بلکہ سکڑ جاتی ہے۔ عصمت جا ہے کھر بلو معاملات پر کھیں، جا ہے فلم کے لئے کہائی ترتیب دیں، جا ہے ناولوں کا کروار پیدا کریں سب کی عقبی زمین ساتی ناہمواریاں ہیں۔ اس سے زیادہ کوئی فنکار کر بھی کیا سکتا ہے۔ وہ تو صرف اپنی آواز کا دستی کی مسلک ہے سوعصمت چھائی نے کیا ہے۔ ویل بھی جی ان کے بعض ناولوں کے خطوط پرایک نگاہ ڈال رہا ہوں۔ ناول ' ضدی' کی کہانی کے بارے میں خورعصمت چھائی کا بیان ہے کہ: -

"اس ناول کی کہانی ہوی دلیپ ہے۔ بیناول میں نے چار پانچ الرکیوں کے ساتھ ل کر کھھا ہے۔ پہلے کتے تھے پھر ان پرؤسکس کیا۔ ہم اس زمانے میں کرش و بوداس کی ایک اور کتاب سے متاثر ہوئے تھے ، سوچالا وُفلم کے لئے ایک کہانی تکھیں۔ "•

ویے دیکھے کہ 'ضدی' کا ہیروایک افسر دہ بیارتم کا نوجوان ہے،جوا پی بیوی کی طرف راغب نہیں۔ ہرلحہ ساتھ رہنے کے باوجودوہ اپنے ایک رشتہ دار رنجیت سکھ سے ناجا رُتعلق قائم کر لیتی ہے، کہانی میں کوئی چیدگی نہیں۔ لیکن ''ضدی'' کے اسلوب میں ایک جاشن ہے جس سے بینا ول بھی قابل لحاظ بن کمیا ہے:۔

ظاہر ہے کہ''ضدی'' میں اڑکیوں کے جنسی احوال ایک خاص انداز سے چیش کئے گئے ہیں۔'' نیزهی لکیر'' کے بارے میں پطرس کا بیہ جملہ بہت مشہور ہوا کہ:-

"عصمت نے بعض ایم پرانی فصیلوں میں رہنے ڈال دیے ہیں کہ جب تک وہ کھڑی تھیں کن راستے آئھوں سے اوجمل تھے۔" • • •

دراصل یہ ناول کی حد تک خودعصمت کی آپ جی الگتا ہے۔ جس جی شمن کے کردار کی تمام تر کجی کاپرتو امجرتا ہے یا کم از کم حلاش کیا جاسکتا ہے۔ دراصل یہاں المیہ شمن کانہیں بلکہ ان تمام لڑکیوں کا ہے جن کی پرورش کا کوئی

بحواله مصمت چغتائی: نفتد کی سوٹی پر' ، مرتب: جمیل اختر ، انزیشتل اردوفاؤ تریش ، تی دہلی ،۱۰۰۱ ،

<sup>•</sup> بحواله مصمت چناکی: نقدی کسوٹی پر'' مرتب جمیل اخر ،انزیشنل اردوفاؤنڈیشن ،نی د ہلی ،ا۲۰۰

<sup>••• &</sup>quot;عصمت چغائی کاشعور"، ڈاکٹرعشرت آرام ۱۲۷

معقول انظام نبيس\_

"معصومه" میں حقیقت نگاری کی ایک کوشش ملتی ہے۔ بدایک سادہ ساناول ہے جومعصومہ کے حوالے ہے کہی منی ہے۔معصومہ کے والدمجمی دولت مند تنے لیکن ہوی بچوں کوچھوڑ کریا کتان جرت کر مکتے جہاں نی نویلی دوشیزہ ہے شادىكر لى تب چور سے موئے بوى بچول كى خبر لينے كى انبيل فرصت نبيل دى - بجرت كابياليد "معصومة" كاتوام بناتا بــ اسی طرح" سودائی" جے ناولٹ کہنا جاہے ، واقعات کی بحر مارے بجیب وغریب ہو کیا ہے۔جس میں انتہائی سننی خیزی بھی ہے۔" سودائی"برول کے نام سے فلم میں تبدیل ہو چکا ہے۔عصمت کے ناول" دل کی دنیا" میں بھی معاشرتی صورت حال کوابھارنے کی سعی کی گئی ہے۔دراصل ایک سخی کمزورائری برزندگی کے سارے دروازے بند ہوجاتے ہیں اوروہ اینے خوابوں کی دنیاب انہیں علق - تتجہ بیہ وتا ہے کہ زندگی کے بارے میں اس کا سارایقین مسار ہوجاتا ہے۔ عصمت چنائی کا ناول'ایک قطروخون' قدر معتلف ناول ہے،جس کی بنت میں میرانیس کے مرھے ہیں۔ لكناس من تاريخي حقائق كالحاظنيين ركما كما يا بدؤ اكثر عشرت آران بالكل مح كما بكر:-" ہماری زندگی کی تدنی ،معاشرتی ،جنسی اور ثقافتی پیلوؤں پرعصمت چنتائی کے ناول مجر بور روشني ۋالتے ہیں۔''•

عصمت چنتائی اینسل کی ایک خاص بوطیقا رکھتی ہیں۔وہم التین وحوظ لینے برقادر ہیں اور متضاداشیا میں نقطداشتراک تلاش کرلیتی ہیں۔ان کےاسلوب میں ڈرامائیت ہوتی ہےجس سے جذبات کی عکاسی دو چند ہوجاتی ہے۔ ان کے پاس مخصوص الفاظ میں جوابے ماحول کونسائی انداز سے روشن کردیتے ہیں ۔ کہیں کمیں وہ Rude ہو جاتی ہیں لکین ایس جارحیت بھی لطف دے جاتی ہے۔ ان کے چھوٹے چھوٹے جملے زندگی کے بھید بھاؤ کو روش کر دیتے ہیں۔عصمت ہمارے فکشن کی تاریخ میں ایک مخصوص اور منفر د جگہ رکھتی ہیں۔جس کا احساس ہمیشہ کیا جا تارہے گا۔

## احمدندتيم قاسمي

(ripi,-)

احمدنديم قامى في اين ايك مجموعة والله وجال من اين حالات المبندكرت موسة اين اسلاف ك بارے میں تکھاہے:-

> "میرے اسلاف عرب کے مجاہدوں کے جمراہ ایران آئے اور تمریز "کواپنامستقل مسکن بنالیا۔ وہاں سے بیشتر قسمت آز ماؤں کی طرح مندوستان پنجے اور ملتان قیام کیا۔ جب بابر مندوستان برحمله آور موا تو ملتان کے چند بزرگوں کوعلاقہ سون سکیسر کے منم برستوں کو تدریس تو حید کے

لے نتخب کیا۔ان حفرات میں میرے بزرگ بھی شامل تھے۔ سکیسر پہاڑوں کے قدموں میں ایک بہت بڑی جمیل آ کینے کی طرح بچی ہوئی ہاوراس کے آس پاس نعنی نعی دھڑیاں میں ایک بہت بڑی جمیل آ کینے کی طرح بچی ہوئی ہاوراس کے آس پاس نعنی نعی دھڑیاں کھڑی ہیں۔ان بزرگوں نے جمیل کے مشرق میں ایک پہاڑی پڑاسلام آباد کے نام سے ایک گاؤں آباد کیا پھر میں کے ہور ہے۔ کھنڈروں کے بعض نشان اب تک موجود ہیں۔نادر شاہ کی یلغار کے دنوں اسلام آباد کو خطرہ لاحق ہوا تو لوگ آس پاس کی پہاڑی جماؤں اور جنگوں ہی جنگوں میں جاجھے اور جب خطرہ ٹلاتو ایک پہاڑی کی ڈھلوان پرگاؤں ایک آباد کیا۔' ہ

بہرطور،ان کا خاندان علاقہ سون سکیسر کے معزز ترین کھر انوں میں شار ہوتا تھا۔ زیادہ تر لوگ ندہی تھے۔ان کے اسلاف عرب سے ایران اور ایران سے ہندوستان آئے اور ملتان میں قیام کیا۔ان کے بعض بزرگوں نے باضابط تبلیغ اسلام کے لئے اپنی زندگی صرف کردی۔

احمد ندیم قامی کی پیدائش ۲۰ رنومر ۱۹۱۱ و کوقصبدانگدی ہوئی۔ پیخصیل خوشاب می تھا۔ان کا خاندانی نام احمد ندیم قامی کی پیدائش ۲۰ رنومر ۱۹۱۱ و کوقصبدانگدی ہوئی۔ پیخست اور نام احمد ندیم قامی سے مشہور ہوئے۔ندیم ان کا تخصص ہے۔ان کے والدیر غلام نی تھے۔انہیں نی چن مجمد کہا جاتا تھا۔ان کا تعلق اعوان قبیلے سے تھا۔

یوں تو قامی کی پرورش گھر پر ہوتی رہی لیکن ان کے والد کی وفات کے بعد ان پر کی طرح کی مصبتیں آخمیں۔ بیسانحہ ۱۹۳۹ء میں ہوا۔ اب اپنے بچاخان بہا در کے ساتھ رہنے گئے۔ ان کے افلاس کا بیعالم تھا کہ انہیں فاقد کشی کی بھی نوبت آئی۔ ۱۹۳۷ء سے ۱۹۳۹ء تک و ولا ہور میں رہے۔ ان کا اپنا بیان ہے:۔

> '' تمن روز کے فاقوں کا کر بناک تج بہ حاصل ہوا۔ دو ہفتے اکیلے بغیر تیار دار کے ایک مکپ اند چیری کوشری کے اندرجل بھن کرگز اردئے۔''ہ۔

قائی کے ابتدائی نو پرس گاؤں ہی جس گزرے۔ پہیں انہوں نے مجد جس قرآن مجید کا در سالیہ ہوئے۔
پرائمری اسکول کا استحان پاس کیا اور گورنمنٹ ڈل نور السکول کیمبل ہے ڈل کے استحانات دے اور کا میاب ہوئے۔
بہاولپور سے انہوں نے انٹر میڈیٹ پاس کیا اور بی اے پنجاب یو نعر سیٹی ہے۔ ابتدا جس انہیں اپنے پچا خان بہا در حیور شاہ اور والدہ سے ایک تربیت لی جو ان کے لئے بعد جس قیمتی ہا بت ہوئی۔ ان کے پچا عربی، فاری کے عالم تھے۔ اردو می شعر بھی کہتے تھے۔ ان کے یہاں کتابوں کا انبار تھا۔ چنا نچے انہیں تغییر حقانی کا درس دینا شروع کیا۔ انہیں دنوں انہیں مصدی، حافظ ، حالی ، اقبال وغیرہ سے تعارف ہوا۔ ان کے پچا ڈاکٹر اقبال کے ہم سبق تھے۔ اس طرح انہیں ہجی اقبال سے ہم سبق تھے۔ اس طرح انہیں ہجی اقبال سے انہوں خاص ہیں۔ انہوں نے ہومر، سے انہوں نے ہومر،

بحواله "احد مرتم کی افسانه نگاری" ڈاکٹر قاسم ظفرخاں ہیں ۱۵

<sup>• &</sup>quot; جلال وجمال" (شعرى مجوعه ) لا بور، ١٩٨٧ و م ١٥

افلاطون ،ایلیٹ اور پاؤنڈ وغیرہ کوتر اجم کے ذریعہ پڑھانیز روس ،فرانس ،جرئن اور انگلتان کے ککشن کا بھی مطالعہ کیا۔ شیک پیئر بھی مطالعے میں رہااور ٹالٹائی اور فلا ہیر بھی۔

قامی کی شادی ۱۹۳۸ء میں خاندان ہی کی ایک لڑکی ہے ہوئی، جس کا نام رابعہ تھا۔اب انہیں ملازمت کی بھی سخت ضرورت تھی۔۱۹۳۹ء میں محکمہ آبکاری میں سب انسکٹڑکی ایک جکہ لی۔

قائی نے سحافت ہے بھی دلچیں لی ہے اور کئی ہفت روزہ ، ماہنا سداور روز نامہ شاکع کے ۔ان میں ' پھول' ، ''تعلیم نسواں'' ،'' نفوش'' ،' ' محر'' ،' ' فتون'' اور روز نامہ ' امر وز' 'اہم ہیں۔

قائی نے مزاحیہ کالم بھی لکھے۔ان کے کالم کاعنوان''حرف و حکایت'' تھا۔ ۱۹۳۷ء سے ۱۹۳۸ء تک ریڈ ہو سے بھی وابستہ رہے اور اسکر بٹ رائٹر کی خدمت انجام دی۔متعدد ریڈیائی ڈراھے بھی لکھے۔انہوں نے ایک فلم ''دھرتی'' کے مکا لے اور گیت بھی لکھے۔موصوف نے بعض اہم مفرنی ناولوں کا اردو بھی ترجمہ بھی کیا۔

قائمی کے مجموعہ کلام'' دست وفا'' پر آ دم جی الوارڈ ملا۔انہوں نے بچوں کو بھی نظر انداز نہیں کیا۔ان کے لئے بعض ڈراےادرکہانیاں تکھیں۔

قامی کوجیل جانے کا بھی تجربہ ہوا۔اعراا یک ۱۹۳۵ء کے تحت پہلی بارجیل گئے۔ پھر ۱۹۳۹ء میں ڈینس آفاد یا ایک کے تحت گرفآر ہو گئے ۔ کویا آئیس کی سال جیل کی زندگی گزار نی پڑی۔

یة زندگی کی تفیدات بیل جن می تمخیال بحری بوئی بیل کیمن احمد ندیم قامی ایک فعال او بی زندگی گزار نے والے ایسے فعم بات بہوئ جم می تحفیلیں ۔ ایک حیثیت تو ان کی شاعر کی ہے۔ اس سلسلے عمل ان کے شعری مجموعے "دوم کنیں" (۱۹۸۹ء)" رم جم "(۱۹۸۳ء)" شعلہ گل" (۱۹۵۳ء)" دوام "(۱۹۸۱ء)" دوام "(۱۹۸۱ء)" دوام "(۱۹۸۱ء)" دوام "(۱۹۸۸ء) اور" برال "(۱۹۹۰ء) بیل ۔ "دوم کنیں " اور دشت وفا" میں قطعات بیل جبکہ" شعلہ گل" "دوام "اور" لوح فاک "می فرایس نظمیس بیل ۔ "جلال و جمال "نعتوں کا ایک مجموعہ ہواد" میری مجموعہ۔ "دوام "اور" محاک "میں فرایس نظمیس بیل ۔ "جلال و جمال "نعتوں کا ایک مجموعہ ہواد" محری مجموعہ۔

اس طرح بیاحیاس ہوتا ہے کہ احمد ندیم قائی نے جس طرح انسانہ نگاری سے دبط خاص رکھا ای طرح شاعرانہ وق کو بھی پروان پڑھاتے رہے۔ ان کی شاعری میں ایک طرف تو کلا سکی بچ وجھ ملتی ہے تو دوسری طرف نے زمانے کارنگ وآ ہگ بھی۔ ان کی شاعری پر قابل لحاظ عربی اور فاری شعراک اثر ات تلاش کئے جاسے ہیں کی تتحفظات کے ساتھ ۔ اس لئے کہ ان کی شاعری میں عصری آ گہی کا شعور بطور خاص ملتا ہے۔ احمد ندیم قائی ہمارے قد آور شاعروں میں شارنہیں ہوتے ۔ اس کی ایک وجہ تو افسانے سے ان کی غایت دلچی ہے جس کا اعتراف ہمیشہ ہوتا رہا ہے۔ لیکن ان کی غایت دلچی ہے جس کا اعتراف ہمیشہ ہوتا رہا ہے۔ لیکن ان کی شاعری بھی قابل اعتما ہے ۔ ان کی نظموں میں تشبیہ واستعارے کی تاز و فضا ملتی ہے۔ غزیمیں تازہ احساس سے مملونظر آتی بیں۔ کہا جا سکتا ہے کہ ان کی انفرادیت کی چھاپ ان کی شاعری میں بھی ملتی ہے۔

قاسمی کی بعض نظمیس اپی موسیقیت کے لحاظ ہے بہت پر اثر ہیں۔الی نظموں میں ایک ' دھڑکن' ہے،جس

ناري ادبي اردو (جلدو دم)

کی چندسطری ملاحظه بون:

پرطوفان کار جوش سپای پر بت پر بت کمو ما ذروں نے کر دوں چو ما پر ایرا فق پر کڑکا پر قلب مشیت دھڑکا امید کے چپ چاپ افق پر ہنتا گا تا آیا تیروں کو بچا تا آیا بوتان کا اندھالڑکا پر قلب مشیت دھڑکا پر قلب مشیت دھڑکا

۸۹۳

نديم كى شاعرى يرايك خاص تم كى رائي خليل الرحن اعظمى كى ب، جيے بي ذيل مي درج كرر بابون:-'' لیکن ندیم کاالمیہ یہ ہے کہ دواس نوع کی شاعری کی طرف للجائی ہوئی نظر ہے دیکھتے ہیں جہاں ان کے ذہن کی گرفت مضبوط نہیں ندان کے مراج کواس سے مناسبت ہے۔مثلاً فلسفیان شاعری یا تبلینی انداز کو جہاں جہاں انہوں نے برسنے کی کوشش کی ہے ان کی تارسائی كحكتى بـ نديم كى ايك عم ب انسان عظيم بضدايا واس من نديم في وي موضوع ايناف ک کوشش کی ہے جوا قبال کی هم تو شب آ فریدی چراغ آ فریدم یا منعره زومش کہ خونیں جگرے پیداشد میں بڑی قوت اور فع محیل کے ساتھ ادا ہوا ہے۔ کہنے کوتو متازحسین نے کہددیا کہ ا يهال نديم كي فكرا قبال كي فكر سے زيادہ بلند ہوجاتى ہے۔ ليكن انصاف يد كہتا ہے كما قبال نے اس نظریے کومضم کر کے اپنے اندر جوقوت اوراعماد پیدا کرلیا ہے اوراس کا جوعرفان انہیں حاصل ہےوہ ندیم کے یہاں نہیں ہے۔ان کی عم میں انسان اور خدا کے وجود اور ان کی خودی كالكراؤنبيل ب- بيظم مناجات كالبجدر كمتى ب- جيے خدا سے التجاكى جار بى موكد و وانسان كو عظیم مان لے۔ شایدای لئے مجتبی حسین نے اس عم کے بارے میں لکھا تھا کہ اس میں شاعر خداکے سامنے محکمیا جاتا ہے۔' یہی حال ندیم کی نظم ظلم کے خلاف لڑنے والے فنکاروں ك نام كا ب ، جوان ك دوسر مجويد شعله كل من شامل ب-اس نقم من نديم اي مخصوص طرز کوچھوڑ کرسر دارجعفری وغیرہ کی ڈگر بر مطلے محتے ہیں۔

'جلال و جمال بیحد مخیم ہے۔جس میں رسی شاعری کے انبار میں ان کی کامیاب اور خوبصورت نظمیں ہمی مم موٹی ہیں۔' •

احمد عدای کی نے افسا نے اسے توار سے لکھے کہ ان کی شاعری کی پشت چلی کی۔ کین یہ بی ہے کہ ان کی افسانہ افسانہ نگاری انہیں دیو قامت بناتی ہے۔ انہوں نے توار سے لکھا ہے اور اچھا لکھا ہے۔ قبل اس کے کہ جم ان کی افسانہ نگاری سے بحث کروں ان کے افسانوں کی ایک تفصیل چیش کرتا ہوں۔ ان کا پہلا افسانوی مجموعہ 'جو چوہ 'اپ ہے جوہ ''اوار کی بیلا افسانوی مجموعہ 'جو پال' ہے جوہ ''اوار میں شائع ہوا۔ پھر ''بر گو لے'' (۱۹۹۱ء)'' طلوع و غروب' (۱۹۳۷ء)''گرداب' (۱۹۳۷ء)'' کیشر کیاری'' (۱۹۳۳ء)' سیل بن' (۱۹۳۸ء)'' کیشر کیاری'' (۱۹۳۵ء)'' سیل بن' (۱۹۳۸ء)'' رود دیوار' (۱۹۳۵ء)'' سائل' اسلاب' (۱۹۵۹ء)'' بازار حیات' (۱۹۵۹ء)'' برگ حنا'' (۱۹۵۹ء)'' گھر ہے گھر تک '' (۱۹۵۹ء)'' کہاں کا مجموعہ ''کیر کیاری'' مواجہ افسانوں کا مجموعہ ''کیر کا کا '' بھی ہے جس میں ورث الحماد کرا ہے ایک مجموعہ ''کیر کیاری'' مواجہ افسانوں کا مجموعہ ہے۔ ایک مجموعہ ''کیر کا کا '' بھی ہے۔ سیمی فراے اور داجم ہیں۔

روساں اور ان اور ان کا پہلا افسانہ 'نبرنصیب بت تراش' ہے جورسالہ' رومان' فروری ۱۹۳۱ء میں شائع ہوا۔ اس کے ایڈیٹراخر شیرانی تھے۔ ابتدا میں احمد ندیم نے بھی پریم چند کی طرح دیماتوں ہی کا انتخاب کیا۔ انہوں نے پنجاب کے دیماتوں ہے دیماتو

"اجرندیم قامی کے افسانوں میں پنجاب کے دیمانوں کا مقامی رنگ ہے اور وہ مجی کوستانی نمک کے دیمانوں کا مقامی رنگ لئے ہوئے ہے۔ "••

قائمی کے یہاں دیہات کی کروڈ نضا بھی لمتی ہے۔ مثلاً اُلچے تھا پے والی دوشیز اکیں ، حدتو یہ ہے کہ انہوں نے ان کے لباس کو بھی اس طرح منتکس کیا ہے جس طرح وہ زیب تن کرتی ہیں۔ دیہا توں کی مجلسی زندگی کا بھی اظہاران کے افسانوں میں خوب خوب ہے۔ نوجوانوں میں بھی وہی ہیں جوزیا دہ ترمخت کش ہیں۔ ایسے محنت کش کس طرح دیہاتی زندگی میں رہے ہے ہیں اپنے تمام تررسوم اور جستی جاگی زندگی کے ساتھ۔

قاسی نے جہاں شہری زندگی کوموضوع بنایا ہے وہاں اس کے تمام نظیب وفراز ابجر محے ہیں۔ کہا جاسکتا ہے کہ
ان کے افسانے خلیقی سطح پر بھی مصنوی نہیں بنے اور فطری نفوش اپنے آپ ان کے افسانوں کا قوام بن جاتے ہیں۔
قاسی نے انسان کی از لی جبلت عشق و محبت کو بھی نظر انداز نہیں کیا ہے۔ ''چو پال''اور'' مجو لے''کے افسانے عشقیہ وار دات ہے مملو ہیں۔ کئی افسانوں کی نشاندہ کی کی جاسمتی ہے۔ مثلاً ''جوانی کا جناز و''،''لوکی یا چھاگل'''مجد کے عشقیہ وار دان سے مملو ہیں۔ کئی افسانوں کی نشاندہ کی کی جاسمتی ہے۔ مشلا ''دروشن دانوں کے شھے''' ''گلی'' اور کئی دوسرے افسانے۔ دراصل و وعشق و محبت کو اکبری سے انگی کے ساتھ نہیں چش

<sup>• &</sup>quot;اردو يم رق پنداد لي تحريك" ،ايجيشنل بك باوس علي كرد، ١٩٩٧ مر ١٢١ • • " مجوك" ويباچه ،از: كرش چندر

تاریخ ادب أردد (جلدد دم)

YPA

كرتے۔ان كے يہاں جو كچے بحى بوه بچائى سے بمكنار ب\_

دوسرے انسانہ نگاروں کی طرح احمد ندیم قائمی نے بھی ۱۹۴۷ء کی تقتیم کے بعد اس کے خوفاک نتائج کواپنے افسانوں کا موضوع بنایا ہے۔ اس سلسلے کا افسانہ'' پرمیشور سکھ' یا'' جلسہ''' بھری دنیا'''' میں انسان ہوں'''' نیا فرہاد' وغیرہ ہیں۔

احد ندیم قامی کے افسانوں می تھنیکی صورتیں بھی موقع کے لحاظ سے ابھری ہیں۔ان کے انسانے تجربہ رائے تجربہ رائے تجربہ بیس ہیں بلکہ ان کی تعلیق قوت سان کی ناہمواریوں کی عکاس ہے۔ کہد سکتے ہیں کہ احمد ندیم قامی بھی ہمارے دیوقامت افسانہ نگاروں میں ایک ہیں۔

### رضيه سجا دظهير (١٩١٤- ١٩١٩)

رضیہ جا ظہیر کا اصل نام رضید دائ دور یہال اور نا نیہال کی طرف ہے پروقار رہا ہے اور ان کے داداسید امدادسین نام ہے معروف ہوئیں۔ ان کا خاندان داد یہال اور نا نیہال کی طرف ہے پروقار رہا ہے اور ان کے داداسید امدادسین باری شاعر ہے اور آثم بناری کے نام ہے معروف ہے ہے۔ یہ صاحب دیوان شاعر ہے۔ انہوں نے ہی اپنے دیوان شی بناری شاعر ہے اور آثم بناری کے نام ہے معروف ہے۔ یہ صاحب دیوان شاعر ہے۔ والد خان بہادر رضاحین بالی رضیہ جا ذظمیر کی ولا دے ۱۹۱۵ وقر کی ہے۔ دخیہ جمیں پیدا ہوئیں۔ ان کے والد خان بہادر رضاحین بالی رضیہ جا در آب کی ہے۔ دخیہ ہی پیدا ہوئیں۔ ان کے والد خان بہادر رضاحین بالی اسلام مراد آباد مستم کے کہنے میں ہیڈ بامر کی حیثیت ہے ملازم ہے لیکن الد آباد یو نیورسیٹی کے بینئر بھی ہے۔ دخیہ کا ناضلع مراد آباد مستم کے کہنے در الدسیدرضاحین اپنے جا دوثر و سے کے لحاظ ہے پورے شالی بندوستان میں جا دھی ہو تھا ہے اور ان کو کو مت کے لحاظ ہے پورے شالی بندوستان میں کا نام مید ذاکر حسین تھا۔ ایک تفصل ملا تھا اس مروز یوسن کا خاندان خاص طور پر ابہت رکھا تھا۔ ان کے آبا دُواجداد کا تعلق جو نیور کے ایک مشہور تھا۔ گلال پورٹ تھا گیاں نہوں نے تکھنو بھی تھیے مصل کی اور دکا اس پاس کر کے مشہور تھا۔ گلال پورٹ تھا گیاں نہوں نے تکھنو بھی تھیے مصل کی اور دکا اس پاس کے عہد ہے کہ بہتی محکے۔ ان کے خاندان اور خان بہادر سید رضاحین کے خاندان والوں بھی بھی لھتھا ہے۔ وہ نانی بہادر سید رضاحین کے خاندان والوں بھی بھی لھتھا۔ اور مراسم تھے۔ چنا نچے یہی سلسلہ بعد بھی قربت بھی بدل گیا داران کے جو تھے بیے سید بواظمیر (عرف بنے) کی شادی سیدرضاحین کی بٹی رضیہ دلاتا وہ داران کے جو تھے بیے سید بواظمیر (عرف بنے) کی شادی سیدرضاحین کی بٹی رضیہ دلاتا وہ داران کے جو تھے بیے سید بواظمیر (عرف بنے) کی شادی سیدرضاحین کی بٹی رضیہ دلاتا وہ دلاتا در دلاتا دور دلاتا در دلات

ہے ہے ہوگئی۔''ہ

 <sup>&</sup>quot;رضية جادظمير: حيات اوركارنا ئ ، ۋاكٹر رضية سلطانه ، ١٩٩٧ م ٢٩٣

رضید کی شادی ۱۰رومبر ۱۹۳۸ء میں ہوئی تھی۔ سجادظہیر کے سلسلے کی تفصیل آھے آ چکی ہے۔ رضیدان کی سرگرمیوں میں ہمیشہ سرگرمیوں میں ہمیشہ شریک رہیں۔ جب بیگر فآر ہوئے تو دبنی طور پر ہمیشدان کے ساتھ رہتیں۔ ہمیشہ انہوں نے حوصلے اور بہا دری سے حالات کا مقابلہ کیا۔

رضیدافساندنگاری پی پریم چنداسکول ہے وابستے تھیں۔اپٹے شوہر کے ساتھ انہوں نے ترتی پندتح کے بی میں ہیشہ وابستی رکھی۔ وی سے بیاس وقت ہے کلھ رہی تھیں جب ان کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ وی علم تھیں، انہوں نے میٹرک ایف اے اور بی اے کے امتحانات شادی سے پہلے امتیاز کے ساتھ پاس کر لئے تھے۔اس سلسلے کی تفصیل'' زردگا ب' کے دیا ہے میں دیمی جاسکتی ہے۔

بېر حال، رمنيه سجادظهير نے کہانياں اس وقت لکھنی شروع کيں جب وہ بيحد کم عمرتھيں۔ان کی پہلی کہانی'' فتح مند چيو نثياں'' رسالہ'' پھول'' ہيں شائع ہوئی۔اس وقت ان کی عمرآ ٹھ سال کی تھی۔

رضیہ جادظہر کا پہلا افسانوی مجموعہ 'زردگا ب' ۱۹۸۱ء علی شائع ہوا۔ اس علی انھارہ افسانے اور خاکے ہیں۔ جیسے جیب بات یہ ہے کہ بعض افسانے علامتی انداز کے ہیں۔ اس کے گی افسانے آج بھی اہم سمجھے جاسکتے ہیں۔ جیسے ''نمک''''واردات'''' ہے جمڑ علی بھول''' بیجوں کی پیڑی''''دو دل ایک داستان''اور''زردگلا ب''۔ ہاں پیعننف نوعیت کے افسانے ہیں۔ گھریلو واقعات سے لے کرزندگی کی محکم شیخ اعصائی کرب اور ہیجان ، انسانی مجبوری اور بے بی ، ایٹی خطرات کے علاوہ آئے دن کے رشتے تاتے بڑے فزیکارانہ طریقے پر برتے گئے ہیں۔ ان کا دوسراافسانوی مجموعہ ''اللہ دے بندہ لے'' ہے جو ۱۹۸۳ء علی شائع ہوا۔ یہ جموعہ میں قابل لحاظ ہے۔ کہیں غریبوں کی خود داری کا محاملہ میں منافع ہوا۔ یہ جموعہ میں قابل لحاظ ہے۔ کہیں غریبوں کی خود داری کا محاملہ سامنے آیا ہے تو کہیں نہ ہی رہم و رواح کا ، نیز نہ ہی عقیدت مندی ، یو پی کے بعض اصلاع کا ماحول شعفی کی نفسیاتی کیفیتیں ، نہ ہی اتفاق واتحاد کے مرحلے ، پر شنع زندگی ، تنبائی اور بے بی ، فطرت کی جاہ کاریاں وغیرہ موضوعات بنے سے سے سامنے آئے ہی سامنے آئی ہی سامنے آئی ہی سامنے آئی ہی سامنے تا ہے جبال مطالعہ ہیں۔ کویا رضیہ جافلہر کے موضوعات متنوع رہے ہیں۔ وہ پر یم چنداکول کی ایس نا اور ہیں جن کے یہاں دافلیت بھی ملتی ہے۔

رضیہ ہے افظہ پرنے ناول بھی لکھے ہیں۔ جیسے سرشام '' کا نظ ''سمن ' اللہ سکھ دے ' دیوانہ مرحمیا' ( ناکھمل)۔
ان کے ناول بھی بیحد اہم ہیں۔ ''سرشام ' ۱۹۵۳ء میں شائع ہوا تھا۔ اس میں محتر سے متوسط مصنوی زندگی کی تصویر شی کی ہے جس میں اور کے اور اور کیوں کی وجئی کھٹائی نیز ان کے خواب وغیرہ ابھارے جے ہیں۔ اس کا کروار منصور کا فی اہم ہے۔ دوسر کے کروار وزندہ معلوم ہوتے ہیں۔ ناول ''کا نظ ' کا موضوع سائ اور معاشرے کی کھٹائی ہے وفیرہ کے کروار زندہ معلوم ہوتے ہیں۔ ناول ''کا نظ ' کا موضوع سائ اور معاشرے کی کھٹائی ہے وفیلہ کے دار جیسے ٹریا ، راتو ، جاوید ، قاسم ، بیٹیم رفیق ، امجد میاں ، مرز ارحمت اللہ وغیرہ کے ذریعہ انسانی اخلاق ، شرافت وغیرہ کی تصویر کھٹی ہے۔ رضیہ سلطانہ تھتی ہیں کہ:۔

"ان تمام کرداروں کے ذریعہ ناول نگار نے طبقاتی اور معاشی کھیش کونہایت کامیا بی ہے پیش
کیا ہے اوراس قدیم روایت کورد کرنے کی کوشش کی ہے کہ اخلاق ، شرافت ، خلوص اور ہمدردی
کی حصوصیات محض اعلی طبقے کا درشہ ہوتا ہے۔ حقیقت سے ہے کہ اعلیٰ تہذی قدریں انسان کی
فطری خلیق سے متعلق ہیں اور ان خصوصیات کا طبقہ خاندان بھیم اور دولت وثروت سے کوئی
واسط نہیں ہوتا۔ "

تاول اس نظر المحرا الم

ویے ناول جی نو جوانوں کے متعقبل کی تابنا کی کا سب بھی ملتا ہے۔ اس کے مختلف کر دارائے اپ حالات کے نمائندہ قراردئے جاسختے ہیں۔ رضیہ ہجا ظہیر کو کہانی کہنے کافن آتا ہے۔ ان کے پاس زندگی کا کوئی ٹھوس فلند نہیں ہے لیکن وہ اسے محض دوخانوں جی رکھ کرد کھناچا ہتی ہیں۔ ایک خانہ تو تا تواں اور بے اس اوگوں کا ہدد سری طرف صاحب اقتدار اور صاحب ثروت کا۔ پلاٹ سازی ای پس منظر جی ہوتی ہے اور کر دارای طور سے ڈھالے جاتے ہیں۔ لہذا رضیہ کے ہاں ایک طرح کی ہنرمندی پائی جاتی ہے۔ ہمار یے بعض فقادوں نے رضیہ کے فن کی تغییم کے سلسلے جی کچھ واضح امور قلم بند کے ہیں۔ اس ذیل جی جی مرف دوفادوں کو پی چند تاریک اور قرر کیس کے خیالات رقم کرتا ہوں۔ تاریک کھتے ہیں: ۔

کتے ہیں۔ اس ذیل جی جی مرف دوفادوں کو پی چند تاریک اور قرر کیس کے خیالات رقم کرتا ہوں۔ تاریک کھتے ہیں: ۔

آیا ان پر کھل کر طونز ہیں کرتی تھیں بلکہ ان کی طرف نہ قد ہب کی طرف ایک خاص طرح کا ہے۔ دفیہ آیاان پر کھل کر طونز ہیں کرتی تھیں بلکہ ان کی طرف ہاکا سااشارہ کرتی تھیں۔ یہا شارہ پورے

 <sup>&</sup>quot;رضیہ جانظہیر: حیات اور کارنا ہے"، ڈاکٹر رضیہ سلطانہ ، ۱۹۹۳ء میں ۲۹۲

فی احساس کے ساتھ ہوتاز بان ان کی نہا ہے ستھری اور نہا ہے کی ہوئی تھی۔وہ بہت چوکس کہانیاں گھتی تھیں۔رہ بیاں چوٹوں کہانیاں گھتی تھیں۔رہ نے یہاں چوٹوں سے انسانی حسن کو کھارنے کی کوشش کرتی تھیں۔ان کی تحریریں بہت برد اسر مایہ ہیں۔''ہ

اورقرريس لكعة بن :-

"رضیہ آپائیک ایک حقیقت پیندافسان نگارتھیں،جنہوں نے پریم چند کی عظیم روایت کو برقرار رکھاجس میں انسان دوئی ہے، جوام دوئی ہے، اس روایت کو اپنی کہانیوں میں انہوں نے ایک نئی جہت دی۔ لکھناان کے لئے عبادت تھی، لکھ کروہ اس عظیم جدوجہد میں شامل ہوجاتی تھیں، جن میں موام اینے حقوق کے لئے الارب تھے۔ "

میراخیال ہے کہ رضیہ سجادظمیراپنے افسانوں اورنادلوں میں خاصے متنوع ذہن کا پید دیتی ہیں۔ بھنیکی اعتبار سے بھی ان کے افسانے اورناول رذہیں کئے جاسکتے۔ زبان میں ایک خاص متم کی فکفتگی کا احساس ہوتا ہے۔ اپنے شخصی کر دار کے لحاظ سے بھی و وایک خاص خاتون کا پیکر چیش کرتی ہیں۔

رضیہ سجا ذخلمیر ذیا بیطس کی مریض رہی تھیں۔ آخری مرسلے میں انہیں دل کا دورہ پڑااور کا ارتمبر ۱۹۷۹ء میں دیلی میں او ت ہو تئیں۔اس وقت ان کی عمر ہاسٹھ سال کی تھی۔

بيسلسلددوسرى فبرست ميس الكذبن كالمشن لكھنے والوں كے ساتھ جارى ہے۔

تاريخ ادب أرده (جلده دم)

بیسوی صدی میں اُردو محقیق و تنقید: ترقی پنداوردوسرے

# مجنول گور کھیوری

(719PI- AAPIL)

مجنول گور کچوری کا بورانام احمر صدیقی مجنول گور کچوری تھالیکن مجنول گور کچوری کے قلمی نام سے معروف ہوئے۔اکی پیدائش،ارکی،۱۹۰۱ءکو پلواعرف ملی جوت میں ہوئی۔ بیشرق یوبی کے ضلع بستی تحصیل خلیل آباد میں واقع ہے۔ لیکن ڈاکٹرسلام سند بلوی ان کی تاریخ پیدائش ۱۹۰۳ء لکھتے ہیں۔ وان کا محرانا زمینداروں کا تھا۔ان کے والدفاروق ديوانداردوك شاعراوراديب تقليكن محنول كى دادى في الكي تعليم وتربيت من الهم رول انجام ديا مجنول خود لكهية ميل كه:-

"ان كى دادى كاخاندان علم وفعنل اورفقرودرويشى يش متازمرتبدركما تعالى" •

مجنوں کے والدعلی کڑے میں ریاضی کے بروفیسرر ہے تھے۔ویے مجنوں اپنی نانیہال پر فخر کرتے نظر آتے ہیں جيكدواد يهال كے لوگوں كو والدصاحب كوالك كركے دہقان بتاتے ہيں۔

مجنوں کی ابتدائی تعلیم گاؤں مجمر میں ہوئی۔اوائل عمری میں بی انہوں نے عربی ، فاری اور ہندی میں دسترس حاصل کرلی۔ویے انہوں نے درس نظامیہ کے بعد بی اے تک کی تعلیم کور کھور علی کڑے اور الدآباد می کمل کی۔١٩٣٣ء من آگرہ یو نیورسیٹی سے انگریزی میں اور ١٩٣٥ء میں کلکتہ یو نیورسیٹی سے اردو میں ایم اے کیا۔ان کی قدر کی زعد کی ک تغصيل ڈاکٹرشا بين فردوس نے يوں قلمبند كى ہے:-

> "مجنول کاپیششروع بی ہے درس وقد رایس کا تھا۔ سے١٩٣٥ء ہے ١٩٣٥ء تک بینث اینڈر وبوز میں انگریزی کے لکچررر ہے۔جولائی ١٩٣٥ء سے دمبر١٩٣٥ء تک مسلم يو غورسيثي على گڑھیں شعبہ انگریزی کے تکچرداور شعبہ تعلقات عامہ کے سربراہ رہے علی گڑھ سے نا اتفاقی کی بنا پروہ پھروالیں گور کھیورآ گئے اور یہاں جولائی ۱۹۳۷ء ہے کی ۱۹۳۷ء تک میاں صاحب جارج اسلامیدانٹرکالج میں انگریزی ومنطق کے لکچررر ہے۔جولائی ۱۹۳۷ء سے تمبر ۱۹۵۸ء تكسينث ايندر بوزكالج كوركميورشعيداردوكمدراوراتكريزى كيروفيسركي حيثيت ي کام کیا۔اس کے بعد تمبر ۱۹۵۸ء سے اکتوبر ۱۹۵۸ء تک گور کھپور یو نیورسیٹی کے شعبدار دو ك مدرر ب ليكن به حيثيت لكجرر كام كرر ب تق -اس شعبي من وه ريدر بونا وإب تق مكر بی عبدہ ان کو حاصل نہیں ہو سکا۔اس لئے انہوں نے استعفلٰ دے دیا اور نومبر 1900ء میں وہ على كر ه يل محة - وبال تاريخ اوب اردو اسكيم كاستنث و الركم مقرركة محة - ليكن

بحواله: "مجنول گور کمپوری: حیات اوراد لی خد مات"، ژاکٹر شامین فردوی ،ایجویشنل یک ماؤس علی گڑھ، ۲۰۰۱ م ••• "ادباورزندگ"، بمنون کورکھپوری بص۵۱ ۱۵ساورزندگئ، مجنون گورکیپوری می ۱۵

جلد بى يەاسكىمخىم ہوگئى۔"•

مجنوں گورکجوری قدراول کے اردونقادوں بھی شارہوتے ہیں کین ان کی صرف یکی حیثیت نہیں۔ وہ شاعر بھی سے ، افسانہ نگار بھی اور صحافی بھی۔ ایک مترجم کی حیثیت ہے بھی ان کی ایک تاریخی جگہ ہے کین ان کی تقید نگاری نے ان کی دوسری صنفوں ہے دلچیدوں کو کلا کر رکھ دیا۔ یہاں تک کہ شاعری کے ساتھ ساتھ افسانہ نگاری بھی زدیمی آئی اور اب جہاں رو مانی افسانوں کا ذکر ہوتا ہے بجنوں کا نام لے لیاجاتا ہے۔ اس وقار اور تمکنت کے ساتھ نہیں جوان کی تقید کی تحلیل اور تجزیم میں سائے لائی جاتی ہے۔

مجنوں نے آوسکرواکلڈ، برنا وٹا، ٹالٹائی اور ملٹن کی بعض تخلیقات اردو بھی ترجمہ کیں۔ انگریزی ادبیات پران کی گرفت مضبوط تھی۔ اس کا اثر ان کی تحریروں بھی ویکھا جا سکتا ہے۔ بیصورت ان کے افسانوں بھی بھی نمایاں ہے۔ حیرت ہوتی ہے کہ انہوں نے پریم چندگی راہ نبیں اپنائی بلکہ یلدرم اور نیاز کے رومانی تیورکواپنایا۔ بیدہ وزمانہ ہے جب نثر لطیف مقبول ہوری تھی۔ مجنوں خود لکھتے ہیں کہ:۔

" ۱۹۲۰ء کے بعد ہمی ادب لطیف کا زور تھا اور انسانے میں یا تو اصلاحی میلان تھا جس کی تنہا نمائندگی پریم چند کرر ہے تھے یا وہی رو مانی میلان تھا جو ادب لطیف کا روح رواں تھا اور جس کے نمائند کی پریم چند کرر ہے تھے یا وہی رو مانی میلان تھا جو ادب لطیف کا روح رواں تھا اور جس کے نمائند سے جاد حیدر یلدرم اور نیاز فتح پوری کی سرکروگی جس اکثریت جس تھے۔میر سے ناولٹ ، افسانے ای سلسلے کی آخری کڑی ہیں البتہ رو مانیت اور جذبا تیت کے ساتھ میر سے افسانوں جس فکروتال کا ایک میلان ضرور لے گا۔ "

مویایہ بلدرم اور نیاز سے الگ ہونے کوشش کرتے ہیں تو فکر کی راہ افتیار کرتے ہیں اور تامل کی ایک فضا تیار کرتے ہیں ۔لیکن یہ دونوں معاملات واضح نہیں ہوتے اس لئے بلدرم اور نیاز کے بعد بی ان کا نام رو مانی افسانہ نگاروں میں آنا جائے۔

مجنوں نے کم از کم چارافسانوی مجموعے شاکع کے: ''خواب وخیال''''کمن پوش'''نقش ناہید''' مجنوں کے افسانے'' ۔ آخری مجموعہ دراصل افسانوں کا انتخاب ہے۔ بقول فرمان فتح پوری ان کا پہلا افسانہ'' کہنئ' ہے جو جون ۱۹۲۱ء کے''نگار'' میں شاکع ہوا۔ ویسے خود مجنوں نے ''زیدی کا حشر'' کو پہلا افسانہ بتایا ہے۔ فرمان فتح پوری نے اس کی طوالت کی وجہ سے اسے دوسر سے فانے میں ڈال دیا لیکن میں مجمتا ہوں کہ''زیدی کا حشر'' بی ان کا پہلا افسانہ ہے جوگی، جون ، جولائی کے''نگار'' میں قسطوں میں شاکع ہوا۔ کہ سکتے ہیں کہ بینا ولئ ہے۔ اگر بیتفریق قائم رکھی جائے گی تو پھر جون ، جولائی کے''نگار'' میں قسطوں میں شاکع ہوا۔ کہ سکتے ہیں کہ بینا ولئ ہے۔ اگر بیتفریق قائم رکھی جائے گی تو پھر ''گردش صیدز ہوں'' ''سرنوشت'' ''سراب'' اور''زیدی کا حشر'' وغیرہ۔

<sup>• &</sup>quot;مجنول كوركية ويات اوراد لي خديات"، ايجويشنل بك باؤس على كروره ١٠٠١ء

<sup>•</sup> بحواله اردوا نسانه اورا نسانه زگار ان از اکثر فریان فتح پوری ، مکتبه جامعه بنی دیلی ،اگست ۱۹۸۱ م. م ۲۵

واضح ہوکہ ۱۹۳۳ء کے بعد بی مجنوں نے نظریاتی تقیدی طرف رجوع کیااور کی اہم مضامین لکھے۔ مثلاً تخلیق اور تقید،ادباور مقصد،ادباور زندگی،ادباور ترقی،تاریخ اور تقلید،حسن اور فزکاری،ادب کی جدلیاتی ماہیئت، نیااوب کیا ہے؟ وغیرہ بیسارے مضامین آج بھی اہم سمجھے جاتے ہیں۔ان کے بعض نکات سے اختلاف کی مخبائش ہے کین ان کی اہمیت سے افکار ممکن نہیں۔ مجنوں مقصد کے قائل نظر آتے ہیں کین فن پارے میں تخلیقی اوصاف کونظر انداز ہم ماور وزندگی اور چاہتے۔دراصل و فن پارے کے طور یا نداز ہر خاصاز ورد سے نظر آتے ہیں۔لہذاان کے خیال میں ادب خودزندگی اور زندگی کے ہر شعبے کار ہنما ہے۔مضمون ''ادب اور مقصد''مشمولہ:''ادب اور زندگی' میں لکھتے ہیں:۔

"ادب زندگی کے تمام مادی اور غیر مادی حوائے اور مطالبات کا خیر مقدم کرتا ہے اور اپنے طور پر نامرف ان کی تائید کرتا ہے بلکدان کی چیل آشفی میں خود مددگار ہوتا ہے لیکن سب سے بڑا سوال طور یا انداز کا ہے۔ بہی طور یا انداز ادب کی جان ہے۔ ادب خود انجی ایک شریعت رکھتا ہے۔ وہ زندگی کے دوسر سے شعبوں کے وقت بدو قت بدلتے ہوئے ضابطوں کو تسلیم کرتے ہوئے ان کی میکا نیکی رہنمائی قبول کرنے کے لئے تیار نہیں اس لئے کہ ادب خود زندگی اور زندگی کے برشعبہ کار ہنما ہے۔ "ہ

مجنوں گور کھیوری ترقی پندوں سے قدر سے نزدیک نظر آتے ہیں۔ ان کے ترقی پندانہ خیالات معروف ہیں۔ علی مردار جعفری کو بیا حساس ہے کہ انہوں نے تحریک کے ابتدائی زبانوں میں اپنے تقیدی مضامین ہے اس کے اغراض ومقاصد کے پھیلانے میں بڑا کام کیا اور نے اصول تقید بنانے میں بڑی مدد کی۔ پھیلانے میں بڑا کام کیا اور نے اصول تقید بنانے میں بڑی مدد کی۔ پھیلانے میں بڑا کام کیا ور نے اصول تقید بنانے میں بڑی مدد کی۔ پھیلانے میں بڑا کام کیا ور نے اور نے اصول تقید بنانے میں بڑی مدد کی۔ پھیلانے میں برگوش ہے کہ اعتدال قائم رہے۔ ایک جگہ الیے تو ازن کی صورت اپناتے ہیں۔ کوشش ہے کہ اعتدال قائم رہے۔ ایک جگہ الیے تو ازن کی صورت اپناتے ہیں۔ کوشش ہے کہ اعتدال قائم رہے۔ ایک جگہ الیے تو ازن کی وضاحت در کھیئے:۔

''زندگی کے اقتصادی پہلوپر مارکس نے جوز دردیادہ ایک خالص عصری چیز ہے۔اسکے بیمعنی

منبیں جیں کہ اقتصادیات کی غلا مانہ پیردی کرتا ہے۔ یہ کیے ہوسکتا ہے؟ اقتصادیات کل زندگی

منبیں ہے بلکہ اس کاصرف ایک عضر ہے جولا کھا ہم سمی لیکن کی دوسر ہے عضر پر غالب نہیں

ہوسکتا۔ یہ بچ ہے کہ بغیر روثی کے کوئی زیادہ عرصہ تک زندہ نہیں رہ سکتا لیکن پھر وہ صدیوں

ہوسکتا۔ یہ بچ ہے کہ بغیر روثی کے کوئی زیادہ عرصہ تک زندہ نہیں رہ سکتا گئین پھر وہ صدیوں

پرانی مثل بھی آج تک بدستور بچ ہے کہ انسان صرف روثی ہے زندہ نہیں رہ سکتا۔' • • • •

یہ دوثوک بیان ہے اور یمی مجنوں کی انفرادیت ہے کہ وہ سرتا سر مارکس یا اقتصادیات میں گم نہیں ہوتے لیکن

ان کی اہمیت سے انکار بھی نہیں کرتے۔دراصل اقتصادیات کے وائل کو بھی جمالیات کی سطح پر رکھ کرد کھی ایز ہے گا۔وہ خالق

۱۵۲۰ ادب اورمقصد" مشموله: "ادب اورزندگی" مجنول گورکمپوری می ۳۸ هی "ترتی پیندادب" سردار جعفری می ۱۸۷ هی " ادب اورزندگی "می ۲۷
 ۱۵۳۰ "ادب اورزندگی مشموله: "ادب اورزندگی" می ۲۷

جوا سے راز پا جاتا ہے وہ لاز ما اپ آپ کو پرو مکنڈے سے بچالیتا ہے۔ مجنوں نے اس تصور کو بڑے ڈھنگ سے چیش کیا ہے لیکن کلیم الدین احمد مجنوں کے ایسے رویے پر بھی ضرب لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے جواو پر ایک اقتباس نقل کیا ہے، اس کے ہی سنظر میں کلیم الدین احمد کی رائے ملاحظہ ہو:۔

"اقعادیات ادبی اندرونی ترکیب عی داخل ہے کین ادب اقتعادیات کا فلام نیس ..... مارا جمالیاتی تجربه ایک صد تک خود مخارقوت ہے۔ یہ می جدلیات می کا کرشمہ ہے کہ اقتعادی غیر اقتعادی ہوکر جمالیاتی ہوجائے ادراس طرح کہ پھراس کی اصل صورت کے اٹارنظر نہ میں ..... اگر اقتعادی ہو جاتا ہے تو اقتعادیات کا ہنگامہ کیوں ہے؟ یہ بی ہی ۔.... اگر اقتعادی فیر اقتعادی ہوجاتا ہے تو اقتعادیات کا ہنگامہ کیوں ہے؟ یہ بی کہ مادی تو تمی انسان کو برلتی آئی ہیں گئین یہ بھی پھی کم بی خیم کی خیمیں کہ انسان ارادہ سے مادی تو توں کو بھی براتا چلا آیا ہے۔ افراد کو ماحول اور جماحت دونوں سے ایک صد تک آزاد مانا پڑے گا۔ ہم کو افراد کے افراد کی افراد کی افراد کی افراد کی افراد کی انہیت کو سلیم کرتا ہے۔ ان ہاتوں سے آپ کیا نتیجہ نکا لئے ہیں؟ سوچے تو مادہ افراد کی میں تبدیل ہوجاتا ہے۔ پھر مادیت کا پرانا از کی میں تبدیل ہوجاتا ہے۔ پھر مادیت کا پرانا راگ گانے ہے کیا فائدہ؟" ہو

کلیم الدین احمد کے نقط نظر پر گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس لئے کہ آئے بیہ بات بہر حال ٹابت ہو پھی ہے کہ اقتصادیت سے ہماری زندگی کا براہ راست واسط ہے، جنہیں نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ لیکن بیہ بات اور ہے کہ کسی مجمعی کے جمالیاتی احساس کو بروئے کارلا ٹا ضروری ہے۔ اس کا حساس مجنوں گورکھیوری کوتھا۔

مجنوں گورکھیوری کی تقیدی تماجی مثلاً ''ادب اور زندگی''' دوش وفردا''' فکات مجنوں'' ' شعر وغزل''
''غزل سرا''' فالب جخص اور شاعر'' ''شو پنبار''' تاریخ جمالیات''' پردیسی کے خطوط'اور' نقوش وافکار' کوسا نے
رکھے تو ان کی تقیدی روش کھل کرسا ہے آجاتی ہے۔ بجنوں زندگی کی تعبیرات کوا کہر مطور پر برتے کے حق جمن نہیں تھے
لہذا ان کے یہاں ایک دھندلا سافلسفیا نہ شعور بھی ملتا ہے، جوان کی نگارشات کووز نی بنا تا ہے۔ آج جب اردو تقید مجنوں
گورکھیوری اور کھیم الدین احمرے آگے کی طرف رواں دواں ہے والیے جس ان کے بہت سے خیالات اور تجزیے جس نظر ٹانی
کے تعتاج نظر آتے جیں لیکن اپنے وقت جس ان کی اجمیت رہی ہوگی ،اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تجزیاتی مضاجین سے
الگ مجنوں کے نظری مباحث کی قدر و قیت کا انداز و نگانا مشکل نہیں ۔ آج جبحہ تقید کی طرح کے نئے جہات سے آشا

مجنوں کا انتقال ہم جون ۱۹۸۸ء کوکرا چی میں ہوا۔ اسلم فرخی نے انکی وفات پرایسےا حساسات قلمبند کئے ہیں: -''مجنوں صاحب کے اٹھ جانے ہے ارد وادب کا وہ دورختم ہو گیا جے مجنوں ، نیاز اور فراق کا

<sup>• &</sup>quot;اردوتنقيد برايك نظر"، بكامپوريم، پننه، ١٩٨٣ م ١٧٩

دور کہا جاتا تھا۔روش خیالی علم وآ تھی اور جمالیاتی ونور کے اظہار کا دور ،مجنوں صاحب اس دور کی تابندہ علامت نے جس کا تقاضہ جامعیت تھا۔''ہ

#### آلاحدسرور

(,1007 -,1911)

آل اجدسرور کے اسلاف کا تعلق فرشوردهم سے تعا۔ ان کے بزرگوں میں کوئی ہندوستان آئے اور پہیں رہے ہیں گئے۔ ان کے پر دادا کے والد کا تام شاہ ذاکر اللہ تھا۔ یہا ہے وقت کے مشہور بزرگ تھے۔ سرورصا حب کے والد کرم احمدا یک ذہیں آ دی تھے جنہیں مطالعے کا بڑا شوق تھا۔ سرورصا حب کی نانیہال کے لوگ رئیس تھے اور ان کے نانامولوی حالہ بخش برایوں کے مشہور رئیسوں میں شار ہوتے تھے۔ ان کی والدہ صرف قرآن تک کی تعلیم ہی حاصل کر کی تھیں۔ ان کا نام تنویر برایوں میں شار ہوتے تھے۔ ان کی والدہ صرف قرآن تک کی تعلیم ہی حاصل کر کی تھیں۔ ان کا نام تنویر فاطر تھا۔ نیک اور خوش اخلاق تھیں۔ پورا خاندان صوم وصلو ہی گیا بند تھا۔ یہ صد بی شیون لوگ بیشا ہم سمجھے جاتے تھے۔ تال احد سرور پیلس پہلی بھیت، بدایوں میں ۱۹۱۱ء میں پیدا ہوئے۔ اسکول کے شوفکیٹ میں ان کی پیدائش کی تاریخ کے امراکتو بر۱۹۱۲ء ہے۔

سرورصاحب کی ابتدائی تعلیم گھر ہی پر ہوئی۔ قرآن ٹریف ختم کیا۔ پھیاردوفاری پڑھی ، گلتال کے چند باب درس میں رہاورا گھریزی کنگ ریڈرے اگھریزی کی تعلیم کی ابتدا ہوئی اور تیسرے درجے میں ۱۹۲۱ء میں باضابط تام کھوایا لیکن سرورصاحب ابتدائی تعلیم بھی مختلف جگہوں پر پاتے رہے۔ چونکہ ان کے والد کامسلسل بتا ولہ ہوتار ہتا تھااس لئے چوتھا درجہ بدایوں سے اور پانچواں درجہ سیتا پورے پاس کیا۔ چھٹا درجہ گونڈہ سے کامیاب ہوئے اور ساتویں جماعت سے دسویں جماعت ور ریدا سکول غازی پور میں تعلیم پاتے رہے۔ آل احمد سرورا بتدائی سے بہت ذہین تھے۔ جو پڑھتے یا درہ جاتا۔ کتب بنی اور بیت بازی کا بھی شوق تھا۔ عرسوں میں بھی ٹریک ہواکرتے تھے۔ انگریزی اخبار پڑھنے سے بھی انہیں دلچیں تھے۔ انگریزی اخبار پڑھنے سے بھی انہیں دلچیں تھی۔

بہرطور، مرورصاحب نے ایف ایس کے لئے بینٹ جانسن کالج میں داخلہ لیا۔ انہوں نے بیامتحان درجہ
دوم میں پاس کیا۔ سائنس پڑھنانہیں چاہتے تھے لیکن ان کے دالد مصر تھے کہ بیتعلیم جاری رکھی جائے چنا نچہ ۱۹۳۳ء میں
بینٹ جانسن کالج سے بی ایس کیا۔ اب وہ سائنس کی طرف سے بالکل دل برداشتہ ہو محے اور علی گڑھ آ کرا تھریزی
میں ایم اے کیا اور فرسٹ کلاس فرسٹ ہوئے۔ وہ جلد ہی علی گڑھ میگزین کے ایڈیٹر بھی ہو محے اور علمی واد بی مباحثوں میں
حصہ لدنہ می

آل احد سرورا کتو پر۱۹۳۳ء میں علی گڑھ مسلم یو نیورسیٹی کے شعبہ انگریزی میں لکچرر ہوئے لیکن ۱۹۳۳ء میں ار دو میں امتحان پاس کیااورمسلم یو نیورسیٹی علی گڑھ میں ار دو سے لکچرر ہو گئے۔ایس ہی بعض جبتوں کی تفصیل عابدالنسانے

۲۰ مجنوں کورکھپوری: حیات اوراد لی خد مات'، ڈ اکٹر شاہین فردوی ، ایجویشنل بک ہاؤس علی گڑھے، ۲۰۰۱ م بس ۳۲

يوں پش كى ہے:-

" آپ نے ۱۹۳۱ء علی اردو سے اتبیاز کے ساتھ ایم اے کیا اور بدھیت کیجرارسلم ہو نورش علیکڑھ کے شعبہ اردو علی آپ کا تقر رقمل علی آیا۔ ۱۹۳۷ء سے ۱۹۳۵ء تک سرورصا حب اس عہدے پر فائز رہے۔ مارچ ۱۹۳۵ء ہے اگست ۱۹۳۱ء تک پرٹیل رضا انٹر کالج رامپوررہ۔ اگست ۱۹۳۹ء علی شعبہ اردو لکھنو ہو نخورسیٹی علی اردو کے دیڈر مقرر ہوئے۔ اس من علی سرور صاحب کے تقدی مضاعین کا پہلا مجویہ "نقید کیا ہے' شائع ہوا۔ جس علی مالی بھی اور اقبال کے ضاحب کے تقدیدی مضاعین کا پہلا مجویہ "نقید کیا ہے' شائع ہوا۔ جس علی مالی بھی اور اقبال کے منظر عام پر آئی ہے اس کتاب علی اردو ادب کا تقیدی مطالعہ فتلف انداز سے کیا گیا ہے۔ ۱۹۳۷ء منظر عام پر آئی ہے اس کتاب علی اردو ادب کا تقیدی مطالعہ فتلف انداز سے کیا گیا ہے۔ ۱۹۳۷ء منظر عام پر آئی ہے اس کتاب علی اردو ادب کا تقیدی مطالعہ فتلف انداز سے کیا گرا ہے۔ ۱۹۵۵ء فراموش ہیں۔ جب بحک سرورصا حب لکھنو ہو نخورسیٹی علی ریڈر کے عبد سے پر فائز رہے علی واد بی مخطوں کی رونی آنہیں کی وجہ سے قائم و دائم تھیں۔ ۱۹۵۵ء علی مسلم ہو نخورسیٹی بھی گرزھ نے دوبارہ بدیشیت پروفیسر کی جیسے سے علی گڑھ ہو نخورسیٹی کے شعبہ اردو عمل آپ کا تقر رعمل عیں آیا۔ آب اگست ۱۹۵۸ء تک پیوفدمت انجام دیتے رہے۔ "

آل اتھ سرور ۱۹۵۱ء میں انجمن ترقی اردو بند کے جزل سکریٹری منتخب ہوئے اور ای سال' ہماری زبان'
علی گڑھ کے ایڈیٹر بھی ہے۔ ۱۹۲۳ء میں علی گڑھ سلم یو نیورسیٹی کے ڈین فیکلٹی آف آرٹس ہو مجے۔ ۱۹۲۹ء میں شکا کو
یو نیورسیٹی امریکہ میں وزئنگ پروفیسر ہوئے۔ بیسلسلہ مارچ ۱۹۵۰ء تک ربا۔ ۱۹۲۳ء میں حکومت بند کے کلچرل تو سیج
پروگرام کے تحت رو مانیہ بیٹکری اور سوویت یو نیمن کئے ، پھر مارچ ۱۹۷۳ء میں حکومت بند کے انسٹی ٹیوٹ آف اڈوانس
اسٹڈی ، شملہ میں وزئنگ فیلوم تررہوئے۔ می کے ۱۹۵ء میں اقبال پروفیسر کی حیثیت سے شمیر یو نیورسیٹی میں 'اقبال چر'
پرتقر رہوا۔ انہیں ۱۹۷۳ء میں سابتیا کا دی انعام طا۔ ۱۹۷۸ء میں اقبالیات کے سلسلے میں مدر پاکستان کا طلائی تمغہ طا۔

ضرورت اس بات کی ہے کہ آل احمد مرور کی تصانیف کی تفصیل درج کردی جائے۔ ملاحظ فرمائے:
"ادب اور نظریہ '(۱۹۵۳ء)' اقبال اور ان کا فلنغہ '(۱۹۷۵ء)' اقبال اور نظریہ ٹاعری '(۱۹۵۹ء)' اقبال کے مطالعہ
کے تناظرات (۱۹۷۷ء)' انتخاب پروفیسر آل احمد مرور (۱۹۷۳ء)' تنقید کیا ہے '(۱۹۵۹ء)' تنقیدی اشارے '
(۱۹۷۳ء)' سرسید: ایک تعارف '(۱۹۵۷ء)' عرفان اقبال '(۱۹۷۷ء)' مسرت سے بصیرت تک '(۱۹۵۳ء)

<sup>◄ &</sup>quot;بروفيسر" ل احمد سرور: حيات اوراد لي خديات "، عابدالتسام ٢١٠٢٢

<sup>●</sup> ان تنسیلات کے لئے ویکھئے'' آل احمد سرور: وانشور ، فقا واور شاعر'' برتیب: شاہد مایل ، غالب انسٹی نیوث ، دیلی ص ۸۰،۸۱

'' نے اور پرانے چراغ'' (1908ء)'' نظراور نظریے' (۱۹۷۲ء)'' ہندوستان کدھر'' (۱۹۸۳ء)'' ذوق جنوں'' (شعری مجموعہ۱۹۵۵ء)''خواب ہاتی ہیں'' (خودنوشت،۱۹۹۱ء)۔

آل احدسرورا یک نقاداورشاعر کی حیثیت سے نه صرف مشہور ومعروف بیں بلکه پیجی کہا جاتا ہے کہ ہندوستان کے اردوادب کے سب سے بڑے نقاد ہیں۔ان کا شار عسکری بکیم الدین احمد اور احتشام حسین کے ساتھ ہوتا ہے۔ بیاور بات ہے کہ یہ تینوں الگ الگ طرز اور لہج کے فقاد ہیں۔آل احمد سرور کی تقید نگاری پر بہت کمل کر لکھا گیا ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہایک باوقار نقاو کی حیثیت سے ہراسکول کےلوگ ان کی عزت کرتے رہے ہیں۔انہوں نے اردو تنقید کو توازن اور تناسب سکھایا ہے۔ ایک زمانے میں ترقی پند تھے تو اس تحریک کے زیر اثر جومضامین لکھے ان میں کہیں مدے زیادہ گزرنے کی صورت نہیں ابھرتی اور جب جدیدیت کا دور آیا تو انہوں نے اس کے اوصاف بھی متعین کرنے کی سعی کی۔ جدیدیت اوراس کے تصورات کے امور آ مجے ہیں تو ضروری معلوم ہوتا ہے کہ یہیں اس طقے کے نقادوں سے بحث كرلى جائے۔اس باب ميں پرانے لوگوں ميں آل احد سرور كى دو كتابوں كا ذكر ضرورى معلوم ہوتا ہے۔ميرى مراد "مرت سے بھیرت تک" اور" نظر اور نظریے" ہے ہے۔ سرور صاحب کی تنقیدی روش مطلل برلتی رہی ہے۔ ایک وقت تعاكدوه ترتى پندى اورترتى پندول كےستون تنے ليكن اب جمالياتى قدروں كےعلمبر داراورجديديت كى تحريك ے وابسة معلوم ہوتے ہیں۔ان كا ايك مضمون ' اوب على جديديت كامغبوم' ب\_اس كى ابتدابوں ہوتى بك 'جدیدیت کا ایک تاریخی تصور ب،ایک قلسفیان تصور باورایک او بی تصور ب مرجدیدیت ایک اضافی چز ب به مطلق نہیں۔ پھر دوسری باتوں کے بعد جدیدیت کے تصور کے بارے میں وہ چندسوالات اٹھاتے ہیں۔جدیدیت کے کہتے ہیں؟ وہ کون کی آواز ہے جواس دور کے ادبوں اور شاعروں کے یہاں مشترک ہے،خواہ بیشاعر اور ادبب ایک دوسرے ے کتنے بی مختلف کیوں نہ ہوں، وہ کون ی خصوصیت ہے جوہم کسی نہ کی طرح پیجان لیتے ہیں ..... کیا یہ الہام ہے؟ کیا یہ علامتی رنگ ہے؟ کیایہ پرائو شحوالہ ہے؟ کیای مختلف اور متضادة وازوں کے اکرانے کادوسرانام ہے؟ کیایہ ابدی قدروں کے بجائے وقتی اور ہنگامی قدروں کی عکاس ہے؟ کیا یقیم کے بجائے منفردیا شخصی انداز کہی جاسکتی ہے؟ کیااس کی روح تو طنزیاتی ہے یا کنایاتی اور بظاہرا یک سنجیدگی اوراس سنجیدگی کے بردے میں طنز جے جو پلیح بھی کہ سکتے ہیں؟ کیا یہ ہیرو پرت کے خلاف اعلان جنگ کا نام ہاور ہیرو کی مٹی کے یاؤں دکھا کرسب کو ہیرو بنے کاحیلا ؟ کیا یہ بت فکنی کے پردے مں ایک نی بت بری ہے؟ کیااس کا مقصد محض کی شہرت کی سلحیت کوواضح کرنا اور کسی آئیڈیل ادارے یا شخصیت کے ساتھ جذباتی غلاف ہے،اس کا یردہ جاکرنا ہے؟ کیا بیانسان کی بلندی کارجز ہے یااس کی پستی کا البيد؟ کیا بیسائنس کا تعیدہ ہے یاس کا مرثیہ؟ کیا بیعلوم کی روشن سے ادب کے کا شانے کومنور کرنے کا دوسرانام ہے یا ایک نوز ائدہ و بیچ کی حرت بخوف اورجتو کے جذبے کی مصوری؟ کیا بیانانی شعور کے ارتقاکی تاز ورتین کہانی کاباب ہے یاس کے الشعور كتهددرتهدرازول سے يردوا فعانے كى كوشش؟ كيابيروايت فن قديم سرمايے كى صديوں كى كمائى سے محروى اوراس بث

دھری کی آئیندوارہے یا بیزاری ناوا قنیت کی بتا پڑئیں بلکہ کی باطمینانی اور تجرب کی آخری صدوں کومنبط تحریر علی ان کا نام ہے۔ بیاورا لیے بہت سے سوالات ہیں جو کئے جاسکتے ہیں اور لطف یہ ہے کدان علی سے ہرا یک سوال ایک جواب مجی رکھتا ہے جو غلط نہیں ہے۔

دراصل آل احمر سرورصاحب نے جدیدیت اوراس کے متعلقات پر بڑے سوچے سمجھے سوالات کے ہیں۔ ظاہر کے جی ۔ ظاہر کے جی ۔ ظاہر کے جدیدیت اوراس کے متعلقات پر بڑے سو پے سمجھے سوالات کے جی ۔ ظاہر کے جواب میں تخلی ہیں۔ لیکن انہوں نے جس انداز ہے اس مضمون کو افتقام تک پہنچایا ہے اس کی آخری سطروں میں کویاان کی بحث سٹ کئی ہے۔ لکھتے ہیں: -

'' پھر بھی جدیدے انسان کی تجائی ، ایوی ، اس کی اعصاب زدگی کی داستان نہیں ہے ۔ اس میں انسانیت کی عظمت کے رائے بھی ہیں ، اس میں فرداور ساج کے رشتے کو بھی خوبی سے بیان کیا گیا ہے۔ اس میں انسان دوتی کا جذبہ بھی ہے۔ مگرجدیدیت کا نمایاں روپ آئیڈیالو جی سے بیزاری ، فرد پر توجہ ، اس کی نفیات کی تحقیق ، ذات کے عرفان ، اس کی تنہائی اوراس کے موت کے تصور سے فاص دلچیں ہے۔ اس کے لئے اسے شعروادب کی پرانی روایت کو بدلنا پڑا ہے ، ذبان کے رائج تصور سے نیٹنا پڑا ہے ، اسے نیار مگ و آہک دینا پڑا ہے ، اس کے اظہار کے لئے اسے علامتوں کا ذیادہ سہارالینا پڑا ہے۔ ''پ

دراصل جدیدے کا ارتبی بن سکا۔ پر فردادرسان کارشتا تاداخل ہوگا کہ ساتی معنویت کا سوال خاصا پیکانظر آئے گا۔ حقیقت
عقمت کا تر انہیں بن سکا۔ پر فردادرسان کارشتا تاداخل ہوگا کہ ساتی معنویت کا سوال خاصا پیکانظر آئے گا۔ حقیقت
تویہ ہے کہ پر وفیسر آل اجمر سردرجدیدیت کوایک وسیح تاظر دینا چاہتے ہیں۔ پھر ان کی یہ بھی خواہش کہ دہ تمام تر آفاتی
قدری اس جی سمت آئی جوادب عالیہ کی تفکیل جی معادن رہی ہیں۔ لیکن موصوف کی یہ خواہش جدیدیت کی ذاتی ادر
انفرادی نیز داخلی کیفیات کے منفی احساسات کے مقابل سین پر ہے۔ جدیدیت تو سان سے کرانا بھی نہیں چاہتی بلکدوہ
فردک فی احساسات کے دائر سے جی سائس لیتی ہادراس کے پریئر کمنٹ پر اس کرتی ہے۔ لہذا جدیدیت کو اپنا افق
کو وسیح کرنے کی گھرنیں ہے، نہ بی اس صم کا وہ کوئی رکوئی کرتی ہے۔ سرورصا حب کا اپنامہ عاجدیدیت کو اپنا آئی کی تو کیک کرتی ہو ۔ سرورصا حب کا اپنامہ عاجدیدیت کو اپنا آئی کی تو کیک کرتی ہو ہو ہوں نہ ہو۔ شاید سرورصا حب جدیدیت کی تو تھکیل کرتا
چاج ہیں۔ تب اے ہائی ڈیک یسپر س، کرکے گارڈ مارش دغیرہ کی وجودیت سے الگ کرتا پڑے گا۔ جب جدیدیت
چاج ہیں۔ تب اے ہائی ڈیک یسپر س، کرکے گارڈ مارش دغیرہ کی وجودیت سے الگ کرتا پڑے گا۔ جب جدیدیت
بین در اس کی افکار سے علیمہ دراہ اپنائے گی تو پھر عصریت میں مبدل ہو جائے گی، جدیدیت نیس رہ گی۔ ان کے
بیشتر سوالوں کا جواز کی ہے کہ دو داس تحری کو ایک وسیح پس منظر میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس متا لے پرایک
آد دھ تفید کی طرف اشارہ کرتا چاہتا ہوں۔ میری مراد جنا ب ہاتر مہدی کے تقیدی مضمون سے ہے جوحیدر آباد کے ''شعرو

<sup>●</sup> ادب ش جديد يت كامنيوم

تحکمت' بی شائع ہوا تھا، جس بی آل احمد سرور صاحب کے بنیادی تصورات سے بحث کی می ہے جو موصوف نے جدیدیت کے بارے بی قائم کررکھے ہیں۔ ویسے جمھے اس کا احساس رہا ہے کہ سرور صاحب کی تنقیدی روش ایک دُھرے پر بھی قائم یا استواز نہیں روسکی۔ اس کی وجدان کی کیکدار طبیعت بھی ہے اور مطالعے کی تیزی ہے بڑھتی ہوئی روشنی بھی۔ شاید بھی وجہ ہے کہ ان کی تنقید میں وہ جس کی کیفیت نہیں جو ہمارے بعض پرانے نقادوں کے جامہ ذہن کی چفل کھاتی ہے۔ شاید بھی کا افرال ہے کہ:۔

"مرورصاحب کے تقیدی انداز کار کواگر ایک لفظ میں ظاہر کرنا مقعود ہوتو توازن سے بڑھ کو کی اورصفت ان کے لئے موزول نہیں معلوم ہوتی۔ ان کی متوازن طبیعت اور انداز نظر کا بھی مقاضہ تھا کہ وہ ترتی پہنداد فی ترکیک کو پرانے نداق کے لوگوں کی طرح یہ کہر نظر انداز نہ کر سکے کہ یہا کہ الی بدعت ہے جو ہمارے او فی قدروں کی نیخ کئی کے لئے سرا شماری ہو اوراد فی شرافت اور نفاست کے ایوانوں کو تہد و بالا کر کے دکھ دے گی۔ سرورصا حب نے بھی اوراد فی شرافت اور نفاست کے ایوانوں کو تہد و بالا کر کے دکھ دے گی۔ سرورصا حب نے بھی اس ترتح کے کو ہمدردی کی نظر ہے دیکھا اور اس کے یعنی شبت پہلوؤں سے متاثر ہوئے گئی کر کے ان کی افزاد طبح سے بعید تھا کہ اپنے ماضی سے بھسر بغاوت کر کے اپنی تھی شخصیت کی نفی کر کے مضر کار ثواب کی خاطر اس کارواں میں شامل ہوجاتے۔''ہ

كليم صاحب كى جارحانة نقيد

 <sup>&</sup>quot;اردو مين ترتى پينداد نې تريك "خليل الرمن اعظمى بس ٢٩٩

سرورصاحب پر بہت ہے اعتراضات علی ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ اپنی تغیید علی فیصلے نہیں ساتے بلکہ
تعریف اور تو فیح کر کے معاطے کو ختم کرتے ہیں جب کہ حتی طور پر کوئی رائے قائم کرنی ضروری ہے۔ میرے خیال می
اس تکتے پر بیر حاصل بحث ہو سکتی ہے لیکن ریوولیوٹن کے عمل عمی تو ضیعات کی اپنی جگہ ہے اور لاز آسروراس مزل سے
گزرتے ہیں۔ یہ بھی کہاجا تا ہے کہ موصوف کا کوئی فکری نظام نہیں، وہ مختلف و تقوں عمی مختلف تحریکات کا ساتھ و نے
رہے ہیں۔ عمی اسے ان کے زبمن کا ارتقائی سخر بھتا ہوں۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ساری زندگی کوئی شخص کی ایک فکر
میں تیدر ہے اس طرح کہ تازہ بکا رفکری امور سے اسے کوئی و لیسی نہو۔ عمی پہلے بھی کہہ چکا کہ تغیید عمی موصوف کا رویے
تو از ن اوراعتدال کا ہے اور یہ رویے بھی بھی کا مانیس کہا جا اسکا۔

سب سے اہم بات جوسرور کی تقید نگاری کے باب میں کہا جاسکتا ہے وہ ان کے اسلوب کی تازگی ہے جس میں ابہام کا کوئی پہلونہیں ،ان کے یہاں چید وتصورات کی تنہیم کے لئے بھی سادہ اور سلیس زبان ہے ، جوان کے تصورات کو آئینہ کردیت ہے۔ انگی نٹر میں شعریت ضرور ہے لیکن بیشعریت ابہام یا چیدگی کی نہیں بلکہ ہل ممتنع ہے جس میں افکار صاف نظر آ جا کیں وہی ان کا نظم نظر رہا ہے۔ وہ ایک جگہ کھتے ہیں:۔

"اچى تقيد دىن كى تقيم كرك مبذب اورباشعور قارى بيداكرتى ب- "

آل احمر رورائي تقيد عن اس كتت پرسلسل اصراركرت رب بين - ان كاي محى خيال ب كد: 
" تقيد عن اصطلاحول كا استعال تا كزير ب مرتقيد كى زبان ببر حال عام فيم اور فكفته بونى

عاب تقيد من سعد دلتى ب محرسائن نين ب - " • •

ایدامحسوں ہوتا ہے کہ آل احمد سرور کی رگ و بے میں شعر اور شاعری بی ہوئی ہے۔اس لئے کہ ان کے اپ بیان کے مطابق جب ان کی عرکیارہ برس تھی تو انہوں نے شاعری شروع کی تھی۔ان کا پہلا مجموعہ کلام ۱۹۳۵ء میں شائع ہو چکا تھا، جس کا او بی طلقوں میں خاصہ خیر مقدم ہوا تھا۔لیکن ہوا یہ کہ شاعر سرور پر نقاد سرور حاکل ہوتا چلا گیا۔اپی شاعری کے بارے میں ان کی اپنی رائے کواجمیت دینی جاہئے:۔

"میں نے بہت سے اشخاص اور واقعات پر بھی نظمیں کھی ہیں۔ گرزیادہ ترکی مسئلہ کی میلان پر۔ میرے یہاں ذائت بھی ہے اور کا نتات بھی کرنظر کا نتات پرزیادہ ہے۔ غزلیں زیادہ تر اور کا نتات بھی کرنظر کا نتات پرزیادہ ہے۔ غزلیں زیادہ تر اس کے لئے کم ۔ کچھ اس کی بیٹ ہے تھے گئی ہیں ، کی خاص معرع طرح پر یا کی مشاعرے کے لئے کم ۔ کچھ لوگوں نے بیکھا ہے کہ میں نے اپنی او بی زندگی کا آغاز تخلیقی کاوشوں سے کیا اور اس میدان میں اپنی عدم استطاعت کا شعور ہوجانے کے بعد تنقید کا پیشا فتیار کیا '۔میرے زدیک بی

 <sup>&</sup>quot;خواب باتی بن "آل احدسرور، ایج کیشنل بک باؤس علی گڑھ

 <sup>&</sup>quot;خواب باتی بین"،آل احمد سروره ایجیشنل بک بادس علی گڑھ

بات می نیس بواید کہ چونکہ نقاد کی حیثیت سے بھی نے بہت کچونکھااوراس کی اہمیت بھی حتلیم کی گئی اور چونکہ رسالوں بھی با قاعدہ اپنا کلام نہ بھیج سکا اور مشاعروں بھی بھی دوسری معروفیات کی وجہ سے کم شرکت کرسکا، اس لئے میری شاعری پروہ توجہ نہ ہوئی جوشایہ ہوئی جوشایہ ہوئی جوشایہ ہوئی جوشایہ ہوئی ہوئی تا دبی و خیا بھی ایک بہت کی مثالیں ہیں کہ کسی کی ادب کے ایک وائز سے بھی قدر ہوئی تو دوسر سے دائز سے کواہمیت نہ دی گئی۔ ایسے کی شاعروں کو بھی جا تا ہوں جن کا کلام بڑا قابل قدر ہے۔ گر چونکہ وہ کسی اور حیثیت سے مشہور ہو گئے ہیں اس لئے ان کے شاعرانہ قد پر توجہ نہ ہوئی۔ ایسے شعراکی تعداد بھی کم نہیں جو کسی میلان ترکی کیا فیشن اور فارمو لے کے پر توجہ نہ ہوئی۔ ایسے شعراکی تعداد بھی کم نہیں جو کسی میلان ترکی کیا فیشن اور فارمو لے کے ذریعہ منظر عام پرآئے۔ شاعری بھی مجموعی طور پرایک فکری میلان کے ساتھ مروجہ فارم کوا بنا تا ذریعہ منظر عام پرآئے۔ شاعری بھی مجموعی طور پرایک فکری میلان کے ساتھ مروجہ فارم کوا بنا تا درا ہوں لیکن میرے یہاں بے قافیدادر آزاد نظم بھی لل جائے گی۔

میرے خیال میں میری شاعری ہے میری تقید کواور میری تقید ہے میری شاعری کو مدول ہے جائے تقیدی شعور کی ضرورت مدولی ہے جائے تقیدی شعور کی ضرورت ہے اور بڑگ و بار لانے کے لئے تقیدی شعور کی ضرورت ہے اور تقید میں آب و تا ہے لیقی صلاحیت ہے آتی ہے۔''ہ

بہرحال،آل احمدرور کی شاعری میں بھی ان کی بھیرتوں کا پیتد لما ہے،عمری آگی تو ہے ہی ۔لین یہ تج ہے کدان کی شاعری پربطور خاص ابھی توجہ نہیں کی گئے ہے۔'' ذوق جنوں' ۱۹۵۵ء میں شائع ہوا تھا۔ پہاس برس گزرجانے کے بعد بھی اس پرسیر حاصل تیمرہ یا تنقید سامنے نہیں آئی۔

## اختر حسين رائے بوری

(,199r -,191r)

اختر حسین رائے پوری کا آبائی وطن علیم آباد (پند) تھالیکن وہ ۱۹۱۲ جون ۱۹۱۱ مورائے پور میں پیدا ہوئے۔ ہوا یہ کہا کے جدا مجد میر مدن نواب سرائی الدولہ کے یہاں فوجی خدمات پر مامور تھے اور اگریزوں سے لڑتے ہوئے آگر دئے جدا محجد میں رائے پوری کے والدسیدا کر حسین ملازمت کے علق سے ایک پور آگے اور یہیں سکونت پریہ ہوگئے۔

دی مجے بتب اختر حسین رائے پوری کے والدسیدا کر حسین ملازمت کے علق سے رائے پور آگے اور یہیں سکونت پریہ ہوگئے۔

اکی ابتدائی تعلیم میولی پر ائمری اسکول میں ہوئی ۔ پھر ۱۹۲۸ء میں رائے پور ہی ہوئی اسکول کا استحان پاس کیا ۔ اس کے بعد ودیا ساگر کا لج ، کھکتہ سے ایف اے میں کامیاب ہوئے ۔ موصوف نے ۱۹۳۳ء میں علیکڑ ھے ہو نیورسیٹی سے دو بارہ اسکاری سند لی ۔ علیکڑ ھے سلم یو نیورسیٹی سے دو بارہ وابستہ ہوئے اور ۱۹۳۳ء میں سابتیدالنکار کی سند لی ۔ علیکڑ ھے سلم یو نیورسیٹی سے دو بارہ وابستہ ہوئے اور ۱۹۳۳ء میں سابتیدالنکار کی سند لی ۔ علیکڑ ھے سلم یو نیورسیٹی سے دو بارہ وابستہ ہوئے اور ۱۹۳۳ء میں سابتیدالنکار کی سند لی ۔ علیکڑ ھے سلم یو نیورسیٹی سے دو بارہ وابستہ ہوئے اور ۱۹۳۳ء میں سابتیدالنکار کی سند لی ۔ علیکڑ ھے سلم یو نیورسیٹی سے دو بارہ و نے کے بعد مولوی عبد الحق کی وابستہ ہوئے اور ۱۹۳۳ء میں سابتیدالنکار کی سند کی دولی کے بعد مولوی عبد الحق کی دولی سابتیدالنکار کی سند کی دولی کے بعد مولوی عبد الحق کی دولی کو الدین کی دولی کی دولی کی دولی کے بعد مولوی عبد الحق کی دولی کی دولی کے دولی کی دولی

 <sup>&</sup>quot;خواب باتی بین"،آل احدسرور،ایجیشنل بک باؤس بلی گرده، مسسسه سسه

دوت پرحیدرآباد خفل ہو مے اور اردوانگش ڈکشنری کی ترتیب سے وابستہ ہوئے اور رسالہ 'اردو'' کی اوارت میں معاون ہوئے۔ای زمانے میں تیمرے بھی لکھے ،تر جے کا کام بھی شروع کیا اور تصنیف و تالیف کے اوبی کام سرانجام دئے۔

اخر ۱۹۳۷ء میں یورپ کے اور ۱۹۳۰ء میں یورس نے ہنداند کم کا ساتی تاریخ پر ایس جی کا ور پی کا اور پی اور پی اور پی اور پی کا سند کی۔ موصوف نے یہ مقالہ فرائیسی زبان میں کھا تھا۔ ہندوستان واپس آنے کے بعد پہلے پہل آل انڈیا ریڈیو سے وابستہ ہوئے گھرا کم اے او کالح ، امر تسر میں تاریخ کے پروفیسر بے۔ ۱۹۳۵ء میں تعلیم کے معالمے میں برطانوی مشیر ہوگئے۔ قیام پاکستان کے بعدوہ پاکستان بجرت کر گئے اورو ہاں وزارت تعلیم می میں جگر لی ۔ ڈپٹ کریٹری ہوئے اور تعلیم کی میں جگر لی کے بعدوہ پاکستان کے بعدوہ پاکستان کے بعدوہ پاکستان کے بعدوہ پاکستان کے بعدہ و پاکستان کے بعدہ و پاکستان کے بعدہ و پاکستان کے بعدہ ہوئے۔ اور اور پاکستان کے بعدہ ہوئے۔ اور اور پاکستان میں میں بھر کے اور د پاکستان کی خیشیت سے سرفراز ہوئے۔ اور اور پاکستان کے فیریک کے اور وہاں دائی خیشیت سے سرفران میں خدمات انجام دیں نیز کچو سال اس حیثیت سے سبکدوش میں د ہوئے۔ پوئیس کو اور وہاں کو اور وہاں دائی جامدہ کرا پی میں شعبت ہوئے۔ یونیس کو بیلے جامدہ کرا پی میں شعبت کے وزیشک یروفیس ہوئے۔ دینیس کو ویشر ہوئے۔

اخر حسین رائے پوری ہم مفت موصوف تو تھے ہی بالموں کی طرف توجیک اور بعض فلموں کے لئے مکالے لکھے۔
یہ دلچپ بات ہے کہ رائے پوری نے اپنے او بی سفر کا آغاز بندی سے کیا تھا۔ پھر کلکتہ میں عبدالرزاق بلیج آبادی کے ہفت روزہ '' پیام'' میں اپنی بعض بندی تحریروں کا ترجمہ شائع کروایا۔ پھرافسانے لکھنے گئے۔ '' زبان سے زبان' ۱۹۳۳ء میں '' نگار'' میں شائع ہوا تھا۔ اب وہ تمن زبانوں میں لکھنے گئے۔ بندی ،اردواورا محریزی۔

ان کے افسانوں میں رو مان اور حقیقت کا ایک عظم ملا ہے۔ ان کی بعض مطبوعات کی تفصیل اس طرح ہے:

[1] "مجت اور نفرت" (افسانوی مجموعہ ۱۹۳۸) [۲]" زندگی کا سیلہ" (افسانوی مجموعہ ۱۳۵)" آگ اور آنسو" (بندی طبع زاد کہانیوں کا مجموعہ ۱۹۳۹ء) [۳]" اوب اور افقال ب" ( تنقیدی مضامین کا مجموعہ ۱۹۳۹ء) [۳]" روشن میناز" ( تنقیدی مضامین کا مجموعہ ۱۹۳۵ء) [۲]" گئتلا" ( اردو ترجمہ ۱۹۳۹ء) ۱۹۳۹ء مضامین کا مجموعہ ۱۹۳۵ء) [۲]" گئتلا" ( اردو ترجمہ ۱۹۳۹ء) ۱۹۳۹ء مضامین کا مجموعہ ۱۹۳۵ء) [۲]" گئتلا" ( اردو ترجمہ تین جلدوں می مضامین کا مجموعہ ۱۹۳۵ء) [۴]" گورکی کی آپ بی تی " (اردو ترجمہ تین جلدوں می الف ایمیرا بجبین ۱۹۳۹ء (ب) روثی کی تلاش ۱۹۳۷ء (ج) جوائی کون ۱۹۳۵ [۱۰]" بیاری زمین" (پرل بک کی تاول الف) میرا بجبین ۱۹۳۱ء (ب) روثی کی تلاش ۱۹۳۷ء (ج) جوائی کون ۱۹۳۵ [۱۰]" بیاری زمین" (پرل بک کی تاول الف) میرا بجبین ۱۹۳۱ء (بازی کی تاول ۱۹۳۵ء) [۱۳]" مقالات گار سال دتای (برقواون عزیز احمر ۱۹۳۷ء)

اخر حسین رائے پوری کی کی میشیتیں ہیں۔ووانسانہ نگار بھی تھے، فقاد بھی اور محقق ومتر جم بھی تھے۔ یہ بھی ایک اہم بات ہے۔ یہ بھی ایک اہم بات ہے۔

اگراخر حسین رائے پوری کور تی پندشاعری کے باغوں میں شار کیا جاتا ہے تو کھے فلونیس ہے۔واقع بھی بی ہاگر ترتی پند تقید کوایک اسکول مان لیا جائے تو وواس کے ایک نمائندہ کی حیثیت سے ہارے سامنے ہوں مے۔ان کا ا کی مقالہ 'ادب اور زندگی' ۱۹۳۵ء میں رسالہ 'اردو' میں شائع ہوا تھا۔ بیمقالہ اپنے طقہ اثر کے اعتبار سے انتیاز کا درجہ
رکھتا ہے۔ اس کی اشاحت کے بعداد بی طقے میں پلچل کی بچ گئی اور اس زمانے کر تی پنداویب اسے ایک تنقیدی صحفے کے
طور پر اہمیت دینے گئے بجران کا مجموعہ مضامین 'ادب اور انقلاب' کی اشاعت پروہ دھوم مچی کہ جس کا بیان تفصیل طلب ہے
ظیل الرحمٰن اعظمی نے اسکی اشاعت کے باب میں اس کے ناشر مجدا قبال سلیم گاہندری کا تعارف کراتے ہوئے کھا ہے:۔

میں بی مبالہ نہیں کہ خواجہ حالی کے مقدمہ شعروشاعری' کے بعد کی تحریم نے اردو کے شعبہ تنقید کو

ال مديك ما ونيل كيا-"

اردوادب کے جدیدر جھانات میں خوداختر حسین رائے پوری اپنے مضمون کے بابت بوں رقم طراز ہیں:
"رقی پند تحریک کے فروغ میں حسب ذیل واقعات قابل ذکر ہیں۔ آخر عمر میں پریم چند

کے آرٹ کا انقلاب، اقبال کی رصلت ، ادب اور زندگی کی اشاعت ، ترتی پندمصنفین کی

المجمن کا قیام ، قاضی نذرالاسلام کی نظموں کے تراجم ، بیتو کہنے کی ضرورت بی نہیں کہ ملک کی

روزافزوں اشتراکی تحریک سے بیاد لی روبہت متاثر ہوئی۔''

یہاں یہ بات یادر کھنی چاہئے کہ مارکی طرز فکر کے افہام وتنہیم میں ندصرف اس مضمون بلکہ موصوف کے دوسرے مضامین کا رول خاصا اہم رہا ہے۔ اوب اور ساج کے رشتے کی بحث لینن ، ٹالٹائی ، گورکی اور دوسرے مارکی ادر یوں کے حوالے ہے موثر طریقے پر کی گئی ہے لین اس خاص مضمون نے سمعوں کو چونکایا۔ جدبیدر ، تخانات کے مباحث میں ' قدیم اوب ہند کا معاشی تجزیہ' بھی تھا۔ موصوف نے مختلف ہندوستان کی زبانوں سے حوالے دے کر طبقاتی کھکٹ کو واضح کرنے کی کوشش کی تھی اس بر خلیل الرحن اعظمی کاریمارکس خاصا اہم ہے۔ وہ لکھتے ہیں: ۔

"لکن جذباتیت اور ناقص فکر کی وجہ سے بید حصد معتکد خیز حد تک دہشت پندی کا شکار ہو گیا ہے۔خاص طور پر اردو کے قدیم او بی سر مایے کی تحقیر و تذکیل میں وہ حد سے زیادہ آ کے نکل گئے ہیں۔ ٹیگور کوفر ارکی اور اقبال کوفسطائیت کا نمائندہ ٹابت کرنے میں بھی انہوں نے مجلت سے کام لیا ہے۔''

اخر حسین رائے پوری نے نذ رالاسلام کی شاعری کی غایت تحسین کی ہے۔ اس کی وجہ وہ جذباتی تھی ہے جو نذ رالاسلام کی شاعری کا بنیا دی سانچ ہے۔ رائے پوری کو ان کی نظموں سے ان کے اپنے موقف کی دلیل قائم ہوتی تھی۔ چنا نچے انہوں نے ان کی بعض نظمیس بنگالی ہے تر جمہ کیس۔ ایسے تر جموں ہے بھی ان کے نظریہ شعروا دب کوتقو ہے ل ربی تھی اوران کے ہمرے اثر اے بھی مرتب ہوئے ، جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ رائے پوری نے روی ادب کے ٹی شاہکار ترجمہ کئے ، خاص طور پر گورکی کی آپ جتی ۔ اس ترجمہ کے بھی اثر اے دور رس رہے۔ چرے تو یہ وقی ہے کہ موصوف کالیداس کی طرف بھی راجع ہوئے اوران کے شاہکار '' شکلتا'' کا ترجمہ کیا۔ گویا ایک تحریک کے پس منظر جس اردوا دب کا دامن کی طرف بھی راجع ہوئے اوران کے شاہکار'' شکلتا'' کا ترجمہ کیا۔ گویا ایک تحریک کے پس منظر جس اردوا دب کا دامن

414

وسیع ہوتا چلا گیا،اتفاق واختلاف کی ہاتیں الگ ہیں۔ -

اب جب ترقی پندی ماند پڑگئی ہے تو اخر حسین رائے پوری کی تمام تحریوں پرنظر ٹانی کی جاری ہے کین بہت پہلے خلیل الرحمٰن اعظمی نے اپنی کتاب "اردو جس ترقی پنداد فی تحریک جی است پہلے خلیل الرحمٰن اعظمی نے اپنی کتاب "اردو جس ترقی پنداز فی تحریک کا درجذ باتی زیادہ تھی کئی کئی کا روجذ باتی زیادہ تھی کئی کئی کئی کئی کئی کا درجذ باتی زیادہ تھی کئی کئی دیا تھی ہے قبل از بلوغ کی جذبات تر مجھائی ہوئی ہے۔ اس مزل سے نگلتے بھ ترقی پندی کا طلسم ٹوٹ کیا اور اس کا جوشر یہ در جمل ہوا اس نے آئیس ترقی پند تو کیک سے بھی طبحہ کی پر مجبور نہیں کیا بلکہ اردوز بان جس ترقی پند تو کیک سے بھی ہوہ ہیں ہوگئے ۔ ان کی تقید کی اب تاریخی سے ایک علیمہ کی بر مجبور نہیں کیا بلکہ اردوز بان جس تعنیف و تالیف کے کام سے بھی وہ بمیشہ کے لئے تا ئب ہوگئے ۔ ان کی تقید کی اب تاریخی ابھیت نیادہ ہے۔ اس کے بعض جھے ایسے ہیں جنہیں دکھے کرآنے والی سلیس تحرت کریں گئی۔ " پھولانکہ یہ پیشین کوئی اختر حسین نے خودار دواد ہے بارے جس کی تھی۔ "

میرے خیال میں یہ تقید کچھ جار حانہ ہا اور جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہا س طرح کے خیالات بیش پا افادہ ہوتے جیلے وقت گزرتا جاتا ہا س طرح کے خیالات بیش پا افادہ ہوتے جلے جاتے ہیں۔ خصوصاً آج جب جدیدیت کے بعدادب کا نیا منظر نامہ سمائے آیا ہے تو ترتی پندی کے بعض عناصر سمتھ ن سمجھے جانے گلے ہیں۔ لہذا اخر حسین دائے پوری کے نقیدی خیالات بھی بازیافت کے مرسلے سے گزر کتے ہیں جس کا امکان توی ہوگیا ہے۔

اخر حسین رائے پوری اپریل ۱۹۹۲ء میں کراچی میں نوت ہوئے۔

#### احتشام حسین (۱۹۱۲–۱۹۷۲)

سیداخشام حسین رضوی ،سیدابوجعفر رضوی کی اولا دینے۔اارجولائی ۱۹۱۲ء کوموضع اتر ڈیہہ جو جو نپور میں ہے اور مائل سے آٹھ میل کے فاصلے پر ہے، میں پیدا ہوئے۔دراصل مائل میں سخت طاعون سپیل کیا تھا بی وجہ ہے کہ لوگ اختام صاحب کے بعو بچا سیدا حمد قاسم کے مکان جو اتر ڈیہہ میں تھا، چلے آئے۔اختام حسین یہیں پیدا ہوئے۔ان کے خاندان کی تفصیل ساحل احمد نے بوں بیان کی ہے:۔

''سیدا خشام حسین کے دادا ہزرگ کا نام سیدا مغرحسین تھا،ان کے دواولا دیں ہو کیں۔
سیدابو محمد اور سیدابو جعفر۔سیدابو محمد سے تمن لا کے سیداولا داصغر،سیدار شادا صغرادرا مدادا صغر۔
سیدابو جعفر کے چارلا کے اور ایک لاکی ، پانچ اولا دیں ہوئی جن میں سب سے ہوے سید
احتیام حسین عرف رجن ،سید د جاہت حسین عرف قبن ،سیدانصار حسین ہمشیر واحتیام حسین

<sup>• &</sup>quot;اردو شرير تي پنداد ني تحريك" خليل الرحن اعظى ١٩٨٣ ه.٩٠٠ م٠٠٠

(زوجه سیداولا دامغر) سیداقتد ارحسین عرف جنال ،سیداخشام حسین کے داداسیدامغرحسین

نے کسل گاؤں کی سکونت ترک کر کے ماہل میں اقامت اختیار کی۔'

ساحل احمد في اخلاق حسين عارف كا قتباس فقل كيا ب جواجميت كا حامل بـ اقتباس بيب:-

اختثام حسین کامکان جو ماہل میں ہے بوی چھاؤنی کے نام سے مشہور ہے۔

احتشام سین کی ابتدائی تعلیم گور کھیور ہیں ہوئی۔ سر پرتی کرنے والے ان کے پھو پھاسید محمد قاسم ہے۔ جب یہ چیسال کے ہوئے تو قرآن پاک ختم کیا۔ پھراسکول ہیں داخل ہوئے اور ماہل سے لہل کا متحان اول در ہے ہیں پاس کیا۔
اس کے بعدوہ اعظم گڑھ کے ہائی اسکول سے میٹرک ہیں کا میاب ہوئے۔ سزید تعلیم کے لئے الدآباد آھے اور کر پھن کا لیے میں داخلہ لیا۔ جہال سے انہوں نے انٹر کیا ، انٹر میڈیٹ کے بعد الدآباد ہیں یو نیورسیٹی سے بیا سے کیا اور پھرا کی اسکول سے میں داخلہ لیا۔ جہال سے انہوں نے انٹر کیا ، انٹر میڈیٹ کے بعد الدآباد ہیں کی نیورسیٹی سے بیا اور پھرا کی اور کی اسکا افتال میں سید افتاد میں سید افتاد سین کی سبکدوثی کے بعد وہ الدآباد ہو نیورسیٹی کے شعبہ اردو میں ککچرر ہوئے ۔ اس عہد سے پروہ ہم رانو مبر ۲ کا ایک حسین کی سبکدوثی کے بعد وہ الدآباد ہو نیورسیٹی کے شعبہ اردو کے پروفیسر ہو گئے ۔ اس عہد سے پروہ ہم رانو مبر ۲ کا ایک دسین کی سبکدوثی کے بعد وہ الدآباد ہو جانے سے ان کا انتقال ہوگیا۔ الدآباد ہی میں وفن ہوئے۔

اختشام حسین کی تقنیفات و تالیفات کی تفصیل اس طرح ہے۔'' تقیدی جائزے'' (۱۹۳۳ء)''روایت اور بغادت'' (۱۹۲۷ء)''ادب اور ساج'' (۱۹۲۸ء)'' تقید اور عملی تقید' (۱۹۵۲ء)'' ذوق ادب اور شعور'' (۱۹۵۵ء)'' عکس اور آئینے'' (۱۹۲۱ء)''افکار و مسائل'' (۱۹۲۳ء)''اعتبار نظر'' (۱۹۲۵ء)۔

ترتیب و تلخیص ترجمه کے تحت'' تنقیدی نظریات' (اول ۱۹۵۵ء)'' تنقیدی نظریات' (دوم ۱۹۲۷ء) ''ہندوستانی لسانیات کا خاک' (۱۹۴۸ء)'' آب حیات' (۱۹۷۲ء)''انتخاب جوش''،''جنجی کی کہانی'' (۱۹۷۱ء)

 <sup>&</sup>quot;خيرخوا بان جهال علم وزبان" (جلداول) ساحل احمد ٢٠٠٠ بص ١٩٥٥

<sup>• &</sup>quot; فيرخوا بإن جهال علم وزبال" (جلداول) ساحل احمر ٢٠٠٣ بص ١٩٦

mi dimes makabat

" کلکی یا تہذیب کامستقبل " (۱۹۹۱ء)" ہماری سڑک " (جون پیٹرس ، ترجمہ ، دویکا نند ، اولین رولاں ترجمہ " سالوں" (
آسکر واکلڈ ترجمہ)" نقش حالی " اول و دوم ، جگر نمبر ( فروغ اردو ، ۱۹۵۳ء ) کا انتخاب " سلک گو ہر" ( اردو مثنو یوں ، مراثی اور منظو مات کا انتخاب " ساک گو ہر" ( اردو مثنو یوں ، مراثی اور منظو مات کا انتخاب " انتخاب نثر جدید" (۱۹۲۸ء)" اوب پارہ " (برائے انٹر )" نفتخب ادب " ان کے علاوہ متفرقات میں " روشی کے در یے " ( شاعری )" ویرائے " ( افسائے )" ساحل اور سمندر" ( سفرنامہ ) وغیرہ قابل ذکر ہیں۔

احتام حین اردوادب کے ذی و قار لکھنے والوں جم ایک ہیں۔ان کی شخصیت جم ہیشہ وزن رہا ہے اوروہ ہر طقے جم پہند کئے جاتے رہے ہیں۔ان کے قد کے بہت کم نقا داردو جم ہوئے ، چا ہے وہ کی اسکول سے وابستہ ہوں۔ احتام حین صرف ادب کا بی مطالعہ ہیں کرتے تھے ان کا کیوس بڑا تھا۔ تاریخ ،سیاسیات ،اقتصادیات ،فلفہ ،عمرانیات ، فیران اور دوسر سے اشتراکی فلفہ وں کو بطور خاص فیز لسانیات سے ہرموقعے پران کی ولیس کا پید ملک ہے۔انہوں نے مارکس ،لینن اور دوسر سے اشتراکی فلسفیوں کو بطور خاص مطالعے جمل رکھا تھا۔ تیجہ ہے کہ ان کے یہاں مارکی نقط نظر پڑا واضح ہوکر سامنے آتا ہے۔

اختام حسین کی تقیدی روش بنیادی طور پر ساجی ہے، یہ تقیدی رویہ کھے نیانبیں ہے، اس کی با ضابطہ تاریخ افھار ہو یہ صدی ہے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ جب دیکو نے ہوم کے رزمیوں کا جائزہ لیتے ہوئے ہوئا نیوں کے ساجی و معاشی احوال و کو اکف قلم مبند کئے تھے پھر ہرڈر نے انیسویں صدی میں اس تقید کے ساجی نقط نظر کی و کالت کی تھی ، اس طرح اس سلسلے کی توسیع ہوتی رہی۔ یہاں تک کہ مارکس اور انگلس نے پیدا وار کے ذرائع کے امور زیر بحث لائے تو ساجی تقید کے باب میں ایک واضح شاخ نکل آئی جے ہم اشتراکی یا مارکسی تقید کہتے ہیں۔

ساجی تفتید کے مطالبات میں جن باتوں کی عابت اہمیت رہی ہے ان میں ادب اور ساج کے باہمی رہتے کو اولیت حاصل ہے۔ اسکی تفقید کے علمبر دارتو اتر سے کہتے رہے جیں کہ ادب خلاکی کوئی چیز نہیں اس کی جڑیں اس آب وگل میں پیوست جیں جہاں کے ہم باس جیں۔ ہرفزکا رساج کارکن ہے، لہذا اسے اپنی ساجی بنیادوں پر بی اپنی تخلیق کی محارت کھڑی کرئی ہے۔ اس متعلقہ ذبان و مکان کا بہر حال خیال رکھنا ہے۔ پھر فقاد کو انہیں امور کے پس منظر میں ادبی نگار شات کا جائزہ لین ہے۔ ساجی تفید نگاروں کے مارکی گروہ نے ادب کی مادی تو جیہ کومرکزی حیثیت دے دی اور جد لیاتی مادی تو جیہ کومرکزی حیثیت دے دی اور جد لیاتی مادی تو جیہ کومرکزی حیثیت دے دی اور جد لیاتی مادی تو جیہ کومرکزی حیثیت دے دی اور جد لیاتی مادی تو جیہ کومرکزی حیثیت دے دی اور جد لیاتی مادی تو جیہ کومرکزی حیثیت دے دی اور جد لیاتی مادی تو جیہ کومرکزی حیثیت دیں منظر بن گئی۔

اختام حین کی مارکسیت نے ان کے او بی موقف کی تھکیل جی انتہائی اہم رول انجام دیا ہے۔ ان کا نقط نظر
ا تناواضح رہا ہے کہ ان کی تقیدی نگارشات کی ایک ایک سطران کے او بی رویہ کی شہادت بن گئی ہے۔ یہ چیرت کی بات
ضرور ہے کہ مارکسزم اور ادب کے موضوع پر ان کی کوئی بسیط تھنیف نہیں ہے۔ لیکن اس کی کے باوجود ان کی دوسری
تحریوں جمل ان کا موقف اتناواضح ہے اور اس کے برتاؤ جی اتنالسل اور تو انتہا ہے کہ ہائی تقید نگاری خصوصاً اس کے
مارکسی اسکول کی اردو جمی نمائندگی کا تاج ان کے سرہے۔ اختشام حسین کے نقط نظری وضاحت کے لئے ان کی کتابوں
عمل سے کہیں سے کوئی اقتباس نقل کر لیجئے ، اس عمل جس کاوش کی ضرورے نہیں۔ مشتے نمونہ از خروارے ذیل کے

(۳) ".....ادب اور زندگی کی بے تعلق کا فلند پیش کر کے حاکم طبقہ کے اقد اکو استوار رکھنے کی برابرکوشش جاری ہے۔ بھی یہ بات اوب اور سیاست کوا لگ رکھنے کی تقین کرکے کئی جاتی رہی ہے، بھی ادیب کی ویش آزادی کے نام پر نتیجہ کے لحاظ ہے۔ بہر حال یہ کوششیں ایک بین جن کا مقصداس کے سوااور پھونیس ہے کہادیب اس طبقاتی کھیش بھلم وجور بلوث کھسوٹ کا ذکر نہ کرے جس سے عوام بیں حاکم طبقہ کے خلاف نفر ت اور بغاوت کا جذبہ میں حاکم طبقہ کے خلاف نفر ت اور بغاوت کا جذب

(۵) "...... برجگه زندگی کے مطالبات کیسان بیس ہو سکتے ۔ فلام ملکوں کا ادب وہ بیس ہوگا جو فلامی سے چھٹکارا پانے کی جدو جہد کرتے ہوئے ملکوں کا اشتراکی ملکوں بیس فنی اوراد بی محرکات سر ماید دار ملکوں کے مقابلے میں بالکل مختلف ہوں گے۔ فیر طبقاتی ساج میں وہ مسائل نہ ہوں مے جوا کی طبقاتی ساج میں یائے جاتے ہیں۔خود مختلف طبقات سے تعلق مسائل نہ ہوں مے جوا کی طبقاتی ساج میں یائے جاتے ہیں۔خود مختلف طبقات سے تعلق

 <sup>&</sup>quot;افسانداور حقیقت" مشموله: "روایت اور بغاوت" هد" افسانداور حقیقت" مشموله: "روایت اور بغاوت"

 <sup>&</sup>quot;اردوادب می رقی پندی کی روایت "مشموله:" تقیدی جائزے"

<sup>\*\*\* &</sup>quot; ادباورشعور" مشموله:"ادباورشعور"

שונים ונגב לאנג נא

ر کھنے والے او بیوں کے ذہن میں ایک ہی ملک میں مختلف تصورات زندگی ہوں ہے۔ مادی
اور معافی تعلقات وہن کیفیات پراٹر انداز ہوتے ہیں، اب یہ بات کی نہ کی شکل میں زیادہ
تر لوگ مانے گے ہیں کیونکہ دنیا اور دنیا کا ذہن ان لوگوں کے سامنے بدل رہا ہے، اس لئے
رجعت پہند ، موقع پرست یا عینیت پہنداد یب لا کھ کہیں کہ انسانی تخیل مادی ہے حالت سے
مادرا ہے اور آزاد ہے، یہ تول کرنے کی بات نہیں ہے .....

ان اقتباسات میں وہنی کیسانیت ملے گی ، ایک مخصوص مسلک کی اشاعت کی کوشش نظر آئے گی اور تمام او بی سر مایہ کوسا بی خصوص اشترا کی آئینہ میں و کیمنے کی سعی ملے گی۔ اپنے مسلک کی اس سیر حاصل وضاحت ، اپنے نقط اُنظر پر اڑے کہ اس مثالی جرات اور اپنے موقف کی اشاعت کی الی آئین کو مدنظر رکھتے ہوئے احتشام حسین کوجتنی بھی داد دیجئے کم ہے۔

میں نے متذکرہ اقتباسات پراپ ایک مضمون "اضتام حین کا تقیدی ردیے" میں ایک عرصہ پہلے تفصیلی بحث کی جی وہ مضمون "آبک" (عیا) کے احتشام حین نبر میں شائع ہوا تھا۔ اس کے بعد میں نے اسے اپنی کتاب "معنی کی حالی وراصل میں نے احتشام حین کے مسلک اوران کی رایوں سے تفصیلی گفتگو کی آوراس نتیج پر پہنچا تھا کہ بہت ی ہا تیں جس پرموصوف ساری زندگی اڑے رہ سو فیصدی ورست نہیں لیکن اب جب میں دو ہارہ ان کے تصورات پر ایک نظر ڈالٹا ہوں تو محسوس ہوتا ہے کہ احتشام حین کا زیادہ تر استدلال ہے معنی نہیں تھا۔ میرا انداز قدرے جارحان بھی تھا۔ ۔۔۔

اس باب مضليل الرحمن اعظمي كي بيه باتيم بعي ذبن مي ركفني حامين.-

"اختام صاحب کے سابی اور ساسی مسلک پرمعترض ہوتا کہ وہ جدلیاتی مادیت اور اشتام صاحب کے سابی اور نیات کے البتہ یہ کہنے کوجی چاہتا ہے کہ مواد اور ہیئت کے نازک اور چید ورشتے ہیں اور آنی ہوگی۔البتہ یہ کہنے کوجی چاہتا ہے کہ مواد اور ہیئت کے نازک اور چید ورشتے ہیں الجھ جانے اور اس سے عبدہ برآ ہونے کے سبب ان کے تقیدی مضا مین کا ایک بہت بڑا حصداد نی تنقید کے دائر سے نکل کرتاریخی وساجی تغییر وتر جمان کی مرصد میں وافل ہوگیا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تاریخ وعمرانیات کا کوئی محقق اوب کے مطالعے کی طرف رجوع ہوا ہے اور اردوزبان کے اور نی ذخیرے کی چھان بین محض اس لئے کر رہا ہے کہ وہ اس کے اندر سے ایسا مواد وستیا ب کر سکے جو ہندوستان کے تاریخی ، سیاسی اور سابی سائل کا تجزیہ کرنے میں اس کے لئے مغید ٹابت ہو۔ تاریخ وعمرانیات کا طالب علم

 <sup>&</sup>quot;من كيول لكعتابول" مشموله: "ادباورشعور"

المعلى كے لئے ملاحظة سيجية المعنى كى تلاش البيكيشنل ببلشنك باؤس ،1990 م معنى كى تلاش البيك

اد بی تحریوں کواپنے کام میں لا تا چاہتا ہے تو اس کا نقط نظر ادبی تقید کے طالب علم سے مختلف ہوتا ہے۔ اس کے لئے بیضروری نہیں کہ وہ تخلیقی ادب اور غیر تخلیقی ادب اور غیر تخلیقی ادب اور غیر تخلیقی ادب اور غیر تخلیقی ادب اور اعلیٰ وادنیٰ میں امتیاز برتے ۔ ادب کو وہ ساجی دستاویز کی صورت میں پڑھتا ہے۔ اس صورت میں بخوبی مکن ہے کہ صف اول کے شاعروں کی نبست اس کوجعفر زگلی کی بجو یات میں زیادہ کار آمد ہا تمیں ملیس کے وکہ جو حقیقت دوسر سے شعرا کے بہاں بالواسط اور سرتر پردوں میں داھی چھی ملتی ہے وہ جعفر کی زئلیات میں واشکاف طور پرنظر آربی ہے اور آئیس بچپان لینے دوس سے میں اے کوئی قباحت نہ ہوگی ۔ بیصورت حال احتشام حسین کے تقیدی مضامین میں بھی بیدا موسی کے جی جن جن میں ان کا مقصد بھی تاریخی مطالعہ اور ساجی تجزیہ ہے۔ ''ہو

کیا احتثام حسین بھی صرف ساجی واشتراکی تقید کے بارے ہیں اتفاخت اور محدود نظریہ اور روید کھتے ہیں۔
مارکسی تقید کی عالمی تحریک کو مد نظر رکھا جائے تو اندازہ ہوگا کہ الاحت الاحتثام حسین کے فکر ونظر سے
انتہائی قریب ہے۔ ان دونوں کی فکری کیسا نیت جرت ہیں ڈالتی ہے وہ بھی شعروا دب کی تخلیق اور کارگز اری ہیں ساجی
احوال وکوائف ہی پرنگاہ رکھتا ہے۔ حقیقت نگاری کے مقابلے ہیں تخیل کے حرکورد کرتا ہے۔ تمام ادبی قدروں کو مادی
بنیادوں پر پر کھنے کی سعی کرتا ہے ہاں کی نظر ہیں 'ادب بور ژوائی قلعہ کو منہدم کرنے کا موثر ذریعہ ہے۔۔۔۔۔' چنا نچاشتراک
خیالات کی تو سیج کے لئے وہ اسے اپناایک آلہ کار مانتا ہے۔

دوسرے اشتراکی نقاد کی جوتھوڑ نے فرق کے ساتھ اختشام حسین سے دبئی اعتبار سے قریب نظر آتے ہیں وہ بیں روس ہی کے Andri gadamov اور George I malenkov ان کے علاوہ اٹلی کے Antonio اور امریکہ کے Granvillelicks اور Granvillelicks اختشام حسین ہی کے فکر ونظر کے نقاد ہیں۔

لیکن بیامر باعث جیرت ہے کہ مربر آوردہ اشتراکی نقاد انتہائی کیکدارذ بمن کے حامل معلوم ہوتے ہیں۔ میری مرادجرمنی کے Georgeii Plekhamon سے ہمرنگ تو کانٹ اروڈ ارون کو مرادجرمنی کے Franz Mehring سے جمہر نگ تو کانٹ اروڈ ارون کو ساتھ لے کر چلتا تھا اس لئے کہ اس کی تقید کیے رخی اور محدود نہتی ۔ پلین خوف جمالیات کی بڑی دلچیپ بحث چھیڑتا ہے اور حسن کے بارے میں اس کے تصورات کا لیس منظرڈ ارون کا نظریدسن ہے۔ (ملاحظہ ہواس کی کتاب، آرٹ اینڈ سوشل الائف) ٹراسکی کاذکراو پر آچکا ہے۔ اس کی کتاب معلی ہے:۔ لائف) ٹراسکی کاذکراو پر آچکا ہے۔ اس کی کتاب معلی سے تحقیقت کومبدل کرنے کانام آرٹ ہے''

مشهور ساجی نقاد کریسٹو فرکار ڈول ہر چند کہ ساجیات کواپی تنقید میں خاص جگہ دیتا ہے کیکن نفسیاتی مباحث اس

<sup>• &</sup>quot;اردو مي رتى پنداد لې تريك"، ايجيكشنل بك باؤس على كرزه، ١٩٩٧م م ٣٠٧

کی اشتراکی تقید کا اہم حصہ ہیں۔ تو ازن تقید کی ایک اہم مثال اس کی دوسری نگارشات کے علاوہ اس کی مشہور کتاب استا

آج کا سب سے بڑا ساتی اوراشراکی نقاد جارج لاکاچ (Georg luckes) جمنی میں لکھتار ہا ہے۔ لیکن اس کے اثرات دوررس ہیں۔ اس کی کتاب سعومی اس کے اثرات دوررس ہیں۔ اس کی کتاب سعومی کتاب کے مطالعے ہی سے بیانداز وہوجاتا ہے کہ ادب کے بارے میں مختلف نظریات سے وہ کس صد تک واقف ہے اور پوری ادبیات کا مطالعہ کتا وسیع ہے۔ اس کے بعدا صفام حسین کے وہنی سانچ میں آسان وزمین کا بُعد معلوم ہوتا ہے۔ اس کے بعدا صفام کی کارگز اری بہت اہم بن کرا بحرتی ہے۔

ان چداشراکی فقادوں کے ساتھ اختام حسین کے مواز نے کا مقصودیہ کہ مارکسی مدر رقار جی اس بات کی مخائش اس بات کی کو خوائش کی کہ جدلیاتی مادیت سے پرے جایا جاسکتا ہے۔ لیکن واقعی ایسامحسوس ہوتا ہے کہ بیالی ہمنی بیڑی ان کے پاؤں جس کے کہ دواخت محسین اردو کے ساجی اور پاؤں جس کے کہ دواخت محسین اردو کے ساجی اور اشتراکی مکتبہ تنقید کے سب سے بڑے فقاد ہیں اور شاید عالمی اشتراکی تنقید جس بھی ان کی کوئی جگہ ہو۔

اختام حین نے شاعری بھی کی ،افسانے لکھے اور سفر نامہ بھی قلمبند کیا۔ان سموں میں ان کا بنا انداز ہے جس میں انسانی زندگی کی شیر بنی ہر جگہ لمتی ہے۔لین ان کی تقید ان کی تمام تحریوں پر حاوی رہی بلکہ پس پشت چلی تن یہ انسانی زندگی کی شیر بنی ہر جگہ لمتی ہے۔لیکن ان کی تقیدی تاریخ '' بی لوگوں کی نگاہ میں نہیں ہے۔ بہر طور ،اختام حسین ایک نابغہ روزگا راد بی شخصیت کے لحاظ سے اردو دنیا میں ہمیشہ احر ام کی نظر سے دکھے جا کیں گے اور اردو تقید کی تاریخ میں ان کی ایک متحکم اور باوقار جگہ محفوظ ہے۔

#### حزيزاحمه

#### (19Ar -,191F)

عزیزاجر۱۹۱۳ء می حیدرآباد می پیدا ہوئے۔ابتدائی تعلیم کے بعد عثانیہ ہو نیورسیٹی میں دافل ہوئے۔ یہاں سے انہوں نے ۱۹۲۳ء می بٹانیہ ہو نیورسیٹی بی میں انگریزی کمیا تھا۔۱۹۲۸ء میں بٹانیہ ہونیورسیٹی بی میں انگریزی کمیا تھا۔۱۹۲۸ء میں بٹانے ہونیورسیٹی بی میں انگریزی کے پروفیسر ہوئے اور چارسال شابی فانوادے سے کے پروفیسر ہوئے اور چارسال شابی فانوادے سے مسلک رہے۔ اس کے بعد پھروہ ہو نیورسیٹی آگئے۔ ملک گفتیم کے بعد پاکستان بجرت کر گئے اور حکومت پاکستان کے مشلک رہے۔ اس کے بعد پاکستان بیر نیر رہو کے اور حکومت پاکستان کے مشلک میں بروفیسر ہوکر چلے گئے۔۱۹۲۰ء میں تاریخ ہونی نوائز رہے۔ ۱۹۵۸ء میں اسکول آف اور نیشل افریکن اسٹد پر اندن میں پروفیسر ہوکر چلے گئے۔۱۹۲۰ء میں تاریخ ہونی نوائز ہوئے کے اسکول آفاز جامعہ عالیہ کے دانے میں جب وہ طالب علم تھے کیا اور تب سے سلسل میں میں میں میں میں میں میں میں کہوں کے گئے دانے میں جب وہ طالب علم تھے کیا اور تب سے سلسل شعروا دب کی خدمت کرتے رہے۔ ابتدا میں انہوں نے کالج کی تقریبات کیلئے ڈرائے کھے۔ شاعری بھی کی۔ اسکے بعد شعروا دب کی خدمت کرتے رہے۔ ابتدا میں انہوں نے کالج کی تقریبات کیلئے ڈرائے کھے۔ شاعری بھی کی۔ اسکے بعد شعروا دب کی خدمت کرتے رہے۔ ابتدا میں انہوں نے کالج کی تقریبات کیلئے ڈرائے کھے۔ شاعری بھی کی۔ اسکے بعد

اول اورافسانی کی طرف خصوصی توجی یحقیق و تقید کی طرف بھی مائل رہے۔ ان کی تصنیف و تالیف کی تفصیل ہے ۔ ۔ (۱) '' ماہ تقا اور دور می تظمین '' مبلوع حید رآباد ، دکن ، ۱۹۳۳ م (۲) '' گریز' ' [ تاول ] (۳) '' مرم راور خون' [ تاول ] (۸) '' گریز' ' [ تاول ] (۵) '' آعر کی '' مرم راور خون' [ تاول ] (۸) '' تیری در کری کا بحرم' آول یا (۵) '' آعر کی ایک بلندی' آول یا تخید یا آوال اقبال اور پاکستانی اوب کری کا بحرم' آوال اور پاکستانی اوب کری کا بحرم' آوال اور پاکستانی اوب کستانی کستان

> '' ہوس کی ہمت افزائی ہوئی تو لکھنے کا چہکا پڑ گیا اور چند ہی ماہ کے عرصے بی ممیں نے' مرمر اورخون' ککھی \_ جے بی ا پنابدترین ناول مجمتا ہوں۔''•

"مرمراورخون" کے بعد ہی" کریز" اور" آگ" جیے ناول سائے آئے اور ایسامحسوں ہوا کہناول نگار نے فن کی ان را ہوں کی تنہیم کرلی ہے جن پرچل کر معیاری ناول تکھاجا سکتا ہے۔ پھر بھی" کریز" جیے ناول پرا لیے اعتراضات وارد ہوتے رہے ہیں کہ اس ناول ہی جن کے علاوہ پھوئیں۔ وقار عظیم نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ اس میں کی فنی سہارے کی بجائے اس کا فریب سامنے آتا ہے۔ احسن فاروتی بھی اس ناول کو ای پس منظر میں دیکھتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ: 
ک بجائے اس کا فریب سامنے آتا ہے۔ احسن فاروتی بھی اس ناول کو ای پس منظر میں دیکھتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ: 
"کریز فرائیڈی فلنے کی ایک چیز ہی مجمی جائے گی مگرخور ہے دیکھئے تو ڈی ایکے لارنس نے

 <sup>&</sup>quot;اردوناول آزادی کے بعد' اسلم آزاد، سیمانت پرکاش بنی دبلی ۱۹۹۰ میں ۵

466

عریاں نگاری کواس کے صنفی اثر کی بنا پر جائز رکھا تھا۔ اوراس طرح اس پڑل کیا تھا کہ اس تمام ماحول سے نفرت پیدا ہوجس کی جکڑ بندیوں نے انسان کے لاشعور کو گندہ کر رکھا ہے ..... محرعزیز احمرتو اس رنگ پر چل محکے اور با وجود تمام علیت اور قابلیت بید نہ سمجھے کہ بیرع یاں نگاری کیا تھی۔''۔

لیکن یبال یہ بات یا در کھنی جا ہے کہ یہ وہ زبانہ ہے جب جنسی احوال دکوا تف کا بیان کو متحسن ہی جا جا تا تھا۔ اردومتنویوں کی بات اور ہے لیکن افسانے اور تا ولوں میں ان کا ظہار ہنگا ہے بر پا کرتا ہے۔ لہذا عزیز احمد کے اس ناول کے سلطے میں جس طرح کی داو ملنی جا ہے تھی نہیں بلی ۔ حالا تکدان کی نفسیاتی بھیرت کا احساس اس ناول ہے ہمی ہوتا ہے۔ میں جمتا ہوں کہ نعیم کے کردار کو بچھنے کے لئے اس طرح کی ڈرف بنی کی ضرورت ہے۔ میرے خیال میں اس کے بعد کا تاول '' آگے۔ 'ایک الگ حتم کا تاول ہے جس میں کشمیر کی زندگی کے پچھمظامر تاول کے جزو خاص ہیں۔ کشمیر کی زندگی میں پچھم مظامر تاول کے جزو خاص ہیں۔ کشمیر کی زندگی میں جملے میں میں ہوگئی ہوگئی تاریخی بعد کا عال کی تنہ کی طرح سامنے معموران کے بہاں ملتا ہے۔ کشمیر کی بلتی ہوئی صورت اور اس بورے علاقے کی تکذیب کا حال کی نہ کی طرح سامنے شعوران کے بہاں ملتا ہے۔ کشمیر کی بلتی ہوئی صورت اور اس بورے علاقے کی تکذیب کا حال کی نہ کی طرح سامنے آھیا ہے کین فی طور پر اس میں وہ تبداری نہیں ملتی جو بڑے یادلوں کا اقبیاز ہوتا ہے۔ و بیے اس ناول کی اہمیت کا احساس دلاتے ہوئے یوسف سرمت نے لکھا ہے کہ:۔

" آگ کی سب سے اہم ترین خصوصیت اور اس کا ممتاز وصف جواردو ناول نگاری میں اس کو برق کی سب سے اہم ترین خصوصیت اور اس کا ممتاز وصف جواردو ناول نگاری میں اس کو برق کا ہمیت بخشا ہے یہ بھی ہے کہ آگ میں وقت کے بہاؤ کو اور زیانے کے گزرنے کو اپنے پورے فطری رنگ میں چیش کیا گیا ہے۔ یہاں خفن کی جوانی برخ مانی ہوتی وہ کھائی گیا ہے اور سکندر بھین جوانی میں ، جوانی میں ، جوانی میں وہ اتا ہوا دکھایا گیا ہے اور سکندر بھین جوانی میں ، جوانی برخ مایا موت میں تبدیل ہوتا گیا ہے۔ "

کین میرا ذاتی خیال ہے کہ عزیز احمد کا شاہ کار'' اسی بلندی الی پستی'' ہے۔ دوسری باتوں کے علاوہ زن وشو کے از دواجی معاملات کوجس طرح چیش کیا گیا ہے وہ مجری نفسیاتی بصیرت کا مظہر ہے۔ میاں بیوی کے تعلقات گا ہے گا ہے کشید وہوتے رہے جیں کیمن یہاں معاملات سلطان اور نور جہاں کے حوالے سے نفسیاتی جنگ جی مبدل ہوجاتے ہیں سیاور بات ہے کہ اگر اس کے پورے کینوس کو سامنے رکھا جائے تو جا گیر دارانہ ماحول اور نظام کی صور تھیں اپنے تمام تر نقائص کے ساتھ المجر جاتی جی ۔ خورشید زمانی ، سرتاج نوریں ، مطمئن جنگ ، شہر جنگ ، اطہر ، کلثوم ، جیگم مشہدی ، سریندر ، فقائص کے ساتھ المجر جاتی جی ۔ جن میں رکھنی خد بچہاور کئی دوسرے کردار جا گیردرارانہ تھرن کو نمایاں کرنے جی بہت معاون جیں۔ بہرطوریہ بات بھی ذہن جی رکھنی

<sup>• &</sup>quot;اول کی تقیدی تاریخ "احسن فاروتی می ۳۳۵،۳۳۳

<sup>• • &</sup>quot;جيهوي صدى عن اردوناول"، يوسف سرمت، اشاعت ٢٥٠٠ م

جاہے کہ عزیز احمد کا ایک مغربی پس منظر تھا۔وہ اپنے مطالعات کی روش میں بعض تقائق کواس معیار پر پیش کرنا جا ہے تے جے مغربی معیار کہد سکتے ہیں۔ کیا میکن ہوسکا۔ بدایک الگ سوال ہے۔ اس شمن میں متاز شریری کابیان ملاحظہ ہو:-"عزيز احد كاابنا كبنا بكده والذس بكسل ي بعي متاثر بي بكسل سائنى علوم عدواتف، ذہین ، بجیدہ اور اللکی کل بکسلے کارویہ ایک فنکار سے زیادہ ایک اللکی کل کا ہے۔ فکشن ان کے لے بعض خاص ideas اور اصواوں کے اظہار کا ذریعہ ہے .....عزیز احر بکسلے سے یوں بھی متاثر ہیں کہان کے تاول اور افسانوں کے structure بھی ideas کے گرد کھڑے كے جاتے ہيں جو بھى كرداروں كى بحث كے ذريعي بيش ہوتے ہيں بھى كى اورطريقے ہے۔ " بہر حال ،ان کے پچھاور تاول بھی ہیں۔ جیسے " شبنم" اور" تیری دلبری کا بھرم" کیکن ان تاولوں کو بھی ایسے ہی

پس منظر میں و کمنا جا ہے جس کا ذکر اہمی اہمی ہوا ہے۔

عزيز احمه نے افسانے بھی لکھے ہیں ۔ بعض افسانوں میں رومانی تر تک بہت نمایاں ہے لیکن ایسامحسوس ہوتا ہے کہ ترتی پیندی سے تاط وابنتگی کی وجہ ہے ان کے افسانوں میں مجھی زندگی کی سچائیاں جا ہے وہ خارجی ہی کیوں نہ ہوں، سامنے آئیں۔انہوں نے اجمائی زندگی پرنگاہ اس طرح کی کہ انفرادی زندگی بھی اتن بی نمایاں ہوجائے۔مغربی ادبیات ہےان کی وابتی نے بھی انہیں بعض فنی اسرار ورموز سکھائے۔

عزیز احمد کی کتاب "ترقی پندادب" بھی مختاط رویے کی وجہ ہے آج بھی اہم ہے۔ای طرح ان کی دوسری كتابين "اقبال: نئ تفكيل" " " اقبال اور ياكستاني ادب" كوبهي اجميت كي نكاه سے ديكھا جاسكتا ہے ۔ انہوں نے ارسطوك ہوئیکس کا بھی ترجمہ کیا تھا۔ بیتر جمہ بھی ایک زندہ کتاب کی صورت میں آج تک اہم ہے۔ان کی شاعری کے خدو خال پر بحث نعل عبث ہے کہ ان کی نثری نگارشات ہی زیادہ وقع بن کرسامنے آئیں۔

#### متازحسين

(1997 -,1914)

متازحسین کم اکوبر ۱۹۱۸ء کوقصبہ یارہ ضلع غازی پوریس پیدا ہوئے۔انٹرس کا امتحان میبی سے پاس کیااس کے بعد اله آباد آ مجئے ۔۱۹۳۴ء میں الد آباد یو نیورسیٹی ہے لی اے پاس کیا، پھر آگرہ یو نیورسیٹی چلے مجئے۔ یہاں ہے ایم اے کی ڈگری لی۔اس کے بعد سلم یو نیورسیٹی علی گڑھ سے بی ایڈ کیا۔ کِی درس گاہوں میں تعلیم دیتے رہے۔ پھر تکھنو میں تعلق دار کالج میں لکچرر ہوئے۔ان کاتعلق کچھ دنوں تک انجمن اسلام بمبئی ہے بھی رہا۔ یہاں کے ریسر چی انسنی چیوٹ کے ریسر چ ڈائر کٹر بھی ہوئے۔

ا نکاتعلق صافت ہے بھی رہا۔ چونکہ ذہن کمیونزم کی طرف تھااس لئے المجمن ترقی پسند مصنفین کے مبئ کی شاخ

 <sup>&</sup>quot;مغربی انسانے کا اثر اردوا نسانے یو" ، ممتازشیریں ، ۱۹۹۷ و ، میں ۱۷

کے سکریٹری ہوئے اور کمیونٹ پارٹی کے ہفتہ واراخبار'' نیا زمانہ' سے وابستہ ہوئے۔ لیمن پاکستان کی تھکیل کے بعد الہور خفل ہو گئے۔ وہاں بھی صحافت کی ۔ کی اخبار ورسائل سے وابستہ رہے۔ اس کے ساتھ ایک رسالہ'' روح ادب' نکالا مشہور دو ڈنامہ'' امر دز' کے ایڈیٹر بھی رہے۔ اس کے بعد لا ہور ہے کرا چی چلے آئے اور تعلیم کا سلسلہ پھر ہے شروع کیا ۔ اس سلسلے میں سندھ مسلم کالج اور اردو کالج کرا چی ہے بھی وابستہ ہوئے پھر اسلامیہ کالج ہے۔ اسلامیہ کالج ہی شیل ہوئے ان کی ملاقات بھر حسن عسری اور کرار حسین جیسی شخصیتوں ہے ہوئی۔ پچھ عرصے بعد سراج الدولہ کالج میں پرنہل ہوئے اور ای کی ملاقات بھر حسن عسری اور کرار حسین جیسی شخصیتوں ہے ہوئی۔ پچھ عرصے بعد سراج الدولہ کالج میں پرنہل ہوئے اور ای کی میں جس بکدوش ہوئے۔

ترتی پندی سےان کی رغبت میں اختر حسین رائے پوری ،مجنوں گورکمپوری ،عبدالعلیم ،احتشام حسین ،عزیز احمہ اور سجا ظہیر جیسے اہم لوگوں کے تعلقات سے ان کا ذہن اور دیاغ اور بھی میتل ہوا اور انہیں کی صحبتوں میں انہوں نے بڑے اہم مضامین لکھے۔

کین ممتاز حسن ایسے نہ تھے کہ کیر کے فقیر ہے رہے۔ وہ اکثر لوگوں سے اختلاف کرتے اور اپنی ڈگر بنانے میں زیادہ فعال نظر آتے۔ در اصل بدا کیہ ایسے ادیب تھے جن کا فلنے سے مجر اتعلق تھا۔ فلنے کے بمی طالب علم نہیں رہ تھے گئیں مارکسزم کے مطالعہ کرتے رہے تھے۔ شاید ہے دہ بعض مارکسزم کے مطالعہ کرتے رہے تھے۔ شاید ہی وجہ ہے کہ وہ بعض بڑے شعرا می فکر کی مجرائی تلاش کرتے ہیں۔ ایسے بی مطالعہ بہتی ان کامشہور مضمون'' جوش: فکرو فن کے آئے بھی'' ہے۔ اس لئے آئیس مارکسی فقاد تو کہا جا سکتا ہے لیکن ایک فرق کے ساتھ کہ مارکسی نظر یہ کی پوری واقنیت انہیں حاصل تھی۔ دوسرے مارکسی فقاد تو کہا جا سکتا ہے لیکن ایک فرق کے ساتھ کہ مارکسی نظر یہ کی پوری واقنیت انہیں حاصل تھی۔ دوسرے مارکسی فقاد کا مطالعہ اتنا مجرائے تھا۔ اس کی وجہ سے بعضوں کے یہاں خیالات کی ترسل میں خاصا ابہام نظر آتا ہے۔ ممتاز حسین پر اس وقت نظر یں پڑنے آگیس جب انہوں نے '' ماضی کے اوب عالیہ سے شعلی'' جسیامضمون پردہ تھم کیا تو اس پر خاصی بحثیں ہو کمیں۔ ان کا خیال تھا کہ ماضی کے تہذ ہی اور او بی ورثے کی تلاش اور پر کھی مسلسل غلطیاں ہوتی رہی ہیں۔ روی دانشوری بھی اس سے مشتی نہیں ہے۔ ان کا خیال تھا کہ ماضی کے تہذ ہی اور او بی ورثے کی تلاش اور پر کھی مسلسل غلطیاں بوتی رہی ہیں۔ روی دانشوری بھی اس سے مشتی نہیں ہے۔ ان کا خیال تھا کہ بات کا خیال تھا کہ:۔

"ارکی تقید می اقتصادی بنیادی اولیت اور طبقاتی جنگ اوبی جانج پر تال کا بهترین آله به لیکن جب اس آلے کو با قاعد و تمام حالات اور علوم کا جائز و لئے بغیر میکا کی طور سے استعال کیا جاتا ہے تو بھی آلد شنی اور جہالت کا حربہ بھی بن جاتا ہے۔ اشتراکی انقلاب کے پہلے اور بعد میں نصرف روس بی مین بیل بلک این گلز اور مارکس کے زمانے میں خود جرمنی میں بھی اور بعد میں نصر جود تھے جو مارکس مراکس کے زمانے میں کو دجرمنی میں بھی ایستاقد میں موجود تھے جو مارکس موالیک میکا نیکی علم (عمل) بناکر ماضی کے اوب کو جانچنے کی کوشش کرتے تھے۔ ایسے مواقع پر مارکس اور این گلز دونوں بی نے اپنا قلم انھایا ہے۔ اس طرح لینن نے ہرز وگو معاملوں کے خلاف ند صرف بہت پھی کھیا ہے بلکہ عملی تنقید کے ذریعہ المرح لینن نے ہرز وگو معاملوں کے خلاف ند صرف بہت پھی کھیا ہے بلکہ عملی تنقید کے ذریعہ المرک رہنمائی بھی کی ہے۔ ہم کوشش کریں مے کہا ہے ماضی کے اوب کوکسوئی بناتے وقت

ان كى تغليمات كوسائے ركيس -"

دراصل متازسین مارکی فلنے کوساجی زندگی کے تاریخی ارتقاکی روشی جی پر کھنا چاہجے تھے۔ان کے خیال جی فلامی طبقاتی شعور کی مختلف منزلوں ہے دو چار رہی ہاورای کا ایک نتیجہ ہے دلیقاتی سمجھوتے بازی کے باب جی بھی ان کا نقطہ نظر قدر سے الگ تھا۔وہ ڈیکنسن کی مجبوری بتاتے ہیں کہ وہ کمپر مائز کرتا تھالیکن اس کے ناولوں کے جمالیاتی کیف کو وہ رونہیں کرتے دلیکٹ کر کے سلسلے جس ان کا خیال ہے ہے کہ وہ بمیشدا ہے ہیر وکوا ہے مقدرات کے تابع بنادیتا ہے۔ پھر بھی اس کے ڈرا مے حظ کے اعتبار سے ایک الگ کیفیت رکھتے ہیں ۔ان کا خیال تھا کہ ادب کا اپنا ایک سن ہوتا ہے۔ پھر بھی اس کے ڈرا مے حظ کے اعتبار سے ایک الگ کیفیت رکھتے ہیں ۔ان کا خیال تھا کہ ادب کا اپنا ایک سن ہوتا ہے۔ اس کی طرف آدجہ مارکس نے دلوائی تھی اور حافظ نے بھی۔

واقعہ یہ کے متاز حسین نے کچھالی روش افتیار کر رکھی تھی جس میں مارکسی نقط نظر میں وسعت بیدا ہوتی ہے اور یہ کہنا شاید بجا ہے کہ متاز حسین اور ڈاکٹر عبدالعلیم کا رویہ اس باب میں بالکل دوسرے چھور پر ہے۔ شاید جس سے او بی دہشت پندی کی ایک صورت نگلتی ہے جس کی طرف فلیل الرحمٰن اعظمی نے اشارہ کیا ہے۔ بہر طور متاز حسین کے بارے میں فلیل صاحب کی بیرائے قابل لحاظ ہے:۔

''ترتی پندنقادوں میں متازحین کوجی معنوں میں مارکسی نقاد کہا جاسکتا ہے۔ مارکسی ہونے کا دکوئ تو بہت ہے دوسر ہے تی پنداد بوں اور نقادوں کو بھی ہے لیکن ان او بیوں نے مارکسی فلنے کا نظر ہے کو پوری طرح سمجے بغیر محض جوشی مقیدت میں اپنایا ہے جن معنرات نے مارکسی فلنے کا تھوڑا بہت مطالعہ کیا ہے ایک مارکزم کو پوری طرح بعنم نہ کرنے کے سب یا فتون لطیفہ ہے تھوٹا بہت مطالعہ کیا ہے ایک میا نیکی طریقہ کا راماتا ہے۔ جس نے ادب و تنقید کے بہت ہے مسائل کو سجھانے کی وجہ ہے ایک میا نیکی طریقہ کا راماتا ہے۔ جس نے ادب و تنقید کے بہت ہے مسائل کو سجھانے کی وجہ ہے ایک میا نیکی طریقہ کا راماتا ہے۔ جس نے ادب و تنقید کوئی جی بہت ہیں اور الجمادیا ہے۔ ان سے بعض ایک غلطیاں سرز د موئی ہیں جن ہے ترقی پنداد بول کو بھی نقصان پنچھا اور الجمادیا ہے شعور کی فامی نے بعض المل نظر کو مارکسی فلنے ہے تی برخل کردیا۔ متاز حسین نے اپناہ تیج اور گراں قدر مقالہ مان کی ہوئی ہے۔ یا تکا بہت کہا ہم ایک بالم مطالعہ مغرب و شرق کے فلنے کا عمومی حیثیت ہے اور ماز کی کا خصوصی حیثیت سے اور مارکسی فلنے کا خصوصی حیثیت سے بہت گہرا ہے اور اور بہت ان کی نظر ہے اس لئے انہوں نے علی دلاکل کی حسین کا مطالعہ مغرب و شرق کے فلنے کا عمومی حیثیت سے اور مارکسی فلنے کا خصوصی حیثیت سے بہت گہرا ہے اور اور بہت ارتقا پر بھی ان کی نظر ہے اس لئے انہوں نے علی دلاکل کی ویشی ہے بہت گہرا ہے اور اور بہت اور مارا اخیال ہے کہ کامیا بی آئیس کے ہاتھور ہی ۔ " پہت کے مرائع اور اور اور باتا ریخ کے ارتقا پر بھی ان کی نظر ہے اس لئے انہوں نے علی دلاکل ک

 <sup>&</sup>quot;اردو میں ترتی پنداد نی تحریک" بخلیل الرحمٰن اعظمی بس۳۳۳
 "اردو میں ترتی پنداد نی تحریک" بخلیل الرحمٰن اعظمی بس۳۳۱

متاز حسین کی ایک حیثیت محقق کی بھی ہے۔ انہوں نے امیر خسر و کی ابتدائی زندگی کے احوال پرخاصی ریسر ج کی اور یہ بتایا کہ یہ پٹیالہ کے نہیں بلکہ دبلی کے تھے۔ ان کے والد کے سلسلے میں انہوں نے نٹی معلومات بہم پہنچائی۔ یہ کتاب ۱۹۷۱ء میں اردو میں ٹاکع ہوئی۔ اس سلسلے میں متاز حسین رقمطراز ہیں: -

"امير خسرون اين يهله ديوان تحفقه الصغر "ك ديايي من اين والدكانام لا چين بتايا ہاورائے تیسرے دیوان غرة الكمال كردياہے ميں انہيں ميدم سيف يحسى اور پھر بعد م مسيقى كهدكريادكيا ب ليكن انبول نے كہيں بھى محود كالفظ اسے والد كے سلسلے ميں استعال نہیں کیا ہے، نہ تنہا، نہ کسی اور لفظ کے ساتھ ملا کر لیکن دور حاضر کے مصنفین اول تو لا چین کو نظرانداز كرتے بيں \_كويا بيكوئى نام نبيل بلكه اسقاط نام ب- ثانيا سيف الدين مثلى لكھنے كے بجائے سيف الدين محود اس دھڑ لے سے لكھتے ہيں كويا سام مخفق ہے۔ مجھے اعتراض لا چین کوصرف نظر کرنے اورسیف الدین کے ساتھ محمود کے اضافے بر ہے کیونکہ خود خسر ویا الحكى معاصر مورخ يالذكره نكارنے نةو أنبين تنبأ محود كے نام سے يادكيا باور نه سيف الدين کے ساتھ محود کا اضافہ کیا ہے ..... جمتیق کی دنیا میں ایسا کوئی سانحہ شاذو نادر ہی گزرا ہوگا جب سی محقق نے کسی محف کے والد کے نام مے متعلق اس کے محجے الدماغ بینے کے بیان کو حجثلایا ہو۔ایباایک المناک واقعہ کچھ دنوں تک میرتقی میرکی ولدیت سے متعلق روار کھا گیا تھا۔ایک فرضی نام عبداللہ ان کے والد کا گڑھ لیا گیا تھا۔لیکن بیسانحدا تا عمین نہ تھا کیونکہ ذكرمير كوستياب مونے سے يہلے مير كے والدكانا م اوكوں كومعلوم نہ تھا۔ وہاں معاملہ صرف ایک فرضی نام کے گڑھنے کا تھا۔ یہاں معاملہ مجھے الد ماغ خسرو کے بیان کی تر دید کا ہے نہ کہ عدم واقنیت یاکسی افسانه طرازی کا.....نخسرولا چین بندهٔ کمترین ایخ شامانه تام سے نادم ہا تک یکارکر کہتا ہے کہ اس بندؤ کمترین کے والد کا نام لاچین ہے۔ کیکن علامہ بلی اور ڈاکٹر وحید مرزا دونوں کا بیاصرار ہے کہ بیان کے والد کا نام نہیں ، بلکہ ان کے قبیلے یاان کے قبیلے کے کسی مورث اعلیٰ کا نام ہوگا اورائے اس اصرار کا یہ جواز پیش کرتے میں کہ سمر قند کا ایک تذکر و نگار دولت شاہ سمر قندی جو بھی خود ہندوستان آیا نہ گیا ،خسر و ک وفات کے یونے دوسوسال بعدایے تذکرة الشعرا' (سنالف۸۹۲ه) میں ان کے والد کا نام نہ تو لا چین لکمتا ہے اور نہ سیف مشی بلکہ محمود بنا تا ہے اور اس محمود کو ہزار و لاچین نام کے تبلیکا سردار بھی بتاتا ہے.....امیر خسرو ہے متعلق جہاں بہت سے افسائے گڑھے مے ایک انسانہ رہمی وضع کیا کہوہ پنمالی میں پیداہوئے تنے ....سسب سے پہلے اس

افسانے کو جہاں تک میں دریافت کرسکا ہوں حامد فضل اللہ حمالی نے سپر العارفین میں تصنیف كيا- وه لكعة بين كه تولداور درقبعة مومن آباداست كداوراتصية بنمالي كويند بكنار كنك واقع است ' .....دوسرا واقعہ جو سر الاولیا' سے قل کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جب شخ نظام الدین اولیامعز الدین کیقباد کے زمانے میں شہر دیلی کی روز بروز گرتی ہوئی اخلاتی حالت ے عاجز آ کر محسوں کرنے لگے کہاب اس شہر میں ایمان کو محفوظ رکھنا ممکن نہیں تو انہوں نے غیاث پورٹس سکونت افتیار کرنے سے پہلے ایک باراس خیال کا اظہار کیا کہ مجمعی میں یہ سوچتاہوں کہ پٹیالی چلا جاؤں جہاں ان دنوں ترک ( یعنی امیر خسر و )رہ رہاہے۔ چنانچیان دونوں الگ الگ واقعے کو جوڑ کر لوگوں نے یہ بات وضع کر لی کہ خرو کے والد پٹیالی می سکونت یزیر تھے اور وہی خسروکی پیدائش ہوئی ....جن تذکرہ نگاروں نے بہ ككهاب كدان كے والدو بلى ميں سكونت يذير بهوئے يان كه خسر وو بلى ميں پيدا ہوئے ،ان کویکمرنظرا نداز کیا گیا.....خسرو کے والد کے وطن اصلی کے تعین سے متعلق تو ڈاکٹر وحیدمرزا نے دولت شاہ سمرقندی کے بیان کی اس قدر برزوروکالت کی ہے کہ اگروہ غریب خود اپنی وكالت كرتاتوات ولاكل وبرابين مهيانه كرياتا جتنے كه ذاكثر صاحب في مهيا كئے بير يسوال یہ ہے کہ اگر خسر و کے والد کے وطن اصل مے متعلق دولت شاہ کابیان سیح ہے تو پھران کے قال وطن مے متعلق اس کابیان کیوں غلط ہے۔ دولت شاہ سم قندلکھتا ہے: (پدرامیر خسرو) بدیار مندا فآده به دبلی مقام گرفتهٔ ژاکثر وحیدمرزااس دولت شاه سمرقندی کاساتھواس مقام پر کیوں چھوڑ دے ہیں۔''

ای طرح ۱۹۸۱ء میں اگریزی میں ان کی دوسری کتاب "باغ و بہار معدمة وفر ہنگ 'اور' غالب: ایک مطالعہ ' بخقیقی لحاظ ہے اہم ہیں۔ حالی کے شعری نظریات پر بھی انہوں نے الگ ہے بحث کی ہے اور مارکی جمالیات پر ایک ستقل کتاب ۱۹۸۹ء میں شائع کی۔ ان کی دوسری کتابیں "نئی قدریں، نئے کوشے 'اور' انتخاب غالب' بھی اہم پر ایک ستقل کتاب ۱۹۸۹ء میں شائع کی۔ ان کی دوسری کتابیں 'نئی قدریں، نئے کوشے 'اور' انتخاب غالب' بھی اہم کتھی جاتی ہیں۔ ان تمام کتابوں میں متاز حسین کی علمی حیثیت نمایاں ہوتی ہے اورا حساس ہوتا ہے کہ ان کی نظریں گہری محمی اور وہ کسی بھی مطالعے کومرسری طور پر چیش کرنے کے خلاف تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی بعض کتابیں نہ صرف زندہ ہیں بادر وہ کسی بھی مطالعے کومرسری طور پر چیش کرنے کے خلاف تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی بعض کتابیں نہ صرف زندہ ہیں بلکدان کی طرف یار بارتوجہ کی جارہی ہے۔

متاز حسین کا نقال ۱۵ راگست ۱۹۹۲ و کراچی می موارایک نقاداور محقق کی حیثیت سے ان کی جگه محفوظ ہے۔

<sup>• &</sup>quot;اميرخسرو"متازحسين

# شلىنعمانى

#### (1914-1914)

مولا ناشیل نعمانی اردو کے نامورادیب ،فقادادرشاعر کی حیثیت سے طول وارض میں جانے پیجانے جاتے ہیں اوران کا نام ادب اورعقیدت سے لیا جاتا ہے۔مشرق یونی کے اعظم گڑھ کے ایک گاؤں بندول میں ١٨٥٧ء میں بدا ہوئے۔ان کےوالد کا نام می صبیب اللہ تھا۔ان کے اسلاف می سے کی مخص نے اسلام قبول کرلیا۔وہ خاندان روتارہ تھا۔ان کے والد کا تعلق ای خاعدان سے تھالیکن میٹنے مشہور ہوئے۔ بیمعزز اور متاز سمجے جاتے تھے۔زمیندار تھے اور نیل کی تجارت کرتے تھے۔وکالت سے بھی تعلق تھااور شعروخن سے بھی دابنظی تھی شیلی نے بیسب پھوا ہے والدی سے حاصل کیا تھا۔ان کی ذہانت کاسموں نے ذکر کیا ہے۔ شیلی کی والد مجمی ایک دیندار خاتون تھیں۔ چنانچیان کے والدین نے ان کی تعلیم کا چھانقم کیا۔ کم عمری میں بی قرآن پاک ختم کیا۔ فاری کی ابتدائی کتابیں پڑھیں ،عربی کی تعلیم کا سلسلہ شروع بی سے تعاقب کی بیسب صور تی گاؤں بی میں پیدا ہو گئیں اور جو نپور اور غازی بور کے بعض مدرسوں میں تعلیم ماصل کرتے رہے۔١٨٤٣ء كة س ياس اعظم كر هي جب ايك ادبي مرسے كى بنياديوى اورمولا نافاروق جرياكونى صدر مدرس مقرر ہوئے تو شیلی ان کے مدر سے میں آ مجے اور انہیں کی محرانی میں عربی تعلیم کے ابتدائی مراحل طے کئے۔ چونکہ چریا کوئی شاعری اور موسیق کے رمز شناس تے لہذا شلی بھی اس راہ پر گامزن ہوئے۔ویسے بیدیات رکھنی جا ہے کہ شل كے حراج بى يى ش ذوق مطالعه كوث كر مجرا بواتھا۔ پھر شلى تكھنو ہوتے بوئے رام پور آھے۔ اس وقت مولا نا ارشاد حسین رام پوری اسلامی نقد می امتیاز رکھتے تھے۔ شبلی نے انہیں سے فقہ کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد شبلی کشال کشال حریدحصول تعلیم کے لئے لا ہورآ مجے۔ غایت بیتی کہ فیض الحن سہارن پوری جود ہاں اور بنٹل کالج میں عربی کے پروفیسر تے،ان سے استفادہ کریں شبلی کھے دنوں تک ان سے درس لیتے رہے۔انیس برس کی عمر میں اپنی تعلیم سے فارغ ہو گئے۔ تب انہوں نے وکالت کی طرف رجوع کیااوراس کاامتحان بھی پاس کیا۔وکالت بھی کی لیکن جی نہ لگااور بیسلسلہ ترك ہوكيا۔١٨٨٣ء من محذن المنظواور فيثل كالح بل كر ه من عربي كاسشنٹ يروفيسرى مكه خال موكى توشيل ايك امیدوارہوئےاورکامیابہوئے۔چنانچدوووہانعربی پر حانے لگے۔تقریباً سولہ برس تک شیلی علی گڑھ میں رہے۔ظاہر بسرسيد كتح يك سامنيتمي چنانچيلي جديد دور كيساى اورساجي نيزعلى اورتبذي حالات پرندصرف فوركرت رب بلك مغربي احوال وآثار سے واقف ہوئے اور بعض مغرب كمصنفين كامطالعد كيا۔ بتیج مي وه ايك متازمورخ ،اہم سوانح نگار،ا تمیازی نقاد منفر دخطیب، اجھے شاعر، بزی علمی شخصیت اور تعلیم و تعلم کی ایک باوقار شخصیت بن کرا مجرے علی مرد نے انہیں بہت کھودیا اور میرے خیال میں ان کی ذہانت اور علمی بصیرت علی کردے کے ماحول میں اور بھی میقل موكى \_ظفراحممديق في مولاناسيدسليمان ندوى كالكاقتباس فقل كياب، جوهي ذيل هي درج كرربابون:- יוניונו (אנוני)

"تماشه گاہ عالم میں کمال کا جو ہرانہوں نے دکھایا، یقین ہے کہ دنیاز مانے تک اس کی مثال پیش نہیں کر سکے گی:

> خبلی زخیل زمزمہ سنجاں حثم گرفت باایں کہ بچے گو نہ زصل وحثم نہ داشت

مولانا کے حریف تلوار کاصرف ایک ہی وارجائے تھے، یا فقیہ ومحد ہے، یا مشکلم وفل تھے، یا فقط انشا پرداز، یا زبان آور خطیب، یا بخن فہم وخن نئے لیکن یہ یگانہ روزگار مجموعہ برعلم وفن تھا، جس رہتے پرقدم رکھا، میدان میں سب ہے آ کے نظر آیا۔ علوم دینی ومشر تی میں جو بجران کو نصیب تھا، اس سے بہ جد بدار کان خالی تھے اور قدیم علا جدید سائل سے بہ خبر تھے۔ تاریخ کاوہ اس بازار میں تنہا جو ہری تھا، فلفہ وکلام کاوہ اہام تھا، شاعری کاوہ کہذمشق استاد تھا، انشا کو وہ اس بازار میں تنہا جو ہری تھا، فلفہ وکلام کاوہ اہام تھا، شاعری کاوہ کہذمشق استاد تھا، انشا پردازی کے پامال کو چے میں بھی اس کی راہ الگ تھی۔ انشا پردازی وزبان آوری ان دونوں کو داری میں کیسال صرف اس کا سکہ دواں تھا بخن بخی اس کے طائز کمال کے شہیر تھے۔ کشوروں میں کیسال صرف اس کا سکہ دواں تھا بخن بخی اس کے طائز کمال کے شہیر تھے۔ اس میں دوسری جامعیت بیتی کہ وہ صرف د ماغ نہ تھا، ہاتھ بھی تھا۔ تو می تج کیوں کے عواقب پر جہاں اس کی نظر پنجی ہر لیف اس کے دیکھنے سے قاصر تھے۔ اس کاد ماغ جن دینی کاموں کا تماشہ دیکھا تھا اور دکھانا چاہتا تھا، بہت می آئیسیں اس کے دیکھنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتی تھیں۔ تو می بغیمی ، اجتما تی ، سیاسی ، ادبی ، ذہبی ، غرض عمل کا کوئی گوشہ نہ تھا، جس کی طرف تھیں۔ تو می بغیمی ، اجتما تی ، سیاسی ، ادبی ، ذہبی ، غرض عمل کا کوئی گوشہ نہ تھا، جس کی طرف تھیں۔ تو می بغیمی ، اجتما تی ، سیاسی ، ادبی ، ذہبی ، غرض عمل کا کوئی گوشہ نہ تھا، جس کی طرف

جہاں انہوں نے علی گڑھ میں استے سارے کام کئے وہیں کالج اور سرسید تحریک کے فروغ اور استحکام میں نمایاں خدمات انجام دیں۔اس کے بعد روم وشام اور مصر کی سیاحت کی۔سفر کمل کرے ۱۸۹۲ء میں ہندوستان واپس آگئے۔جب ۱۸۹۳ء میں کانپور میں ندوۃ العلما قائم ہوا توشیلی اس سے وابستہ ہو گئے ۔ بل گڑھ کی ملازمت سے قطع تعلق کر لیا اور اب وہ حیور آباد کی طرف دیکھنے گئے چنا نچہ ۱۸۹۷ء میں حیور آباد کا سفر کیا۔ وہاں انہیں میر محبوب علی خاں کی سرکار سے سورو بے ماہوار کاوظیفہ ل گیا اور آصفیہ کے لئے تصنیف کا کام کرنے گئے۔

کین حیدرآباد کی ملازمت سے انہیں بہت زیادہ فائدہ نہ ہوااوروہ علیل رہنے گئے۔ پھریہ ہوا کہ ۱۹۰۰ میں ان کے والد کا انتقال ہوگیا۔ مالی پریشانیاں مزید بردھیں۔ چنا نچدائی پریشانیوں کودور کرنے کے لئے پھر حیدرآباد کا رخ کیا کیکن وہال کے حالات بدل چکے متھے۔ پھر بھی ۱۹۹۱ء میں وہیں نظامت سررشته علوم وفنون کے عہدے پران کا تقررہ وگیا اور چارسورو پے شخواہ مقررہ وئی ۔ ۱۹۰۵ء تک وہال رہے۔ ای دوران انہوں نے مشہوراور متند کتا ہیں 'الغزالی''،'علم الکلام''،

اور''موازندانیس و دییر' قلمبندکیس۔۱۹۰۵ میں شیلی تکھنو میں دارالعلوم کے معتدتعلیم مقرر ہوئے۔ بیسلد ۱۹۱۳ ء تک قائم رہا۔ اس دارے کے فروغ اور نصاب تعلیم کی اصلاح کے لئے کارہائے نمایاں انجام دئے۔ لیکن برگمانیوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ اختلافات بید اہو مجئے اور انہیں ۱۹۱۳ء میں اس ادارے سے استعفیٰ دینا پڑا۔ مولا تاکی آخری کتاب "سرت النبی" ہے۔ ابھی اس پر وجیکٹ کو کمل بھی نہ کر پائے تھے کہ ۱۹۱۳ء میں ان کے بھائی نے وفات پائی۔ اس طاد شے سے وہ بہت ذیا دومتا اثر ہوئے اور خود بیار رہنے لگے اور آخرش ۱۹رنومر ۱۹۱۳ء میں دائی اجل کو لبیک کہا۔

مولا تا تیلی ہوے متنوع حراج کے حال تھے۔ ان کی شخصیت بے حدیہ لودارتھی ہم وکمل سے مالا مال۔ مولا تا کی شخصیت ایک بحریکراں معلوم ہوتی ہے۔ شعروادب سے فطری لگا و اور مطالعے کی کثر سے نے انہیں علم وکمل کی دنیا میں ایک امتیازی جگہ دے دی تھی۔ ان کاعلم ان کی تقنیفات سے نمایاں ہے۔ انشا پردازی میں آئیس کمال حاصل تھا۔ جو بھی کتاب کمعی و وایک امتیازی شان رکھتی ہے۔ اردو ، عربی کے علاوہ فاری زبان وادب پراکی قدرت تھی کہ اس سلطے میں جو بھی تامین کریا ہے۔ اور ہما کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ایک شاعر کی حیثیت سے بھی ان کا تمیاز واضح ہے۔

تعلیم تعلم میں وہ ایک اجتہاد جا ہے تھے۔علوم قدیمہ کونٹی ضرور یات اور حسیات ہے ہم آمیز کرنے میں دلچیں رکھتے تھے۔عورتوں کے باب میں بھی ان کی فکر قدیم وجدید کا آمیز وہیش کرتی ہے۔

مولا ناشیل ایڈین نیشنل کامگریس ہے بھی وابستہ ہوئے۔اس ذیل بیں وہ مسلمانوں کے مقاصد کونشان زوکرتے رہے۔ان کا حلقہ احباب بھی وسیح تھا اور بڑی اہم اور ذی حیثیت شخصیتیں اس جلتے بھی تھیں مشلا و قار الامراصدریار جنگ ہسید علی بلکرای ہسولا نامجہ علی موقلیری ہمولا ناسیدعبد المی مسید سین بلکرای ہمولا نامجہ علی موقلیری ہمولا ناسیدعبد المی حنی ہمولا ناعبد المحق حقانی ،الطاف حسین حالی بنذیر احمد ،مہدی افادی ،اکبرالیہ بادی ،واغ و بلوی وغیرہ نے واضی می عطیہ فیضی پربطور خاص ان کی توجہ تھی ۔

مسین حالی بنذیر احمد ،مہدی افادی ،اکبرالیہ بادی ،واغ و بلوی وغیرہ نے واضی می عطیہ فیضی پربطور خاص ان کی توجہ تھی ۔

بعضوں نے مولا ناشیلی کی سادگی ، نفاست ،عزیت نفس ،خود واری ، زودسی بطنز وظر افت ، ذوق موسیقی ، ذوق و

شوق مطالعه، زوربیان اور قوت استدلال پر برداز ورصرف کیا ہے۔

شبلی نعمانی کے تاریخی واد نی کار ناموں میں ان کی تاریخ نگاری سوانح نگاری میرت نگاری بلم الکلام اوراد بی اور تقیدی تصنیفات و تالیفات کا ایک قابل قدرسلسلہ ہے۔

شبلی تاریخ نگاری سے خصوصی دلچیسی رکھتے تھے، چنانچیم تعلقہ دوسری تحریروں کے علاوہ" الجزیہ"، "کتخانہ اسکندریہ" خاصی اہم ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کی گزشتہ تعلیم کے باب میں قابل قدر کام کتے ہیں۔ جس کا اختصار ظفر احمر صدیقی نے اس طرح پیش کیا ہے:۔

" قرآن نے عرب کے فن انٹار کیااٹر پیدا کیا؟ فقہ فرائض بقص علم کلام ،حدیث علم الرجال علم الدرایہ علم نیان علم کلام ،

البیات اورقر آن بمسلمانوں نے دوسری قوموں سے کیاسیکھا؟ بقلند یونان کے مترجمین اکثر عیسائی سے بتر جے بخلف عہدوں کی کوششیں بمصور عبای کاعبد، ہارون الرشید کاعبد، متوکل باللہ بمتر جمول کی تخواہیں، فلنداور طب کے سوااور علوم کے ترجے مامون الرشید کاعبد بمتوکل باللہ بمتر جمول کی تخواہیں، فلنداور طب کے سوااور علوم کے ترجے کیوں کیوں بیس ہوئے؟ ترجوں کی صحت اور غلطی بمسلمانوں نے ترجے کا کام دوسروں سے کیوں لیا؟ مدرسوں کی ابتدا، فظامیہ بغداد، بغداد کے مدر سے بملاح اللہ ین ونورالدین کاعبد، مملاح اللہ ین کے عبد بیس مملاح اللہ ین کے عبد بیس مملاح اللہ ین کے عبد بیس مدرسوں کی ترقی ابین الناصر کا مدرسہ جس کی تقییر بیس چودہ الکھرو بے صرف ہوئے ، ہندوستان ، مدرسہ حربیہ بورب بیس اسلاقی مدر سے بقد یم تعلیم بطر زفیلیم ،اعلی تعلیم کے شرائط ، مجالس مناظرہ ، مدرسوں کا ذبان الماکا طریقہ جاتار ہا، مدرسوں کا ذبی الثر بتنزل تعلیم کے اسباب بکی خصوصیتیں، انتظا بات کومت کا اثر ، بولیکل تعلیم نہیں تھی۔ " و

ایکسوائح نگاری دیثیت ہے بھی مولا ناشیلی خد مات کا ہر طقے میں اعتراف ہوا ہے اوراس باب میں ان کی بلند قامتی کا احساس کیا جا تار ہا ہے۔ اس سلسلے کی پہلی کتاب "المامون" ہے جو ۱۸۸۸ء میں شائع ہوئی۔ یہا ہے طرز کی منفردسوائح عمری ہے جس میں خلافت کے سلسلے پر روشنی ڈالی گئی ہے پھر خاندان بنوامیہ سے لے کر بنوعباسیہ تک بعض صورتوں کا جائز ہ لیا گیا ہے۔ ان کی دوسری کتاب "سیرة العمان" آئی بی معروف ہے۔ اس میں مولا نا حالی علی گڑھ انسٹی چیوٹ میں رقسطراز ہیں:۔

"سرة العمان كے مصنف كوشايد بہلے صے كى ترتيب من جوامام موصوف كے حالات ذيدگى بر مشتل ہے، ايك آدھ كتاب ہے، جوتھنيف كے وقت ان كے پاس موجودتى، كچھد دلى ہو تو لمى ہو، كيكن دوسرا حصہ جس ميں امام صاحب كے طرز اجتماد اور اصول استنباط ہے بحث كى ہے، اس كى ترتيب ميں يقينا ان كوا ہے ذاتى اور سليقے ہے كام ليمنا پڑا ہے اور جہال تك ہم د كھتے ہيں دونوں حصوں ميں حسن ترتيب كا پورائتى ادا ہوا ہے۔ "

اس کے بعد موصوف کی شہرہ آفاق کتاب''الفاروق' شائع ہوئی۔ یہ کتاب بھی ہاتھوں ہاتھ لی گئی اور موالا نا کے علم و کمال کی روشن مثال بن کر سامنے آئی۔ اس میں تاریخی اور سوانحی عناصرا یک دوسرے میں شم کردئے میے ہیں اور حضرت عمر فاروق کے اجتہادی رویے پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ یہ کتاب یوں تو ۱۸۹۸ء میں کمل ہوئی کیکن ۱۸۹۹ء میں شائع ہوئی۔ ای طرح دوسری کتابیں' الغزالی' اور' سوانح مولا ناروم'' بھی آئی ہی مقبول ہوئیں۔

◄ بحوال (شیلی) (ہندستانی ادب کے معمار ) ظفر احمر صدیقی ، ۱۹۹۳ء، ساہتیدا کادی ، دہلی ہی ، ۵۰ ، ۵۰
 ◄ بحوال (شیلی) (ہندستانی ادب کے معمار ) ظفر احمر صدیقی ، ۱۹۹۳ء، ساہتیدا کادی ، دہلی ہیں ۵۱

سیرت نگاری کے ذیل جی مولانا کی کاوشیں درجہ اتبیاز سے بہرہ ور ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ یورو فی مصنفین آنخضرت میں کے ذیل جی مولانا کی کاوشیں درجہ اتبیاز سے بہرہ ور ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ محرف خسر سے محفی کے سیرت پر شکوک وشبہات کے جال بچھانا جا ہے تھے۔ ''سیرت النبی'' جی دلائل سے ساری محترف لے۔ باتوں کورد کردیا حمیا ہے لیکن یہ کتابی ''حکم الکلام''''الکلام'' وغیرہ بھی معروف ہیں۔

اد فی و تقیدی کارناموں می "موازندانیس دوییر" اور" شعرائعجم" کی بری اہمیت ہے۔ موازند کل بھی اہم تھی اور
آج بھی اہم ہا اور انیس ووییر کی تغییم میں بہت معاون ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بعضوں نے اس کا احساس ولایا ہے
کہمولا تا انیس سے زیاد و متاثر ہوئے ہیں لیکن بیری ہے کہ انیس کی اہمیت دبیر سے زیادہ ہا اور مولا تا نے جس طرح
استدلال قائم کیا ہے وہ اپنی جگہ پر تھکم ہے۔ ای کمآب ہے مولا تا کی تقیدی عظمت کا احساس ہوجا تا ہے اور انہیں اہم نقاد
کی صف میں جگہ لی تھے۔

"شعرائجم" فاری شاعری کی ایک ایک تاری ہے جے احر ام کی نظرے دیکھا جاتا ہے۔ متعدد جلدوں کی ہے کی ایک بشعرائے ہے تھا کر ام کی نظرے دیکھا جاتا ہے۔ متعدد جلدوں کی تحریر کو تقیدی طور پر چی کر تی ہے۔ اس جس فاری کے اہم شعراکی اہمیت اور مقام کی تعین کی گئی ہے۔ پھراس امر پر بھی روشی ڈالی گئی ہے کہ ایرانی شاعری کس طرح وجود میں آئی، اس کا قدر بجی ارتقا کس طرح ہوا، حکومت کے اثرات کیوں کر قائم ہوئے ، معاشرت اور آب و ہوانے فاری شاعری پر آئی، اس کا قدر جی ارتقا کس طرح ہوا، حکومت کے اثرات کیوں کر قائم ہوئے ، معاشرت اور آب و ہوانے فاری شاعری پر کس طرح اثر ڈالا وغیرہ۔ پھرساری کیفیتوں پر تفصیل نگاہ ڈالی گئی ہے۔ اس کتاب سے فاری اوب کے ایک مشہور یورو پی مورخ براؤن نے اپنی "لٹریری ہسٹری آف پر شیا" میں استفادہ کیا ہے۔

مولا ناشیلی کی انشا پردازی اہمیت رکھتی ہے۔اس باب میں بھی ان کے امتیاز ات روش کئے گئے ہیں۔ یہاں تفصیل کی مخبائش نہیں۔

اردواور فاری شاعر کی حیثیت ہے بھی مولانا کی اہمیت مسلم ہے۔ان کی ایک مثنوی'' مبع امید'' پر برابرروشیٰ ڈالی جاتی رہی ہے۔

تعیدہ کوئی ہے بھی مولانا کوشغف رہا ہے۔ تاریخی اور اخلاتی نیز سیاسی موضوعات پر بھی انہوں نے اشعار
کیج ہیں۔ ان کی فاری شاعری کے باب میں ان کی غزلوں کو حسرت موہانی نے یوں پہند کیا ہے:'' خوبی مضامین اور پچھٹی محاورہ کے جیسے پہندیدہ نمو نے' دستہ گل' و' بو نے گل' کی غزلوں میں
موجود ہیں ، اس کی مثال متاخرین میں مرزا غالب مرحوم کے سوا اور کسی شاعر کے کلام میں
مشکل سے ملے گی۔ مرزا غالب کے ماند علامہ بیلی کے کلام میں ہندوستا نیت کا مطلق اثر
منبیں یا جاتا۔''

غرض شبلی نعمانی مفکر بھی تنے اور عالم بھی ،اویب بھی تنے اور شاعر بھی اور ہر حیثیت سے ان کی جکہ تاریخ میں

تاري ادب اردو (جلدو وم)

950

محفوظ ہے۔ پینے محمد اکرام اعتراف کرتے ہیں کہ:-'' پیرمیکدہ کے بعد سرسید کے طلقے میں ٹیلی جیسی جامع السفات ستی کوئی نیتھی۔''

#### عبدالماجددريابادي

(+1944-,IA9r)

حبرالماجدددیایادی ۱۹ ارماری ۱۹ امامی ایک خوشحال اور دیدارقد وائی خاندان یمی پیدا ہوئے۔ان کا خاندان اربر دیش کے صلع بارہ بھی تقبددریا وہ بھی قیام پزیرتھا۔ان کے صور شامل معیز الدین عرف قاضی قد وہ تھے۔ان ہی کا دی پیشتوں کے بعد کے بعد مخدوم شیخ آب کش نے دریا پاوگی بنیا دؤ الی تھی۔ مبدالماجد دریا بادی کے والد کا نام مولوی عبدالقاور قاجن کی پیدائش تکسنو بھی ہوئی تھی۔وہ پہلے اسکول کے دری ہوئے گئی ترکر کے ڈپٹی کھکٹر ہو مجے ۔ چونکہ ان کا تباول کے دری ہوئے گئی ترز آئی کر کے ڈپٹی کھکٹر ہو مجے ۔ چونکہ ان کا تباول کی مقاند بھی تھی ترز آئی کو رہے۔ پرائمری ہو محے ۔ چونکہ ان کا تباول کے مدری ہوئے اسکول کے دری ہوئے کہ نام کا جائے اسکان کی تعلق میں ہوئی ہوئی کی بھا مت تک ان کا تباول کے مدالما جدوریا بادی نے گئر آئی کی گئی کو موسی جا محت تک ان کا تباول کے موسی ہوئی ہوئی کے اسمان کے استادا کی شیعہ کی موسی ہوئے کی کا گئی کو بھوٹ میں واطلہ لیا۔ اس کا کا کی کے ماحول نے مرفق کے ابور کی اس کی مادی کی اس کر نے کے بعد رہا آگے اور بیاں ایم اے بھی واطلہ کے کے مادر کی کے اس کی اس کے اسکان موسی کے دیان کا لیا ہوئی کے مادر کی کے اس کی کے دری ہوئی کی تعلیم سے نہوں کے کے طالب علم ہو گئے۔ لیکن کا لیا کی تعلیم سے نہوں مالات کیے موسیلی توجد دیا تا کے موسیلی توجد دی کی اس کے دیا تو جی نے بھی سلیم تدوائی کی تعلیم سے دیا تھی مسلیم تدوائی کی تعلیم سے دیا تھی میں توجی کی کی اس توسی توجد کی جائے کی تعلیم سے دیا تھی مسلیم تدوائی کی تعلیم سے دیا تھی مسلیم تو وائی کی دور آئی کی تعلیم سے دیا تو بھی سلیم تو وائی کی تعلیم سے دیا تو بھی سلیم تو وائی کی دور آئی کی تعلیم سلیم تو دوئی کی دور آئی کی تعلیم سلیم تو دوئی کی دور آئی کی تعلیم سلیم تو دوئی کی دور آئی کی دور آئی کی تعلیم سلیم تو دوئی کی دور آئی کی در کی دور آئی کی کی در کی دور آئی کی دور آئی کی

''عبدالماجدور یابادی کی نشو ونماخی ماحول میں ہوئی۔ بچپن میں مطالعہ بھی زیادہ تر خہی کابوں کابی رہائیں کالج میں بینج کروہ نہ ہب ہے دور ہوگئے۔ معاملہ یہاں تک پہنچا کہوہ آ تھ سال تک طحد اور خہب بیزارر ہے۔ انٹرمیڈیٹ کے امتخان کے وقت امتخانی فارم کے طانہ فہ ہب میں بجائے مسلم کے ریشناسٹ کھا۔ اس کی وجہ بیر ہی ہوگی کہ اس زمانہ کا تعلیم میں آزاد مطالعہ کی بوی گونی کہ اس زمانہ کی تعلیم میں آزاد مطالعہ کی بوی گونی کہ اس زمانہ کی اور انہوں نے تو آزاد مطالعہ کاریکارڈ قائم کردیا تھا۔ اس کا جہد بیہ ہوا کہ عقلیت اور آزاد خیالی نے آئیس پوری طرح اپنی گرفت میں لے لیا۔ اس دور ان میں ان کی دو کی بین از کام کی الکلام کے خلاف ان الناظر کے سلسلہ مضامین شائع ہوئے۔ ان میں انہوں نے خت قابل اعتراض با تی کھیں۔ مثلاً الکلام کو بنیاد بنا کر مقاید اسلامی، وجود باری

نبوت اور ضرورت ند بب وغیره پر تغید کهی۔انگریزی کتاب میں بظاہرا بنتاع کی نفسیات کو بنیاد بنا کرتبیر تجزید کا کام انجام دیا گیا تھا ہے کین اس میں بھی مستشرقین کی طرح ند بب دشنی اور تشکیک آفرین تھی۔اس کتاب کا اردوروپ فلندا بنتاع 'کے نام سے شائع ہوا۔ اسلام والیمان سے پر گشتہ کرنے میں طحدوں کی تحریوں سے بڑھ کر زیادہ مورو وہ کتابیں ہوئی اسلام والیمان سے پر گشتہ کرنے میں طحدوں کی تحریوں سے بڑھ کر نیادہ مورو وہ کتابیں رکھتی جونفیات کے موضوع پر اہل فن کے قلم سے نکل تھیں اور بظاہر ند بب سے کوئی تعلق نہیں رکھتی تھیں۔مثلاً ڈاکٹر ڈریٹریل کی کتاب "Element of Social Science" سے برگشتہ کرنے میں اہم رول انجام دیا وہ بسالہ کی ایک بالم میں اور اسلام کاذر کے کھا می اور کتاب بھی دہیات کی نہیں بلکاوب کی اور اس کی ایک جلد میں قر آن اور اسلام کاذکر کچھا می طرح کا خریدیات کی نہیں بلکاوب کی کتابوں اور کا نے کیا میں اور کی کتابوں کی کتابوں اور کا نے کتابوں کو کیا تنہوں کی گتابوں کو کتابوں کو کتابوں کو کتابوں کا کتیجہ یہ ہوا کہ وہ کتابوں کو کتابوں کو کتابوں کا دیا ہوگیا ہوا کہ کتابوں کو کتابوں کتابوں کتابوں کتابوں کتابوں کتابوں کتابوں کتابوں کی کتابوں کی کتابوں ک

اد بي موضوعات:-

"مقالات ماجد" "انشائے ماجد" (جلداقل) "انشائے ماجد یالطائف ادب" "مضامین عبدالماجد" "اقبالیات ماجد" "اکبرنامه یا کبرمیری نظر می "، "زود پشیال" (ؤرامه) "تغزل ماجد" (شاعری) "نشریات ماجد". آپ مجتی وسوانخ: -

'' آپ بی ''''' چندسوانحی تحریری''،''کلیم الامت'''' نقوش و تاثرات''،'' محمطی ذاتی ڈائری کے چندورق''، ''محمودغزنوی''''اردوکاادیباعظم''،''معاصرین''،''وفیات ماجدی یا نثری مرهیے''۔

فلىفەونفسيات:-

" فلسفه جذبات " " ذلسفه اجتماع " " ذلسفه كي تعليم كزشته اورموجوده " " ذلسفيانه مضامين " " مبادى فلسفه ( جلدا وّل و دوم )

<sup>• &</sup>quot;عبدالماجددريابادي" مليم قدوائي مهابتيه اكادي، دبلي ، • ١٩٨٠ م ١٦٠١٥

<sup>•• &</sup>quot;آپ يُحَى" ، عبدالما جددريابا دي م ٢٥٥



#### PDF By: Meer Zaheer Abass Rustmani

Cell NO:+92 307 2128068 - +92 308 3502081

پی ڈی ایف (PDF) کتب حاصل کرنے اور واٹس ایپ گروپ «کتاب کارنر» میں شمولیت کے لیے مندرجہ بالانمبرز کے واٹس ایپ پہرابطہ کیجیے۔ شکریہ ان کتابوں کے علاوہ موصوف نے فربیات سے متعلق متعدد کتابیں تکھیں، جن میں 'تفیر ماجدی' بہت مشہور ہے۔ ان کے خطبات، تراجم و تالیفات کی ایک لمبی فہرست ہے۔ انہوں نے بہت ی کتابیں مرتب بھی کی ہیں جن میں ایک '' مکا تب اکبر' بھی ہے۔ انگریزی میں انہوں نے قرآن پرکی کتابیں قلمبند کی ہیں۔ ان سب کی کمل فہرت سلیم قدوائی کی کتاب ''عبدالما جددریا باوی' میں موجود ہے۔ تفصیل کے لئے وہ کتاب دیمی جاسمتی ہے۔

عبدالماجدوریابادی ایک بلند پاییسحانی بھی تھے۔اس کاشغف انہیں بھپن ہی سے تھا۔کی اخبارات سے وابسة رہے۔مثلاً''اور حاخبار''''الندوہ''، ماہنامہ''الناظر''اور''ادیب''۔نیزکی دوسرے اخباروں سے ان کاتعلق رہا۔ 1919ء سے ''معارف'' سے بھی وابستی ہوگئی اور اس کے لئے کئی صفحات لکھے۔ان کاتعلق مولا نامجرعلی کے روز نامہ''ہمدرد'' سے بھی رہا۔اخبار'' بھی ہوئے۔ پھر''ممدق'' نکالنا شروع کیا اور جب یہ بند ہواتو''صدیق جدید'' کے نام سے آخری دم تک نکالتے رہے۔

عبدالماجددریابادی شاعراور ڈرامہ نگار بھی تھے۔ شبلی گی محبت نے انہیں بحثیت شاعر جلا بخشی۔۱۹۱۳ء سے
۱۹۱۸ء تک بیغزلیس کہتے رہے اور اکبرالہ آبادی ہے اصلاح لیتے رہے۔ پھردہ نعتیہ غزلیس کہنے لگے۔ شاعری میں ناظر تخلص کرتے تھے۔

انہیں ڈرامہ نگاری ہے بھی دلچپی رہی۔ان کا ایک ڈرامہ'' زود پشیاں' مہت مشہور ہے۔ بہرطور ،عبدالما جد بنیا دی طور پر غذہبی آ دی تھے۔اسلام ،قر آن اور غذہب سےان کارشتہ اٹو ٹ تھا۔ ان کی انشا پر دازی پر ایک نگاہ کی جائے تو ایک صاحب اسلوب نٹر نگار کی حیثیت سے سامنے آتے ہیں۔ان کی غزلوں کے چندا شعار ذیل میں درج کرریابوں:

> وہ دل کہ جلوہ گاہ سرود و نشاط تھا اب غم ہے اس کو مدفن حسرت کئے ہوئے راز ہستی وہ گرہ ہے جو مجھی کھل نہ سکی

راز بی وہ کرہ ہے جو بی حل نہ کی فلفی کے لئے آخرہے پشیماں ہونا

مجھ کو محروم کرم میری وفا نے رکھا ان کو مشغول ستم ان کی جفا نے رکھا

عبدالماجددریابادی پر ۱۰ ارمارچ ۱۹۷۳ میں فالج کاحملہ ہوالیکن ابھی تک حالت الی تھی کہ خط وغیر ومشکل سے لکھے لیتے تھے۔ پھران کی آنکھوں کا آپریشن ہوا۔ ۱۹۷۳ میں کھنو میں اپنی قیام گاہ'' خاتون منزل' میں رات کو کو شھے پر گر پڑے اوران کی کو لیے کی بڑی ٹوٹ گئے۔ آخرش ۲ رجنوری ۱۹۷۷ میں کھنو میں ان کا انتقال ہوگیا۔ جناز ووریا با داایا میں اور حضرت مخدوم آب کش کے متصل تدفین ہوئی۔

### مسعودحسن مضوى اديب

(,1920-,1895)

مسعود حسن رضوی ادیب کا وطن بہرائے ہے۔ یہ وہیں ۲۹رجولائی ۱۸۹۳ ھی پیدا ہوئے۔ ان کے اسلاف علی کوئی فخض ایران کے شہر فیٹا پورے بجرت کر کے ہندوستان آگے۔ اس سلسلے کے عیم سید مرتفئی حسین ، ادیب کے دالد تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ یہا یک ذی علم بزرگ اور تا مورطبیب تھے اوران کا اصل وطن نیزی تھا ، جواتر پردیش کے ضلع اٹاؤ علی ہے۔ لیکن وہ کی طرح بہرائے آگے اور بہیں مستقل رہنا ہوگیا۔ مسعود حسن رضوی ادیب نے ابتدائی تعلیم اپنے والد کی گرانی عی حاصل کی۔ وہ اپنے چھے کے لحاظ ہے آبیں طبیب بنانا چاہے تھے اورعلوم اسلامی کا عالم بھی۔ لیکن ابھی ادیب بہت چھوٹے تی تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہوگیا۔ اس طرح ندو طبیب ہو سکے نہ عالم بھی۔ لیکن انہوں ادیب بن گے۔ انہوں نے اپنی کاب '' ہماری شاعری' علی آپ بھی بھی تھی تھی نہ اپنی آپ بھی بھی تھی تھی نہ اپنی آپ بھی بھی تھی تھی تھی کہ ان کی تعلیم کارخ کیے بدلا۔ اقتباس ہے جس

"مرے الاکین کا پہلا تا قابل فراموش واقعہ جو آ مے چل کرمیری زندگی پر اثر انداز ہوا،
میرے والد کی تا وقت وفات تھی۔ اگر بیدواقعہ چیش ندآ جا تا تو جس اردو کا ادیب نہیں عربی کا
عالم ہوتا۔ اس واقعہ نے میری تعلیم کارخ بدل دیا۔ عربی کی تعصیل جاری ندرو تکی اور میرانام
ایک پرائمری اسکول کے آخری یعنی چوشے درجے جس تکھوادیا گیا۔ "•

ابانیس اگریزی تعلیم بھی حاصل کرنی تھی لہذا انہوں نے ڈل کا استحان ڈل اسکول اناؤے پاس کیا۔ پھر
حسین آباد اسکول تکھنو جس نام تکھوایا اور ہائی اسکول کا استحان اول درجے جس پاس کیا۔ اور کٹک کالج تکھنو ہے وابت
ہوئے اور پہیں سے انٹرمیڈیٹ اور بی اے کے استحانات جس کا میاب ہوئے۔ پہلے اگریزی جس ایم اے کرنا چاہالین
پوجوہ میکن نہ ہوسکا۔ ابھی تعلیم سلسلہ جاری ہی تھا کہ الد آباد جس تکھر مررف تعلیم جس طازمت کرلی۔ اس دوران ٹیچری ٹرینگ کالے سے ایل ٹی کی سند لی۔ اب ان کا تقرر گورنمنٹ ہائی اسکول جس ہوگیا۔ لیکن ۱۹۲۲ء جس تکھنو یو نورسیٹی کے شعبداردو جس جکیل کی کسند لی۔ اب ان کا تقرر گورنمنٹ ہائی اسکول جس ہوگیا۔ لیکن ۱۹۲۲ء جس تصوف نے ایم اے فاری کا امتحان دیا اور انتیاز کے ساتھ کا میا بی ہوئی۔ ۱۹۳۰ء جس صدر شعبداردو اور فاری ہوگے اور ۱۹۵۳ء جس پر دفیسر بھی۔ ۱۹۵۳ء جس طازمت سے سبکہ وش ہوئے رسمور تسور ضوی ادیس سال بھی تحقیق و نورسیٹی جس سال شعبداردو اور فاری کے صدر کی حیثیت سے کام کرتے رہے۔ ان سب کے بعد ایو جی می نے آئیس تحقیق و تدریس کے لئے ریسر جی پروفیسر مقرر کیا۔

<sup>• &#</sup>x27;' ہاری شاعری'' ہستودحسن رضوی ادیب

مسعود حسن رضوی ادیب ابھی طالب علمی ہی کی زندگی گزارر ہے تھے کہ ادب ہے دلیسی پیدا ہوگئی اور ان کی صحبتیں مرزا محمد ہادی رسوا ، مرزا محمد محکم کی مندی کے اور ان کی محبتیں مرزا محمد ہادی رسوا ، مرزا محمد محکم کی مندی کی مندوں ، آرز ولکھنوی ، چکیست وغیرہ سے قائم ہوگئیں ۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ادبی ذوق وشوق میں تیزی آممی اور ترجی کی طرف رجح ان قوی رہا۔ لہذا ای زمانے میں انہوں نے ''ایک آرڈن' کا ترجمہ کیا اور اے''امتحان وفا'' کے نام سے شالع کیا۔

مسعود حسن رضوی ادیب کی ادبی لحظ ہے کی صیفیت ہیں۔ وہ اددو کے نقاد بھی رہے ہیں ، بحق بھی اور کی مد

تک ماہر لسانیات بھی ۔ ترجے ہے شغف الگ تھا۔ ہر حیثیت ہے اکی ادب ہیں ایک متاز جگہ ہے۔ اکی تصنیف وتالیف
کی تعداد بھی خاصی ہے۔ چندا ہم کتابوں کا ذکر یہاں کر رہا ہوں: ''ہاری شاعری''' روح آئیں''''اردوڈ رامداورا شیخ''
''دبستان اردو''' فرہنگ امثال''' بالس تکس نگیں'' نفیض میر'' نظام اردو''' جواہر خن''' شاہکارا نیس'' فائز دہلوی اور
دیوان فائز'''' متفرقات غالب''' اردوز ہان اور اس کارسم نط' '' تذکرہ تاور'' '' لکھنوکا شاہی آئی ہے'' کہمنوکا عوامی آئی۔''
دیوان فائز'''' متفرقات غالب''' اردوز ہان اور اس کارسم نط' '' تذکرہ تاور'' '' لکھنوکا شاہی آئے۔'' ہمنے مباطبائی''
دیکشن خن''' آب حیات کا تقیدی مطالع ''' قواعد کلیے اور بھا ک''' اسلان میرافیس'' رزم نامہ انیس'' شرح طباطبائی''
'' شقید کلام غالب''' اور سیات'' 'نسانہ عرب'' ''اریانعوں کا مقدی ڈرامہ' اور'' آئینے خوابی '' وغیرہ۔

لین ان کی بنیادی کتاب" ہماری شاعری" آج بھی توجہ طلب ہے۔دراصل اے لکھنے کی ترخیب مالی کے "مقدمہ شعردشاعری" کے بعض پہلوؤں سے اختلاف کی بنیاد پر ہوئی۔ حالا نکہ اختلاف کے سلسلے میں اویب نے قدرے مقدمہ شعردت کا انداز اپنایا ہے۔مثلاوہ لکھتے ہیں: -

'' حالی کامقدمداورسدس دونوں سے صاف ظاہر ہے کہ شعروشاعری کے بارے بھی ان کا نقط نظر نظر اخلاقی ہے۔ پیش نظر کتاب کے مطالع سے واضح ہوگا کہ اس کے مصنف کا نقط نظر ادبی ہے۔ پیش نظر کتاب کے مطالع سے واضح ہوگا کہ اس کے مصنف کا نقط نظر ادبی ہے لیکن حالی کی رابوں سے اختلاف کرنامقعو ذبیس ہے بلکہ جو پھے انہوں نے چھوڑ دیا تھا اسے پوراکرنے کی کوشش کی گئی ہے یعنی ہماری شاعری 'خواجہ حالی ک شعروشاعری کا جواب نبیس ہتمہ ہے۔ حالی نے تصویر کا ایک رخ دکھایا تھا ،اس کتاب بھی اس کا دوسرارخ پیش کیا میں ہے۔ جولوگ ان دونوں کتابوں کا خور سے مطالعہ کریں گے وہ اردوشاعری کے دونوں رخ دیکھ کرمیج رائے قائم کر سیس کے۔

راقم حروف نداردوشاعری کے واقعی نقائص کا مکر ہے ند ضروری اصلاح کا خالف محرجس طرح اردوشاعری کا جواجہ حصد خواجہ حالی کے شعروشاعری کے موضوع سے خارج ہے۔موضوع اور تقاای طرح اس کا عیب دار حصہ ہماری شاعری کے موضوع سے خارج ہے۔موضوع اور مقاصد کے واضح تعین کے بعد اس کتاب جس اردوشاعری کے نقائص کی تلاش کتاب کے مقاصد کے واضح تعین کے بعد اس کتاب جس اردوشاعری کے نقائص کی تلاش کتاب کے

#### صدود سے تجاوز اور مصنف کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔''

دراصل اس کتاب کوا مداد امام اثری "کاشف الحقائق" کے ساتھ پر منا چاہئے۔ داغ کی غزل کے باب میں جوسوالا تانبوں نے اٹھائے ہیں ان کے جواب ل سکیں اور غزل کا جوسظر نامہ آج کا ہاس سے تقا بلی صورت پیدا ہو۔

اس کے علاوہ ادیب کی دوسری کتابیں بھی گراں قدر ہیں جن کے مطالعے سے ان کی ہمہ گیر طبیعت کا اندازہ ہوتا ہے۔

انیس پر انہوں نے گراں قدر کام انجام دیا ہے اور تکھنو کے شابی اسٹیج کے بارے میں ان کی تحقیق و تنقید غایت اہمیت رکھتی ہے۔ "فائز دہلوی اور دیوان فائز" بھی توجہ طلب رہی ہے۔ "تقید کلام غالب" کو بھی ٹالانہیں جا سکتا۔ کوئی چند تاریک نے ان کے ادئی کام کا تجزید کرتے ہوئے بالکل سے تکھا ہے کہ:۔

"اردوكى كلا كى شاعرى كے بارے من جوغلط فہمياں مدتوں سے چلى آر بى تھيں انہيں مسعود حسن رضوی صاحب نے ہماری شاعری علی دور کیا ۔ کئ نسلوں تک بدکتاب ہماری تقید کے رائے کا چراغ ربی ہے۔ آئینے فہنی اور فر بک امثال کھے کر انہوں نے زبان وانی کاحق ادا کیا ہے اور اردورسم الخط براس زمانے میں قلم اٹھایا جب دیونا اً سری کی بحث زوروں برتھی۔ انہوں نے علمی ولاکل سے ثابت کیا کہ سائننگ رسم الخط کے نقاضے کیا ہوتے ہیں۔ آب حیات کی تحقیق غلطیوں کے بارے می ردعمل کے طور پر جومغروضات قائم کر لئے محتے تھے، مسعودسن رضوی صاحب نے ان کوہمی بنتاب کیا۔ان کی تحقیق کے خاص میدان انیس، واجد علی شاہ اوران کا عبد ہیں ۔اردو تھیٹر کا آغاز بھی اسے زیانے میں ہوا۔ایانت کی' اندرسجا' كى بحث انبول نے يہلے ببل رسالة اردو من اشائى تقى - بعد من الى تحقيقات كے نجوز كے طور یر انہوں نے ملحنو کا شاہی اسٹیے 'اور' لکھنو کاعوامی اسٹیے ' دومعرکۃ الآرا کتابیں شائع کیں۔ کلا انیس کے شاعرانہ حسن ،اس کی آفاقیت اور عظمت کا احساس عام کرانے میں مجمی پروفیسر مسعود حسن رضوی کی خد مات اوران کی مرتبه کمابوں ' رزم نامدانیس' اور شابکارانیس' کا بزا حصہ ہے۔انہوں نے ذاتی تلاش وجتجو سے پینکڑوں قدیم نوا درجمع کئے اور تاریخ ادب اردو کی متعدد کمشدہ کریاں ملائی میں۔ اردو محقیق میں ان کی حیثیت روشی کے مینار کی ہے۔ " • •

مسعود حسن رضوی ادیب کا انقال ۲۹ رنومبر ۱۹۷۵ ه ی تکھنوی ہوا۔ صرف تکھنواور اہالیان تکھنو کے لئے ہی نہیں بلکہ اردو دوستوں کے لئے بیر سانحہ بڑاعظیم تھا۔ اس لئے کہ وواکیٹ شریف النفس ،خوش مزاج ، بنجید واور بلند کر دار کے شخصیت کے مالک تنے ۔اس لئے عوام وخواص دونوں ہی میں مقبول رہے تتے۔

 <sup>&</sup>quot; آنگهسین ارستیال مین"، وان پباشنگ باوس بنی دیلی فروری ۱۹۸۱ میس ۵۲

<sup>• &</sup>quot; تذكر ومعاصرين "جلداول، ما لكرام ، ١٩٤٢ م ٢٠٠٣ م

# غلام رسول مهر

(1941-1196)

مولانا غلام رسول مرسمرار بل ١٨٩٥ ، كو پجول پور ملى پيدا ہوئے - بيجالندهر سے قريب ايك گاؤں ہے۔
ابتدائی تعلیم يہيں ہوئی ۔ پھر جالندهر مشن بائی اسكول سے دسويں درجے كا استخان پاس كيا۔ اس كے بعد لا ہور آ محے اور
وہاں ہے بی اے کی ڈگری لی۔ بعد ہ وہ مولانا آزاد کے اخبار "البلال" ہے دبچیں لینے گئے تھے - بيدسالدان کے
مطالع میں مسلسل رہتا۔ اس زمانے ہیں شعر گوئی کی طرف بھی مائل ہوئے۔ ايک وقت وہ بھی آيا کہ وہ مولانا ابوالكلام
آزاد ہے بے حدمتاثر ہوئے اور ان کی بنائی ہوئی تنظیم "حزب اللہ" کے دکن ہو گئے۔ اس کے بعد ١٩١٥ ، میں حيدر آباد
آسمئے اور پائگاہ وقار العراجی انسکو تقلیمات ہو گئے۔ پھر انہوں نے ایک اخبار" سلطنت "جاری کیا۔ جب مولانا ظفر علی
فال نے اخبار" زمیندار" جاری کیا تو غلام رسول مہ بھی کسی شکی نیج سے قریب ہو گئے۔ پھر وہ حیدر آباد سے والی ہو ۔
فال نے اخبار" زمیندار" جاری کیا تو غلام رسول مہ بھی کسی شکی نیج سے قریب ہو گئے۔ پھر وہ حیدر آباد سے والی ہو ۔
فال نے اخبار" زمیندار" جاری کیا تو غلام رسول مہ بھی کسی شکی نیج سے قریب ہو گئے۔ پھر وہ حیدر آباد سے والی ہو ۔
فال نے اخبار" زمیندار" جاری کیا تو غلام رسول مہ بھی کسی شکی نیج سے قریب ہو گئے۔ پھر وہ حیدر آباد سے والی ہو ۔
فوظلا فت تحریک کی سرگرمیوں میں شامل ہو گئے۔ الک رام ان کے احوال وآٹاد پر نظر ڈ التے ہوئے کہ لیسے ہیں کہ:۔

"مرنے یورپ مغربی ایشیا کے بیشتر ممالک کے سفر اور ہاں کے کی اکابر سے ان
کے ذاتی تعلقات تھے۔ان مکوں کے اندرونی اور بیرونی معاملات پران کی مجری نظرتمی جو
ایک روزاند اخبار کے ایڈیٹر کی حیثیت سے ان کے لئے بہت مغید ٹابت ہوئی۔ ۱۹۳۵ء می
آزادی آئی ، ملک تقسیم ہو گیا۔ایک کی جگد دو ملک وجود میں آئے۔مہروسالک نے دیکھا کہ
تبدیل شدہ حالات صحافت کے لئے سازگار نہیں۔اگر ہم چاہیں کدائی آزادی رائے بھی
تائم رکھیں اور حکومت بھی ہم سے خوش رہے تو بینا ممکن ہے چونکد آزادی ضمیران کے زویک
خوشنودی حکومت سے عزیز ترتھی۔انہوں نے انتقلاب کی قربانی دینے کا فیصلہ کرلیا۔ چنا نچہ
ماراکتو بر ۱۹۳۹ء کو انتقاب ہمیشہ کے لئے بند ہوگیا۔ایک کامیاب، بااثر ورسوخ ،نفع مند
اخبار کواصول کی خاطر بند کردینے کی ایسی اور مثال شاید ہی کہیں ٹل سکے!

اس کے بعدمبرصاحب نے براہ راست سیاست سے بہت کم تعلق رکھا۔''

لین اس بات کو یا در کھنا جا ہے کہ صحافت ہے الگ ان کی ایک دیثیت ادیب کی بھی ہے۔ خصوصاً غالب اور اقبال کے حوالے ہے ان کی ادبی حیثیت تسلیم کی جاتی رہی ہے۔ انہوں نے غالب پر ایک کتاب ۱۹۳۹ء میں شائع کی ۔ جس کی انفرادیت ہے کی کوانکارنہیں۔ دراصل انہوں نے یہ کتاب اس طرح کھی کہ اس میں غالب کی سوائح عمری بھی داخل ہوگئی۔ بعد میں غالب کی سوائح عمری بہت بچو کھھا کیا لیکن اس کتاب کی انہیت بھی کم نہیں ہوئی۔ پھر موصوف نے داخل ہوگئی۔ بعد میں غالب کی سوائح عمری بہت بچو کھھا کیا لیکن اس کتاب کی انہیت بھی کم نہیں ہوئی۔ پھر موصوف نے داخل ہوگئی۔ بعد میں غالب کی سوائح عمری بربہت بچو کھھا کیا لیکن اس کتاب کی انہیت بھی کم نہیں ہوئی۔ پھر موصوف نے

 <sup>&</sup>quot; تذكري معاصرين"، جلداول، ما لك رام ،۱۹۷۱ ه ، مس۳ ، مهم

تاري ادب اردد الجدد دم )

دوجلدوں می خالب کے خطوط مرتب کے اور مفید حواثی لکھے۔ان کی ایک کتاب حضرت سیدا حمد شہید بر بلوی پر ۱۹۵۱ء میں شائع ہوئی جس کی تحییل میں ان کے ۱۸ سال صرف ہوئے۔اس سلسلے کی ایک کتاب "سرگزشت مہاجرین" ہمی شائع ہوئی جس می حضرت شہید کے دفیقوں کے حالات ہیں۔" انقلاب" کے نام سے ایک کتاب ۱۸۵۵ء کے ہنگا ہے کے سلسلے میں ان کا کام بحد معیاری ہے۔ مالک دام لکھتے ہیں کہ چونکہ مہر مدتوں اقبال کے ساتھ میں قلمبید کی۔ اقبال کے ساتھ دے موصوف شائع کرنا چاہے تھے۔انہوں نے" با مگ درا"، بال جریل" " ضرب کلیم" کے محقوقیات پر مجری تجزیاتی نظر ڈالی ہے۔ایک کتاب اقبال کی مواخ سے متحلق ہی ہے۔

ممر بچوں کے ادب سے بھی دلچیں لیتے رہے تھے اور اس سلسلے میں چھوٹی بڑی تقریباً بچاس کتابیں قلمبند کیں۔ انہوں نے تاریخ اسلام کا بھی مجرامطالعہ کیا اور اس سلسلے کی کتابوں کا ترجہ کیا۔

یے کہا جاسکتا ہے کہ مولا نا غلام رسول مہر ایک اجھے محافی ، ماہر غالبیات اور فدائے اقبال تھے اور اسلیلے میں انہوں نے کئی اہم کام سرانجام دئے۔ ان کا انقال حرکت قلب بند ہوجائے ہے ۱۷ رنومبر اے 19 مولا ہور میں ہوا اور وہیں مرفون ہیں۔ مدفون ہیں۔

## قاضى عبدالودود

(real, ~ 7API,)

قاضی عبدالودودگی ۱۸۹۱ء کو جہان آباد (بہار) کی مشہورستی کا کویش نانیہالی مکان میں پیدا ہوئے۔ان کے والد کا نام قاضی عبدالوحید تھا۔ان کا شارا ہے وقت کے عالی خاندان رؤسا میں ہوتا تھا۔ بیشاعری بھی کرتے تھے اور وحید ان کا تھس تھا۔

قاضی صاحب نے ابتدائی دری کا بیں گھر پر پڑھیں۔اس کے بعد کلام پاک حقظ کرنا شروع کیا۔ عربی ہمر پر فوکا مطالعہ بھی کیا۔ قاضی صاحب عالم فاضل کی سند حاصل کریں۔ کلام پاک حفظ کریں اور دمضان شریف میں ختم تر اور کی فر مدواریاں اواکریں۔ قاضی صاحب نے ہمارسال کی عمر میں کلام پاک حفظ کریں اور دمضان شریف میں ختم تر اور کی فر مدواریاں اواکریں۔ قاضی صاحب ختاب حمرکا کوی نے قطعہ حفظ کلام حفظ کرلیا اور ایک سال تک دمضان شریف میں ختم تر اور کی سعادت بھی حاصل کی۔ جناب حمرکا کوی نے قطعہ حفظ کلام پاک کھا،جس میں '' حافظ و قاری ہوئے'' سے مادہ تاریخ کے اسلام مستخرج ہوتا ہے:

حکم ہے اللہ کا عبدالودود حفظ قرآل کرکے فارغ ہوگئے ۔ حمہ کو تاریخ کی مخمی جبتو بولا ہاتف ''مافظ و قاری ہوئے''

قاضی صاحب کے والد احمد رضا خال تحریک سے وابستہ تھے اور اس تحریک کی نشر واشاعت کے لئے انہوں نے ایک مدرسہ قائم کیا تھااور ایک ماہنامہ جاری کیا تھا۔ان کے انتقال کے بعد بحیثیت مدیر قاضی صاحب کا نام اس رسالے میں چھپنے لگا اور اس تحریک سے وابستہ دوسرے افراد قاضی صاحب کی تعلیم ای نج پر جاہتے تھے۔لیکن ان کی طبیعت کامیلان اس طرف ند تھا۔ چنانچہوہ انگریزی کی طرف ماکل ہو گئے ۔ان کی والدہ نے ان پر کسی تنم کا جرنہیں کیا بلکهاس راه پرانبیس آزادانه چموژ دیا۔اس طرح قاضی صاحب کی انگریزی تعلیم کا آغازمیژن اسکول، پٹنہ سے ہوا۔ پھر علیکن دیں تیسرے درجے میں وافل کرائے گئے۔ تیسرے درجے کا احتمان پاس کرنے اور دوسرے درجات میں کامیا نی كے بعد حريد تعليم كے لئے انگستان جانے كااراد وكيااوراس ارادے كے تحت بلكراى نيوٹوريل كالج مي داخلدليا۔ داخلے كے تقريباً وير حسال بعد اس كالج كے بانى ميحرسيد حسن بكرامى كا انقال موكيا اور كالج بند موكيا۔اس كے بعد قاضى صاحب نے سروست بورپ جانے کا ارادہ ترک کردیا۔ ١٩١٦ء میں پٹندے پرائویٹ طور پرمیٹر یکولیشن کے امتحان میں شریک ہوئے اور فرسٹ ڈویژن حاصل کیا۔ ۱۹۱۸ء جس پٹند کالے سے فرسٹ ڈویژن کے ساتھ آئی اے کیا۔ پھریہیں ے ۱۹۲۰ء میں امتیاز کے ساتھ بی اے کی سندلی۔اس کے بعد تحریک ترک موالات میں شرکت کے سب دو تین برسوں تک تغلیم سلسلہ منقطع رہا۔ مارچ ۱۹۲۳ء پی تغلیم سلسلہ کھمل کرنے کے لئے انگلیتان چلے گئے۔ ۱۹۲2ء پی کیبرج سے اقتمادیات می زائی پوس کیا۔ کچھ دنوں تک فرانس میں رہاور فرانسین زبان تیکسی۔ ابھی کیبرج ٹرائی یوس کا دوسرا حصہ ممل محی نبیس کیا تھا کہ پلور کی کا شکار ہو گئے۔چند ماہ تک کیمبرج میں بی ایک سٹی ٹوریم میں زیرعلاج رہے پھر ڈ اکثر وں كے مشورے پر حريد علاج اور تبديلي آب و مواك لئے مونانا چلے آئے محت ياب مونے كے بعد زائى بوس مصد وم كامتحان عى شريك موعة اورسكندو ويون سے باس موعة اس درميان فلفداورنفيات كےمضامين مطالع مى رے۔١٩٢٩ء من بارایث لا ہوئے اور پھرائے وطن پٹندوا پس آ مجئے۔ یہاں آ کر پچے دنوں تک پر پیش کرتے رہے اور باضابطه طور پرطلمی، بارایث لا ہوئے اور پھراینے وطن پٹنہ واپس آ گئے۔ یہاں آ کر پچے دنوں تک پر کیش کرتے رہے اور باضابطه طور برعلى ،ادبي اور خفيق كامول كي طرف متوجه و محا\_

قاضی صاحب کے والد کے زمانے جمل ان کے کھر پر ہفتہ وار'' آگرہ اخبار'' آیا کرتا تھا۔ بچپن جمل انہوں نے
اس اخبار کا مطالعہ کیا۔ اس زمانے جمل حسرت موہانی کے رسائے ''اردومعٹی'' کی دھوم تھی۔ اس کی چند پر انی جلدیں
مطالعے کے لئے منگوا کیں اور پھرمسلسل منگواتے رہے۔''اردومعٹی'' کے مطالعے کا ان پر اتنا کہرا اثر ہوا کہ تنشد دشم کے
کانگر کی ہو گئے۔ پھرد چرے دھیرے کا گھر کی افکار دنظریات سے علیمہ ہو گئے۔

قاضی صاحب کی او بی و تحقیقی زندگی کی ابتدا ۱۹۱۲ء ۱۹۱۳ء شی ہوئی ۔ان کا سب سے پہلامضمون جواس ر مانے کے کسی رسالے بیس شاکع ہواوہ اردوشعرا سے متعلق تھا۔اس مضمون بیس'' گلزار ابرہیم' مولفہ ابراہیم خال خلیل کے والے سے چند تحقیقی امور واضح کے مجھے تھے۔۱۹۱۳ء میس'' آگرہ اخبار'' میں جذبات حسرت کے مصور کے فرضی نام سے (1,22,7,22,000

آپ کا ایک افسانہ بھی شائع ہوا تھا عنوان شاب میں شاعری بھی کی اور بعض فاری اشعار کے اردور جے کئے۔ انگریزی افسانوں کے ترجے بھی کئے۔ محرقاضی صاحب نے خود کو بھی شاعریا افسانہ نگار کہنا پہند نہیں کیا۔ ای لئے انہوں نے اپن اشعار اور افسانوں کو قابل اشاعت سمجھانہ قابل حفاظت۔

قاضی عبدالودود کی شادی ۱۹۱۳ء می ان کی خوابش کے مطابق شاہ نظام الدین کی صاجبز ادی اور خاب بہادرسید
صفیر الدین اجرکی نوای کے ساتھ انجام پائی۔ ابھی زھتی بھی نہیں ہوئی تھی کہ ڈیڑھ سال کے اندر ان کا انتقال ہوگیا۔
۱۹۲۲ء میں قاضی صاحب کی دوسری شادی پٹنہ کے سریر آوردہ وکیل اور سرکاری پلیڈرشاہ رشید اللہ کی صاجبز ادی ہے ہوئی
جن کے بطن ہے سرف ایک لڑکے قاضی مسعود ہیں جو ہائی پور میں پٹنہ می خاندانی جائیداد کی دیکھ بھال کررہے ہیں۔
جن کے بطن ہے سرف ایک لڑکے قاضی مسعود ہیں جو ہائی پور میں پٹنہ می خاندانی جائیداد کی دیکھ بھال کررہے ہیں۔
۱۹۱۸ء میں مولوی عبدالحق کی ایما پر پٹنہ میں انجمن تی اردو کی شاخ قائم کی گئی تھی۔ انگستان سے والہی کے
بعد انہوں نے چندا حباب کے ساتھ مل کر انجمن کوئی صورت دی ہاس نئی صورت میں لیڈی انہیں امام انجمن کی صدر اور
قاضی عبدالودود سکریٹری ختنب ہوئے اور عرصہ تک ابنا فریفٹ سرانجام دیتے رہے۔ مارچ ۱۹۳۷ء میں صوب کی انجمن کی
جانب سے ایک رسالہ 'معیار' جاری کیا جوان کی خرائی صحت کے باعث سمات شاروں کے بعد بند ہوگیا۔

قاضى عبدالودودكي تصانيف كي ايك ناتمل فهرست درج كرر ما مول: -

[ا]" زبان شای "[۲]" غالب"[۳]" بیر"[۳]" عبد الحق بحیثیت محقق"[۵]" شاد تعلیم آبادی" [۲]" مصحفی " [۷]" دردوسودا"[۸]" تذکرهٔ شعرا"[۹]" تبعر ب "[۱۰]" آواره گرداشعار "[۱۱]" تحقیقات ودود "[۱۱]" فاری شعرو ادب "[۳۱]" اردوشعروادب "[۳۱]" دیوان نیم دبلوی "[۵]" ابوالکلام آزاد "[۲۱]" قطعات ولدار "[۷۱]" گارسال دتای "[۸۱]" تعییز بان "[۹۱]" جهان غالب"[۲۰]" دیوان رضا عظیم آبادی "[۲۱]" دیوان نیم "[۳۳]" دیوان نیم "[۳۳]" دیوان نیم شان "[۳۳]" شعرا کے تذکر ب "دیوان گاری شعروادب: چندمطالع"

[27]" چنداہم اخبارت ورسائل"[77]" محرصین آزاد بحثیت محقق"[79]" غالب بحثیت محقق"[79]" فرہے آصفیہ پرتبرو"[۳]" باری کے بارے میں" پرتبرو"[۳]" بار غالب"[۳۲]" بہار کے اخبار بہار کی روثنی میں"[۳۳]" بچھ شاد تقیم آبادی کے بارے میں" [۳۷]" مصحفی اوران کے اہم معاصرین"[۳۵]" بچھ غالب کے بارے میں" (حصداول)[۳۷]" بچھ غالب کے بارے میں" (حصدوم)

(بیتمام کتابیں خدا بخش اور فیٹل پلک لائبریری، پٹنے نے ان بی ناموں سے شاکع کرائی ہیں جن کی تفصیل راقم الحروف کی کتاب'' قاضی عبد الودود' ناشر ساہتیدا کا دی، دبلی میں ملے گی۔ وہیں سے ان کے سوانحی امور اور دیگر باتیں ماخوذہیں)

قاضی عبدالودود پوری اردودنیا کے لئے ایک با کمال محقق کے طور پرمعروف ہیں۔ابیانبیں کدان کی تکتہ چینی

کرنے والے عقابیں۔ان کی تعداد بھی خاص ہے۔ لیکن کی تو یہ ہے تحقیق کا جومعیار انہوں نے قائم کیا اس کی دومری مثال نہیں ملتی بعضوں نے انہیں گئے چیس کہا ہے تو بعض انہیں منتی تقید کا علمبر دار بتاتے ہیں۔ کوئی ان کی تخت گیری ہے ماج در کی کوان کی چیشم نمائی کا گلہ ہے۔ حد تو یہ ہے کہ چندا کی شخصیت ایک بھی ہے جوان کی نگارشات کو تقیمی تنقید کے دمرے بھی رکھتی ہے۔ یہ تما اپنی جگہ پر اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی شخصیت بھی کہ کہ ہے۔ ان کی دو جس ہے کہ ان کی اور حقیقین خصیت بھی ہے۔ ان کی دو جس ایک بھی آئے ہیں جنہیں ایک عام محقق چھو بھی نہیں سکتا تھا۔ قاضی عبد الودود کا کمال سے ہے کہ وہ شخصیتوں کو سامنے ہیں رکھتے ان کی زوجی ہے کہ وہ شخصیتوں کو سامنے ہیں رکھتے ان کی زاد کی گاروری جا ہے مصنف کی طرف ہے سامنے ان کی نگاہ بھی ہیں۔ کو یاان کا تعلق Tax ہے ہوتوں کی کر وری جا ہے مصنف کی طرف ہے سامنے آئے اور جبال تک مکن ہوتا ہے موصوف اس کی تھی کے اس کی سے مرحوف اس کی تھی کی سے مرحوف اس کی تھی کے مرتب کی جانب ہے ، ان کی نگاہ بھی دونوں قابلی گرفت ہوتے ہیں اور جبال تک مکن ہوتا ہے موصوف اس کی تھی کی سے مرحوف اس کی تھی کہ بھی کہ ہیں۔ جس کی سے مرحوف اس کی تھی کی سے مرحوف اس کی تھی کی جس کی میں کر تے نظر آئے ہیں جم می طور پر مندرجہ ذیل اختر اضا ہے ان پر ہوتے رہے ہیں:۔

(۱)ان کااسلوب کرال بارہ۔

(۲) بیچیوٹی چیوٹی اور معمولی باتوں کی اس طرح گرفت کرتے ہیں چیسے کوئی بڑا کا منامہ سرانجام دے دہے ہوں۔

(٣) انہوں نے کسی ایک موضوع پر کوئی مستقل کتاب نہیں لکھی۔

(٣) ایے محقق بیں جودوسروں پر آسانی ہے وار کر سکتے بیں لین اگر ان کی گرفت کوئی کرتا ہے تو پھر تلملا اُٹھتے بیں اور اے بھی معاف کرنے کے حق بین بین ہوتے۔

(۵) انہوں نے بعض لوگوں کے ساتھ نارواسلوک کئے ہیں۔اپٹے عملی غرور میں بعضوں کے ساتھوان کارویہ نہایت غیر ہدروانہ ہی نہیں بلکہ سفا کاندرہا ہے۔

میرے خیال میں بیتمام اعتراضات دل جلوں کے ہیں۔ان میں سچائی کی رمق بھی نہیں ہے۔ان کے ماشیوں اور بعض اشاروں کو پہلے بچھے لیما جائے۔ پھرا سے مضامین کی تنہیم بھی کہل ہوجاتی ہے اور کہیں کوئی نا کوارصورت پیدانہیں ہوئی۔

۔ ، یہ کہنا کہ قاضی عبد الودود نے کوئی مستقل کتاب نہیں لکھی ، دراصل ان کی نگار شات سے لاعلمی کا ثبوت ہے۔ قاضی عبد الودود نے بعض ایسے طویل مضامین لکھے ہیں جو کئی کتابوں پر بھاری ہیں۔

یہ میں کہاجا تا ہے کہ قاضی عبدالودووا پی جارحانہ منفی تحریروں سے لوگوں کا تسخراً ژا کرانہیں پست بی نہیں کرتے بلکہ زخمی کر ڈالتے ہیں جب کہ خودا پے آپ پر کوئی تقید سننے اور سہنے کے عادی نہیں۔میرے خیال میں یہ بات بھی فلط ہے

שונטוני נשענים)

اس لئے ان پر جن لوگوں نے مخالفت میں قلم اُٹھائے ہیں ان کا نہوں نے جواب دینا بھی ضروری نہیں سمجھا اور ان لوگوں سے ان کے تعلقات بکڑے بھی نہیں۔سامنے کی مثال جناب امتیاز علی عرثی ہیں۔قاضی عبد الودود نے ان کی بھی بعض تحریروں کی تحقیقی غلطیاں سامنے لائیں۔لیکن دونوں کے تعلقات جہاں تک مجھے تم ہے بمیشہ خوشکوار رہے۔

جہاں تک بعضوں کے ساتھ قاضی صاحب کے سلوک ناروا کا تعلق ہے، یہ بھی سراسرالزام کے سوا کچھنیں ہے، جن لوگوں نے کا جن وہ سب سے سب سرے نہیں ہیں جن لوگوں نے کی ہیں وہ سب کے سب سرے نہیں ہیں ان کی کیر تعداد موجود ہے۔

تاضی صاحب کی بیاری کا اثر ان کی صحت پرتادیر قائم رہا۔ یہی سب ہے کدوہ باضابطہ طور پر پریکش بھی نہ کر سکے اور تک آکر پریکش سے عربحرکے لئے تو برکی۔ ۱۹۵ء کے آس پاس پھر بیارد ہے گئے۔ ۱۹۵۱ء میں اختلاح قلب کا شدید دورہ پڑا۔ وتی میں پھر دوز زیماج رہنے کے بعد صحت یاب ہو کر گھروا لیس آگئے۔ ۱۹۵۹ء کے وسط میں ان کی اہلیہ کا انتقال ہوگیا۔ قاضی صاحب کے لئے بیٹم نہایت شدید تھا۔ ان کے انتقال کے ایک ماہ بعد تی جولائی ۱۹۵۹ء کے باتھے نے کام کرنے سے انکار کردیا۔ ای حالت میں ۱۹۷م جنوری میں اور دا ہے ہاتھے نے کام کرنے سے انکار کردیا۔ ای حالت میں ۱۹۸۵ء کو پٹنے میں انتقال ہوگیا۔

# دام با بوسكسين

(rPAI, - 20PI)

ان کی پیدائش ۲۲ در کمبر ۱۸۹۱ء میں پر پلی میں ہوئی ۔ان کاتعلق ایک ذی علم کا کستھ گھرانے ہے تھا۔
انگریز کا اور فاری ہے نصرف کمری دلچی تھی بلکہ ان زبانوں کے ماہر سمجے جاتے تھے۔اعلیٰ تعلیم کے حصول کے بعد ڈپلی مللے ہے وابست رہاور او بی کام کرتے رہے۔موصوف نے انگلٹر ہوئے اور پھر کلکٹر۔ سرکار کی طازمت کے باوجو دتھلی سللے ہے وابست رہاور او بی کام کرتے رہے۔موصوف نے انگریز کی میں ایک اہم کتاب ''موڈرن اردو پویٹری'' لکھی جس میں ان کے زمانے کے جدید شعراکا تذکرہ ہے۔اردو میں ''اوراق پریٹال'' کے نام ہے ایک کتاب کم سے ان کی شہرت کا با حضان ک' 'تاریخ اوب اردو'' ہے جوانہوں نے انگریز کی میں کمی تھی۔ سی میں تذکروں کا ساائد از نہیں ہے بلکہ'' آب حیات' کے بعد بیتاریخ آپ آپ میں بہت ہے کاس رکھتی ہے۔ اس میں تذکروں کا ساائد از نہیں ہے بلکہ'' آب حیات' کے بعد بیتاریخ آپ آپ میں بہت ہے کاس رکھتی ہے۔ اس کتاب کو اگریز کی سے اردو میں لانے کا سہرام زامجہ عسکری کے سرے ۔ا سے انہوں نے ۱۹۲۷ء میں میں کو تھی کیا۔ اس کتاب میں اور نشریش پرنا۔ مرزامجہ عسکری نے اس کتاب کی افادیت پرکوئی اردنیس پرنا۔ مرزامجہ عسکری نے اس کتاب کے سللے میں جو پھر کو کھا ہے وہ وہ میں ایک اقتباس نقل کر رہا ہوں:۔

"بسٹری آف اردولٹر یکر جناب رام بابوسکسینہ کے دل و د ماغ کا بتیجہ ہے جو انہوں نے انكريزى من تصنيف فرمائي إدراس سازياده تريغ مض تمي كه انكريزي تعليم يافته طبقداس مستنین ہو کراول ہے آخرتک اس کتاب کے دیکھنے والے جانے ہیں کہ معنف موصوف نے جس کاوش ،جس کوشش ، زور مطالعہ اور وسعت نظر ہے اس میں کام لیا ہے اور اسلوب وبیان و تقیدو غیره می جومفائی منظرر کمی ہے بشعرااور نثر نگاروں کے کلام کا توازن كرك ان يرجيسي مح ب باكانداورب لاك رائي قائم كى بين ده اس كتاب كوبرحيثيت ےمغردصورت میں چیں کرتی ہیں۔تلاش وتجس کا بدعالم ہے کدان واقعات کواظہرمن الخمس كرديا بجن سے ابحى تك لوگ ناآشا تھے۔ ایک ایک لفظ سے ایک ایک مختم دفتر كا فائدہ اٹھایا ہے۔اس کے ساتھ کہیں توازن وانساف کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔قد مااور مناظرین کو بالکل نظرانداز کیجئے زمانہ حال میں جس قدر کتابیں ، زبان اردو کی محقیق یااس کی نقم ونثر کے متعلق یا بطور تذکرہ وغیرہ کے نکلتی ہیں ان کے مصنفین زبان انگریزی ہے کما حقہ واقنيت تقريبا بندره مي فعد عزياده نبين ركت جس كانتجديه ع كهجوطريقة تحقيق و تدقق (ريس ج)اورعلى الخصوص ترتيب مضامين كامطبوعات يورب من اعتيار كياجاتا ب اس سے ہاری اکثر ادبی تصانیف بالکل خالی ہوتی ہیں اور شایدای دجہ سے وہ یرانے ریک کی كتابي جس من فرست مضامن والأكس تك كاية نبيس موتا موجود والحريزى دال طبقه كو مطلق پسندنبیس آتی اوران کی آتھیں انہیں یا توں کوڈ حویثر تی ہیں جوز بان انگریز ی اور دیگر یورو پین زبانوں میں بکٹرت یائی جاتی ہیں اور جن سے اور پھے نبیں تو کتاب کی سہولت اور ولچیں مں ضرورتر تی ہوجاتی ہے اور پڑھنے والے کا بہت ساضروری وقت نضول اور غیر ضروری باتوں سے فی جاتا ہے۔فاضل مصنف نے اصل کتاب کی ترتیب میں اس روش کا خیال رکھا ہے جو اگریزی کے مشہور مورخ پروفیسسٹیس بری اورگاس وغیرہ نے اپی تسانف می افتیاری ہے۔ "

"تاریخ ادب اردو" کے علاوہ رام بابوسکینے نے بور پین ادراینگلوائڈین شاعروں کا کلام مع حالات جمع کے ایک خیم کی تاب شاکع کی۔دوسری تصانیف بی "مرقع شعرا"،"مثنویات میر به خط میر"،"اردوفاری شاعروں کا کلام نامندی" ہیں۔

## سيداعجاز حسين

( ,1920 -, IA9A )

ان کا پورانا مسید اعجاز حسین تھا۔ اعجاز تھی کرتے تھے۔ والد کا نام سید محر شفیج تھا۔ ان کی ولا دت راجہ پورالہ آباد میں جعد ۱۸۹۵ء میں ہوئی اور وفات مظفر پور بہار میں ۳۳ رفر وری ۱۹۷۵ء میں ہوئی ۔ ان کی نا نبال محلّہ راجہ پورالہ آباد میں تھی ، جس کووہ گھر بچھتے تھے۔ ان کے والد ایک غریب اور کم پڑھے کھے فتص تھے۔ چنا نچہانا تی نے پرورش کی اور تعلیم کا انتظام کیا۔ لیکن مالی حالت فراب ہی ہوتی گئی۔ پھر حاوظات بھی ہوتے رہے۔ جب وہ پائی سال کے تھے تو ان کی والدہ اور تین بہوں کا انتقال ہوگیا۔ ابتدا میں فاری ہوئی پڑھی۔ پھر انگریزی تعلیم کی طرف ماکل ہوگیا۔ ابتدا میں فاری ہوئی پڑھی۔ پھر انگریزی تعلیم کی طرف ماکل ہوگیا۔ ابتدا میں فاری ہوئی پڑھی۔ پھر انگریزی تعلیم کی طرف ماکل ہوگیا۔ ابتدا میں فاری ہوئی پڑھی۔ پھر انگریزی تعلیم کی طرف ماکل مورے ۔ جبر انگریزی تعلیم کی طرف ماکل مورے ۔ بھر انگریزی تعلیم کی سلسلہ جاری رہا۔ بی اے میں جب داخلہ لیا تو ان کی ۔ ابتدا میں فاری ہوگئی۔ ابتدا میں فاری ہوگئی۔ ابتدا میں بی اے کا امتحان پاس کیا۔ اب الد آباد میں اردو کا شعبہ قائم ہو چکا تھا۔ اس کی تفصیل احتمام حسین اس طرح بیان کرتے ہیں:۔

"ابعی بیاے میں داخلہ لیا تھا کہ شادی ہوگئے۔ بہت زیادہ تونبیں لیکن شادی می کسی صد تک اعاز صاحب کی پندیدگی کوبھی وخل تھا۔اس لئے مالی دشوار یوں کے باوجود بی ذمدداری خوشکوارتھی، او کوں کے مشورے اور ضرورت اس بات برمجبور کرتی تھی کہ نوکری کرلی جائے لکین جب۱۹۲۱ء میں نیاے سے فراغت حاصل ہوگئ تو آھے پڑھنے کی دھن سوار ہوگئ۔ ای زیانے می الد آباد یو نورسیٹی می اردوایم اے کی ابتدا ہوئی۔اس نے شوق کوایسام میز کیا کہ تمام دشوار یوں کونظر انداز کر کے نام لکھالیا اور ۱۹۲۸ء میں کامیا بی حاصل کی۔ یو نیورسیٹی نے اردو ہی میں ریسرچ اسکالر بنا دیا اور سال بحر بعد تکچرر کی حیثیت سے تقرر ہو گیا۔ مالی حالت کچے بہتر ہوئی اور خیال ہوا کہ اب ضعیف العمریانا کی خدمت کی جائے نیکن ای سال ان کا انتقال ہو گیا۔ تا تانے معمولی می زمینداری اور کچے مکانات چھوڑے تھے جس کے تنہا وارث اعجاز صاحب تتعدوه جس مكان من ريح تتعدده احما خاصابر المرقديم وضع كاتعام شروع میں میں نے گڑا کے کنارے، کھیتوں سے کچھ دورہٹ کرجس مکان کا ذکر کیا ہے وہ ای کاایک حصة قاریو غورسیٹی کی ملازمت کے بعدید برانا مکان کچھنا مناسب معلوم ہوا، کرایہ کے مکان میں رہنے ہے الجھن تھی اس لئے ایک مکان بنانے کا خیال ہوا۔ اپنے یرانے مکان سے کوئی ڈھائی تمن سوگز کے فاصلے برسر ک اس یارایک زمین لے لی اور

۱۹۳۲ء میں مکان کی بنیاد پڑگئی۔ یہ بس میرے وہاں کنینے کے فور ابعد کی بات ہے۔ چنانچہ مکان بنے نگاادر ۱۹۳۳ء میں تشین کی صورت پایٹیل کو پہنچا۔''

ا گاز صاحب الجمن ترقی پنده منظین شاخ الدآباد کے جزل سکریٹری بھی ہوئے تھے۔اس زمانے میں انہوں نے '' نے ادبی رجی تا تے' 'کے عنوان سے ایک کتاب کبھی۔انہوں نے پی ایکی ڈی کے لئے'' اردوشاعری پرتصوف کا اثر' 'کے موضوع پر کام کیا تھا۔لیکن معلوم نہیں کیوں یہ مقالہ یو نیور سیٹی میں پیش نہیں کیا گیا۔ بعد می موصوف نے'' فد ہب و شاعری'' کے عنوان سے ڈی الٹ کا مقالہ تیار کیا اور یہ بھی ایک تاریخی واقعہ ہے کہ ہندوستان کی تمام یو نیورسیٹیوں میں یہ ڈی لٹ کی بہلی سنتھی۔

۱۹۲۹ء میں ڈاکٹر اعجاز حسین الدا باویو غور سیٹی میں لکچرر ہوئے ، پھر دیڈراور آخرش پروفیسر ہوئے۔ ۱۹۳۱ء میں ملازمت سے سبکدوش ہوئے۔ اس کے بعد انہیں پانچے سورو پہیا تحقیق وظیفہ ملاجس کے تحت انہوں نے ''اردوشاعری کا سابی پس منظر'' کتا ب کھی۔ ان کی کتابوں کی تفصیل ہے ہے: '' آئینہ معرفت'' ، مختفر تاریخ ادب اردوہ'' نے او بی رجحا تا ہے'' میک ادب کے شاہراد نے '''اردوادب آزادی کے بعد'' ''ادب وادیب'' '' حیات سیدتا'' '' میری دنیا'' '' اردوشاعری کا سابی پس منظر''۔ ان کے علاوہ چند کتا ہیں مندی ہیں ہیں۔

میرا ذاتی خیال ہے کہ ان کی سب ہے دلچیپ کتاب''میری دنیا'' ہے جود ۱۹۲۵ء میں شائع ہوئی۔اس کتاب سے ان کے کردار پر بھر پورروشنی پڑتی ہے اور یہ بھی کہ انہوں نے اپنی خاکساری میں کیسے کیے غم اشعائے ہیں اورلوگوں نے کس کس طرح ان کا استحصال کیا ہے۔

ببرطور، اعجاز حسین نے باضابطہ شاعری کی ہے۔ یہ اپنے کلام پر شیخ مہدی ناصری سے اصلاح لیتے تھے۔ لیکن دیوان ابھی تک شاکع نہیں ہوا ہے۔ '' تذکر ومعاصرین''جلد ۳۳س ۲۲۲ سے ۲۲۳ تک ان کا کلام درج ہے۔

یہاں یہ بات بھی یا در کھنی چاہئے کہ اعجاز حسین کی کتاب' بخضر تاریخ ادب اردو' بہت مشہور ہوئی لیکن کتاب معیار کے لحاظ سے کوئی اہم کار نامہ نہیں ہے۔ اس میں کئی غلطیاں بھی راہ پاگئی ہیں جن کی اصلاح سیدمحم مقبل رضوی نے کی اور اصلاح کے بعد یہ کتاب مجھے طلب ہیں۔ اور اصلاح کے بعد یہ کتاب مجھے طلب ہیں۔

ا گاز حسین نے بہ حیثیت استاد بہتوں کوسنوارا ہے۔ اس لحاظ ہے بھی ان کی اہمیت رہی ہے۔ آخر عمر میں ا گاز ما حب کی صحت خراب رہا کرتی تھی لیکن لیے لیے سفر سے بازنہیں آتے تھے۔ ایک طالب علم کے امتحان کے سلسلے میں ۱۸ فروری ۱۹۷۵ء فروری ۱۹۷۵ء فروری ۱۹۷۵ء فروری ۱۹۷۵ء کی منطقر پور (بہار) آئے ، یہیں دل کا دورہ پڑااور جال بحق ہو گئے۔ وفات کی تاریخ ۲۳ رفروری ۱۹۷۵ء ہے۔ داش الد آبادلائی می اورا شوک محرکے نواح میں سرسوتی محمات کے نزدیک اینے نانیہالی قبرستان میں وفن ہوئے۔

## نجيب اشرف ندوى

#### (I-PI, - APPI,)

سید نجیب اشرف ندوی بہارشریف کے مردم خیزگاؤں دسندھی پیدا ہوئے۔سید نجیب اشرف سیدسلیمان ندوی کے رشتہ دار تنے۔اس طرح کہ ان دونوں کے پر دادا میرعظمت علی تنے۔ نجیب اشرف کے والد کا نام مبین تھا، جو سرکاری ملازمت میں تنے اور مدھیہ پر دیش جی بی زیادہ دنوں تک ملازم رہے۔ ۱۹۲۵ء میں ملازمت سے سبکدوش ہوئے اور رائے پورآ گئے۔

سیدنجیب اشرف ندوی کی پیدائش ۱۹ رجون ۱۹۰۱ء می آرموئی علی ہوئی جوشلع چا ندھ، مدھیہ پردیش علی ہے۔
ابتدائی تعلیم ان کے والدی نے دی۔ نجیب اشرف جب آٹھ برس کے تقیق دارالعلوم ندوہ بھنوے وابستہ ہوگئے۔ نجیب
اشرف وہاں زیادہ دنوں تک ندر ہاور پٹن آگئے ۔ یہیں ہانہوں نے میٹرک اور آئی اے کے امتحانات پاس کئے۔
بل اے میں تھے کہ تو می ترکم کے جس شامل ہو گئے ۔ سیدسلیمان ندوی نے آئیں اعظم گڑھ بلالیا۔ یہاں دارالصففین قائم ہو
پی تھی۔ کین موالا ناشیلی نعمانی کا انتقال ۱۹۱۲ء میں ہو چکا تھا۔ دارالصففین بی چی انہوں نے بعض انحریزی کا بول کا بھی مطالعہ کیا پھر کھکتہ جلے گئے۔ یہاں ہے بی اے اورائیم اے کی ڈگریاں لیس۔ دونوں بی امتحانات میں اپنے مضمون شی مطالعہ کیا پھر کھکتہ جلے گئے۔ یہاں ہے بی اے اورائیم اے کی ڈگریاں لیس۔ دونوں بی امتحانات میں اپنے مضمون شی مطالعہ کیا پھر کھیا گیا۔ لیکن سے کام تحیل کونہ پنج مطالعہ کیا گیا۔ لیکن سے کام تھی باتے دران و میدسلیمان ندوی کا ہاتھ بٹاتے رہے۔

لین وہ ۱۹۲۰ء میں احمد آباد کے مجرات کالج میں ملازم ہو گئے ، پھر جمینی آ گئے۔ وہاں کے اسلیمل یوسف کالن میں اردو پڑھانے گئے اور بہیں ہے۔ ۱۹۵۵ء میں سبکدوش ہوئے ، جمینی کے اندھیری میں انہوں نے اپنامکان بتالیا تھا۔ اس وقت وہ انجمن اسلام اردور بسرج کے ڈائر کٹر مقرر ہو گئے تھے اور تا حیات رہے۔ ۵رد مبر ۱۹۲۸ء میں حرکت قلب بند موجانے سے ان کا انتقال ہوگیا اور جمینی کے اولا قبرستان میں وفن ہوئے۔

نجیب اشرف ندوی زیادہ او بی کامنہیں کر سکے لیکن ان کا رسالہ بہت معروف تھا۔ اس میں تحقیقی و تقیدی مضامین شائع ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ مختلف رسائل میں چھیے ہوئے مضامین کا بیحہ مختصر تعادف اس رسالے میں ہوتا تھا۔ میرے خیال میں ندوی صاحب کے سارے مضامین کیجانہیں ہوئے ہیں۔ اس لئے کدوہ وقتا فو قتا مضامین لکھتے رہے۔ ان کی کتاب الغات مجری' بہت مشہور ہے۔ بیان کے آخری وقت کی تصنیف ہے۔

دراصل ساری زندگی نجیب اشرف ندوی علمی کاموں بی مصروف رہے۔ بیاور بات ہے کہ ان کی بہت ک نگار شات اب کک پردوخفا بیں۔

## بوسف حسين خال

(1949-1907)

یسف حسین خال منطح فرخ آباد، یو پی کے معزز پنجان کھرانے کے نامور مخض تھے۔ بقول مسعود حسین خال ان کے مورث اعلی حسین خال، مرآخون (بڑے استاد) اپنوام بھائی حسن خال کے مراہ ثالی مغربی مرحدی صوب کے تیا تیرہ کی سکونت ترک کر کے قصبہ قائم مجنج بیل آباد ہو گئے۔ان کا تعلق آفریدی قبیلے سے تھا۔ حسین خال ہے دادا غلام حسین خال دیا ست حیدر آباد بی فد مات انجام دیے رہے تھے۔

یوسف حسین خال کے والد کا تام فداحسین خال تھا جو حیدر آباد میں وکالت کرتے رہے تھے۔ ہوس ای عمل ان کا انتقال ہو کیا لیک بیجد کامیاب و کیل ثابت ہوئے تھے۔ فداحسین خال کے سات بیٹے تھے۔ پسف حسین خال ان کی پانچ ہیں اولاد تھے۔ ذاکر حسین خال ان کی پانچ ہیں اولاد تھے۔ ذاکر حسین خال ان کی پانچ ہیں اولاد تھے۔ ذاکر حسین خال ان کے بیٹوں نے بھی بیوا ہوئے۔ ان دوسرے بیٹوں نے بھی بیوا ہوئے۔ ان دوسرے بیٹوں نے بھی بیوا تام کمایا۔ پوسف حسین خال حیدر آباد کے بیٹم پازاروالے مکان میں ۱۹۰۴ء میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ع ۱۹۰۰ء میں بی انتقال کر گے۔ خال ہر ہان کی عمر اس وقت پانچ ہیں تھی۔ اب سارا ہوجوان کی والدہ پر آگیا ، جنہوں نے وطن والی آگران کے سلطے میں کائی جد وجد کی اور ابتدائی تعلیم سے لے کراعلی تعلیم بھی کے انتظامات کے۔ مسحود حسین خال کے والد جب علی گڑھ تھ آگر تو ہوئے کہ مساور میں کروادیا۔ پھر ۱۹۱۸ء میں مسحود حسین خال کے والد جب علی گڑھ آگر کے اس کے والد جب علی گڑھ کے اس کے قائم عی جاتا ہوا۔ صحت درست ہوئی تو مختلف تم کی تم کھوں ہو گئے۔ ۱۹۲۰ء می کا حمل ''یا دوں کی دنیا'' میں دیکھا جاسک ہے۔ انہوں نے انٹر ہی خوا می کو جاتا ہوئے کے حال کے دیا تھ ہو گئے۔ ۱۹۲۰ء می کی گھر کے سے دائی واسٹو ڈنٹس ہو نے دیا نہوں کے دیا تھ ہو گئے۔ ۱۹۲۰ء می میں وہ جامعہ میں اسٹو ڈنٹس ہو نے۔ ''جامعہ 'رسالہ کے دیر ہوگئے۔

۱۹۳۰ء میں وہ جامعہ اسلامیہ کے شعبہ تاریخ میں ریڈر بن کے پھر پروفیسر اور صدر شعبہ۔اس کے علاوہ وہ جامعہ عثانیہ میں طلبا کوفر النیبی سکھاتے رہے۔ مسعود سین خال نے کھاہ کہ ان کے مراسم ہارون خال شیروانی ،خلیفہ عبد الکیم ،مجی الدین قاوری زور، رضی الدین صدیقی ،ایشور تا تھائو پا ،جعفر حسین ،سیدعبد اللطیف ،میرولی الدین ،الیاس برنی ، مولا تا مناظر احسن محیلانی اور نظام الدین سے رہے تنے ،جواس زیانے کے بیحداہم لوگ تنے۔ انہیں علوم وفنون کے متاروں کی کہکشاں سے تبعیر کیا جاتا تھا۔ ظاہر ہے کہ اس کی چک و مک قائم رکھنے میں یوسف حسین خال کا ایک خاص مقام تھا۔ پھر ان کے تعلقات قائل کیا ظاور یوں سے بھی تنے جیسے تھم طباطبائی ،مرزا ہادی رسوا ،فرحت اللہ بیک ، جوش ہے تا ہوگئی ہمرزا ہادی رسوا ،فرحت اللہ بیک ، جوش ہے تا ہوگئی ہمرزا ہادی رسوا ،فرحت اللہ بیک ، جوش ہے تا ہوگئی ہمرزا ہادی رسوا ،فرحت اللہ بیک ، جوش ہے تا ہوگئی ہمرزا ہادی رسوا ،فرحت اللہ بیک ، جوش ہے تا ہوگئی ہم المبائی ،مرزا ہادی رسوا ،فرحت اللہ بیک ، جوش ہے تا ہوگئی ہم المبائی ،مرزا ہادی رسوا ،فرحت اللہ بیک ، جوش ہے تا ہوگئی ہم المبائی ،مرزا ہادی رسوا ،فرحت اللہ بیک ، جوش ہے تا ہوگئی ہم المبائی ،مرزا ہادی رسوا ،فرحت اللہ بیک ، جوش ہے تا ہوگئی ہوگ

اردوزبان وادب سے یوسف حسین کا مجرارشتہ تھا۔ اس کی تفصیل ان کی کتاب ''یادوں کی دنیا' میں دیکھی جا
علی ہے۔ حیدرآ باد کے دوران قیام انہوں نے ''سیاست'' کا 'جرا کیا جو پانچ سالوں تک جاری رہا۔ سبکدوش ہوئے
تو ۱۹۵۸ء میں ایڈین بیشل آرکا ئیوز کے ڈائر کٹر ہو گئے ، پھر مسلم یو نیورسیٹی کلی گڑھ کے پردوائس چانسلر ہو کر کلی گڑھ آ گئے۔
ای یو نیورسیٹی سے وابعظی کی بنا پر'' فکرونظر'' کے ایڈیٹر بھی رہے۔ اس کے بعد شملدائش ٹیوٹ سے وابستہ ہوئے۔ وہاں
سے ریٹائر ہوکرد کی نظام اللہ ین ویسٹ کے ایک کرایہ کے مکان میں رہے۔ 192 میں ان کا انتقال ہوگیا۔

یوسف حین فال ایک دانثور محقق ،ادیب اور صحافی کی حیثیت سے معروف ہیں۔انہوں نے اقبالیات کے سلط میں بڑے اہم کام انجام دے ہیں۔ان کی کتاب 'روح اقبال' کی حیثیت محقق و تقید کے لحاظ سے کلا کی ہوگئ۔
اس کے متعدد ایڈیشن شائع ہوتے رہے ہیں۔'' حافظ اور اقبال' بھی ان کی ایک اہم کتاب ہے جوز مرف تقالی مطالعہ ہے بلکہ بہت سے بنے تکات سامنے آئے ہیں۔او پر کی دونوں ہی کتابیں تن تقید کی ایک امچھی مثال چیش کرتی ہیں۔

قالب کے سلطے جی ہی یوسف حسین خال نے خاص کام کے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب "اردوفرن " جی فال خالب کی فرل پرخصوصی توجہ کی ہے اور کی اہم باتیں سامنے لائی ہیں۔ " فالب اور آ بنگ قالب" بھی یوسف حسین خال کی قالب شنای کا پید دیتی ہے۔ اس کتاب جی قالب سے متعلق جورخ یوسف حسین خال نے سامنے لائے ہیں وہ ان کی تکترری کا ہوت فراہم کرتے ہیں۔ بقول مسود حسین خال یہ کتاب کی لحاظ سے قالمیات جی ایک سٹک میل کی دیثیت کی تکترری کا ہوت فراہم کرتے ہیں۔ بقول مسود حسین خال یہ کتاب کی لحاظ سے قالمیات جی ایک سٹک میل کی دیثیت رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کی کتاب " غالب اور اقبال کی متحرک جمالیات " کا نی اہم ہے۔ مسود حسین خال کھتے ہیں کہ اقبال کے حرکی تصورات، اس کے ذہم کی تحریری اور غالب کا متحرک نقط نظر اس کی فطرت کا اقتفا ہے۔ یوسف حسین خال نے ان کے دیوان کا انگریزی جی ترجمہ کیا ہے۔ بیتر جمہ بیحدرواں ہے۔ بعد جمی اس ترجمہ کی دوسرے ترجمہ سے اسے ترجمہ ہی دوسرے ترجمہ سے ہیں۔

ان کی کتابوں میں ایک''اردوغز ل''مجی ہے۔یددرآباد میں قیام کے ابتدائی دور میں سامنے آئی۔اس کے معدد ایڈیٹن حجب چکے ہیں۔اس کے علاوہ کی دوسری کتابیں مشلا ''تاریخ دستور ہند''،''تاریخ دکن''،''فرانسیی ادب''،''حسرت کی شاعری''،''کاروان فکر''اور''یادوں کی دنیا''ان کی یادگار ہیں۔

"یادوں کی دنیا"ان کی خودنوشت سوانح حیات ہے،جس سے ند صرف یوسف حسین خال کی زندگی اور ماحول انگاموں میں رچ بس جاتے ہیں بلکدان کے خاندانی احوال بھی نمایاں ہوجاتے ہیں۔انہوں نے گارسال دتای کے خطبات کا بھی ترجمہ کیا ہے اور کئی تصنیف و تالیف انگریزی میں بھی ساسنے آئی ہیں۔

کویایوسف حسین خال ایک معیاری اویب، کلته دال اور دانشور کی حیثیت سے اردواوب می ایک خاص مقام رکھتے ہیں ۔ ان کے یہاں اپنی فکر لی جوت ہر جگہ نمایاں ہے۔ انہوں نے اردوشعروا دب کے باب میں جو پھے لکھا ہے و و تیتی سر ماہیہ۔

## محى البرين قادرى زور

(71917-190r)

ڈ اکٹر زور کی کی صیفیتیں ہیں۔ایک حیثیت تو ماہر اسانیات کی ہاور دوسری محقق کی۔انہوں نے جو بھی کام کیا ہے وہ قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔دئی ادبیات کوسائے لانے اور وقع بنانے ہیں ان کا زبر دست رول رہا ہے اور سے بچانا ہواں نے جس طرح دئی ادب کے ابتدائی مرطے کی بنیا د ڈالی وہ آج واضح اور وسیح اردواد بی اسکول کے نام سے بچپانا جاتا ہے۔انہوں نے اپنی تحقیق سے اردو تاریخ ہیں وسعت بیدا کی اور دکنیات کے بعض نا در نمونے سائے لائے ۔ ڈاکٹر زور کا کمال ہے کہ انہوں نے دئی اسانیات کواہم مقام دلانے ہیں نا قائل فراموش کام انجام دیا۔ کو یا انہوں نے دئی زبان وادب کی بازیافت کی۔ان کی پہلی تصنیف 'اردوشہ پارے' ان کے اس ربحان کا پیت دیتی ہے۔'' تذکرہ گزار ابراہیم'' اور'' تذکرہ گلش بند' ان کی مسامی سے ملیکڑھ سے شائع ہوا۔عہدعثانی میں اردو کی ترتی پر ایک کتاب قلمبند کی۔دئی ادب کی تاریخ پر ایک مختمر گراہم کتاب کھی ، جوآج ہمی دئی ادب کی تعنیم میں معاون ہے۔حیدر آباد کے امورشعرا کوسائے لانے میں ان کی سعی نا قائل فراموش ہے۔ڈاکٹر زور نے'' مرتع بخن' کی جلد دوم کی تدوین کے امورشعرا کوسائے لانے میں ان کی سعی نا قائل فراموش ہے۔ڈاکٹر زور نے'' مرتع بخن' کی جلد دوم کی تدوین کے۔ طلیات میر قموش کی ان کی قائل کھاظ کتاب ہے۔داستان ادب کلیات میر وموشن بھی ان کی قائل کھاظ کتاب ہے۔داستان ادب کلیات میر قموش کی دوسری کتابوں میں' فرخندہ ہے نیاز' ،

"حیدرآباد تذکر و مخطوطات" (متعدد جلدی)" معانی بخن" وغیر و یادگار ہیں۔ پچ تحریری تقیدی نوعیت کی بھی ہیں۔ آج ان کی تحقیقات پرنی تحقیق سامنے آرہی ہے۔ فلا ہرہے جہاں جہاں زور سے غلطیاں سرز دہوئی تعیں وہ بھی سامنے ال فی جا رہی ہیں۔ سیدہ جعفر نے بھی کلیات قلی قطب شاہ میں ان کی بعض رایوں سے اختلاف کیا ہے۔ ای طرح دوسرے حقین مجمی جگہ جگہ اختلاف کیا ہے۔ ای طرح دوسرے حقین ان تمام امور کے باوجود زور کا قد کم نہیں کیا جا سکتا، نہ تو محتقین کی ایسی کا دش ہے۔ زور نے جو بنیا دی کام کیا ہے وہ آج بھی مشعل راہ ہے۔ نئی تحقیقات ان کے بتائے ہوئے اصولوں پر دواں دوال ہے جن سے نئی صور تمیں سامنے آرہی ہیں۔

سيده جعفرن ان كى وفات كالفعيل يون درج كى ب:-

" حکومت بند کی طرف سے ڈاکٹر زورسابتیہ اکا دی کے رکن تا مزد کئے مکے تھے اور رسالہ
" جکل دبلی سے بھی وابستہ تھے۔ کشمیر یو نیورسیٹی کے صدر شعبہ اردواورڈین کی حیثیت
سے ڈاکٹر زور کا تقرر عمل میں آیا تھا۔ ۲۳۳ رخمبر ۱۹۹۳ء کوان کے قلب پر حملہ ہوا تھا، جس
سے وہ جا نبر نہ ہو سکے۔ کشمیر کے ماہرڈ اکٹر وال نے علاج کیالیکن بے سود۔ ۲۳۳ رخمبر ۱۹۹۳ء
کی رات انہوں نے دائی اجل کو لبیک کہا۔ ڈ اکٹر زور نے خانقاہ عمایت الی میں جو حیدر آباد کے محلے پرانا بل میں واقع ہے، اپنے لئے قبر تیار کروالی تھی لیکن کشمیر میں بوئد خاک ہوئے اور:

#### دو گز زمین مجی نہ لمی کوئے یار میں

دوسرے دن ان کے سانحہ رصلت کی خبر سنتے ہی ریاست کے کئی وزرااور سربر آوردہ شخصیتیں ان کی کوشی پرتعزیت کے لئے جمع ہوگئیں۔ دن کے بارہ بج ان کی میت اٹھائی گئی۔ جبیز و تکفین کا انتظام ڈپٹی رجسٹر ارکشمیر یو نیورسیٹی نے کیا تھا۔ دو بہر کے وقت دکن کی اس مایی ناز بستی کوکشمیر میں بپر دخاک کیا گیا اور محمد قلی قطب شاہ سے لے کر آصف سابع میرعثان علی فال تک کے حیدر آباد کا ایک پرستار اور اردو کا ایک مجاہد وادی کشمیر میں ہمیشہ کے لئے نظروں سے اوجھل ہوگیا۔ ' یہ

## امتيازعلى عرشي

(1911--1904)

ان کی پیدائش ٨ردمبر٣٠ ١٩٠ من اپ آبائی مكان محله كيلواررام پور من موئى ـ ان كا خاندان افغان ك

 <sup>&</sup>quot;زاکٹرزور"، پروفیسرسیده جعفر (بندوستانی ادب کےمعمار) ۱۹۹۰، می ۱۱

تاریخ اوپ اُردو (جلدد وم)

یوسف زئی سلیے میں اکوڑی شاخ حاجی خیل سے تعلق رکھتا ہے۔ اس خاندان کے مورثِ اعلیٰ ہندوستان آئے اور عرشی کے آباوا جدا درامپور محلّہ مجلوار میں سکونت پذیر ہوئے۔ وہیں آبائی مکان ہے جس میں موصوف سکونت پذیر ہے۔ ان کے دادامولوی اکبراعلی خاں اپنے عہد کے جید عالم اور مشہور محدث تھے لیکن عرشی کے والد ممتازعلی ذی علم مخص نہیں تھے، پھر بھی موصوف نے عرشی کی تعلیم کا خاصا انتظام کیا۔ رامپور کی مشہور در سگاہ مدر سر مطلع العلوم کے بعد مدر سر عالیہ میں عربی ، فاری کی تعلیم دلوائی پھر پنجاب یو نیورسیشی سے خشی و فاصل ہوئے۔ عرشی کا ذوق مطالعہ بھی ماند نہیں پڑا۔ انہوں نے انگریزی ادب کا بھی مطالعہ کیا اور علوم جدید سے بھی وا تفیت بہم پہنچائی۔ ہ

عرشی کے علمی پس منظر کی بنیاد پر مسٹر چھیین نے اپنے کتب خانے کے جائزے کے لئے انہیں مامور کردیا۔ اس کی تفصیل عشرت رحمانی کی زبان میں یوں ہے:-

"جب عرقی صاحب نے مسئر چپئن کی نیابت میں اس کتب خانے کا جائزہ لیا اور اس کے ترتیب بدحالی ترتیب و نظام کا بغائر مطالعہ کیا تو ان کو اندازہ لگا کہ ان ٹا درات کے ذخائر برتر تیب بدحالی میں پڑے سڑر ہے ہیں۔ چنا نچہ انہوں نے کئی سال کی شاندروز جانفشانی کے بعد ان کو درست ومنظم کیا۔ نتیجہ بیہ ہوا کہ ناظم اعلیٰ مسئر چپئن اپ عہدے سے سبکدوش ہوکر انگلتان دوانہ ہوئے تو کتاب خانہ کی نظامت عرشی صاحب کے بپر دہوئی اور نواب صاحب کا کلی اعتاد ہونے کے بعد انہوں نے کتاب خانہ کی مطل ومفصل فہرست مرتب کی اور اس کی ایسی اصلاح مونے کے بعد انہوں نے کتاب خانہ کی کھمل ومفصل فہرست مرتب کی اور اس کی ایسی اصلاح و تنظیم کی کہ ملک کے اکثر مشاہیر علم وادب نے اس کو ہندوستان کا بے نظیر ادارہ تسلیم کیا اور عرشی صاحب کی گرامی خد مات و اعلیٰ لیافت کی قرار واقعی دادو ہی۔ اس مخز ن علم وفن کی محافظت صاحب کی گرامی خد مات و اعلیٰ لیافت کی قرار واقعی دادو ہی۔ اس مخز ن علم وفن کی محافظت عرشی صاحب کا ایک عظیم کارنامہ ہے جس پر ہمیشہ فخر کیا جا سکتا ہے۔

اس تنظیم نے کتا بخانہ کے نادر جواہرات کو محفوظ کردیا اور اس سلسلہ میں انہوں نے جوکاوش و محنت کی اور متعدد علمی واد بی کتابوں کا مسلسل مطالعہ کیا اس سے ان کے ذوق کی جلا بھی ہوئی۔ اس دوران میں ملک کے بیشتر شیدایان علم و ادب اور مشاہیراس ادارہ سے استفادہ کرنے وہاں آئے۔ عرشی صاحب کوان سے ملئے بہلمی مباحث میں حصہ لینے اوران کے ساتھ ان کوریسر چ کے کاموں میں شرکت و گھرانی کا بھی موقع ملا۔

بھائی عرثی کوخاص طور پر ند بب، تاریخ و تقیدادب سے دلچیں ہے۔اس سلسلہ میں انہوں نے اپنی دقت نظراور تحقیق تعضص سے جو تخلیقات پیش کی ہیں ان کا مرتبدد نیائے ادب میں نہایت بلند ہے۔مولا ناعرشی کا تبحر علمی ، ذوق تنقیداور کئت رک وڑرف نگائی مسلم ہے۔وہ ایک جید

منصیل کے لئے ملاحظہ ہو: "عرشی رام بوری" مطبوعہ: "نقوش" و شخصیات نمبرا] اکتوبر 1901 م، ما 900 ع00 م

المُوْرِدِي رديد رايدرا)

عالم ادر اردو، فاری اور عربی کے بلند پایدفتاد ہیں اور ان کی میسلم الثبوت حیثیت کی تبعرہ کی میسلم الثبوت حیثیت کی تبعرہ کی حقیق و حقاج نہیں۔ ان کی زندگی کا ایک ایک لیے علم واوب کے لئے وقف، اور کی نہ کی شعبہ کی حقیق و جبتو میں گزرتا ہے۔'۔

موصوف کی دوسری تعنیفات د تالیفات کوالگ بھی کیجے تو غالب کے سلسلے میں ان کی تحقیق کاوشیں بھی نظر انداز نہیں کی جاسکیں گی۔اس باب میں جواں سال نقاد مولا بخش کا ایک مضمون'' امتیاز علی عرشی کی تحقیق میں نقید کی اشارے' دیکھا جا سکتا ہے۔اس ضمن میں جو با تمیں ابحر کر آتی ہیں اور جن کی طرف مولا بخش نے توجہ دلائی ہے پچھاس طرح ہے:۔

" قالب بہت بڑے شاعر تھے کین وہ الا کھوکٹ کے باوجود بھی اپ دیوان کا کوئی ایک نیخہ تیار نہ کر سکے، جے بنیاد ہان کران کا دیوان مرتب کردیا جا تا اور چھٹی ہوجاتی ۔ عرفی صاحب نے 'دیوان غالب' مدمقدمہ اور شرح غالب اور مختلف نسخہ جات کے مطالعہ کے بعدا کی ایسا دیوان ضرور مرتب کردیا جے ہم تقریبات غالب کا پرفیکٹ متن کہ سکتے ہیں۔ یہ سب پچوجس شقیدی و تحقیق بھیرے کا استعمال کرتے ہوئے کیا گیا ہے کہ اس پرچھوٹے موٹے اعتراضات کے علاوہ پچھوٹے موٹے کا سمقدے کی محملاوہ کے علاوہ پچھوٹے موٹے اس مقدے کی خالوہ پچھواور کہنے کی جمارت ابھی تک نہیں کی گئی ۔ آل اجھ سرور نے اس مقدے کی 'تقریب' میں لکھا ہے: 'زیر نظر ایڈیشن جواردو کے مشہور محقق اور غالبیات کے ماہر جناب انتیاز علی عرفی کی برسوں کی محنت کا نتیجہ ہے، نہ صرف ایک بڑی ضرورت کو پورا کرتا ہے بلکہ انتیاز علی عرفی کی برسوں کی محنت کا نتیجہ ہے، نہ صرف ایک بڑی ضرورت کو پورا کرتا ہے بلکہ کلام کی تاریخی ترتیب اور صحت بنوں کے اختلاف کی نشاندی ، شرح اور ضروری حواثی کے کا کا می تاریخی ترتیب اور صحت بنوں کے اختلاف کی نشاندی ، شرح اور ضروری حواثی کے کا خاطے سے اب تک کی ساری کا وشوں پر بھاری اور اردو میں او بی تحقیق اور عالمانے نظر کا ایک کا خار خواور تا قابل فراموش کا رنامہ ہے۔'(دیکھیں: 'ندرعرشی' کی آخریب)

اس مقد ہے کے مندرجہ ذیل اقتباسات پڑھتے چلیں کہ جن میں ان کی تقیدی رفعت اور جودت یوشیدہ ہے جوکی بھی بڑے تقلق کے لئے ایک لازی شرط ہے:

(۱) مرزاصا حب نے علم نجوم اورتصوف کا بھی مطالعہ کیا تھا، جودراصل اس عبد کے شاعر کے لئے بہت ضروری تھا۔ (ص:۱۲مقد مات)

(۲) ان کا ابتدائی اردوکلام تخیل اور الفاظ دونوں میں فاری کہلانے کا مستحق ہے۔ (ص ۱۷)

(۳) پچھے نے نوں کی طرح نے بھو پال کے اشعار کا بھی بڑا حصہ بیحد پیچیدہ ،خیالی مضامین اور مفاق تثبیہ واستعارہ پر مشتمل تھا۔ چنا نچہ بہت می غزلیس غلاقر ار دیں فقرے اور شعر بھی بدلے اور آسان اور دلنشیس اندازی غزلیس بھی کہیں (ص ۲۱-۲۵) مطرز بیدل آخر ہے کیا ،

<sup>•</sup> تنصیل کے لئے ملاحقہو: "عرثی رام بوری" مطبوعہ: "نقوش" [ شخصیات بمرا ] اکتوبر 1901ء می ۹۸۷

عرثی صاحب نے مہلی باراس کو بیان کیا۔ عرثی صاحب نے مہلی باراس کو بیان کیا۔

(٣) ان بزرگوں نے تخیل در تخیل کے باغ لگائے ہیں اور خیالی دنیا بھی فلک ہوس ہوائی محل تقیر کے ہیں۔ مرزا صاحب نے بھی عرصہ تک ان کے اتباع بھی مضامین خیالی تھے اور زاکت تخیل کونا قابل قبول صد تک پہنچادیا۔ (ص ٣٢٠)

(۵) مرزاصاحب کا اندازخن اتناصاف اورمتاز ب کہ جو خص ان کے کلام سے تعوز اس بھی رکھتا ہے وہ اسے کی اسکتا ہے (ص ۳۰ اس) ،

عرثی کی ایک حیثیت شاعر کی بھی ہے۔ ان کے بیاض میں تقریباً تمن سوغزلیں ہیں۔ ان کی صاحبز اوی ڈاکٹر زہراعرثی نے ان کی غزلوں کا انتخاب شائع کردیا ہے۔ میں سجھتا ہوں کہ وہ کلا سیکی مزاج سے تعلق رکھتے ہیں اور بی خیال صحیح ہے کہ مومن ، حالی اور اقبال سے بمقابلہ غالب سے زیادہ قریب ہیں۔ ان کے چندا شعارد کھیئے:

کیوں نہ دل چپ ہو کلام مرا کے کہنے ہے پہ ہو کلام مرا دو چٹم نیم خواب کہ ہے حشر در جلو فتنہ اٹھا ممنی تو بٹھایا نہ جائے گا فتنہ اٹھا ممنی تو بٹھایا نہ جائے گا پڑگئی دل پر مرے افاد کیا عشق کافر کر حمیا برباد کیا موجاتے ہیں ارباب خرد دست وگریبال جب ہوتا ہے آنے کو کی قوم یہ ادبار جب ہوتا ہے آنے کو کی قوم یہ ادبار

متذکرہ رسالہ آجکل' اکوبر ۲۰۰۵ء میں محد مقصم عباس آزاد کا ایک صمون' عرثی صاحب: بحثیت شاع' شائع ہوا ہے، جس کی طرف رجوع کیا جاسکتا ہے۔

عرشی کا نقال ۲۱ رفر وری ۱۹۸۱ مکورامپور میں ہوااورا حاطر مضالا بسر مری رامپور مدفون ہوئے۔

## خواجه غلام السيدين

(1941-1904)

خواجه غلام السيدين كى پيدائش ١٩١م اكتوبر ١٩٠٨ء مين موئى -ايك اديب اور مابرتعليم كى حيثيت سان كى برى

اہمیت ہے۔ایک منفردنٹر نگار سمجھے جاتے ہیں۔ان کی پیدائش پانی بت میں ہوئی تھی جو ہریانہ کا علاقہ ہے۔ ۱۹۲۱ء میں علیکڑھ سے علیکڑھ سے علیکڑھ سے علیکڑھ سے انہیں ڈی ایٹ کی اعزازی ڈگری ہی ۔ ۱۹۲۱ء میں موصوف نے مسلم یو نیورسیٹی علیکڑھ سے انہیں ڈی ایٹ کی اعزازی ڈگری ہمی لمی۔

سیدین کا خاندان بھی شعروا دب کے اعتبار سے متازر ہا ہے۔اس ضمن میں ان کے والد بہت متازر ہے ہیں۔ واضح ہو کہ الطاف حسین حالی سیدین کی نانیہال کی طرف ہے تر ہی رشتہ دار تھے۔

خواجے غلام السیدین نے یوں و تعلیمی فلنے میں مہارت حاصل کی کین نفسیات ہے بھی ان کی عابت ولچی رہی۔ خصوصاً نقم میں اساس کارکروگی پرزور دیتے رہے۔ اساتذہ کی تعلیم پر بھی انہوں نے اسی نقط نظر سے توجہ کی۔ دراصل ان کا ذہن اور ان کے آفاق بہت وسیع تھے۔ وہ تعلیمی نظام کو عالمی پیانے پردیکھنے کی سعی کرتے تھے اور اس باب میں ان کی کا ذہن اور ان کے آفاق بہت وسیع تھے۔ وہ تعلیمی نظام کو عالمی پیانے پردیکھنے کی سعی کرتے تھے اور اس باب میں ان کی کر زاری بھی بیعد اہم رہی ہے۔ چونکہ انگریزی نے بان پر انہیں بڑی دستری تھی لہذا انہوں نے انگریزی کے دوالے سے بعض متعلقہ کتابوں کا گہرائی سے مطالعہ کیا۔ فاری میں انہیں جو امتیاز حاصل تھاوہ ڈھی چپسی بات نہیں ہے۔ عربی زبان سے انہیں رغبت رہی تھی۔

خواجہ غلام السیدین تعلیم کے رائے ہے ترتی کرتے گئے۔ وہ ٹرینیک کالج مسلم یو نیورسیٹی بلی گڑھ کے پرنیل ہوئے اور پھر شعبہ تعلیم کے پروفیسر بھی۔ بیسلسلہ ۱۹۲۷ء ہے ۱۹۳۸ء تک رہا۔

خواجہ غلام السیدین نے تعلیم و تعلم کے حوالے ہے گئی اہم مناصب حاصل کئے ۔ تعلیم کے موضوع پر بین الاقوای کانفرنسوں اور سمیناروں میں شرکت کرتے رہے۔ انہوں نے تعلیمات کے سلسلے میں گئی گتا ہیں قلمبند کیں ۔

خواجہ غلام السیدین کی ادبی خدمات بھی قابل لحاظ رہیں۔ان کی ایک کتاب''روح تہذیب' ہے جو ۱۹۳۳ء میں شائع ہوئی اورلوگوں کے مطالعے میں رہی۔ان کی ایک کتاب'' آندھی میں چراغ'' ہے،جس کی اہمیت کا انداز ویوں گایا جا سکتا ہے کہ اس پر ۱۹۶۳ء میں ساہتیہ اکا دمی ایوار ذیلا تھا۔ان کی خودنوشت بھی مشہور ہے،جس کا نام'' مجھے کہنا ہے بچھ انجی زباں میں'' ہے۔اس کتاب پر صالحہ عابد حسین نے نظر ٹانی کی اورا ضافے کئے۔

سیدین کی ایک جہت کمتوب نگار کی بھی ہے۔ انہوں نے بعض دوستوں کو ،قریبی لوگوں کو ،بعض سوال کرنے دالوں کو خطوط کھے ،جن میں ان کے دوست احباب بھی شامل ہیں ،ان کے خطوط سے ان کی دارتی کا نداز دنگایا جاسکتا ہے۔ صغریٰ مبدی نے ان کے خطوط مرتب کر کے شائع کردئے ہیں۔

سیدین انگریزی می بھی لکھتے تھے۔ان کی ایک کتاب ۱۹۲۳ء میں شائع ہوئی، جس کانام Man in the سیدین انگریزی میں بھی لکھتے تھے۔ان کی ایک کتاب new word۔یہ کتاب new word۔یہ کتاب اسلام سے تعلق ہے، تام ہے۔ایک دوسری کتاب اسلام سے تعلق ہے، تام ہوئی۔

رسالہ اردوادب 'نے ان پرایک خصوصی نمبر شائع کیا ہے، جے مالک رام نے مرتب کیا تھا۔متعددلوگوں نے

40

ان کے مختلف تئم کے کاموں پرروشنی ڈالی ہے۔ گویا خواجہ غلام السیدین ایک ایک شخصیت کانام ہے جس نے تعلیم وتعلم کے علاوہ ادب میں بھی گرال قدر خد مات انجام دی ہیں۔

موصوف کی وفات نی دہلی ، جامعہ تکر میں ۱۹رد تمبرا ۱۹۷ء کوہوئی اور جامعہ تکر کی قبرستان میں فن کئے گئے۔

## شوكت سبزواري

(+194 -- 1904)

شوکت بزواری کااصل نام شوکت علی ہے۔ان کے والدسیداسدعلی تنے۔جن سے آٹھاولا دی تھیں۔شوکت بزواری سے جھوٹے تنے۔ان کے اسلاف مظید دور بی مشہد سے ہندوستان آئے اور ضلع بلندشہر کے ایک مقام مرزایور بی بس گئے۔شوکت کی ولا دت بقول مالک رام ۱۹۰۵ء یا ۱۹۰۹ء میں ہوئی۔

شوکت علی کی تعلیم ابتدا میں ڈھنگ ہے نہ ہوگی۔ جب وصرف آٹھ برس کے تقیق ان کے بڑے ہما اُن کی وفات ہوگئی جن کی نظر کرم ان پر ہا کرتی تھی۔ اب اس عمر میں وہ قر آن پڑھنے کی طرف مائل ہوئے اوراردو پڑھنے کی طرف بھی رغبت بڑھی۔ وہ ابتدا میں چا جے تھے کہ کوئی انہیں قر آن پڑھا دیتا اوراردو سکھا دیتا۔ انہوں نے ایک استانی طرف بھی رغبت بڑھی۔ وہ ابتدا میں چا جے تھے کہ کوئی اوراردو میں بھی پچھے مطاحب پیدا ہوئی۔ ایک محبد کے مولوی صاحب نے والد صاحب کی درخواست پر انہیں مدرسہ الدادالعلوم ، میرٹھ بھیج دیا۔ وہاں کی محتر م استاد سے جن سے شوکت نے بھر پور استفادہ کیا۔ مولا تا اختر شاہ نے ان کی فاری اور عربی کے ذوق کو میشل کیا۔ اس طرح میں مولوی فاضل اور ۱۹۲ے مولا تا اختر شاہ نے ان کی فاری اور عربی کے ذوق کو میشل کیا۔ اس طرح انہوں نے انگریز کی کی طرف مائل ہوئے۔ طالا نکہ ان کے والد میں درج کی سند انگریز کی کی طرف مائل ہوئے۔ طالا نکہ ان کے والد کی انہوں نے پرائیوٹ طور پر انٹر سے ایم اے کیا۔ انہوں نے پرائیوٹ طور پرائٹر سے ایم اے کیا۔ قانون کی بھی سند لی۔ اس کے جدا ہے اس کا مضمون فاری تھا۔ پر کھکتہ یو نیورسیٹی سے عربی میں بھی ایم اے کیا۔ قانون کی بھی سند لی۔ اس کے بعد ایم اے (اردو) سال اول آگرہ یو نیورسیٹی سے عربی میں بھی ایم اے کیا۔ قانون کی بھی سند لی۔ اس کے بعد ایم اے (اردو) سال اول آگرہ یو نیورسیٹی سے استحان دیا اور کامیا ہوئے۔

پہلے وہ اسلامیہ انٹر کالج بر ملی کے شعبہ فاری میں ملازم ہوئے تبھی ایم اے اردو کا دوسرا سال بھی مقرر ہوا۔ امتحان دیا اور سند حاصل کی۔انٹر کالج کے بعدوہ میرٹھ کالج کے شعبہ فاری میں آ گئے۔

ان کا ابتدائی مضمون' فلسفہ کلام غالب' ہے جو ۱۹۳۷ء میں شائع ہوا تقسیم ہند کے بعد عند لیب شادانی کی ایما پروہ ڈھاکہ چلے مجے اور وہاں کی یو نیورسیٹی میں صدر شعبہ اردومقرر ہوئے۔ یہبی سے انہوں نے اردولسانیات کی بھی ڈگری لی۔ مالک رام لکھتے ہیں کہ:-

" ١٩٥٢ من اردولسانیات میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری لی۔جس کی تیاری وہ قیام میرٹھ کے

יוטיינה ואני ואניני

زمانے سے کرد ہے تھے۔ لسانیات کی طرف مائل ہوئے۔ ان کا پہلا افسانہ ''او بی دنیا'' جس شائع ہوا

موک ہر وہ '' نگار'' اور'' معارف'' جس لکھنے گئے۔ لیکن اب تک ان کی کتاب'' فلفہ کلام غالب'' شائع نہیں ہوئی تھی۔

الم 1944ء جس اس کی اشاعت کے بعد ان کی شہرت جس چارچا نہ گلئے شروع ہو گئے اور لسانیات سے ان کی وابستگی ، شغف

اور ژرف بنی کا اظہاراس وقت ہوا جب'' اردوز بان کا ارتقا'' شائع ہوئی۔ یہ کتاب 1961ء جس و حالے سے اشاعت پزیر

ہوئی تھی۔ یوں تو یہ واکم یک مقالہ ہے لیکن اس جس جس طرح لسانیاتی مباحث سائے آئے ہیں وہ بعد اہم ہیں۔ پھر

ان کی لسانیات سے متعلق کما چی اورولسانیات پر آئیس مسائل'''' اردولسانیات' وغیرہ شائع ہوتی رہیں۔ جن کی

ہار آئیس ماہر لسانیات سمجھا جانے لگا۔ اردولسانیات پر آئیس' داؤ داد بی انعام'' بھی حاصل ہوا۔ آئیوں نے '' غالب ۔ فکر وُن''

می شاید جمع ہیں۔

شوکت سبزواری کے ایے مضامین پرنظر نہ بھی ہوتو ان کی اسانیات کی کتابوں کا جوو قار ہے وہ بمیشہ محسوس کیا جا تار باہے اور ان سے کی نے مباحث سامنے آئے ہیں۔

شوكت سبزواري كانتقال ١٩٧٩مارچ ١٩٤٣م في كراحي من مواية فين قبرستان الطاف محر هي موئي \_

### سيدعبدالله

(r-PI,- rAPI,)

سیدعبدالله موضع منگلور ضلع بزاره می ۱۹۰۱ء می پیدا ہوئے۔ان کے والد کانام سیدنوراحمد شاہ تھا۔سیدعبدالله نے مختلف جگہوں پرتعلیم حاصل کی۔ماسبرہ،ایبٹ آباد ،علی گڑھاور لا ہور ۔لیکن ان کی تعلیم میں بے قاعدگی رہی۔ یہی وجہ ہے کہ کچھامتحانات انہوں نے پرائیویٹ طور پر یاس کئے۔

<sup>• &</sup>quot; تذكر ومعاصرين" (حصد دوم) ما لك رامص ١٨٠٠

مارل الرسيالال و يعدد در ب

فہرست ملک حن اخر نے اپنے معنمون ' و اکثر سید عبداللہ' میں اس طرح درج کی ہے:[ا]' بحث ونظر' [۲]' مباحث'
[۳]' ولی سے اقبال تک' [۳]' نظر میر' [۵]' وجی سے عبدالحق تک' [۲]' اطراف عالب' [۵]' سخور' [۸] ' اشارات تغید' [۹]' سبیل اقبال' [۱۰]' متعلقات خطبات اقبال' [۱۱]' سائل اقبال' [۲۱]' تغلیمی خطبات اور دوسرے مضامین' [۳۱]' پاکتانی تعبیر و تغیر' [۳۱]' کلجر کا مسئل' [۵]' شعرائ اردو کے تذکرے اور تذکر و دوسرے مضامین' [۳۱]' پاکتان میں اردو کا مسئل' [۵]' تار دوادب کی ایک صدی' [۱۹]' سرسیداحمد خال اور ان کے نامور رفقائے کار کی نثر کا فکری اور فی جائزہ' [۲۰]' ادبیات فاری میں ہندوؤں کا حصہ' [۲۱]' مقاصدا قبال' ان کے نامور رفقائے کار کی نثر کا فکری اور فی جائزہ' [۲۰]' ادبیات فاری میں ہندوؤں کا حصہ' [۲۱]' مقاصدا قبال' رخن' (تبب) [۲۲]' نار دو پروز انگر سرسید' (آگریزی) [۲۲]' ارمخان علم' (تربیب) [۲۵]' نذر

ان کے علاوہ کی مضامین مختلف رسائل میں طبع ہوئے اور کی کتب مسودات کی صورت میں ہیں۔ غیر مطبوعہ کتب میں سے کچھ کے نام درج ذیل ہیں:[ا]''عزیز ومحترم'[۲]''تعلیم کے نئے زاویے''[۳]''فکریات دیں اور تہذیب''[۴]''فکریات ونظریات''[۵]''اوب ونن: نئ بحث نئ نظر''[۲]''جدیدیت کے چندرخ''[۵]''پاکتانیات'' [۸]''اسلام اور سوشلزم''[۹]''تعرے دیاہے، شذرے''[۱]''خصی در مدح خود''۔

بحیثیت ناقد بھی ان کا ایک درجہ ہے لیکن ان کی تحقیق کاوشیں ہمارے نامور محققین کی سطح کی نہیں۔ پھر بھی انہوں نے جس طرح کے کام کے ہیں ان کی افادیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن تنقیدی حیثیت سے ان کے ادبی کاموں کی پذیرائی کی جاتی رہی ہے۔ یہاں ہیں یہ واضح کردوں کہ عبداللہ کوئی نظریہ ساز نقاد نہیں ہیں نیتو انہوں نے کی ادم کی ترویج واشاعت کا مرحلہ طے کیا ہے۔ ان کا زیادہ ترکام توشی اور تشریح کی نوعیت کا ہے۔ وہ متون کی تغییم کے لئے ایک شارح کی طرح ان کی بنت میں داخل ہوتے ہیں پھراپ تو ضیحات سے اے نمایاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس مل میں کسی تعصب کا شکار نہیں ہوتے ۔ لہذا اان کی حیثیت بدھیت نقاداس صف میں نہیں ہے جو کیم الدین احمہ جس عکری یا وزیر آغا کی صف ہے۔ نہ تو وہ ہندوستان کے جدید مرکز نامور نقادوں کی صف کے نقاد ہیں۔ لیکن ان کی اپنی ایک عکری یا دزیر آغا کی صف ہے۔ نہ تو وہ ہندوستان کے جدید مرور سے ملتا ہے لیکن سرور کے یہاں جو مختلف ستوں کی تعین کا مرحلہ ملتا ہے وہ ان کے یہاں نہیں ہے۔ ان تمام باتوں کو الگ سے بھے تو سیدعبداللہ کی جگدتاری خادب اردو میں محفوظ سے ان کا اسلوب مجبلک نہیں۔

عبداللہ نے شعروشعریت کواپی فکر کا بڑا نمایاں حصہ بنار کھا ہے۔ وہ شعروشاعری کوعبادت کا درجہ دیتے ہیں۔ ان کا اپنا بیان ملاحظہ ہو:-

" بچ يو جھے تو د عااور تلاوت شعرى ميرى سب سے برى عبادت ہے۔ ميں شعر سے راحت

<sup>• &</sup>quot;عالمي اردوادب"، ١٩٨٨،١٩٨٤ م ٢٥٩

ונטינביונני לאנינין)

بھی حاصل کرتا ہوں اور شعر بی ہے اپنا دستور حیات مرتب کرتا ہوں۔ زندگی کے ہر مشکل مرحلے میں شعروں نے میری الدادی ہے۔ حافظ ،میر ، غالب ، اقبال اور دوسرے شعرائے اردو و فاری میرے سب سے بڑے محن ہیں۔ خصوصاً حافظ کے اشعار نے جمعے پست نہیں ہوئے دیا اور میر جومیری زندگی کی المیہ حقیقت کو مانوس بنا کرمطمئن کرتے رہے۔''ہ سیدعبد اللہ کی وفات لا ہور میں ۱۲ اگست ۱۹۸۱ء کوہوئی اور و ہیں قبرستان میانی میں وفن ہوئے۔

## ما لكرام

(+199 -,190Y)

مالک رام کاپورانام مالک رام برنمیہ ہے۔ان کی پیدائش ۱۹۰۱ء میں قصبہ مجالیاں مسلع مجرات میں ہوئی جواب پاکستان کا حصہ ہے۔''ارمغان مالک''میں سیدعلی جوادز بیدی نے ان کی تاریخ ولا دت کے بارے میں بیاطلاع مجم پہنچائی ہےکہ:-

"مالک رام کی ولادت دسمبر ۱۹۰۱ء میں ہوئی مسیح تاریخ کاتعین مشکل ہے لیکن خاندانی روایات اوربعض دوسرے قرائن ہے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ ۸ یا ۲۲ دمبرری ہوگی۔ان دونوں میں بھی ۲۲ درمبر کی تاریخ قابل ترجیح ہے۔کاغذات سرکاری میں تلطی ہے ۸ رمارچ کا ورنوں میں بھی اور بیلطی تحرارے باعث شہرت عام کا درجہ حاصل کر پیکی ہے۔ " اور اور بیلطی تحرارے باعث شہرت عام کا درجہ حاصل کر پیکی ہے۔ " اور اور بیلطی تحرارے باعث شہرت عام کا درجہ حاصل کر پیکی ہے۔ " وہ

مالکرام کے والد کا نام لالہ نہال چند تھا جوائے بھائیوں میں سب سے چھوٹے تتھے۔ ویسے ان کے جار بھائی تھے۔ والد کا نام لا لہ نہال چند تھا جوائے بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ ویسے ان کے وہاں قیام کتھے۔ والد محکمہ سپلائی میں ملازم ہوئے۔ انگریز اور چین کے مامین جنگ میں وہ چین مجے اور سات سال تک وہاں قیام کیا۔ اس ذیل میں بھی علی جواوزیدی لکھتے ہیں: -

''چین جانے سے پہلے ۱۸۹۱ء یا۱۸۹۵ء می صرف ایک بیٹا پیدا ہوا تھا،اثیر داس۔ چین سے واپسی کے دوسال بعدایک اور بیٹا پیدا ہوا ما لک رام ۔ دونوں بھائیوں میں کوئی دس برس کی بڑائی چھٹائی تھی۔ایک بیرا ہوئی تھی۔لیک ووصرف تین مہینے زندو رو کراللہ کو باری ہوگئے۔''ہے۔

نہال چند کی شادی بھگوان دیوی ہے ہوئی ، جوموضع سو ہارو کی تھیں۔ بیبروی حوصلہ مندخاتون تھیں۔ شوہر کا

<sup>● &</sup>quot;عالمي اردوادب"، ١٩٨٨،١٩٨٤ م ٢٠٥

۲۰۴۵ : خَيْرِ خُوا بِان جِهال علم وزبال " (جلداول ) ساحل احد ۲۰۰۳ و ۲۰۰۳ و ۲۰۲۰ میل ۲۰۲۰

معه بحواله " خيرخوابان جهال علم وزبال " (جلداول ) ساحل احمد ٢٠٠٣ م م ٢٠٠٣

انقال جب ہواتواں وقت ان کے دو کمن نے تے جن کی تعلیم و تربیت کا باران ہی کے سررہا۔ مالک رام جب بارہ دون کے تھے توان کے والد ہینے کا شکارہ و گئے۔ اہلیہ بچوں کے ساتھ شیخ آئیں۔اس طرح مالک سرام کی ابتدائی تعلیم گردوارہ پھالیاں بی ہوئی، جہاں انہوں نے گرکھی سیعی اورگر و بائی کی تعلیم حاصل کی۔ چھ برس کے ہوئے تو ورنکلر بائی اسکول بی داخل کے جے ۔۱۹۲۰ء بی فرز کلر بائی اسکول کا استحان پاس کیا پھر ڈائمنڈ جبلی اسکول بی داخل ہے۔۱۹۲۳ء بی بائی اسکول کا استحان پاس کیا پھر ڈائمنڈ جبلی اسکول بی داخلہا۔۱۹۲۳ء بی بائی اسکول کا استحان پاس کرلیا۔ ۱۹۲۱ء بی انٹرمیڈ بے ہوئے اوراس کے بعد لا ہور چلے گئے۔ وہاں کے آئی وی کا لی وابستہ ہو گئے۔ وہاں کے آئی وی کا لی وابستہ ہو گئے۔ اس کا انٹرمیڈ بے نائیٹ کا لی وابستہ ہو گئے۔ اس کے انٹرمیڈ بے نائیٹ کا نی جہاں ہر ہنے آئی۔ فری کا نائی کی دوران انہوں نے ایک مفہون نے وابستہ ہو گئے۔ اس زمان کی ہوا۔ پھر اول انعام حاصل کیا۔ابتدا بھی انہوں نے ایک الجمن ڈیوں اور خال بن تھمبند کیا ، جہاں ہر ہنے آئی۔ طرحی نشست کا اہتما م ہوتا۔ اس دوران انہوں نے ایک مفہون '' فیون اور خال '' تلمبند کیا ، جو '' نگار' بھی تائم کی ، جہاں ہر ہنے آئی۔ موصوف نے عبدالرحل بجو رک کے دوران انہوں نے ایک مفہون '' فیون اور خال '' تلمبند کیا ، جو 'نگار' 'شی شائع ہوا۔ پھر موصوف نے عبدالرحل بجوری کا دوررال انہوں خود علامہ اقبال کو پندھا اور مالک رام کی ای وقت سے سائش شروع موگئے۔ اس نرع کی وقت سے سائش شروع موگئے۔ اس نرع کی دوران 'نیر کی خیال''

ے وابسۃ رہے۔ ۱۹۳۱ء میں ان کی شادی و دیاوتی ہے ہوئی ، جن ہے دو بینے اور تین پیٹیاں ہوئیں۔ بیٹوں کے نام مسلمانوں کے قاعدے ہے آ فاب اورسلیمان رکھا۔ ایک بیٹی کا نام بشری اور دو ہری بیٹیوں کے نام اوشااور ارو نار کھے۔ مجروہ بھارت باتا ہے وابسۃ ہو گئے ۔ ۱۹۳۷ء ہے حالثی معاش کے سلطے میں دبالی آگے۔ ۱۹۳۹ء میں حکومت ہند کے حکمۃ تجارت ہے وابسۃ ہو گئے ۔ بیرمسلسل آق کر تے گئے۔ ۱۹۳۹ء میں اسکندریہ کے ایٹرین گورنمنٹ ٹریڈ کے دفتر میں ہرٹنڈ نٹ ہو گئے ۔ جب ہندوستان آزاد ہواتو وہ ایٹرین فارن ہروس میں آگئے۔ اس کے نتیج میں معربر ال برگی ہاور کی میں ہرٹنڈ نٹ ہو گئے ۔ جب ہندوستان آزاد ہواتو وہ ایٹرین فارن ہروس میں آگئے۔ اس کے نتیج میں معربر ال برگی ہاور کی میں ہرٹنڈ نٹ ہو گئے ۔ اس کے نتیج میں معربر ال برگی ہاور کی میں ہر کئے ۔ اس کے نتیج میں معربر ال برگی ہو گئے ۔ اس کے نتیج میں معربر ال برگی ہو گئے ۔ اس کی بہجیم اور کی تصانیف کی ترین کا کام ہو سیلے ہوئی رہی ۔ 1940ء میں ملازمت ہے سبکدوش ہو گئے ۔ انہوں نے موالا نا آزاد کی تصانیف کی ترین کا کام ہو سیلے ہوئی المام الم الے بھرا کیا گئی جس کا نام ''ملی مجلس' رکھا۔ ان کی تالیفات و آئی کی میں المام الم المام [۳] افکار محروم [۳] اعلان الحق [۵] تذکر وَ ماہ سال (چارجلدیں کے آتو بتہ العور حق آگا کی جس کا نام ''میان القرآن (چارجے) ۔ اس المام [۳] تذکر وَ ماہ سال (چارجلدیں کے آتو بتہ العور حق آگا اللہ المام [۳] تذکر وَ ماہ سال (چارجلدیں القرآن (اللہ کے تھی میں میں المام [۳] تذکر وَ ماہ سال (چارجلدیں القرآن (اللہ کے تھی میں میں المام [۳] تذکر وَ ماہ سال المام [۳] تذکر وَ موسل (چارجلدیں المران کو ان اور بالی تہذیب و تحدن [۲۷] خطوط قالب [۳۱] خطوط ابوالکلام [۸۱] خطوب آزان فدار میں دوران فدار میں دوران قالب [۲۷] خطوط قالب [۲۷] خطوط ابوالکلام [۸۱] خطوب آزان فدار میں دوران فدار میں دوران غالب آزان فدار میں دوران فدار میں دوران غالب آلگا کر خالب آلگا کے خطوط ابوالکلام [۸۱] خطوب آزان فدار میں دوران فدار میں دوران غالب آلگا کر خالب آلگا کی دوران فدار میں دوران کیا کہ دوران کیا کہ کو دوران کی دوران کیا کہ دوران کیا کیار کیا کہ دوران کیا کہ دوران کیا کہ دوران کیا کیا کو دوران کیا کیا

مالک رام کا انتقال ۱۹۹۳ء میں ہوا۔ آئیس متعددانعا مات طے جن میں سابتیدا کادمی ایوار ڈبھی ہے۔ تو می بیجبتی
کے سلسلے میں ۱۹۸۷ء میں ڈاکٹر ذاکر حسین عالمی انعام حاصل کیا۔ مالک رام جامعہ اردو کے پرووائس چانسلر بھی مقرر
ہوئے اور غالب اکیڈی مے ممبراور المجمن ترتی اردو کے صدر بھی رہے۔ ۱۹۳۷ء میں بھی گڑھ مسلم یو نیورسیٹی کے کورٹ کے
رکن کی بھی حیثیت حاصل ہوئی۔

مالک رام کی حیثیت ایک محقق کی ہے۔ وہ ماہر غالبیات کی حیثیت سے پوری اردود نیاجی پہچانے جاتے ہیں۔ اس طرح ان کی صف امیاز علی عرشی اور قاضی عبدالودود کی صف ہے۔ غالب کے سلسلے کی اہم کتابیں جوان کی تحقیق کی اور آن کا نتیجہ ہیں وہ ہیں' ذکر غالب''' نسانہ غالب''اور'' تلا فدہ غالب''۔ انہوں نے غالب کی سوانح کو بھی ایک محقق کی افکر سے دیکھا اور ہز ہو وہ قار کے ساتھ مرتب کیا۔ اس سلسلے میں'' سبد چیں''' دشنبو'''' کلیات نظم غالب' (فاری) '' دیوان غالب'' کا بھی ذکر کیا جاتا چاہئے۔ پھر متعدد مضامین کے ذریعہ مفالین' اور''یا دگار غالب'' کا بھی ذکر کیا جاتا چاہئے۔ پھر متعدد مضامین کے ذریعہ غالب' اور' کیا دیا تھی عبد الودود نے متعدد اعتراضات کے ہیں۔ ہر چند کہ وہ المبیات کے باب میں گرانفقد راضا نے کئے ہیں۔ و یہ قاضی عبد الودود نے متعدد اعتراضات کے ہیں۔ ہر چند کہ وہ اعتراضات اس کی ہیں۔ ہر چند کہ وہ اعتراضات اس کی سائی کونظرانداز نہیں کیا جاسکا۔

ما لك رام ني "غبار خاطر" اور" خطبات " بهى مرتب كيا- بيكايس سابتيدا كادى في شائع كيس-

# كليم الدين احمه

(1914-194)

ان کااصل نام رحیم الدین احمد تھا (رحموکہلاتے تھے) کیکن جب انہیں اسکول میں داخل کرایا گیا تو اسے بدل کر کلیم الدین احمد کردیا گیا۔ ان کی ولا دے ۱۹۰۵م میں خواجہ کلاں پٹنے سیٹی میں ہوئی۔ انہوں نے اس کی تفصیل اپنی کتاب'' اپنی تلاش میں'' جلداول (کلچرل اکادی جمیا) میں متحدد صفحات پردرج کی ہیں۔ ان کی خودنوشت'' اپنی تلاش میں''

<sup>•</sup> بحواله مخيرخوا بإن جهال علم وزبال " ( جلداول ) ساحل احمر ٢٠٠٣ . م. ٢٠٥٥

יונייינו ואיניין

کی تین جلدی شائع ہو چکی ہیں جن سے ان کے حالات کا پورا اور اا حاطہ وجاتا ہے۔ میں نہایت اختصار سے چند ضروری امور قامبند کرتا ہوں جن کا ماخذ کلیم الدین احمد کی خودنوشت ہی ہے۔

کلیم الدین احمد کی ابتدائی تعلیم کمر ہی پر ہوئی۔ ان کے والدعظیم الدین احمد ایک ذی علم حیثیت کے مالک تھے۔ جن کے اثر ات ان پر دوررس رہے ہیں۔ انہوں نے ہی ان کی تعلیم میں ذاتی دلچیں لی۔ ویسے ان کا خانوادہ ذی علم تھا۔ ان کے والدعظیم الدین احمد اپنے وقت کے ذی وقار شاعر تھے۔ ان کی تعلیم بھی برطانیہ میں ہوئی اور پٹند یو نیورسیٹی کے شعبۂ اردو و فاری کے صدر بھی رہے تھے اور یو نیورٹی میں ان کا ایک خاص مقام تھا۔ ان کے وادا شاہ واعظ الدین احمد بھی ذی علم مخص تھے ان کی دادی کے والد علیم عبد الحمد بیریشاں عظیم آباد کے ایک منفرد شاعر سمجھے جاتے تھے۔

کمریلِ تعلیم کے بعدان کا داخلہ ۱۹۲۱ء میں مجڑن اینگاوعر بک اسکول، پٹندیشی میں ہوا۔ ابتدائی سے کلیم الدین احمر بہت کم بخن رہے تنے اور غالب کی دلچہی صرف مطالعے ہے رہی۔ ۱۹۲۳ء میں انہوں نے میڑک پاس کیا لیکن سکنڈ ڈویرٹن آبا۔ اس کے بعدانہوں نے ۱۹۲۷ء میں انٹرمیڈ بیٹ کا امتحان بھی سکنڈ ڈویرٹن ہی سے پاس کیا۔ ۱۹۲۸ء میں بی اے میں انگریز ی آنرس لیا اور امتیاز کے ساتھ پاس کیا۔ ایم اے کے آخری سال میں سے کہ انہیں اعلیٰ ڈگری کے حصول کے لئے لندن جانے کا سرکاری وظیفہ ل کیا۔ لہذا ۱۹۳۰ء میں وہ لندن کے لئے روانہ ہو گئے اورٹرائی پوس کی ڈگری کے حصول کے بعد ۱۹۳۳ء میں واپس آئے۔ پھروہ پٹنہ ہو نیورش کے شعبہ انگریزی سے وابستہ ہوگئے۔

لندن جانے ہے پہلے کیم الدین اجری شادی عبد الحفیظ کی بی صفیہ یکم ہے ہوچکی تھی۔ جنہیں وہ حقی کہا کرتے سے۔ ان کا انتقال ہوگیا تو کلیم الدین اجر نے ۱۹۳۷ء جمل اپی بڑی سالی زبرہ بیکم ہے شادی کر لی۔ ۱۹۳۹ء جمل ان کے والد طقیم الدین اجری اشعری مجوعہ ' گل نفہ'' شائع کیا۔ ۱۹۳۳ء جمل ان کر کا تاب ''اردو شاعری پر ایک نظر' 'ماز کع ہوئی۔' محل نفہ'' شائع کیا۔ ۱۹۳۳ء جمل ان اور فن کر کتاب ''اردو شاعری پر ایک نظر' 'ماز کع ہوئی۔' محل نفہ'' اردو شاعری پر ایک نظر' 'ماز کع ہوئی۔ ۱۹۳۳ء جمل ''اردو زبان اور فن داستان گوئی' 'منظر عام پر آئی۔ 1921ء جمل و مہار سرکار جمل ڈپٹی ڈی پی آئی ہوگئے۔ ۱۹۷۸ء جمل سائیکوا ٹالائسس اینڈ لاری کر پٹی سرم' 'شائع کی۔ 1941ء جمل و می اور ڈین فیکلٹی آف آرٹس بھی۔ 1940ء جمل انٹوزی کر پٹی سرم' 'ماز کع کی۔ 1940ء جمل فی آئی ہوگئے۔ ۱۹۵۹ء جمل ''دو تذکر کے'' ( تذکرہ شورش اور تختی ہائے گفتی' کی اشاعت ہوئی۔ 1940ء جمل' 'ور تا 1940ء جمل' 'ور تذکر کے'' ( تذکرہ شورش اور تھی چر جس سے کہوش میں 'اعامی میں اور ''مائع کی جاداؤل شائع ہوئی۔ 1940ء جمل' 'اور ۱۹۲۳ء جمل' 'ملی نقید'' سائع کی 1940ء جمل' 'ور کیا ہوگئے۔ آزاستہو کی سے آزاستہو کی سے اراستہو کے اراستہو کی سے اراستہو کی سے اراستہو کی سے اراستہو کی سے اراستہ

יושייני נייינו

ہوئی۔ ۱۹۸۰ء میں بہارار دواکادمی کے نائب صدر ہوئے۔ ۱۹۸۱ء میں حکومت ہندنے '' پدم شری'' کا خطاب دیا۔ کلیم الدین احمر کا انقال اس دیمبر ۱۹۸۳ء کو بعار ضہ قلب ہوااور خواجہ کلاں، پٹنڈ بیٹی کے قبرستان میں فن ہوئے۔ موصوف پرمتعدد کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔

مندرجہ بالاتفیدات ہے توا تا انداز ولگایای جاسکتا ہے کیلیم الدین احمد زندگی بحراد فی طور پر فعال رہے۔ ان
کی کم گوئی اور مجلسی زندگی سے بیزاری انہیں تعلیم و تعلیم کی طرف مبذول کئے رہی اور تصنیف و تالیف کے لئے زیادہ سے
زیادہ موقع فراہم ہوتا رہا لیڈا بیار دوادب کے ایک ایے فقاد ہیں جواب وقت میں بی نہیں بلکہ آج تک مسلسل تذکر سے
تجزیے اور مباحث میں رہے ہیں ۔ ان پر کتابیں تصنیف ہوتی رہی ہیں۔ پی ایج وی اور وی لٹ کے مقالے بھی تھے
جاتے رہے ہیں۔ اس طرح کہا جاسکتا ہے کہ ظیم آبادگی تاریخ میں جوم کزیت شاد ظیم آبادی کے بعد کسی کی رہی ہے تو وہ
کلیم الدین احمد ہی ہیں۔ ایک نام اور برد ھایا جاسکتا ہے اور وہ ہے قاضی عبدالودود کا۔ اس کی وجہ بینیں ہے کہ کلیم الدین احمد ہی ہیں۔ ایک وجہ بینیں ہے کہ کلیم الدین احمد کے بعد گھی مراد ہے۔ وہ تو اپنی جگہ پر جاری وساری ہے۔ میری مراد
احمد کے بعد ظیم آباد میں شعروادب و تنقید و تحقیق کا ارتفائی سفر دک کمیا ہے۔ وہ تو اپنی جگہ پر جاری وساری ہے۔ میری مراد
بس آتی ہے کہ شاد کے بعد قاضی عبدالودوداور کلیم الدین احمد جیسے بردگوں کی مرکزیت پر کوئی فرق بیدا ہوا ہے۔

کلیم الدین احد کی اکثر کتابی نزای ربی بین ۔ "اردوشاعری پرایک نظر" کے سرسری مطالعے ہے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کئی اہم شاعروں کو نہ صرف رو کر دیا ہے بلکدایک آدھ ایے شاعر بھی جنہیں اعلیٰ ترین منصب عطا کیا ہے۔سامنے کی مثال نظیرا کبرآبادی کی ہےجنہیں و واردوشاعری کا تنہاستار ویاورکرتے ہیں۔ میں نے ایک عرصہ يبلے ان كى تقيدى روش كوزىر بحث لاتے ہوئے لكھا تھا كەكلىم الدين احمرصاحب" وروش آف دى جى "كىمطالىعىكى باتیں دہراتے رہے ہیں۔ان کی تقید خاصی برانی ہو چکی ہے۔لیکن ادھرانہوں نے مزید تقیدی کام انجام دے ہیں۔انہیں کی بنیاد پران کے بارے میں کچھ لکھنا ضروری ہے۔ مجراس لئے بھی کہ ایک حد تک مشس الرحمٰن فارو تی یا دوسرے ایسے نقاد جومتن اور صرف متن کو تقید اور تحلیل کے لئے کافی سمجھتے ہیں ان کارشتہ کسی نہ کسی مطح پر کلیم صاحب سے ماتا ہ۔ میں نے امر کی نوکریٹ سزم ہے بحث کرتے ہوئے کئی نام گنوائے تھے لیکن وہاں میں نے جان بوجھ کراف آرلیوس کا ذکر نبیس کیا تھا۔ ایلیٹ کو چھوڑ دیا تھا۔ حالانکہ امریکی نئی تنقید کا ڈانڈا اف آرلیوس اور ان کے رسالے "اسكرونى" ئے مالا ہے۔ چونكه كليم الدين احمر صاحب كى تقيدى بصيرت كالمنع بروى حد تك ليوس كى ثريك ہے، لبذاان كى تقيد كا بس منظرواضح طور برسمجه من آنا جائے \_ يهال بيلكمنا كافى موكاكدا يليث في ابنارساله "كرائشرين" ١٩٢٢، می شروع کیا تھااوراس کی اشاعت ۱۹۳۹ء تک ہوتی رہی۔اس میں عملی تنقید کے نمونے تو آتے ہی تھے خودا یلیٹ بھی مجھی الى تقىد كامبلغ رباتھا۔ كهد كتے بيل كەنى تنقيدى كابدرسالدتھا۔ انجى بدبندىجى نبيس بواتھا كەكىبىرج سے ١٩٢٣ مى سە مابی رسالہ'' اسکروٹنی'' لیوس کی ادارت میںشروع ہوا اور اکیس برس تک اس کی اشاعت ہوتی رہی۔اس نے متن رخاصاز ورصرف کیا ہے اورلفظوں کی سطح تک گفتگو کرنے کی تجزیاتی تقیدسا منے لائی۔ یمی و واسکول ہے جس سے کلیم الدین اجرس تا سر متاثر ہوئے۔ شایداس امر ہے جی اتفاق کریں گے کدادب پارے کا تجزیبان کے یہاں بھی ایک فعل جراتی ہے۔ اس چیر بھاڑ ہے زندہ ادب بھی مردہ ہوجاتا ہے۔ وارڈ ٹھیک ہی لکھتا ہے کہ گراہ کن لیویسیت اس کے شاگر دوں کے ذریعہ ملک اور بیرون ملک بیس بھیلے تھی سوچیل ہے ہے کہ لیوس کے شاگر دوں بی دانشو راور پروفیسر بھی ہیں جوادب کے ملل جراتی بیس بڑے شغف ہے معروف ہیں۔ یہا م کلیم الدین احمہ نے اردوادب بیس بڑے وصلے کے ساتھ کیا۔ وارڈ اپنے بیس بجھتا ہے تو بھتا رہے۔ بہر طور، بیتو وہ پس منظر ہے جوموصوف کی تقید کی ٹرنیگ ہے متعلق ہاتھ کیا۔ وارڈ اپنے بیس بجھتا ہے تو بھتا رہے۔ بہر طور، بیتو وہ پس منظر ہے جوموصوف کی تقید کی ٹرنیگ ہے متعلق ہے۔ ان کے تا ذرق تھیدی کارناموں کی طرف آیے تو سب سے بہلے نگاہ ''اردو تنقید پرایک نظر'' کے نئے ایڈیٹن پر جاتی ہے۔ اس کتازہ ہوچکا ہے۔ اس تقیدی دستاہ بڑ بیل دومزید اشخاص نے بار پایا ہے۔ ایک ہیں پروفیسر محمد حسن جن کے بارے بیس میں اپنے خیالات قاممبند کر چکا ہوں دومرے میں الرحمٰن فارقیبیں جن کی بحث بھی اس کتاب میں اپنی جو گھر پر آئے گی۔ دونقا دا ہے بھی ہیں جن کے بارے بھی موڈریش کا تھوڑ اسائل ہوا ہے وہ ہیں پروفیسر آل احمدسروراور حسن عمل کی ہوا ہے وہ ہیں پروفیسر آل احمدسروراور حسن عمل کی جن بھی ہیں جن کے بارے بھی موڈریش کا تھوڑ اسائل ہوا ہے وہ ہیں پروفیسر آل احمدسروراور حسن عمل کی ہونے ہوں ہیں جو فیسر آل احمدسروراور حسن عمل کی ہونے کی ہونے ہونہ میں جو فیسر آل احمدسروراور حسن عمل کی ہونہ ہیں جن کے بارے بھی انہیں کچھ شکا بیش تھی گھرا از الدہو چکا ہے۔

شکایتیں پیمنی و و اپنی تنقیدوں میں تنقیدی زبان استعال نہیں کرتے ، دوٹوک با تیں نہیں کرتے ، اردوادب کی خامیوں ہے چھم پوشی کرتے ہیں ، وغیرہ لیکن اب کلیم صاحب کو ایکے تنقیدی اسلوب میں نمایاں فرق ملتا ہے۔ اب وہ دوٹوک با تیں بھی کہتے ہیں ، غزل کی خامیوں کا احساس رکھتے ہیں ۔ ہر چند کہ اس کی وکالت اب بھی ان کا شعار ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔

یدہ پی منظر ہے جسکی تعہیم ہے کیلیم الدین احمد کی شاعرات تقید کی روش اورا تکی تقیدی صورتوں کا بخو بی اندازہ ہوجاتا ہے۔ صرف یہ کلکھناکا فی نہیں ہے کہلیم الدین احمد طرب زدہ ہیں۔ دراصل مغرب کے سارے اصول ونظریا ت ہے۔ انہیں رہی ہے بلکہ جومحد و دوائرہ ہے، جے کیمبرج اسکول آف کریٹی ہزم کہتے ہیں وہی ان کا دائر محمل ہے۔ لیکن ایسے تمام امور کے بعد مجھا ایک اور کنتہ کی وضاحت کرنی ہا اور وہ یہ کہلیم الدین احمد نے جان ہوجھ کر باوقار صنفوں کی تکذیب کرنی چاہی انہوں نے غزل کو نیم وحثی صنف تحن کہا تو اروز تقید کو معثوت کی موہوم کر اروز کی اکثر باوقار ترکی کو ابطان کی انظم کوئی کی روش پر بلغار کی، اردو کے اہم شعرا اور تاقدین کی گرون مارنی چاہی ہتقید ہیں حالی باوقار کر تھی بتایا۔ اقبال کی شاعر کی ورد کرنا چا با انہیں کی مرشہ گوئی کی دھیاں اڑا کیں ، حسن سکری جیسے ذی تلم بیٹ کے باد کار خاص کی وہی انہیں کی شرکی اس کے باد کار خاص کی کوروز کی ایک ہو جیاں اڑا کیں ، حسن سکری جیسے ذی تلم سے زمیں انہیں کو مقدم تعمل کی جوروائی تنقید کی سے درجی ان کی کوشش کی نظیر اکبر آبادی ایک شاعر سے جنہیں اب تک رد کیا جاتا تھا آئیں وہ قلمت عطاکی جوروائی تنقید کی جو انہیں ان نا منفر دکرتی تھیں۔ بیان کا جاتا ہو جما اور سوچا سمجھا موقف تھا۔ بعض جہا ہے کی وجہ سے ان کا وجہ سے ان کا جاتا ہو کے مرطے سے گزری ہیا تی وجہ سے ان کا وجہ سے ان کا جاتا ہو تھا ور حوج سمجھا موقف تھا۔ بعض جہا ہے کی وجہ سے اردو تنقید کی ان کی جہا محفوظ اور محتر مربے کی لیکن ان کی وہ ورش جوناو سے مرطے سے گزری ہے اس پر تنقید ہوتی رہے گیا کے بان کی دوروں تقید کی جونا کی کھیر کو خاص کی دوروں کی کیکن ان کی وہ ورش جوناو سے مرطے سے گزری ہے اس پر تنقید ہوتی رہے گیا کی دوروں کی کھیر کی کو کھیر کی کھیر کو کو کو کی کی کھیر کی کو کھیر کی کو کھیرا کو کو کھیر کی کو کو کی کو کھیر کی کھیر کی کو کھیر کی کھیر کیا کی کھیر کی کھیر کی کو کھیر کیا کہ کو کھیر کی کھیر کی کو کھیر کی کھیر کو کھیر کی کھیر کی کھیر کی کھیر کی کھیر کی کھیر کے کہ کو کھیر کی کھیر کے کو کھیر کی کھیر کے کی کھیر کی کھیر کے کو کھیر کے کو کھیر کی کھیر کے کھیر کی کھیر کے کہ کھیر کی کھیر کی کھیر کی کھیر کے کھیر کے کھیر کی کھیر کے کھیر کھیر کی کھیر کی کھیر کے کھیر کی کھیر کی کھیر کے کھیر کی کھیر کے

94

# شاہراحمدہلوی

(r1974 -,1907)

شاہداحمد وہلوی ۱۳ رست حیدرآباد میں بیدا ہوئے۔ یہ مولوی نذیر احمد کے پوتے اور مولوی بشیر الدین کے بیٹے تھے۔ ان کے والدریا ست حیدرآباد میں ملازم تھے۔ لہذا ابتدائی تعلیم وہیں ہوئی کین اسکے بعدوہ کی گڑھ آئے اور دلی ختل ہو گئے۔ عرب اسکول سے انہوں نے دسویں درجے کا امتحان پاس کیا، پھرلا ہور چلے گئے۔ جہاں کے فور مین کر بچن کا لیے میں واخلہ بھی لیا۔ کین مردوں کے پوسٹ مار ثم کالج میں واخلہ بھی لیا۔ کین مردوں کے پوسٹ مار ثم بھیے مناظر سے تخت گھرائے اور بالا ٹر ڈاکٹر بنے کا ادادہ ترک ردیا۔ اس کے بعد اسٹیفن کالج سے آگریزی لے کر آئری کیا۔ کیس دیلی ہو تا ہوئے ہوئی ہوئی دیلی ہو تا کے ماکٹر مین کے کہ انہوں کے کمل ہوجائے کے بعد وہ پاکتان مائٹر، ساتی ''جاری کیا اور اس تام سے ایک بک ڈپو بھی قائم کیا۔ ان کا رسالہ بہت مقبول ہوا۔ لیکن پاکتان کی تعمل ہو گئے۔ وہیں سے انہوں نے پھر اپنا رسالہ جاری کیا۔ رسالے کی زندگی کے لئے مستقل جگ و دو کرتے رہ کیکن طالات ہمیشہ انوش گوار رہے۔ ریڈیو پر بعض مضامین کھے رسالے کی زندگی کے لئے مستقل جگ و دو کرتے رہ کیکن طالات ہمیشہ انوش گوار رہے۔ ریڈیو پر بعض مضامین کھے جہاں کہیں سے بھی آمد نی ہو تی رسالے کی زندگی کے لئے مستقل جگ و دو کرتے رہ کیکن طالات ہمیشہ انوش گوار رہے۔ ریڈیو پر بعض مضامین کھے جہاں کہیں سے بھی آمد نی ہو تی رسالے کی زندگی کے لئے مستقل جگ و دو کرتے رہ کیکن طالات ہمیشہ انوش گوار دے۔ ریڈیو پر بعض مضامین کھے۔ جہاں کہیں سے بھی آمد نی ہو تی رسالے کی زندگی کے لئے مستقل جگ و دو کرتے رہ کیکن طالات ہمیشہ انوش گوار دور کی کے سے مستقل جگ و دور کرتے رہ کیکن طالات ہمیشہ انوش گوار کو اس کی کی کا کہ کو کے سے مستقل جگ و دور کرتے رہ کیکن طالات ہمیشہ انوش گوار کو کی کا کی کا کہ کو کی کو کی کی کو کی کی کو کی کو کی کی کو کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو کو کر کے کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کر کو کر کو کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو

شاہداحمدد بلوی ایک ذی علم آدمی کا نام ہے۔ ان کی تقنیفات و تالیفات کی تعداد بچاس کے قریب ہے۔ ان میں کئی کتابیں خاصی مشہور ہیں۔ مثلاً'' دلی کی بچتا''،'' مخجینہ گو ہز''،'' اور فائسٹ''۔ زندگی بجر محنت کرتے رہے اور شعرو ادب کی ترویخ واشاعت میں نمایاں کام انجام دیا۔

شاہداحمد دہلوی زبان پر بڑی قدرت رکھتے تھے،خصوصاً نکسالی زبان پر۔شایداس معالمے بی ان کا کوئی حریف نہ تھا۔انبیں اس کا حساس بھی تھا۔مسلسل محنت اور شب بیداری کی وجہ سے ان کی صحت خراب رہے گئی اور آخرش دل کے دورے کی وجہ سے ۱۲۵؍مگی ۱۹۶۷ءکو جاں بحق ہو مجئے۔

شاہداحمد دہلوی دراصل نذیراحمد اور بشیرالدین احمد کی روایتوں کے ایمن رہے تھے۔ان کے والد نے''واقعات دارالحکومت دہلی'' لکھ کرجس طرح شہرت حاصل کی تھی وہ بھی جانتے ہیں۔الی وراثت کوشاہدا حمد دہلوی نے صاف و شغاف دھلی ذبان میں قائم رکھا اور اپنے رسالے کے بعض خصوصی شاروں سے اردوادب کی ترویج کرتے رہے۔ ان کامنفر داسلوب اور ککسالی زبان بھی فراموش نہیں کی جاسکتی۔

# وقارعظيم

(1947-1910)

ان کا پورا نام سید د قار تقلیم ہے۔ و قار دسمبر ۱۹۱۰ میں الد آباد میں پیدا ہوئے۔ بیبی ان کے والدمقبول عظیم محکمہ

تاري ادب اردو (جلاد وم)

بولس میں تھے۔ایک حیثیت ان کی شاعر کی مجمی تھی۔عرش تھل کرتے تھے اور یز دانی میرشی کے شاگر دیتھے۔وقار عظیم کا خاندان بقول ما لک رام ان بیٹھ کا تھا ،جو گنگوہ (یو بی) کے قریب ایک قصبہ ہے۔ ویسے ان کی نانیبال میرٹھ میں تھی۔ جب ان کے والد کانپورنتقل ہوئے تو خاندان کے دوسرے افراد بھی وہیں چلے مجئے ۔ یہیں و قاعظیم کی ابتدا کی تعلیم ہو کی ۔ والده نے غائر ولچیں لی۔ ایک پنڈت بھی پڑھانے گئے۔ انہیں سے انہوں نے ہندی سیمی اور اس میں ماہر ہوگئے۔ والده نے ابتدائی اردواورد بینات کی تعلیم دی۔ پھھان سےفاری بھی برھی۔١٩١٩ء میں اناؤ میں انہوں نے گورنمنٹ بائی اسكول مين واخلدليا اوريبيل عقدل ياس كيا-اس زمانه مين مطالعه عصوق بيدا مواروي سايك اخبار" آفاب" تكلّات الله الله على الن كايبلامضمون شاكع موا- بجرانهول في كورنمنث جو بلي كالح مين واخلدليا-تب وه افسان بعي لكهن لکے۔۱۹۳۳ء میں مکھنو یو نیورسیٹی سے فی اے پاس کیا۔الد آباد سے۱۹۲۷ء میں اردومیں ایم اے کی سندلی۔ جہاں ان کے استاد سیدا عجاز حسین نے بڑی مدد کی ۔ بہیں ان کی ملا قات پروفیسر ایس می بیک اور فراق گور کھیوری ہے بھی ہوئی ۔ یہ دونوں انگریزی کے استاد تھے۔وقاعظیم نے ان سے رابطہ قائم کیا اور بہت کچھ اکتساب کیا۔الد آباد ہی کے دوران ان کی مشہور کتاب "ہمارے انسانے" اور" انسانہ نگاری" سامنے آئیں۔ پھروہ علی گڑھ آھے اور بی ٹی کا امتحان ماس کیا۔لیکن مالی حالات بہت خراب تھے۔ملازمت کرناضروری تھا۔اس لئے اردوجامعداسکول ،د ، پلی میں استاد ہو مئے۔اب بھی ان کے حالات درست نہیں ہوئے تھے۔وہ دوسری ملازمت کی تلاش میں تھے۔ ڈاکٹر ذاکر حسین کی اعانت ہے یولی ٹکنک میں ملازم ہو محتے اور جامعہ اسلامیہ کی نوکری چھوڑ دی۔ پھروہ ۱۹۳۲ء میں'' آ جکل'' کے ایڈیٹر ہو محتے رکیل تقسیم ہند کے باعث كرا چى چلے گئے۔ وہاں'' ماہنو'' كے ايْم يٹر ہو گئے۔ ١٩٥٠ ميں اور نيٹل كالج (پنجاب يو نيورسيٹر) ميں اردو كے تكجرر ہوئے۔ یہاں وہ تر تی کر کے ریڈر، پر وفیسراور کالج کے پرنیل بھی ہوئے۔ای عہدے سے سبکدوش ہوئے۔

چونکہ زندگی مسلسل تک و دو میں گزری اس لئے صحت بھی بھی انچھی نہیں رہی۔انہیں دمہ کا عارضہ ہو گیا۔گردوں میں بھی چید گی پیدا ہوگئی۔ای حالات میں کا رنومبر ۱۹۷۱ء میں ان کا انتقال ہو گیا۔لا ہور کے قبرستان میانی صاحب میں دنن کئے گئے۔

سیدوقارعظیم کی اہمیت اس لئے ہے کہ انہوں نے افسانے ، ناول اورداستان پر پھی بنیادی کام کے۔'' ہمارے افسانے'''' افسانہ نگاری'''' واستان سے افسانے تک' اور'' ہماری داستا نیں'' ان کی مشہور تصانیف ہیں ۔ آج بیکبا جاسکتا ہے کہ کتابوں میں نہ گہرائی ہے نہ وزن لیکن اپنے وقت میں بیہ بے حد کام کی کتابیں تھیں۔ جن سے طلبا اور ادبا استفادہ کرتے رہے۔ فکشن کے نئے تیور نے تو جیبات کو اس طرح لبیک کہا ہے کہ سید وقار عظیم کی کتابیں آؤٹ آف فرنے معلوم ہوتی ہیں لیکن بیر تھی طالب علموں کی ایک کثیر تعدادان کتابوں سے استفادہ کرتی ہے۔گا ہے گا ہے قابل ذکر نقاد بھی ان کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ بعض اب بھی بیا نئے ہیں کہ افسانے کے سلسلے میں ان کا کام انتا گا ہے قابل ذکر نقاد بھی اور نقادان کی ہمسری کا دعویٰ کرتے ہیں۔ بعض اب بھی بیا سائے ہیں کہ افسانے کے سلسلے میں ان کا کام انتا وسیع ہے کہ شاید ہی کوئی اور نقادان کی ہمسری کا دعویٰ کر سے ۔ لیکن اب بیدنیال گمراہ کن ہوسکتا ہے۔

שנטיוני ל התני ל

وقارعظیم نے متعلقہ اصناف کے خدو خال اور ارکان سے بحث کی ہے اور ایک طرح سے ان کے لئے ایک سائنسی اصول وضع کیا ہے۔ لیکن آج کی کسوٹی میں ان کے مرتب کردہ اصول اور ضابطے کھر نے ہیں اترتے۔ان کے سلطے میں یا لک دام کی رائے ملاحظہ ہو:۔

'' وقار عظیم تاریخ تنقیدی ایک طرح سے حالی اور ترقی پند فقادوں کے درمیان برزخ کا کام دیے ہیں۔ان کا انداز بینک کلا کی تھااوروہ حالی سے متاثر بھی تھے لین ان میں حالی کی مقصدیت اوراصلاح کی خواہش کا کہیں نثان نہیں ملک۔اس طرح وہ ترقی پندتحریک سے بھی متاثر ہوئے۔ بلکہ پھے ذیانہ اصحاب کے جمراہ بھی چلے۔ لیکن وہ بھی ان کی تہذیبی تقیداور انقلا بی روش سے اتفاق نہ کر سکے۔انہوں نے دونوں کی افراط وتقریظ سے دامن بچایا اورا پی افراط وتقریظ سے دامن بچایا اورا پی

وقار عظیم نے اقبال ہے بھی دل چھی لی اور ایک کتاب "اقبال شاعراور فلفی 'الکمی سیدو قار عظیم نے پچھ شعر بھی کہے تھے لیکن ان کی چنداں اہمیت نہیں۔

#### اختر اور بیوی

(+194--,191+)

ان کاحقیق نام اختر احمر ہے۔لیکن اختر اور ینوی کے نام سے مشہور ہوئے۔ان کے والدسیدوزارت حسین اور ین کے رہنے والے تھے لیکن ان کی والدہ کا کو کی تھیں۔ گویا بیان کی نا نیبال ہوئی۔اختر اور ینوی ۱۹۱ء میں کا کوئی میں پیدا ہوئے۔اختر احمر نام رکھا گیا۔سیدوزارت حسین کی شادی رئیس سیدعبدالعزیز کی صاحبز ادی خد بجہ نرف مصو سے ہوئی تھے۔

اخر احمہ جو بعد میں اخر اور نوی کے نام سے مشہور ہوئے۔ ابتدائی تعلیم روایت کے مطابق کھر پر ہی حاصل کرتے رہے۔ پھر قرآن شریف ختم کیا اور اردو ، فاری ، اگریزی کی طرف ماکل ہوئے۔ ان کے والد ذاتی طور پر انہیں تعلیم دیتے رہے۔ پھر اسکول میں وافل ہوئے اور ضلع اسکول مو گیر ہے ۱۹۳۷ء میں اول درجے ہے میٹرک پاس کیا۔ اس کے بعد سائنس کالج ، پٹنے میں وافلہ لیا اور ۱۹۲۸ء میں انٹر سائنس کے ساتھ پاس۔ اخر اور ینوی میڈیکل پڑھنا چا ہے تھے لین ان پر دق کا شدید حملہ ہوا اور اس سے تعلیم ختم کرنا پڑا۔ اب وہ اپنی آبی وطن اورین ہی میں رہنے گئے۔ صحت کیے سنجسلی تو سن ۱۹۳۳ء میں پٹنے کالی میں رہنے گئے۔ صحت کیے سنجسلی تو سن ۱۹۳۳ء میں پٹنے کالی میں بی اے میں داخلہ لیا۔ آئرس اگریزی میں کیا۔ ۱۹۳۳ء میں پھر بیار پڑ گئے۔ مرض نے آئی شدے اختیار کرلی کیا نہیں رانچی کے قریب سنی ٹوریم میں داخلہ لینا پڑا۔ اس سے ایک سال پہلے مشہوراف اندنگار

<sup>• &</sup>quot; تذكرة معاصرين " (جلدم ) ما لك دام بص ا ١٤

شکیداخر سے ان کا نکاح ہوا تھا۔ اخر اور ینوی نے بی اے تو اگریزی آئرس کے ساتھ پاس کیا لیکن ۱۹۳۱ء میں پٹنه یو غور سیٹی سے اردو میں ایکار اور دیڈر مقرر یو غور سیٹی سے اردو میں ایکار اور دیڈر مقرر ہوئے ۔ ایک موستک صدر شعبہ اردور ہے۔ ۱۹۵۱ء میں ڈی لٹ کا مقالہ '' بہار میں اردوز بان وادب کا ارتقا'' لکھا۔ اخر اور ینوی ۱۹۲۰ء میں پروفیسر ہوئے تھے۔ ۱۹۷۱ء میں علالت کے سبب قبل از وقت سبکدوش ہو گئے۔ ۱۹۷۱ء میں وہ خت اعصابی مرض میں جتلا ہوئے۔ ان کا جبر اسل حرکت میں رہتا تھا۔ شدید تم کا پارکنس کا مرض تھا۔ ۱۳ رہاری ۱۹۷۰ء میں آدھی رات کے بعدا کے بیجان کا انتقال ہوگیا۔

اخر اوریوی کی کی او بی جہیں ہیں۔ وہ بیک وقت افسانہ نگار، ناول نگار، شاعر مقرر ، خطیب اور پروقاراستاد رہے ہیں۔ ان کے افسانوں کے کئی مجموعے شاکع ہو چے ہیں۔ جن کے نام ہیں ''منظرو پس منظر''' کلیاں اور کا نے''، ''انار کلی اور بھول بھلیاں''' بینٹ اور ڈا کنا اکٹ''' کیچلیاں اور بال جرکیل' اور' سپنوں کے دیس میں''۔ اگر ہم افسانہ نگار کے وہنی ارتقا کی تعریف کی روثیٰ میں پیش کرنی چا ہیں تو یہ کہد سکتے ہیں کہ 'منظرو پس منظر' اور' کلیاں اور کا نے'' ابتدائی دور کی یادگار ہیں جب کہ ذکار کا شعورا ہے باحول کی چہار دیواری میں محدود تھا۔ اس کے انداز میں ابھی اور کا نین آئی تھی کہ وقت کے میلا نات ہے بلند ہوکرا پئی صنف کوئی جہت دے سکے چنا نچان دونوں مجموعوں میں سان اور فرد کے معاثی ونفسیاتی مطابعے کے وہ سار ہے پہلوموجود ہیں جو معاصراف نہ نگاروں کے طرہ ہا کے انتیاز تھے۔ یہاں زندگ کے اقتصادی قماش اور افراد کے ساتھ ساتھ نفسیاتی ہمدردیوں کے سارے عنوان پائے جاتے ہیں۔ بہر حال ان صدود کے اندر مشاہد ہے کی بار کی، تصور کی لطافت ، بیان کی تصویر یت داستان سرائی کے تیوں عناصر کافی حد تک موجود ہیں۔ اس دور کے افسانوں میں سب ہے نمایاں وصف ماجراکی فزکارانہ تر تیب ہے۔ افسانوں کی ہیئت الی سٹرول ہے جیسے گڑھا ہواز یور پیا ہ کی تلاش اور تقیر بک میک ہے درست بالکل مجل، واقعات کا ارتقا بالکل مر بوط اور سے جیسے گڑھا ہواز یور پیا ہو کی تلاش اور تھیر بک میک ہے درست بالکل مجل، واقعات کا ارتقا بالکل مر بوط اور

<sup>• &</sup>quot; تذكره معاصرين "ما لكرام ،جلد م م

تاريخ ادب اردو (جلده وم)

منط، بہاں تک کہ کا سی وحدتوں کی پوری رعایت ۔ کلا سی معیار سے افسانہ نگاری کا سب ہے اہم فئی مرحلہ نقط مود ت کی کامیا بی وہ مجھاجاتا ہے۔ نہ کورہ مجموعوں کے بیشتر افسانے اس معیار پرچیرت انگیز حدتک پور ساترتے ہیں۔ ان افسانوں میں عروج کی تقمیر اتنی مرتب ومنظم ہے جیسے کی نے ایک قالب میں مواد ڈال کرکوئی مشین ڈھال کی ہو۔ کہیں ہے کوئی موٹ انگلا ہوایا کھر درانہیں۔ تمام کوشے ایک دوسر سے ساس طرح پیوستہ جیسے کی موزوں قامت کے اعضا کا تناسب۔ پھر ہر ہر جزوبا ہم لی کرایک معین سمت میں آجے بڑھتا ہوا۔ یہاں تک کہ عروج ایک میناریا گنبد کی چوٹی کی ماندا بحرتا ہے۔

اخر اور یوی کا ایک ناول است سے برائے ہو جو جوٹانا گور کی ٹو پوگرانی پرجی ہے۔ ایک حاشیہ پر رہے والا دید ووڈخس جھوٹانا گور میں فیکٹریاں قائم کرنا چا پتا ہے۔ اسکے بڑے اتمیازی خواب ہیں۔ کین بیخواب پوراہونے سے پہلے ووا یہ کام بھی سرانجام دیتا ہے جواس کی شخصیت کو کلا دیتا ہے۔ ووا یک ایسے گھرانے میں شادی کرتا ہے جو صد درجہ متاز ہے۔ بیوی کا بوجو اس سے نیس سنجلتا ہے۔ یہاں تک کہ وو خور دشی کا بھی ڈھونگ رچا تا ہے کین اس سے بات بنتی نہیں۔ نی روثنی کے تلمبر داریہ خاندان دو سطوں کی ٹمائندگی کرتے ہیں۔ ایک وہ جو بورو پی تہذیب سے متاثر ہے ، دوسرا جس کے یہاں اعتدال ہے۔ ایسی فضاد وخوا تمن کے کروار سے میاں کی گئے ہے۔ بنگ کے بولٹاک نتائج بھی اس ناول کا جزو ہیں۔ لیکن ہیں ابھی بھی کہتا ہوں کہ تقید نگاروں کا جزو ہیں بیا ظرخوا ہو تو جنس کی اور اس کے امتیاز است واضح نہیں گئے۔ لیکن ہیں ابھی بھی کہتا ہوں کہ اتمیاز کی ناولوں میں اسے جگہ بنی جا ہے بہت میں کے ایکن ہیں اور نیوی ہے تعلق '' ساغرنو'' کے خصوصی اسے جگہ بنی جا ہے ۔ جس نے ایک عرصہ پہلے اس ناول پرایک تفصیلی مضمون اخر اور ینوی ہے تعلق '' ساغرنو'' کے خصوصی نہریں شائع کیا تھا جو بعد ہیں میری کتاب ''معنی کی طاش' 'اور'' اردو فکشن اور تیسری آ گئے'' کے مشتملا سے جس ہے۔ تفصیل ویکھی جا جی ہی ہوتا ہے۔ جس کے ایسی کی جا ہیں ہیں جسٹی کی طاش' 'اور'' اردو فکشن اور تیسری آ گئے'' کے مشتملا سے جس سے سند کی جا شن 'اور'' اردو فکشن اور تیسری آ گئے'' کے مشتملا سے جس سے سند کے ۔ تفصیل ویکھی جا سے جسل سے ۔ تفصیل ویکھی جا سے ہی۔

بحثیت افسانہ نگاراختر اور ینوی کا امتیاز بہت واضح اور روثن ہے۔ان کے افسانے فکری پی منظر کھتے ہیں۔
جن میں فلنے کا بھی ہے موجود ہے۔ان کے افسانوی امتیاز پرایک بہت ہی عمدہ تجزیہ عبد المغنی نے لکھا ہے جوان کی مرتبہ
کتاب "اختر اور ینوی کے افسانے "(ناشر بہار اردواکادی پٹنہ) میں درج ہے۔اس سلسلے میں اس کتاب ہے رجوئا
کیا جا سکتا ہے۔ویے مالک رام کی رائے ملاحظہ ہو:۔

"مرحوم نے اردوزبان کی جومیش بہا خدمت کی ہے وہ بھو لنے کی چیز نہیں ہے۔ان کی پندرہ بیں تامیں شائع ہو چکی ہیں۔ان میں ایک ڈرامہ اور بیمیوں افسانے ہیں۔ایک ناول بھی ہے۔ تنقیدی مضامین کے متعدد مجموع ہیں۔ تحقیقی مقالہ ہے۔ شعری تخلیقات کا ایک مجموعہ ہیں۔ خوض مرصنف میں ان کے کارنا ہے موجود ہیں۔ غیر مطبوعہ تحریریں بھی کم نہیں۔ایے ہادم ادرمر نی زبان کوکون بھلاسکتا ہے۔

اختر بنیادی طور پرنظم کے شاعر ہیں۔انہوں نے جس رنگ کی تعلیم پائی اورجس ماحول

921

میں ان کی تربیت ہوئی اس کے بعدوہ غزل کوئی کر بھی نہیں سکتے ہتے۔ انہوں نے بعض معرکے کی رومانی نظمیں کہی ہیں جوان کے مجموعوں میں دیمھی جاسکتی ہیں۔''•

اخر اور بینوی کی ایک حیثیت نقاد کی بھی ہے اور بید حیثیت مجمر م بھی ہے۔ انہوں نے چندا یے مضامین بھی قلمبند کے جوشعروا دب کے مزاج ومنہاج ہے متعلق ہیں۔ لیکن ان کی بعض کتابوں یا مضامین کے مجموعوں میں بہاریعی عظیم آباد کے اور عرامر کز نگاہ رہے ہیں۔ اس لحاظ ہے کہا جاسکتا ہے کہ دبستان عظیم آباد کے استحکام میں ان کی تنقیدی نگارشات بحد ابم رہی ہیں۔ انہوں نے اس اسکول کے خدو خال کے تعین کی بھی کوششیں کی ہیں۔ اس لحاظ ہے بھی ان کا جذبہ بحد احترام کے لائق ہے۔

اخر اورینوی کی ایک حیثیت محقق کی بھی ہے۔ انہوں نے بعض قدیم شعرار گراں قدرمضامین کھے۔ جن میں اکثر کا تعلق بہارے ہے۔ انجون نتائج ہے اختلاف کیا جا سکتا ہے لیکن تلاق وجبتو کے میلان سے نہیں۔ ہاں انکے وی کانٹ کے مقالہ' بہار میں اردوز بان وادب کا ارتقا'' کی او فی اور تحقیقی اہمیت ہے۔ بیاور بات ہے کہ اس پر قاضی عبدالودود نے بین کروں عیوب اور تسامحات قائم کے ہیں۔ لیکن ان امور کے باوجوداس مقافے کی اپنی اہمیت ہے اور تظیم آبادا سکول کے تعین میں اس مے سلسل روشی بہم پہنچی رہی ہے۔ بیان کا ایسا امریاز ہے جے کسی لحد نظرا نداز نہیں کیا جا سکتا۔

# نورالحن ہاشمی

(-,1911)

ان کا پورانام سیدنو رائحن ہاشی تھا۔ والدسید مجتبیٰ علی تھے۔ ہاشی ۱۹۱۱ء میں سندیلہ سلع ہردوئی (اتر پردیش) میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے پہلے انگریزی اور فاری میں ایم اے کیا اس کے بعداردو میں ڈی لٹ کی ڈگری بھی لی۔ اسلیے میں وہ دویو نیورسیٹیوں لکھنواور علی گڑھ سلم یو نیورسیٹی ہے وابست رہے۔ حصول تعلیم کے بعد علی گڑھ یو نیورسیٹی میں ۱۹۳۰ء میں کچرراور ریسر جے اسکالر کی حیثیت سے ملازمت اختیار کی اور ۱۹۳۳ء تک بیفد مات انجام دیتے رہے۔ اس کے بعد وہ کھنویو نیورسیٹی میں کپچررہی کی حیثیت سے ملازمت اختیار کی اور ۱۹۳۳ء تک بیفد مات انجام دیتے رہے۔ اس کے بعد وہ کھنویو نیورسیٹی میں کپچررہی کی حیثیت سے ۱۹۲۵ء میں آگئے۔ بیو جیس سے ۱۹۷۳ء میں پروفیسراور صدر کے عہد سے سیکدوش ہوئے۔ بیمعلومات میں نے ''انسائیکلوپیڈیا آف انڈین لڑپچر'' ساہتیا کا دمی جلد دوم سے اخذ کی جیں۔

نورالحن کی دومیشیس بیں۔ایک نقاد کی اور دوسر مے مقت کی۔ان کی کتابوں میں بیدونوں پہلومڈم ہو گئے ہیں۔ ان کی چند کتابیں جوشہرت یافتہ ہیں وہ ہیں''مثنوی سراپاسوز' (۱۹۵۳ء)''ایک نادر روز نامچہ' (۱۹۵۳ء)''کلیات حسرت' (۱۹۲۷ء)'' تدوین تذکرہ مشاہیر سندیلہ' (۱۹۷۷ء)''ادب کیا ہے'' (۱۹۷۷ء)''ادب کا مقصد' (۱۹۷۸ء)''نوطرز مرضع'' (۱۹۷۸ء)'' تدوین کلیات ولی' (۱۹۸۲ء)''دتی کادبستان شاعری' (۱۹۸۳ء)اور''انتخاب سب رس' (۱۹۸۴ء)۔

 <sup>&</sup>quot; تذكر ومعاصرين" ما لك رام ،جلد م م ٢٣٦،٢٣٥

تاريخ ادب أردو (جلدو وم)

ان کے علاوہ موصوف نے مسعود حسین خال کے اشتراک ہے" بحث کہانی" کومرتب کیا جو ۱۹۷۸ء میں شائع ہوئی مجمداحسن فارو تی کے ساتھ انہوں نے" ٹاول کیا ہے؟" ۱۹۸۲ء میں شائع کی۔ یہ" جامعہ" اور" فروغ اردو" کے ایڈ پیڑ بھی رہے۔

اس تفصیل نورالحن ہائمی کی خد مات ازخودروش ہوجاتی ہیں اورایا محسوس ہوتا ہے کدان کی نگاہیں کا سک اوب سے جدیدادب تک تحییں۔ان کی کتاب' وتی کا دبستان شاعری' کی افادیت کل بھی تھی اور آج بھی ہے بلکہ یہ کہا اوب سے جدیدادب تک تحییں۔ان کی کتاب' وتی کا دبستان شاعری' کی افادیت کل بھی تھی اور آج بھی ہے بلکہ یہ کہا جائے تو زیا دومناسب ہوگا کہ جول جول وقت گزرتا جاتا ہے یہ کتاب اہم تر ہوتی جاتی ہے۔'' کلیات صرت' کی جس طرح انہوں نے تر تیب کی وہ ان کا ایک کارنامہ ہے۔'' تدوین کلیات ولی' ان کی خد مات کا ایک دوشن پہلو ہے، جس سے ہرز مانے عمی کس فیض کیا جاتا رہےگا۔

بحیثیت محقق نورالحن ہاشمی کی اپنی ایک حیثیت ہے۔ان کی کئی کتابیں زندہ اور تابندہ ہیں جن کے متعددا یُریشن شائع ہوتے رہے ہیں۔

# سيدحسن

(-11911-)

سيدسن نے اپن زندگى كے احوال" شيراز و وود" كے نام سے شائع كئے تھے۔اس كتاب سےان كى زندگى

کے نشیب و فراز تو سامنے آتے ہی ہیں ان کے وقت کے بعض اہم واقعات بھی جزو کتاب ہیں۔افسوس کے موصوف کے سارے مضامین اب تک مرتب نہیں کئے گئے۔اگر ایسا کیا جاتا تو کئی جلدیں سامنے آتیں۔

فاری اور انگریزی می گرال قدر مضامین لکھے جو زیادہ تر فاری رسائل اور "Indo-Iranica" میں شائع ہوتے رہے۔

ان کی شاعراند حیثیت بھی ہے اور وہ عمومی نہیں ہے۔ مزاحیہ شاعری سے بھی شغف رکھتے تھے۔افسوس کہ مجموعہ کلام شائع نہیں ہوسکا۔

ر وفیسر سید حسن کی علمی خدمات کے اعتراف میں صدر جمہوریہ ہندنے انہیں امزاز سے نوازا تھا۔ان کی وفات ۱۹۸۸ء میں ہوئی۔

# معين الدين دردائي

(191r)

معین الدین دردائی اله بین اله بین الم الله الله بین الله الله الله بین الل

اردو تحقیق کے چند اہم لوگوں میں معین الدین دردائی ہیں جن کے نام ادر کام سے اب لوگ عافل ہوتے جارہ ہیں۔ انہوں نے جو بھی کتا ہیں سامنے لا کیں وہ اپنے محتویات جارہ ہیں۔ حالانکدان کی تحقیق کاوشیں تا قابل فراموش ہیں۔ انہوں نے جو بھی کتا ہیں سامنے لا کیں وہ اپنے محتویات کے اعتبار سے ہرز مانے کے لئے اہم ہیں اور قیمتی ماخذ کا کام سرانجام دینے کی سبیل ہیں۔ ہندوستان میں جب تک رہے خاصے فعال رہے۔ پاکستان ہجرت کے بعد کیا صورت رہی اس کی جھے خبر نہیں ہے۔

موصوف کی ایک Seminal کتاب "بہاراور اردوشاعری" ہے۔ اختر اور ینوی نے ڈی الٹ کے مقالے
"بہار میں اردونٹر کا ارتقاء" میں اس کتاب کوقیتی ماخذ کے طور پر استعال کیا ہے اور اس سے انہیں خاصی روشنی لمتی ربی
ہے۔ اس میں جومباحث ہیں وہ سب کے سب تحقیق نوعیت کے ہیں۔ جہاں تہاں تقیدی بصیرت کا بھی احساس ہوتا ہے۔
"بہار میں ایک دوسری کتاب ہے جوان کی تحقیق دلچہیوں کا حال روشن کرتی ہے۔ ایک اور کتاب" تو می زبان
اور رسم خط" ہے۔ اس می اہمیت تسلیم کی ہے۔ ابوذرعثانی اپنا ایک مضمون" بہار میں اردو تقید کا ارتقاء "میں قم طراز ہیں اور رسم خط" ہے۔ اول الذکر کتاب
"بہار اور اردوشاعری" " دفتیقی مقالے" اور" تو می زبان اور رسم خط"۔ اول الذکر کتاب

دردائی کے کارناموں می گل سرسد کی حیثیت رکھتی ہے۔ تحقیقی مقالے چندگراں قدر تحقیقی مقالے چندگراں قدر تحقیقی مقالوں پر مشتل ہے۔ جن میں تحقیق کے ساتھ عمدہ تقیدی نظری کارفر مائی نظر آتی ہے۔ " قومی زبان اور رسم خط" بھی ایک لا جواب کوشش ہے"۔

( ابنامهٔ منم "، پینه، بهارنبر۱۹۵۹ء )

معین الدین در دائی کے انقال کی تاریخ مجھے معلوم نہیں۔ پاکستان ہی میں انقال ہوا اور فن ہوئے۔

# صياح الدين عبدالرحمن

(11914-1917)

ان كااصلى وطن دسنه ب\_ان كے والدسيد كى الدين ايك ذى علم فخص تنے مباح الدين دسنه ي ١٩١٢ ميں پیدا ہوئے۔ان کی ابتدائی تعلیم ان کے گاؤں میں بی ہوئی لیکن انگریزی کا آغاز تالندہ کالجبیث ، بہارشریف سے کیااور 1910ء میں میٹرک کے امتحان میں کامیاب ہوئے۔اس کے بعد 1912ء میں جی لی لی کالج مظفر پور سے آئی اے ہوئے۔ بجر پٹندکالج میں داخلہ لیا اور ۱۹۲۹ء میں بیا ہے کی ڈگری حاصل کی۔ایم اے ہسٹری میں کررہے تھے کہ بیار ہو گئے اور ب سلسلم منقطع ہو گیا لیکن ۱۹۳۷ء می علی گڑ مسلم یو نیورش سے بی ٹی ک سندلی علام سیدسلیمان ندوی نے انہیں ۱۹۳۵ء می دارامصنفین ،اعظم گڑھ سے دابستہ کرلیالیکن مزید تعلیم کے حصول کی پیاس بھی نتھی۔۱۹۳۷ء میں پٹنہ یو نیورش سے اردو میں ایم اے کیااورایک سال بعدا یم اے، فاری کے امتحانات بھی یاس کئے۔اس منمن میں سیدھن لکھتے ہیں:-" مباح الدین کی ملی زندگی کا آغاز دار المصنفین ہے ہوتا ہے۔علامہ سیدسلیمان ندوی مرحوم کے فیض صحبت اور برکات تربیت سے ان میں علمی تحقیق وانثایر دازی کا شوق پیدا موافطری استعداد کی آب وتاب اور برده گئی۔ادب وتاریخ سے ان کو پچین ہی سے لگاؤ تھا۔تاریخ کی طرفطبعی میلان کودار المصنفین کے ماحول نے اور زیادہ تقویت دی۔اس ادارے میں انہوں نے تاریخی موضوعات کوایے تحقیق وتصنیف و تالیف کا ہدف بنایا۔ ہندوستان ہیں اسلامی عہد كى تاريخ ان كا خاص موضوع ب\_اس عبد ب متعلق صباح الدين كا مطالعه بهت وسيع اور غائر ہے۔اس دورزریں کے بارےان کی چندمیش بہا تالیفات شائع ہو پکی ہیں۔ برزمملوکیہ 'برم تیوریہ' برم صوفیہ اور ہندوستان کی عہدوسطی کی ایک جھلک اسلامی زمانے کے سای ، ثقافتی علمی اوراد بی احوال اوضاع کا بردا واضح اور جاندارنقشه پیش کرتی <sup>می</sup>یں \_اول الذکر دو ے کتابوں میں صباح الدین نے ہندوستان کے فاری ادب پرسیای تاریخ کے پس منظر میں متمرہ کیا ہے۔ فدکورہ بالا تالیفات کے علاوہ صباح الدین کی تمن اور کتابیں زیر ترتیب

שוני ונכני לאנונ פא

ہیں۔'رزم نامہ'۔اس میں ہندوستان کے مسلمان محکرانوں کے فوجی وحربی نظام کا جائزہ لیا گیا ہے۔ مطلجیہ ، خلجی بادشاہوں کے عہد کے اوبی کارناموں سے متعلق ہے اور' ہندوستان کے عہد مغلید کی ایک جھلک' ،'رزمہنامہ' تقریباً کمسل ہے اور اس سال شائع ہوجائے گی۔خالص اوبی محقیق کے شعبے میں صباح الدین کا گراں قدر کارنامہ شرف علی فغاں کے دیوان کی ترتیب ہے۔ اس کتاب میں ایک محققانہ وفاضلانہ مقدمہ می شامل ہے۔' •

صباح الدین نے انگریزی علی مضاعین لکھے ہیں کین زیادہ تر تاریخی ہیں۔سیدسن صاحب نے مزید لکھا

ہے کہ اردو کے علاوہ صباح الدین انگریزی علی بھی مضاعین لکھتے رہے ہیں۔ مختلف عنوا تات پر جن علی زیادہ تر تاریخی
ہیں ان کے مضاعین اسلا کہ کچر حیدر آباد، انڈواپر انیکا کلکتہ، اسلا کہ ریویو باندن اسلامی لٹریچر لا بور ، بہار ہسٹوریکل
جرال ، پٹنداور پاکتان ہسٹوریکل جرال عیں شائع ہو بچے ہیں۔ انہوں نے علامہ سیدسلیمان ندوی مرحوم کی بعض کتابوں
اور رسالوں کا انگریزی علی ترجمہ بھی کیا ہے جن علی سے عربوں کی جہاز رانی Arab Navigation اورخوا تمن اسلام کی
بہادری Heroic deeds of Muslim Women جیس بھی ہیں۔ "

ویے گونی چند نارنگ اور عبد الطیف اعظمی نے ہندوستان کے مصنفین اور شعرا بی موصوف کی نگار شات کی ایک فہرست اس طرح درج کی ہے:

"برم صوفیه" (۱۹۲۹ء)" و یوان اشرف علی فغان " (۱۹۵۰ء)" برم مملوکیه " (۱۹۵۰ء)" بهندوستان کے عبد وسطی کی ایک جملک" (۱۹۵۸ء)" بهندوستان کے عبد وسطی کا فوجی فظام " (۱۹۲۰ء)" بهندوستان کے مسلمان حکر انوں کے تدنی جلوے " (۱۹۲۳ء)" بهندوستان کے سلمان کے مسلمان حکر انوں کی نظری " (۱۹۲۳ء)" عبد مغلید: مسلمان و بندومورضین کی نظری " (۱۹۲۷ء)" بهندوستان کے عبد ماضی می مسلمان حکر انوں کی خبی رواداری " (حصه اولی) (حصه اولی) (۱۹۷۵ء)" امیر خسرو: حیات اور شاعری " (۱۹۷۹ء)" برم تیموریی اولی کا کی بیروریی کی بیروسین کی نظری اولی کے عبد ماضی می مسلمان حکر انوں کی خبی رواداری " (حصد دوم)" برم تیموریی اولی کا کی با ایک نظر" (۱۹۸۹ء) " بهندوستان کے عبد ماضی می مسلمان حکر انوں کی خبی رواداری " (حصد دوم)" شبلی پرایک نظر"

صباح الدین عبدالرحمٰن ایک ذی علم مخص تنے۔ان کی نگاہ ندصرف تاریخ پرتھی بلکد مسلم ثقافت اوراد بیات سے ان کا شغف اتنا ہی استغراق کا تھا۔انہوں نے مختلف جہات کی تصنیف و تالیفات چیش کی ہیں۔ صباح الدین عبدالرحمٰن کا انتقال ۱۸رزومبر ۱۹۸۵ء کوہوا۔

 <sup>&</sup>quot;هفت پیکر" (مقاله )سیدحسن مطبویه"منم" بهارنمبر۱۹۲۳ و میشیم ۱۳۱۳

<sup>• &</sup>quot; المنت پیکر" (مقاله )سیدحسن المطبوعه "منم" بهار نمبر ۱۹۲۳ ۱۰، - پیشهٔ ص ۲۱۳

<sup>• • • &</sup>quot; بغت پیکر" (مقال )سیدحسن بمطبویه "منم" بهارنبر ۱۹۲۳ و ۱۰ بیند ص ۹ ۳۰

727

### احسن فاروقي

(-194A-,191m)

ان کی پیدائش ۲۷ رنومر ۱۹۱۳ء می تکھنو میں ہوئی۔ان کے دالد کا نام محمد شن خال تھا انہوں نے ابتدائی تعلیم
کے بعد ۱۹۲۹ء میں تکھنو بی ہے میٹرک پاس کیا۔ کرچن کا لج سے ایف اے ہوئے اور نیا ہے ۱۹۳۳ء میں جامد تکھنو ہے
کیا۔۱۹۳۵ء میں امگریز بی میں ایم اے ہوئے۔اس کے بعد فلنے میں بھی ایم اے پاس کیا۔۱۹۲۳ء میں نی ایج ڈی کی وگری انگریز بی میں حاصل کی۔

ڈ اکٹر احسن فارو تی اردوو فاری کے علاوہ انگریزی ، فرانسیں اور جرمن زبانوں کے واقف کار بچھتے جاتے تھے۔ عربی جس بھی اچھی استعدادر کھتے تھے۔

احسن فاروقی ۱۹۵۱ء می کراچی آ محے اور مختلف جامعات سے دابست رہے خصوصاً کراچی اور سندھ می سکھر اسلامیہ کالج کے شعبہ اگریزی کے صدر بھی رہے اور یہی پوزیشن بلوچتان کی یو نورسیٹی میں ربی۔

فاروتی کی کی صینیس ہیں۔انہوں نے ناول بھی لکھے ہیں، ناول کی تاریخی تقید بھی نیز بعض شعروادب اور اصناف پر بھی نگاوڈ الی۔ان کے اکثر مضامین''سیپ'' کراجی میں شاکع ہوتے رہے۔

قاروتی ہوں تو ساری زندگی تعلیم و تعلم ہے وابستہ رہے کین بھیشہ تھنیف و تالیف میں گہری و لیے رہے اس لیے ان کی کابوں کی تعداد کیا سے زاید بتائی جاتی ہے گئین ہے اس میں و تو ت سے تبیں کہ سکا کہ واقعتا تعداد کیا ہے کہا تا انداز و تو گایا جاسکا ہے کہا تھا ور تقتیدی کام ہے بھی عافل نہیں رہ نہیں صحافت ہے بھی تعلق رہا تھا اور بھی جانے ہیں کہ ایک ذار تی شعبہ ہے منافل رہے ہی عافل نہیں رہ نہیں کہا ہے کہ و " نیا دور" کرا ہی کے ادارتی شعبہ ہے منافل رہے ہی مقالہ ادبی طبحت کہ موصوف نے ۱۹۳۸ میں میر ایس کی مرشہ نگاری پر ایک گراں قدر مقالہ بپر قام کیا تھا۔ شاید بھی مقالہ ادبی طبحت کی مرصوف نے ۱۹۳۸ میں میر ایس کی مرشہ نگاری پر ایک گراں قدر مقالہ بپر قام کیا تھا۔ شاید بھی مقالہ ادبی صلاقوں میں ابتدا میں ان کی شاخت کا باعث بنا۔ اس سال ان کا نادل "شام اور دو" شائع ہوا جس کی بچھ پر برائی ہوئی۔" شام اور دو" میں ایک نواب موا کرتے ہیں وہ کردار یہاں مشہور ہوائی ان کی دوسری کتاب نادو تاول کی تقیدی تاریخ" آتے بھی جاتی ہے جاتی سے بادل تو معیار کی انجہ جبی جاتی ہو گی ہوا ہے ہیں۔ یہ ناول اور خصوصاً اردو ناول نے معیار کی انجہ میں صافت طے کی ہا اس کی اور سے جس میں ہوئی گیکن نہیں۔" فائی اوران کی شاعری" بھی اس کی اجہ جبی سے دو تو تی میں ہوئی گیکن فائی کی تغیم میں یہ کتاب آتے بھی معاون ہے۔ انہوں نے بھی ان کی ایک انہیت ہو انگی معاون ہے۔ انہوں نے بھی ان کی ایک ایک ہو تھی تا ہیں ہوئی گیکن نہیں ہی تی تا ہے ہیں۔ انہوں نے تا میں مطالعہ ہیں خصوصاً ان لوگوں کے بھی ان کی آخر ہے۔ اس کے باو جوداس کے تو یات قابل مطالعہ ہیں خصوصاً ان لوگوں کے تاریخ ادب آگر یہی تلمبندگی کی بھی تلمبندگی کی تعیم ہی تی تی تاریخ دوسوساً ان لوگوں کے تاریخ ادب آگر یہی تلمبندگی کی بھی تاریخ ان کی تعیم ہیں ہیں تی تا ہی تاریخ دوسوساً ان لوگوں کے تاریخ دوسوساً ان لوگوں کی تاریخ دوسوساً ان لوگوں کے تاریخ دوسوساً ان لوگوں کی تاریخ دوسوساً ان کی تاریخ دوسوساً ان کی تاریخ دوسوساً ان کو تاریخ دوسوساً ان کو تاریخ

لئے جو براہ راست انگریزی ادب کامطالعہ نہیں کر کتے ان کے لئے یہ کتاب تخفے سے کم نہیں ہے۔
احسن فارو تی نے قرق العین حیدر پرخصوصی توجہ کی۔ یوں تو انہوں نے کوئی مستقل کتاب اس باب میں نہیں کسی کیے۔
کمی کین '' آگے کا دریا'' پران کا مضمون بیجد اہم ہے ادراس کے کئی گوشے پراچھی روشنی ڈالٹا ہے۔

میں جھتا ہوں کواحس فاروتی کی ادبی کاوشیں ایسی ہیں کہ انہیں نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔سب سے اہم ہات تو یہ ہے کہ ان کی بعض کتا ہیں ایک عرصے کے بعد بھی زندہ ہیں اور آج بھی خاص طور پر طالب علموں کی رہنمائی کر رہی ہیں۔خواص بھی انہیں اپنے مطالعے ہیں رکھتے ہیں۔

احسن فاروتی کی وفات ۱۸ رفروری ۱۹۷۸ مکومونی-

#### سبطحسن

#### (7191,- YAPIA)

سید سیط دست ۱۹۱۳ و ی امباری ی پیدا ہوئے۔ بیج گا عظم گر و کے قریب ہے۔ ان کا خاندان ذی علم بھی قااور آسودہ حال بھی۔ کی پشتوں سے زمینداری چلی آربی تھی۔ بیسلسلہ زمینداری کے آخری دن تک رہا۔ سیط دن کی ابتدائی تعلیم اعظم گر ھیں ہوئی۔ پھر دہاں کے مشن بائی اسکول بھی داخل ہوئے جہاں سے میٹرک پاس کیا۔ اس کے بعد الد آباد آگے اور یہاں کے ایونک کر چن کا لج میں داخلہ لیا۔ اس یو بخدر سیش سے انہوں نے بی اے کا امتحان بھی پاس کیا۔ ارازہ قانون پڑھنے کا تھا لہذا وہ علی گر ھے جا کہ ایل ایل بی کریں۔ اس زیانے میں ان کوادب اور صحافت سے ادارہ قانون پڑھنے کا تھا لہذا وہ علی گر ھے جا کہ ایل ایل بی کریں۔ اس زیانے میں ان کوادب اور صحافت سے دبی ہوگئی۔ ان کے دوستوں میں مجاز ، اخر حسین رائے بوری اور سردار جعفری تھے علیکڑھ بی سے انہوں نے اس زیانے میں ایک مفتوں نے میں ایک مفتوں نے جی اور کولبیا ہو نیورسیٹی میں پولیٹکل سائنس میں داخلہ لیا۔ ان کا خاص مضمون کرنے کی ہوئی تب وہ نید یارک چلے اور کولبیا ہو نیورسیٹی میں پولیٹکل سائنس میں داخلہ لیا۔ ان کا خاص مضمون کے۔

سیدسیط سن اولاً صحافی می تھے۔انہوں نے '' بہنی کرونکل' نکالا۔لین بیسلملہ بہت دن تک قائم ندرہ سکا اوروہ تعین آ مجے۔ بہاں کے انگریزی اخبار' نیشنل ہیرالڈ' ہے وابستہ ہو گئے۔ پھرانہوں نے ''نیا پر چم' نام کا ایک ماہنامہ نکالا۔مجاز اور مردار کے اشتراک ہے ''نیا ادب' کا اجراکیا۔ بیہ بات یا در کھنی چاہئے کہ سید سیط سن بھی ترقی پندتر کے یک باج گزاروں میں رہے تھے بلکہ اس تحریک ہے تقریباً بچاس سال تک وابستہ رہے۔ اس طرح رہ جیسے ہر لحد فعال اور متحرک رہنا چاہتا ہے۔وہ کمیونسٹ پارٹی کے مبر بھی تھے اس زمانے میں متذکرہ لوگوں کے علاوہ ڈاکٹر عبد العلیم اور پروفیسرا صفاح مسین بھی تکھنو میں اس تحریک کے تحق فعال تھے۔ جب سیط سن تکھنو کے روزنامہ'' پایو نیز' ہے وابستہ ہو کے تو اس وقت ان کا مدعا اس تحریک کو مزید رفعت بخشا تھا۔ گویا ان کی ترتی پندی اور کمیونزم دونوں بی پروان پڑھتی رہی۔

ایک وقت میں وہ بمبئ آگے اور اگریزی اور اردو دونوں ہی زبانوں کے اخباروں ہے دابستہ ویے خصوصاً ''پیپولی وار''
کی مقد وین کرتے رہے اور اس کے سرکیسٹن کو بڑھانے میں اہم رول انجام دیا۔ وہ ہفت روزہ'' تو می جنگ' ہے بھی وابستہ رہے۔ صحافی سلسلے ہے امریکہ بھی گئے جہاں انہیں اپنا اخبارات کے سلسلے میں رپورٹنگ کرنی تھی لیکن تب وہ کیونسٹ کی حیثیت ہے مضہور ہو بھے تھے۔ امریکہ کوکب یہ گوارہ تھا کہ کوئی کیونسٹ ان کے یہاں سرگرم مل ہو، لہذا انہیں امریکہ نے نکال باہر کیا۔ اب بھی وہ ترتی پنداور کی اس اس کی جانے کا فیصلہ کیا۔ اب بھی وہ ترتی پنداور کیونسٹ ہی تھے۔ یہ صورت پاکستان کی حکومت کو گوارہ نہ تھی لہذا انہیں 1901ء ہے 1909ء تک دوبارگرفارہو کرجیل جانا کیونسٹ می تھے۔ یہ صورت پاکستان کی حکومت کو گوارہ نہ تھی لیکھتے رہے اور مضامین بھی۔

ای زبانے می یعنی ۱۹۵۱ء می پروگر یبو پیپر کرمینیڈ کے مالک افخار الدین تھے انہوں نے ''لیل ونہار''کا اجراکیا تھا اور سیاحت ہفت روزو''لیل ونہار''کا ٹیریتائے گئے ۔لیکن ابوب خال کی مارشل ال کی حکومت نے انہیں گرفتار کرلیا۔ چھ ماہ تک انہیں جیل میں رہتا پڑا، پھرر با ہوئے۔ اب وہ بیکا رہو بچھ تھے ۔لبذا کرا چی آگے اور یہاں کے بعض اخبارات میں کام کرنا شروع کیا۔الی بھاگ دوڑ کی زندگی میں انہوں نے گرانفقر راد فی اور علمی کام سر انہام دئے۔ ان کی تصانیف میں''موئی سے مارکس تک'' بہت مشہور ہے۔اس کے علاوہ ایک کتاب'' پاکتان میں تہذیب کا ارتقا''کی اپنی اہمیت ہے۔'' انقلاب ایران''ایک الی کتاب ہے جو بار بار پڑھی جارہی ہے۔'' شہرنگاران'' اور ''ماضی کے مزار'' بھی اہم کتابیں ہیں۔'' پاکتان میں تہذیب کا ارتقا'' ایک الیک کتاب ہے جو کافی پندگی گئی ہے جو کجا فی پندگی گئی ہے جو کجا فی پندگی گئی ہے جو کجا فی پندگی گئی ہے۔ ان کے مضامین کھے جو کجا ہے۔ان کے مضامین کھے جو کجا ہیں۔

لیکن سیافت کی ادبی تغییم کے لئے ان کی کتاب "دخن درخن" کا مطالعہ کرنا چاہئے۔ یہ کتاب تغیدی ہے اور فیض احمد فیض کی شاعری کا تجزیاتی مطالعہ ہے۔ ان کی ایک کتاب "ادب اور روش خیالی" سامنے آئی جو ان کے چند مضاین کا مجموعہ ہے۔ لیکن یہ بیس کہا جا سکتا کہ ان کی ساری تحریری شائع ہو چکی ہیں۔ اب تک کلیات شائع نہیں ہوا ہے۔ راقم الحروف منعقدہ لندن کی المجمن ترتی پندمصنفین کی بچاس سالہ گولڈن جبلی (۱۹۸۵ء) میں موجود تھا۔ سبط حسن کئی دوسر سے لوگوں کے ساتھ کا فی فعال تھے۔ بلکہ میزفشو کے ڈرافٹ میں ان کا کلیدی رول تھا۔ سبط حسن کرا جی سے ترتی پند تنظیموں کے تعاون سے گولڈن جبلی کی تقریب میں شرکت کے لئے دلی آئے تھے۔ وہیں ۱۹۸۹ء کوان کی درور ویز ااوران کا انتقال ہو گیا۔ ان کی لاش کرا چی جبی گئی جہاں تخی حسن قبرستان میں وفن ہوئے۔

محسوں کیاجا سکتا ہے کہ سید سبط حسن کامٹن غریبوں مظلموں ، دلتوں اور پسماندہ لوگوں کی زبوں حالی کو دور کرنا تھا۔ وہ ادب اور سحافت کوای آئینے میں دیکھتے تھے۔ان کا خیال تھا کہ سحافت بھی وہی اہم ہے جوغریبوں اور مظلموں کی مدد کرے اور ان کی زبوں حالی دور کرے۔ان کی فکر کا بیر پہلو ان کی ہرکتاب سے نمایاں ہے۔ فیض کے تجزیے میں بھی انہوں نے کچھالی صور تیں ابھاریں، نیز دوسرے مضامین بھی ای نیج کے لکھے۔ گویا سبط حسن کی زندگی ایک فعال صحافی کی زندگی تھی جس میں شعروادب کی ثق بھی گئی ہوئی تھی۔

سبط حن ایک صاحب اسلوب محانی یا ادیب کا نام ہے جس نے بڑی رواں اور دل پذیر نئر کھی ہے۔ وہ بڑی ہے ہے۔ وہ بڑی ہے ہے۔ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ دعار وشن ہوجاتا ہے۔ اس طرح ان کی نٹری تحریر سیداسکول کی وہ نٹر ہے جس کا بنیا دی وصف سادگی اور پرکاری نیز ترسل ہے۔ ابھی تک سبط حن کو ادب میں کوئی مقام عطانہیں کیا گیا ہے۔ اوب کی تاریخ ان کے ذکر سے خالی ہے کین ان کی کارکردگی زیادہ دنوں پردہ خفا میں نہیں رہ سکتی۔

# شاه مقبول احمد

(r1914-1914)

یکی اصل نام بھی ہے۔ان کے والد کا نام حاجی شاہ مختار احمد تھا۔ کیم جون ۱۹۱۷ء میں پچند ہسلع موتکیر میں پیدا ہوئے۔ فری علم خاندان کے فرد تنے ۔ نیز ان کے اسلاف روحانی فیض و ہر کات کے نبع سمجے جاتے تنے۔شاہ مقبول احمد نے کلکتہ یو نیورسیٹی سے ایم اے کیا اور مولانا آزاد کالج ،کلکتہ میں کئچر راور ریڈر ہوئے ، پھرصدر شعبہ بھی۔

شاہ صاحب کو بہاڑے اد ہوں ، شاعروں بمحققوں اور تذکرہ نگاروں سے خصوصی دلچہی رہی تھی ۔ یہاں کی کھی لے ندگی کو بھی اد بی حوالوں سے بحصنا اور سمجھانا چا ہے تھے۔ لہذا بہار کے خصینے محاوروں پر انہوں نے محققانہ کام سرانجام دیا۔ یہ صفون رسالڈ' اردو' ، دلی ہ ۱۹۳۹ء میں شائع ہوا تھا۔ ترہم واضافہ کے بعداس کی مختلف تسطیس متقدراد بی رسالوں میں بھی چھپی رہیں۔ اس صفمون کا روگل خاصار ہا تھا اور اس فریل کے لسانی اور ثقافتی مباحث بھی سامنے آتے رسے ۔ ان کی دو اور الی کہا ہی ہوں جو ان کے محققانہ تیور کی خبر دیتی ہیں۔ میری مراو' چنداد بی مسائل '( ۱۹۲۳ء ) اور تھا نور تعافی مبارک '( ۱۹۲۳ء ) اور تصریحات واشارات ( ۱۹۸۷ء ) سے ہے۔ چنداد بی مسائل میں بھی بہار کے چند خصینو دیہاتی محاور ہے شرکی اشاعت بیں۔ اس میں بعض دوسر لے لسانی مباحث بھی ہیں جسے اردو یا بہندوستانی ، بہار کی عام زبان ، اردو اور بہندی ہماری بولی ، بہار کی ماع اور اور بہندی ہماری بولی شاعری پر بھی نظر کی اور اور بہندی ہماری بولی نظری اور اور اور بہندی ہماری بولی تھی اور اور خس سون نظری شاعری پر بھی نظر کی اور اس کے مباحث ایے ہیں جن سے مرف نظریس کیا جاسکا۔ بہاری ہوئی تھی ہوں ہوئی ہماری ہے ہیں جن سے مرف نظریس کیا جاسکا۔ اور خس سون اور نو بہار کی چند خصینو دیہاتی بہیلیاں۔ ان کے علاوہ بعض مضامین تعارف نوعیت کے ہیں۔ ایک مضامین ہیں جس ساکہ خوات اور بھی مضامین تعارف کے باب میں چند محققانہ پہلوا وقتیار کے تاری خواصا معلو ماتی ہے۔ سے ایک فوار شن بہاری کے تعارف کے باب میں چند محققانہ پہلوا وقتیار کے بیں۔ مکا تیب قاضی عبدالودود پر بھی ایک نگاہ ڈالی تی ہے۔ ایک طویل خطر تم الحروف کے نام بھی ہواوروں منامنان

کے دوالے سے ہے جس میں بہت ہے اولی نکات سامنے لائے گئے ہیں۔ای طرح مدیر''کوہ کن' کانام ایک مکتوب میں بعض اولی مباحث ابھارے گئے ہیں۔کہا جا سکتا ہے کہ شاہ مقبول احمد کا ذہن محققانہ تھا اور وہ اپنی تحقیق کاوشوں کو زیادہ تر بہار کے اوباوشعرا اور یہاں کی زبان اور کلچر تک محدود رکھنا چاہتے تھے۔

شاہ صاحب افسانہ نگار بھی تھے۔ ان کے افسانے کا ایک مجموعہ الد آبادے ۱۹۸۰ء بھی شاکع ہوا تھا۔ نام ہے '' یانچے افسانے اور انشائیہ''

شاہ مقبول احمد کی وفات ۱۸رجون ۱۹۹۹ء میں کلکتہ میں ہوئی گو پر اقبرستان میں دفن ہوئے ۔ صغیرالدین کمال کلکتو ی نے تاریخ وفات کہی:

> موعی شع ادب بائے خوش مالالم

## خواجهاحمه فاروقي

(1990-1914)

ان کے خاندان اور ابتدائی تعلیم کے بعد اعلیٰ تعلیم سے متعلق جھ عبد الخالق اپنے ایک مقالے میں رقسطر از ہیں:

'' پروفیسر خواجہ احبر فاروتی کی پیدائش ، ۳ راکتو پر ۱۹۱۵ء کو بمقام بچراؤں ضلع مراد آباد یو پی
اور وفات ۳۱ رد مبر ۱۹۹۵ء کو دبلی میں بوئی ۔ ان کا سلسلہ نب حضرت شاہ عبد الخفور اعظم
پوری سے جاملی ہے ۔ حضرت شاہ عبد الخفور ، حضرت عبد القدوی کنگوبی خلفا اور بادشاہ بابر
کے معاصر بن میں تنے جوائی بزرگی اور روحانیت میں بلند مقام رکھنے کے سبب شاہ والایت
اعظم پور کے لقب سے یاد کئے جاتے ہیں۔ خواجہ احجہ فاروتی کے یہاں غد ہب سے گہرالگاؤ
ہونے کا ایک سبب یہ بھی ہے۔ خواجہ صاحب کے والد ماجہ مولوی حسن احمد مرحوم ہردوئی میں
مررشتہ داری افظ دفتر اور منصرم ہواکرتے تنے ۔ ان کے بزرگ نور اللہ خاں کو بہادر منظر جگلہ
کے خطاب سے نواز آگیا تھا۔ خواجہ صاحب میں جاہ وجلال اور بارعب شخصیت کی ایک وجہ ان
کا خاندائی رتبہ بھی تھا۔ خاندان کی اس مضبوط بنیاد پرخواجہ صاحب کا خیر پروان چڑ حاجم کی
کا خاندائی رتبہ بھی تھا۔ خاندان کی اس مضبوط بنیاد پرخواجہ صاحب کا خیر پروان چڑ حاجم کی

آخری منزل ان کے منصب اور ادبی خدمات کی شکل میں دکھائی دیتی ہے۔

خواجہ صاحب کی ابتدائی تعلیم کمر پر اور بچمراؤں کے مدرسہ عباسیہ میں ہوئی۔ یہوہ ابتدائی زبانہ تھاجہاں ان کی شخصیت کے سانچوں میں رنگ بھرنا شروع ہوا۔ ١٩١٤ء میں ہردوئی گورنمنٹ ہائی اسکول میں یانچویں جماعت میں داخلہ لیا اور رنگ وروغن کی ہارش تیز سے تیز تر ہوتی گئی۔ ۱۹۳۲ء میں ان کا دا ظلم میر ٹھ کالی میں انٹر میڈیٹ سال اوّل میں ہوااور
سیبی سے اکھریزی ادب، تاریخ یورپ، تاریخ عہد مظیداور فاری ادب میں لیا سے کیا۔ بیا سے
کرنے کے بعد ہی کالی سے اکھریزی ادب میں ایم اسے سال اوّل کا امتحان پاس کیا۔ پھر
فاری ادب اور اردو (عربی ادب) میں ایم اسے کیا۔ ۱۹۵۳ء میں وہلی یو نیورش سے وُاکٹر سید
عابد سین کی گھرانی میں کمتوبات اردو کا تاریخی واد نی ارتقابی لی ایج وُی کی ۔ افسوس کہ ہے تھی ق
مقالد اب تک شاکع نہیں ہوسکا۔ وُاکٹر فاطمہ جوان کی بیٹی ہیں اور شعبہ اردو وہ بلی یو نیورش میں
ریڈر کے عہد سے پر فائز ہیں ،اس کی اشاعت کا کام انجام دیں تو یقینا خواجہ صاحب سے مجب
کرنے والے اہل حضرات کو مرت ہوگی اور ایک نے گوشے کا آغاز ہوگا۔''ہ

خواجه صاحب کی تصنیف د تالیف نیز مخطوطات کی تدوین و ترتیب کی فہرست خلیق البحم نے اس طرح درج کی ہے:
"میر تقی میر: حیات اور شاعری" " کلا تکی ادب" " مرزا شوق تکھنوی" " کمتوبات اردو کا ادبی و تاریخی مطالعہ" " کمتوباتی ادب کا جائزہ" " نئی شاعری" " ذوق جبتو" " اردو میں وہائی ادب" " دشنو" " جراغ راہ گزر" ،

"یا دیار مہر بال" " " یا دنامہ" مسز اندر گاندھی" " ان کی باتوں میں گلوں کی خوشبو" " نفدر کی کمانیاں" " آکسفور رمصور انکر کا رادوؤکشنری" " مررائیگال" (خودنوشت)

" تذکره سروریاعده نتخبهٔ "۹۹۲ شاعرول کا تذکره" کریل کتها" نصلی کی قدیم نثر"" میخ خوبی "" مرزاغالب کے غیر مطبوعه فارسی خطوط" مملین کے نام" " خدیگ غدر"" جنگ آزادی کاروز نامچ"" دیوان بقا"" میر کے معاصر بقا کبرآبادی کا کلام"" دیوان میرسوز"" دیوان قائم"" دی اردواخبار"" قدیم دتی کالج"" " انشائے اردو"" ۱۸۳۸ کی کلھنوی قدیم نثر"" قانون النسا" اور" ارمغان آصف" 🕳 کی کلھنوی قدیم نثر"" تانون النسا" اور" ارمغان آصف" 🕳

لیکن ان کی مشہور کتابوں میں ''میرتقی میر: حیات اور شاعری''اہم ہے۔خود مصنف کواس کتاب کی اہمیت کا احساس تھالیکن قاضی عبدالودوو دنے اس کتاب کے کتنے ہی نقائص اور اغلاط نشان زد کتے ہیں، جن سے انداز ہوتا ہے کہ میرتقی میر کے بارے میں بہت سے امور جوانہوں نے قلمبند کئے وہ غلط اور گراہ کن ہیں۔ تنقیدی حصد کی اہمیت ضرور ہے کین میرکی حیات کے بہت سے پہلوتحقیقی اعتبار سے کھر نہیں از تے۔ان کی تنقیدی کتابوں میں جیسے'' کلا کی ادب'''ذوق وجنو''کی اہمیت صلیم کی جانی چاہئے ۔اس لئے کہ اس میں بعض ایسے مباحث ہیں جوآج ہمی اہم سمجھے اوب'''ذوق وجنو''کی اہمیت صلیم کی جانی چاہئے ۔اس لئے کہ اس میں بعض ایسے مباحث ہیں جوآج ہمی اہم سمجھے جاسے ہیں۔مرزاشوق کھنوی پران کی کتاب قابل مطالعہ ہے کین شوق پر تحقیق کام بہت آگے ہو حہ چاہے۔و یسے نیاز فتح جاسے ہیں۔مرزاشوق کھنوی پران کی کتاب قابل مطالعہ ہے کین شوق پر تحقیق کام بہت آگے ہو حہ چکا ہے۔و یسے نیاز فتح ہیں۔

 <sup>&</sup>quot;خواجه احمد فاروقی کی خاکه نگاری" (غیرمطبوعه مقاله )عبدالخالق می ٤

 <sup>&</sup>quot;خواجه احمد فاروتی شخصیت اور خدمات "، کتاب نما، دالی ۱۹۹۳ م ۸

رلیس سے پڑھی جاتی ہے کوکہ تقیدی حصدا تنامضبوطنیں۔موصوف نے ٹی شاعری کے باب میں جو پھے لکھا ہے وہ اپنے زیات ہے ہو زیانے میں اہم سمجھا جاسکی تھالین اب اردوشاعری کی بوطیقا اور اس کے دوسرے عناصر پرزیادہ گہرائی سے با تمیں ہور ہی
ہیں۔''اردو میں وہائی ادب' ایک اچھی کتاب ہے جو آج بھی قائل لحاظ بھی جاسکتی ہے۔''یادیارمہر بال''اور''یا دناس' وراصل خاکے ہیں۔ یہ خاکے ہیں۔ یہ دلچسپ اور رثگار تک ہیں جن کی پذیرائی ہونی جائے۔

خوابد احمر فاروقی نے تخطوطات کی تدوین و ترتیب کا کام بھی انجام دیا ہے۔ جنہیں بیحداہمیت حاصل تھی اور آج

محم ہے۔ لیکن فضلی کی کربل کھا کا معاملہ خاصا الجھا ہوا ہے۔ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں اس لئے کہ اس سے
موصوف کے ملمی جوش وخروش کی تکذیب ہوتی ہے۔ ویسے خوابد احمد فاروتی ایک ایسانام ہے جے دہلی ہو نیورش کے شعبہ
اردو کے از تقالی سنر میں ہمیشہ مرکز کی حیثیت حاصل رہے گی۔ اس سلسلے میں پروفیسر محمد سن لکھتے ہیں:۔

"خواجہ صاحب اردو کے پہلے پروفیسر تھے جس نے اردوکو بیالی تناظر بخشا اوراس کے رابطے ملکوں ملکوں جس پھیلا دیے۔ یوں تو محود وشیرانی، قاضی عبد الودود ، ڈاکٹر محی الدین قادری زور، ڈاکٹر عبادت بر بلوی اوران مخت دوسرے اردود دال تھے جنہوں نے یورپ سے رابطہ قائم کیا تھا مگر بڑی حد تک بیسجی رابطے ذاتی تھے۔ خواجہ صاحب نے ان رابطوں کو مستقل شکل دے دی۔ امریکہ ہے لے کرروس تک اردواسٹڈین کے سلسلے شروع ہوئے اور مستقل شکل دے دی۔ امریکہ ہے لے کرروس تک اردواسٹڈین کے سلسلے شروع ہوئے اور محض اتفاق نہیں ہے کدونوں جگہ ان رابطوں کی ابتداخواجہ صاحب کی کوششوں ہی ہوئی امریکہ جس ان کے شاگر د ڈاکٹر کو بی چند تاریک نے اور روس میں خواجہ صاحب ہی کے شعبے امریکہ جس ان کے شاگر د ڈاکٹر کو بی چند تاریک نے اور روس میں خواجہ صاحب ہی کے شعبے کے د فیل کار ڈاکٹر تمریکس نے ان کی بنیا دوں کو استوار کیا۔ "پ

بہر حال خواجہ احمہ فاروتی کے امتیاز ات کی ہیں۔ ادبی کے علاوہ اردوتعلیم کے فروغ میں انہوں نے جس طرح خد مات انجام دی ہیں وہ ان ہی کا حصہ ہیں۔ ڈاکٹر کمال احمد صدیقی نے میسیحے ککھا ہے کہ خواجہ احمہ فاروتی کا یادگار کا رناسہ سے کہ انہوں نے اردوکود تی یونیورٹی میں ایک باوقار مقام دلوایا اور بین الاقوامی اہمیت کے اداروں میں جن لوگوں نے اردوکومر تبددلوایا ان میں ایک اہم نام ان کا مجی ہے۔

خواجه صاحب ایک صاحب اسلوب فنکار تھے اس کی طرف توجہ ہونی جا ہے۔ ان کا انتقال ۱۹۹۵ء میں ہوا۔

## عبداللطيف أعظمي

(,100 -,1914)

عبداللطيف اعظمى كوالدكانا معبدالصمد تعاريدائش كم مارج ١٩١٤ من موضع بندى كلان صلع اعظم كره

<sup>• &</sup>quot;خواجه احمد فاروتی شخصیت اورخد مات" ، کتاب نما ، دیلی ۱۹۹۳ م ۲۸

تاري ادب اردو (جلدو رم)

میں ہوئی۔موصوف عربی واسلامیات کے عالم تنے۔اس کے بعد بیا سے جامعداسلامیہ، دبلی سے کیا تھا۔اس یو نیورسیٹی سے اردو میں ایم اسے ہوئی ہے کیا تھا۔اس کے بعد بی اسے اردو میں ایم اسے ہوئے۔عربی میں ہمی ایم اسے کرنا جا ہجے تنے لیکن ممکن نہ ہوسکا۔جامعہ ملیداسلامیہ، می کی ملازمت سے سبکدوش ہوئے۔انہوں نے تصنیف و تالیف کی تفصیل درج کی ہے:

سوشازم (سوشازم کیا ہے اور کیا نہیں سوشازم اور اسلام ) مرتبہ:۱۹۲۱ء) شیلی کا مرتبہ اردوادب میں (۱۹۲۵ء)" امریکی عدالت عالیہ کے شاندار کا رتا ہے؛ (ترجمہ ۱۹۵۸ء)" جمارت آج اور کل" (جوابر لال نبروکی کتاب کا ترجمہ:۱۹۷۱ء)" بابائے اردومولوی عبدالحق: حالات وخد مات" (مرتبہ:۱۹۷۲ء)" واکثر ذاکر شین: سیرت وشخصیت" (مرتبہ:۱۹۷۵ء)" مرتبہ ا۱۹۷۵ء)" موادران کے مختصر حالات" (مرتبہ ۱۹۷۵ء)" مرسیدا حمد خال اوران کی محتصر حالات" (مرتبہ ۱۹۷۵ء)" مرتبہ ۱۹۷۱ء)" مشاہیر کے خطوط اوران کے مختصر حالات" (مرتبہ ۱۹۷۵ء)" اقبال اوران کی معنوب موجود و دور میں" (مرتبہ ۱۹۷۷ء)" مشاہیر کے خطوط اوران کے مختصر حالات" (مرتبہ ۱۹۷۵ء)" اقبال دانا کے مطابعہ کی دوئی میں تالیف و تصنیف (۱۹۷۸ء)" مولانا محمد علی: ایک مطابعہ" (مرتبہ ۱۹۸۵ء) تیم سرے داشر ہی ڈواکٹر ذاکر حسین" (۱۹۸۵ء)" ڈواکٹر داجندر پرشاد: عظیم رہنما اور پہلے راشر ہی " (۱۹۸۵ء)۔ ان کے علاوہ ایک کتاب" اورائی کے ہتھیار" (بچوں کے لئے ) یہ معلومات میں نے انہیں کی مرتبہ کتاب" ہندوستان کے اردو

عبداللطیف اعظمی مختلف موضوعات پر لکھتے رہاوراییا محسوس ہوتا ہے کہ وہ تو می رہنماؤں ہے دلچیں لیتے رہے اوراییا محسوس ہوتا ہے کہ وہ تو می رہنماؤں ہے دلچیں لیتے رہے تضاہذا ان کی کتابیں'' بھارت آج اورکل''' جواہرلال نہرو'''' گاندھی جی''' ذاکر حسین'''' راجندر پر شاد' وغیرہ اس کا ثبوت ہیں۔ خالص ادبی نقط نظر ہے ان کی تین کتابوں کو ذہن میں رکھنا چاہئے ۔'' شبلی کا مرتبہ اردوا دب میں'' ، اس کا ثبوت ہیں۔ خالص ادبی نقط نظر ہے ان کی تین کتابوں کو ذہن میں رکھنا چاہئے۔'' شبلی کا مرتبہ اردوا دب میں'' ، قبال: دانا کے راز''اور'' بابائے اردومولوی عبدالحق''۔ ان تینوں کتابوں کا مزاج الگ ہے۔

عبداللطیف اعظی کے یہاں ہیروورشپ کا ساتیور ملتا ہے۔ تجزیاور تحلیل ان کے مزاج سے میل نہیں کھاتی لہذا وہ واقعات لکھنے پرزیادہ وقت صرف کرتے ہیں۔ ایسے میں ان کی تحریروں سے متعلقہ شخصیت کے بارے میں واقنیت تو ہوجاتی ہے لیکن ان کے عمل کا اندازہ نہیں ہوتا۔ ویسے معلومات کے باب میں وہ بڑی محنت کرتے نظر آتے ہیں اور اپنی تم محریر کو شکفتہ بنانے میں بھی چوکس رہے ہیں۔ اس لئے ان کی سیاسی تحریریں بھی ذہن کو کمدر نہیں کرتمیں اور ان کے ہیروزکی پیچان میں معاون ہیں۔

عبداللطیف ایک نیک اورشریف آدمی کانام تھا جے صرف محبت کرنا آتا ہے۔ بیصورت ان کی تحریر میں دیکھی اورمحسوس کی جاسکتی ہے۔

موصوف کا انقال طویل علالت کے بعد ۱۱ رمئ ۲۰۰۳ ء کو ذاکر تکمریش ان کی اپنی رہائشگاہ پر ہو گیا اور جامعہ تکمر کے قبرستان میں دفن ہوئے۔

ماري ادب اردو الرجدو دم

# صدرالدين فضاسمتني

(21912)

ان کا پورانا م سیدمحم صدرالدین نضاعشی ہے۔ بہار شریف میں عامی عام او کو پیدا ہوئے اور وفات ۳۱ مارچ عصر ہوئی۔ شاہ تینج ، پیٹند میں فن ہوئے۔

سشی جب تین مبینے کے تقو ان کے والد کا انقال ہوگیا۔ تب ان کے بڑے بھائی جم الدین احمہ نے ان کی بورش و پر داخت کی ذمہ داری لی۔ مقامی مدر سرعزیز بیدی و جینا ت اور عربی کی تحصیل کی۔ مولوی ہوئے ،اس کے بعد مدر ساسلامیٹس البدی پشند میں داخل کے گئے۔ ۱۹۳۱ء میں عالم ہوئے اور اپنا نام کے ساتھ منتی لکھنے گئے۔ اس کے بعد انگریزی کی طرف مائل ہوئے اور ۱۹۳۳ء میں میٹرک پاس کیا۔ ۱۹۳۷ء میں پشنہ یو نیورش سے فرسٹ کلاس میں عربی اندر ہوئے۔ اس کے بعد اس مضمون میں ایم اے بھی کیا اور وظیفہ یاب ہوئے۔ اس وظیفے کے مہارے علی گڑھ آگے اور ۱۹۳۸ء میں علی گڑھ آگے اور ۱۹۳۸ء میں علی گڑھ مسلم یو نیورش ایم اے درجہ اول سے پاس کیا، اس کے بعد ملازمت کی خلاش ہوئی۔ ۱۹۳۱ء میں ان کا نام ذبئی کلکٹر ہوگئے کے بید ملازمت اس وقت نیل کی۔ تب سب ڈبٹی کلکٹر ہوگئے کی بیلے فاری اور پھر اردو میں ایم اے کے امتحانا ت دیے اور دونوں ہی میں امتیاز کے ساتھ کا میاب ہوئے۔ آخرش ۱۹۳۵ء میں پشنہ کا لیج شعبہ اردو سے وابستہ ہوگئے اور ترقی دونوں ہی میں امتیاز کے ساتھ کا میاب ہوئے۔ آخرش ۱۹۳۵ء میں پشنہ کا لیج کے شعبہ اردو سے وابستہ ہوگئے اور ترقی کرتے ہوئے رپٹر دونوں ہی میں امتیاز کے ساتھ کا میاب ہوئے۔ آخرش ۱۹۳۵ء میں پشنہ کا لیج کے شعبہ اردو سے وابستہ ہوگئے اور ترقی کرتے ہوئے رپٹر دونوں ہی میں امتیاز کے ساتھ کا میاب ہوئے۔ آخرش ۱۹۳۵ء میں پشنہ کا لیج کے شعبہ اردو سے وابستہ ہوگئے اور ترقی

موصوف بنیادی طور پر شاعر ہے۔ پہلے ہلا آخلص کرتے ہے لیکن بعد میں پیخلص منسوخ کر دیا۔ابتدا میں حافظ شغیع فردوی سے اصلاح لی، پھرنو تے ناروی کے شاگر دہوئے ۔ عظیم الدین احمد، بید آل اور قمر آروی سے بھی پچھ دن اصلاح لیتے رہے۔ پھر پیسلسلہ موقوف ہوگیا۔ان کی شاعری کا مجموعہ شگفتہ کا نئے شائع نہ ہوسکا۔بعد میں '' تمہت وظش' کے نام سے ہم 192ء میں ایک مجموعہ سامنے آیا جس میں ان کا بورا کلام نہیں ہے۔ جسل مظہری کا خیال ہے کہ انہوں نے اپنی غزلوں میں غزل کے خاص مزاج اور تیور لطافتیں بیان وزبان کا حتی الوسع کی ظرر کھنے کی کوشش کی ہے۔ان کے آبنگ میں قدیم وجد ید کا ایک خوش آئندہ امتزاج ہے۔ان کی غزلوں میں بلند ہروازیاں بھی ہیں اور ندرت آفرینیاں بھی۔

عطا کاکوی نے ان کے کلام پرنگاہ ڈالتے ہوئے اس کا اظہار کیا ہے کہ موصوف معدود ہے چندافراد میں جب جنبوں نے جوش کا مقبول عام رنگ تبول نہیں کیا بلکہ ہمیشہ میخاندا قبال کے جرعہ نوشوں میں رہے۔ یہی وجہ ہے کہ نظمیر اقبال کے نہاد فکر وانداز بیان دونوں سے فیضیا ہ جیں اوران کی غزلیں بھی بال جرئیل کی ہوا کھا کر پروان چڑھی جیں میراخیال ہے کہ نطاعت کا جی نبج کے شاعر جیں۔ ان کی نظموں میں اقبال سے کسب فیض کرنے کی صورت تو ملتی ہے میراخیال ہے کہ نظموں میں اقبال سے کسب فیض کرنے کی صورت تو ملتی ہے لیکن کوئی معیاری کیف بیدانہیں ہوتا۔ ہاں غزلوں میں کہیں تمکنت کا احساس ہوتا ہے جس میں انفرادیت بھی ہے

خدا حافظ ہے اے بازار ہستی تیری رونق کا شعور سود ناتص اور احساسِ انا ناتص

ا شختے ہی جا رہے ہیں تجابات رنگ و بو گرتے ہی جا رہے ہیں خود اپنی نظر سے ہم

ازل سے دشت تمنا کی گرد ہے انساں مگر یہ گرد کدھر جائے گی خدا معلوم

یوں تو ڈاکٹر صدرالدین فضا کی تقنیفات میں کی کتابیں ہیں مثلاً بنیان اللمان ، انتخاب کلام درد ، علم العروض ، چند مقالات شبلی ، بیالس نظمیس ایک روایت ایک بغاوت ، ۲۵ نظمیس ایک نظرید ایک تجربدوغیره لیکن جو کتاب انہیں او بی طور پر زندہ بناگئ ہے وہ ہے ان کی تحقیق کاوش'' شاہ آیت اللہ جو ہری: ان کی حیات اور شاعری'' ۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس برقدر نے تفصیل سے نگاہ ڈالی جائے۔

شاہ محد آیت اللہ قادری جعفری زینبی ۵راکتوبر۱۹۱۳ء میں پیدا ہوئے تصاور ۱۱رجنوری ۹۱ کا میں ان کا انتقال ہوا تھالیکن پیدائش کی تاریخ میں اختلاف ہے۔ موصوف کا تذکر و مشقی ، شورش اور دوسرے تذکروں میں موجود ہے لبذا ان کے حالات پر کچھرو شی ضرور پڑتی ہے۔ گارسان مقاسی نے ان کا انتقال ۱۸۳۰ء بتائی ہے۔ ترقی اور تیاں وغیرہ نے بھی اپنے اپنے طور پران کی تاریخ پیدائش رقم کی ہے۔ ایسے تمام امور کا تحقیقی طور پر فضا تشمی نے جائزہ لیا ہے اور آخرش اس نتیج پر بہنچے ہیں جیسا کہ میں نے اوائل میں درج کیا۔

جوبری کے جدامجد مولا ناش الدین عرف جیند ٹانی کوڑہ جہان آباد ضلع فتح پور کے تھے اور ملا جمال اولیا ء کے مرید ہوئے جن کی اجازت اور خلافت حاصل کر کے اپنے وطن جھلواری شریف میں خانقاہ جند یہ قائم کیا۔ شاہ عطاء اللہ سے پہلے ان کے والد مولا ناشاہ مجمد مخد وم سجادہ نشیں ہوئے۔ اس کے بعد ایک دوسرا سلسلہ قادر یہ قائم ہوا۔ آبت اللہ جو ہری اپنے پدر بزرگوار کے مرید اور جیج سلاسل میں مجازتھے۔ اس کے بعد خانقاہ جنید یہ کے سجادہ نشیں ہوئے۔ جو ہری فقہ حنید کے حجادہ نشیں ہوئے۔ جو ہری فقہ حنید کے بیرو تھے اور ان کا مسلک تصوف تھا۔ عرفان و آگہی اور تصوف کوالگ سے جو تو ان کی عظمت کا راز ان کی مثنوی گو ہری جو ہری ہے۔ صدرالدین قضاحت کی حضرت شاہ آبت اللہ جو ہری اور ان کی شاعری کا جس طرح جائزہ لیا ہو واپنی مثال آپ ہے اور تحقیق کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ سید غلام حسین شورش ، مردان علی خال جتیا ، وجبہدالدین عشق ، مخار قادری ، سیدعز بز الدین بخی ، مجیم سیدشاہ شعیب نیر رضوی ، سیر تکر ، گار سان دتا ہی وغیرہ نے بالتر تیب اپنے تذکروں مثلاً تذکرہ سیدعز بز الدین بخی ، مکتر ، تذکر و شعی فولیو ، تذکر و العالمین ، تاریخ شعرائے بہار، جلداول ، اشارات بھلواری شریف موسوم شورش ، تذکر و گھڻ خن ، تذکر و گھٹ فولیو ، تذکر و العالمین ، تاریخ شعرائے بہار، جلداول ، اشارات بھلواری شریف موسوم

ייטייליני נייניון

باعیان وطن، کیظاگ آف اپر محراور لر پی بندوئی می جس طرح موصوف کا جائزہ لیا ہے متی نے ان تمام پر مجری نظر و الل ہے۔ یہاں بنگ کہ ہے اللا ہے۔ یہاں بنگ کہ ہے والوں کو بھی نظر انداز نہیں کیا۔ سب ہے بہا مافذ کلام جو بری پرایک نگاہ و الی گئی ہے اور اس کے مختلف شخوی نگاروں کی بحث کے بعد مشخوی گو ہر جو بری کا دو اس کے خدو خال پر نگاہ و الی گئی ہے۔ وہ کھنے ہیں کہ اس مشخوی کے اصل تھے کے علاہ ہاور بھی داستا نیں کھی می ہیں ان کی حیثیت علیحہ و نہیں ہیں بلکہ بیرواستا نیں اصل داستان کی معنویت اور ابھیت واضح کرنے میں معاون ہیں۔ اس مشخوی میں حیثیت علیحہ و نہیں ہیں بلکہ بیرواستا نیں اصل داستان کی معنویت اور ابھیت واضح کرنے میں معاون ہیں۔ اس مشخوی میں کئی تھے ہیں۔ مثلاً قصد اور اس کے بعد اصل قصد ان تمام تصوں کئی تھے ہیں۔ مثلاً قصد عاشق گدرہ قصد بر ہو بھی قراض کی ہے۔ مشخوی میں جو مقامات آئے ہیں ان کا بھی تذکرہ ہے۔ کو تو یہ کہ خوا یہ ان کی اس میں دونوں بی سے ہیر دری ہو جاتی ہو سے نظر ہو کہ کہ اس میں دونوں بی سے ہیر دری ہو جاتی ہو سے نظر ہو کہ اس میں دونوں بی سے ہیر دری ہو جاتی ہو سے نظر ہو کہ کہ اس میں موجود ہے۔ موصوف اپنی بحث کو سے ہیں ، اس میں دوخی ہیں جاتی ہو سے نگھتے ہیں ، اس میں دوخی ہو ہے نگھتے ہیں ۔ خاری کی غیاے کا حاط کہ کی گیا ہے بھٹو دخر افت کا ہے بھی کساؤ کی کیفیت ہے، کردار زیادہ نہیں ہیں ، اس میں دوخی ہیں جو سے نگھتے ہیں ۔ خاری کی غیاے کا اصاط کی گیا ہے بھٹو دخر افت کا ہے بھٹو دخر افت کا ہے بھی میں موجود ہے۔ موصوف اپنی بحث کو سیلتے ہوئے نگھتے ہیں : خار دی کہ کو کھتے ہیں : خار دی کہ کی کیفیت ہے، کردار نیادہ کیک کو کھتے ہیں : خار دی کہ کو کھتے ہیں : خار کی کھتے ہیں : خار کہ کھتے ہیں : خار دی کھتے ہیں : خار کھتے ہیں : خار دی کھتے ہیں : خار دی کھتے ہیں : خار دی کو کھتے ہیں : خار دی کھتے ہیں : خار دی کو کھتے ہیں : خار دی کھتے کو کھتے ہیں : خار دی کھتے ہیں : خار دی کو کھتے ہیں : خار دی کو کھتے کو کھتے ہیں : خار دی کھتے ہیں : خار دی کھتے کھتے ہیں : خار دی کھتے کھتے کہ کھتے کہ کھتے کہ کھتے کی کو کھتے کہ کھتے کہ کو کھتے کی کھتے کہ کھتے کہ کھ

"اس مثنوی کی شہرت پا نے یا کردار نگاری کی بدولت کم بی ہو سکے گی۔اس کااصل کمال تنوع میں پوشیدہ ہے۔ کتنے مختلف مشاہدات اور گونا گوں تجر بات بیان ہوئے ہیں۔ یہ د کھے کر طبیعت دمگ رہ جاتی ہے کہ ایک صوفی منٹی کواتی فرصت کیے میسر آسکی جواتے متنوع طور پر حیات کا مطالعہ کر سکے۔ علم نجوم کی مصطلحات، مختلف پر جوں اور پخمتر وں کے نام، مختلف موسموں کے اثر ات، پھولوں کا ذکر، چوسر، شطرنج اور گنجفہ کی اصطلاحیں، تعمی وسرود، با جوں اور راگنیوں کے نام، لباس، زبور، آتھبازیوں کا ذکر، شادی بیاہ کے طریقے ، ہندواندر سوم و اور راگنیوں کے نام، لباس، زبور، آتھبازیوں کا ذکر، شادی بیاہ کے طریقے ، ہندواندر سوم و عقائد، امراض کا بیان، برہمن اور اطبا کا نفسیاتی مطالعہ، طنز وظرافت کی گلکاریاں، سیاس برصالی کی طرف اشارات، تصوف میں انہاک اور حسن و مجت کی رکھینوں کا ذکر ہیسب، شاہد کا بیان کی مثالیں ہیں'۔

('' حضرت شاہ آیت اللہ جو ہری: ان کی حیات اور شاعری''، ناشر، پٹنہ یو نیورش، پٹنے، دیمبر ۱۹۶۳ء) مدر الدین فضاعشی ایک ذی علم شخصیت کا نام ہے جن کے ادبی ابعاد خاصے وسیع رہے ہیں۔ ناقدین اور محققین کوان کی طرف توجہ کرنی جا ہے۔

### مسعود حسين خال

(-,1919)

ان کے والد کا نام مظفر حسین خال تھا۔ ۲۸ رجنوری ۱۹۱۹ء میں قائم عنج بسلع فرخ آباد (اتر پردیش) میں پیدا

ہوئے۔ان کا خاندان نہایت ارفع اور اعلیٰ ہے۔ ڈاکٹر ذاکر حسین سابق صدر جمہوریہ بندان کے پچاتھے۔ابتدائی تعلیم

کے بعد موصوف علی گڑھ مسلم یو نیورسیٹی بھی اعلیٰ تعلیم کیلئے آگے۔ یہاں ہے انہوں نے ایم اسے اور پی ایک ڈی کی ڈگری (۱۹۳۵ء) لی۔ اس کے بعد انہیں لسانیات ہے ولچیں ہوئی اور وہ پیرس چلے گئے۔ پیرس یو نیورسیٹی بی ہے انہوں نے لسانیات بھی ڈی لٹ کی ڈگری لی۔ اسکے بعد علی گڑھ میں طازمت اختیار کرلی۔ ۹۰۹ء اور ۱۹۳۰ء میں وہ یو نیورسیٹی آف کیلی فور نیا ہے وابست رہے۔ ۱۹۲۳ء میں وہ یو نیورسیٹی آف کیلی فور نیا ہے وابست رہے۔ ۱۹۲۳ء میں عثانیہ یو نیورسیٹی حدر آباد آگئے جہاں اردو کے پروفیسر ہوگئے۔اس یو نیورش مات کیلی فور نیا ہے اس کی دوابست رہی تک رہا۔ پھر وہ علی گڑھ آگئے اور ۱۹۲۷ء سے ۱۹۷۳ء ہیں خد مات انہام دی۔ اور ۱۹۷۸ء میں وہ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے وائس چانسلر ہو گئے۔اور ۱۹۷۸ء تک یہ خدمت انجام دی۔ پچھ وفوں تک وہ انجم من آبی اردو (ہند) کے جز ل سکر پیٹری بھی رہا ورشخ الجامعہ اردو کے منصب پر بھی فائز ہوئے۔

اردو میں الدین قادری زوراور عبد القادر مروری کے ساتھ ان کا تام خاصا ممتازر ہا ہے۔وراصل اسانیات کے باب میں بیاولین صف کے لوگ ہیں۔

یوں تو مسود حسین خاس کی متعدد کر ایمی اہم اور معروف ہیں لیکن جس کتاب نے آئیس زندہ جاوید بنایا وہ ہے "مقدمہ تاریخ زبان اردو"۔دراصل اردو کی ابتدا اور تاسیس کے سلسلے میں اس کے مباحث بہت اہم سمجھے جاتے ہیں۔ یہ کتاب میں اس کے مباحث بہت اہم سمجھے جاتے ہیں۔ یہ کتاب میں اس کے مباحث بہت اہم سمجھے جاتے ہیں۔ یہ کتاب میں اس کے مباحث بہت اہم سمجھے جاتے ہیں۔ یہ کتاب میں اس کے مباحث بین ایک اور کتاب میں اس کے متعدد ایڈیشن نکل کے ہیں۔ ۱۹۵۳ء میں ایک اور کتاب اس کے متعدد ایڈیشن نکل کے ہیں۔ ۱۹۵۳ء میں ایک اور کتاب کے بیشت کی بحث پر مشتل ہوئی ،جو اسانی اعتبار سے لفتوں کی بحث پر مشتل ہوئی ،جو اسانی اعتبار سے لفتوں کی بحث پر مشتل ہوئی ، جو اسانی اعتبار سے لفتوں کی بحث پر مشتل ہوئی ، جو اسانی اعتبار سے لفتوں کی بحث پر مشتل ہوئی ، کا بیک کتاب 'اردوکا الیہ'' بھی ہے۔ ''رقعات رشید حسین صدیع تی '' بھی ان کی مرتبہ کتاب ہوئی۔ ''رقعات رشید حسین صدیع تی '' بھی ان کی مرتبہ کتاب ہوئی۔ ''رقعات رشید حسین صدیع تی '' بھی ان کی مرتبہ کتاب ہوئی۔ ''رقعات رشید حسین صدیع تی '' بھی ان کی مرتبہ کتاب ہوئی۔ ''رقعات رشید حسین صدیع تی '' بھی ان کی مرتبہ کتاب ہوئی۔ ''رقعات رشید حسین صدیع تی '' بھی ان کی مرتبہ کتاب ہوئی۔ ''رقعات رشید حسین صدیع تی '' بھی ان کی مرتبہ کتاب ہو

مسعود حسین خال جب دکن میں تنے تو انہوں نے دکنیات سے خصوصی دلچیں لی۔ کی قدیم دکی کتابوں کے متون مرتب کئے اور شاکع کئے ۔جیسے '' بکٹ کہانی'''' پرت نامہ''' قصدم برافروز دلبر'''' ابرہیم نامہ''' عاشور نامہ'' وغیرہ ان کے مضاین کے متعدد مجموعے بھی شاکع ہوئے ہیں۔ جن میں ایک اسلوبیات سے متعلق ہے۔

ان کی ایک حیثیت شاعر کی بھی رہی ہے اور ان کی شاعری کا مجموعہ'' وینم'' کے عنوان سے شاکع ہو چکا ہے۔ موصوف کوسا ہتیہ اکادی ایوارڈ سے نواز اجا چکا ہے۔ جس کتاب پر اانہیں انعام ملاوہ ہے'' اقبال کی نظری وعملی شعریات' ہے۔ یہ انعام انہیں ۱۹۸۳ء میں ملا تھا۔ یہ سوانحی امور میں نے'' انسائکلو پیڈیا آف انڈین لٹریچ''، جلد ساصفیہ ۲۲۲۸ ساہتیہ اکادی دہلی ۱۹۹۵ء سے اخذ کئے ہیں۔

اس تفصیل سے بیانداز ولگانا مشکل نہیں ہے کہ مسعود حسین خاں ادبی طور پر بیحد فعال رہے اور اردو میں علم اسانیات کوفروغ دینے میں ان کی خد مات غیر محدود ہیں مجھیتی وقد وین کے اعتبار سے بھی ان کی گئن واضح ہے۔جو کتاب مجھی سامنے لائے وہ قدر کی نگاہ ہے دیکھی گئی محققین عام طور سے ایسی زبان نہیں لکھتے جو غائر تر سلی ہولیکن اس خمن میں مسعود حسین خاں بیحد چوکس رہے ہیں۔وہ الجھے ہوئے لسانی مسائل کو بھی بردی فکلفتگی سے پیش کرتے ہیں۔لہذا ان کی

تاري ادب اردو (جلدد وم)

440

کا بیں بو جونیں بنتی اور ذہن پردیر پااٹر ات چھوڑتی ہیں۔اسلوب ہی کے سلطے میں انہیں قاضی عبدالودود ہے شکا یت

رہی ہے کہ ان کا فارمولا کی اسلوب اتنا پیچیدہ ہے کہ ان کی تحریروں کواز سرنو لکھنے کی ضرورت ہے۔ میں نے اپنی کتاب

''قاضی عبدالودود' میں موصوف کے نقط ُ نظر ہے اختلاف کیا ہے اور اس پرزور دیا ہے کہ قاضی عبدالودود کے اسلوب

گی ابنی انفرادیت ہے۔ان کے نشا نات کی تغییم کے بعد ان کی تحریر کے سارے پہلوروشن ہوجاتے ہیں۔بہر حال ، یتو

برسیل تذکرہ کے طور پر میں لکھ رہا ہوں و سے دونوں کے اسلوب کا تقابلی مطالعہ کی طرح کے نتائج بیدا کرسکتا ہے۔

مسعود حسین خال نے اپنی خود نوشت بھی قلمبند کی ہے، نام رکھا ہے'' ورود مسعود''۔ یوں تو کتاب کا فی
معلومات افزا ہے لیکن اس میں کچھوڑنا کی امور بھی ہیں۔ جن کے بارے میں بحث چھیڑنا فی الحال درست نہیں ہے۔

مسعود حسین خال ہمارے بڑے ادبول میں ایک ہیں و سے شاعری میں ان کا اخیا زروشنہیں ہو سکا۔

مسعود حسین خال ہمارے بڑے ادبول میں ایک ہیں و سے شاعری میں ان کا اخیا زروشنہیں ہو سکا۔

#### خورشيدالاسلام

(,r + 4 -, 1919)

ان کی پیدائش ۱۲ رجوال کی ۱۹۱۱ء میں ہوئی ۔ ابتدائی تعلیم کے حصول کے بعد ۱۹۳۸ء میں ہائی اسکول کا استحان و بلی یو نیورش سے فرسٹ ڈویژن میں پاس کیا۔ اس کے بعد علی گڑھ مسلم یو نیورش میں واظلہ لیا اور آئی اے کا استحان بھی ۱۹۳۰ء میں فرسٹ ڈویژن سے پاس کیا اور یو نیورش میں تیسری پوزیشن حاصل کی۔ بی اے علی گڑھ تی سے ۱۹۳۲ء میں سند کا کاس سے کامیاب ہوئے ۔ ۱۹۵۳ء میں ۱۹۳۲ء میں سند کا کاس سے کامیاب ہوئے ۔ ۱۹۵۳ء میں اس یو نیورسٹی سے فالر خ ہوئے کے بعد مسلم ای یو نیورسٹی سے فالر خ ہوئے کے بعد مسلم اس یو نیورسٹی میں اردو کے تکچر رہوئے اور اس منصب پر ۱۹۵۵ء سے ۱۹۵۱ء تک رہے۔ پھر سینیر تکچر رہوئے ۔ ۱۹۵۳ء تک رہے۔ ۱۹۵۳ء تک رہے۔ ۱۹۵۹ء تک رہے۔ ۱۹۵۹ء تک رہے۔ ۱۹۵۹ء میں علی گڑھ کی نیورسٹی میں ریڈر ہوئے اور اس منصب پر ۱۹۵۵ء تک رہے۔ ۱۹۵۹ء میں علی گڑھ کو نیورش میں ریڈر ہوئے اور ۱۹۵۹ء تک رہے۔ ۱۹۵۹ء میں علی گڑھ کو نیورش میں ریڈرس میں کی دوران کو نیورش میں دیونورش میں ہوفیسر اور صدر شعبہ اردو ہوئے اور ۱۹۵۹ء میں سکدوش ہوئے۔

خورشیدالاسلام کی حیثیت ایک دانشور کی رہی ہے۔ یو نیورش کے پروقار پروفیسرر ہے ہیں اوران کے علم و کمال کی پزیرائی ہوتی رہی ہے۔ ایسے تمام امور ہے الگ ان کی ایک حیثیت شاعر کی اور دوسری نقاد کی ہے۔ شاعری میں ان کے تین مجموعے شائع ہوئے۔ پہلا' رگ جال' (۱۹۲۱ء) اور دوسرا '' شاخ نہال غم' اور تیسرا'' جت جت' شائع ہوئے۔ آخری مجموعہ نثری نظموں پرمشتل ہے۔

خورشیدالاسلام کی شاعری میں ان کے تبحرعلمی کا پید ملتا ہے۔وہ اپنے جذبات واحساسات کوسادہ نہیں رکھتے

بکداس میں گہری فکری کیر اُبھارتے نظر آتے ہیں۔ 'شاخ نبال غم'' کا اکثر غزلوں میں یہ انداز پایا جاتا ہے۔ جن میں
تظری لہر بہت تیز ہے۔ یہ جموعہ ' پیاس' عنوان کی ایک نظم سے شروع ہوتا ہے۔ نظم میں ایک قصد ہا ورقصہ بس اتنا ہے
کہ پیاس کی شدت میں منظے پاؤں، نظے سرایک فخص کنوئیں کے پاس آتا ہے جس کی گہرائی اتھاہ ہے لیکن یہ کنواں قبر ک
پہلی رات کی طرح اندھا ہے۔ آخری مر طعے میں جب فخص فدکورنے ایک کنکر پھینکا تو پانی کی کوئی آ وازند آئی۔ کنویں کا
دل بھی خالی ہی تھا۔ دوولوں کی مشابہت جیسی تھٹی پیدا کر رہی ہاس کا احساس کیا جاسکتا ہے۔ تھٹی کی کتنی ہی آجیریں ک
جاسکتی ہیں۔ ای طرح دوسری نظمیس تجوید، ویرانی ، اندیشے ، موجود ، دام ہر موج وغیرہ میں نظر کی لہریں نمایاں ہیں۔ آخری
صفحات میں منزل نام کی ایک طویل نظم ہے۔ اس طویل نظم میں بھی گتنے ہی سبق پوشیدہ ہیں۔ انسان منزل بر منزل جہاں
جہاں سے گزرتا ہے پھراس کے ساتھ جتنے اور جیسے معاملات پیش آتے ہیں اور جتنے سوالات انجرتے ہیں انہیں سینے کی
کوشش کی گئی ہے اور ایک شبت زاوین نظر پیدا کرنے کا شعور ماتا ہے۔

یمی صورت خورشید الاسلام کی غزلوں کی بھی ہے۔ چھوٹی چھوٹی بحروں کی غزلوں میں فکری آگی کے کتنے ہی پہلو ملتے ہیں۔ان کی سادگی میں ایک طرح کی پرکاری ہے۔ لفظاتو سامنے کے ہوتے ہیں لیکن خیالات ہمیشدار فع رہے ہیں۔ چند شعرد کھھے:

اب تک خورشدالاسلام کی شاعری پرفتادوں نے تعصیلی بحث نہیں کی ہاور انہیں ایک فقادی کی حیثیت سے لوگ جانے کی سی مصروف نظر آتے ہیں۔ حالا تکہ بحثیت شاعر بھی ان کی شناخت ہونی چاہئے ۔ لیکن خورشیدالاسلام کے مضابین نے لوگوں کوزیادہ چو نکائے۔ امراؤ جان اداپر ان کاطویل تقیدی محاکمہ آج بھی اہم سمجھا جاتا ہے جس طرح سے انہوں نے اس ناول پرنگاہ ڈالی ہو وہ اپنے وقت میں ایک منفر دیجز یہ تھا۔ جس کی پریرائی خوب خوب ہوئی۔ یہ مضمون آج بھی زندہ اور مسلسل حوالے میں رہتا ہے، دوسرے مضامین مثل بخطوط نگاری ، حالی شیلی وغیرہ استے ہی اہم مضمون آج بھی زندہ اور مسلسل حوالے میں رہتا ہے، دوسرے مضامین مثل بخطوط نگاری ، حالی شیلی وغیرہ استے ہی اس سمجھے جاتے ہیں۔ ان کے مضامین کا مجموعہ '' کے عنوان سے جھپ چکا ہے جس میں کل بارہ مضامین ہیں۔ یہ مضامین انتخاب کا درجہ رکھتے ہیں۔ انسوں کہ موصوف نے تنقید پرزیادہ توجہ نہیں کی۔ حالا تکہ ابتدا ہی میں ان کی تحریر کی دوسری کتاب '' خالب'' ہے جے المجمن تی اردو (ہند ) علی گڑھ نے شائع کیا تھا۔ اس کی بھی اپنی امیت ہے ، میر بھودا اور میرحسن کے حوالے سے دالف رسل کے اشتر آک سے ایک کرنے شائع کیا تھا۔ اس کی بھی اپنی امیت ہے ، میر بھودا اور میرحسن کے حوالے سے دالف رسل کے اشتر آک سے ایک کتاب اسکول آف اور فیش اسٹھ بین انتخاب شائع کرایا۔ سودا پرایک کتاب ۱۹۹۱ء میں مرتب کی ، جوانجمن تی آل ادود سے شائع ہوئی۔ قائم جانے نہ ہوئی۔ تاب ہوئی۔ تا

انگریزی می انہوں نے ادبیات عالم کے پھے متون کا انتخاب شائع کیا۔ غالب ایوارڈ ، بہادر شاہ ظفر ایوارڈ وغیرہ سے موصوف متصف ہو چکے ہیں۔ طویل علالت کے بعد ان کا انتقال جون ۲۰۰۱ء میں ہوگیا۔ ویسے خورشید الاسلام اٹی نثر کی خوبیوں سے بھی پیچانے جاتے رہیں گے۔

#### عبادت بربلوي

(1994-1914)

ان کی پیدائش ۱۹۲۰ء میں ہوئی حصول تعلیم کے بعد قدر کی افتیار کی۔ مبلے اینگاوعر بک کالج دہلی میں مدرس ہوئے لیکن تقتیم ملک کے بعد ہجرت کرکے پاکستان چلے مجئے۔لا ہور میں اور خیٹل کالج ، پنجاب یو نیورسیٹی سے وابستہ ہوئے اور ترتی کرتے ہوئے شعبہ اردو کے صدر بن مجئے ۔ڈین نیکٹٹی آف آرٹس بھی ہوئے۔اور نیٹل کالج کے پرنہل بھی رہے۔۱۹۸۰ء میں اپنے عہدہ سے سبکدوش ہوئے۔

عبادت بر یلوی نے انقر ویو نیورسیٹی بڑی اور اسکول آف فریقن اور پنٹل اسٹڈ براندن میں استادی خدمات انجام دیں۔
عبادت بر یلوی اردو کے نامور نقاد اور محقق ہیں۔ ان کی بعض کتا ہیں ہندو پاک کی محتلف یو نیورسٹیوں کے
نصاب میں رہی ہیں۔ ان کی شہرت کی ایک وجہ یہ بھی ہے۔ ویسے انہوں نے اردو تنقید میں اپنی ایک مخصوص جگہ بنالی
ہے۔ اس حد تک کہ یہ نام فراموش نہیں کیا جاسکتا۔ ان کی تصنیف و تالیف کی تعداد بھی اچھی خاصی ہے۔ چند کے نام
ہیں: "اردو تنقید کا ارتقا"" تنقیدی زاویے" ، "غزل اور مطالعہ غزل" ، "غالب کافن"، "روایت کی اہمیت" "جدید شاعری"،

991

''جدیداردوادب''اور''میرتق میر''۔یساری کتابی اہم مجی جاتی ہیں۔طلبا کے لئے بیمفیدتو ہیں ہی اردوشعروادب کے مزاج کی تغییم میں ذہین لوگوں کے لئے بھی راہیں متعین کرتی ہیں۔

عبادت پر بلوی تقید کی کوئی بوطیقا مرتب نہیں کرتے ۔نہ ہی کی شعریات کی تھہ بی دافل ہوتے ہیں۔
دراصل ان کاسر دکاروضاحتی تجزیے ہے۔ایے تجزیے بی کی صنف کے ابتدائی احوال سے لے کرارتفائی مرطے
سبجی زیر بحث آ جاتے ہیں۔ان کا تجزیہ عام طور سے ہمدردانہ ہوتا ہے۔وہ او بی سائل کی تہددرتہد پیجیدگی سے اپنارشتہ
تائم نہیں رکھتے بلکہ معنوی سطح پر ایساسر دکارر کھتے ہیں کہ اوب پارہ کے وہ احوال روش ہوجا ئیں جوعام طور سے سطح پر ہوتے
ہیں۔وہ اپنی تنقیدی روش کو بوجمل نہیں بناتے بلک تجزیے کے مقبول طریقے کارکواپناتے ہیں۔

عام طور سے نقادا ہے علم کا ہو جھ اپنے تجزیے ش اس طرح مجردیا ہے کہ پڑھنے والاسراسید ہوجاتا ہاور علیت کے اظہار کی جیجید ونفسیات اس کے لئے تفریح کا کوئی سامان مجم نیس پہنچاتی لیکن عبادت بر بلوی ایسے علمی ہو جھ سے اپنی نگارشات کوگراں بارنیس بناتے کیجی بھی ان کے یہاں تکرار لفظی و معنوی کا احساس ہوتا ہے۔ اور یہ بھی خیال ہوتا ہے کداگر و واختصار اور جامعیت سے کام لیتے تو ان کی تحریریں اور بھی مفید ہوتیں ۔لین ان امور کومنہا کیجئے تو بھرایا محسوس ہوتا ہے کہ موصوف کی غایت دراصل کی ادب پارے کی ایسی ترسیل ہے جہاں کوئی ویجیدگی پیدا نہ ہو۔ طوالت کی شاید یہی وجہ ہے لیکن ذہین پڑھنے والے گا ہے تکرار میں جتلا ہو سکتے ہیں۔

میراور غالب پران کے مطالعات وقع سمجے جاتے ہیں۔ان موضوعات کوانہوں نے پہوٹنف طریقے سے
رکھنے اور سبھنے کی کوشش کی ہے۔ایہ محصوص ہوتا ہے کہ اپنی تقید نگاری کو وہ ایک واضح ست دینا چاہ رہے ہیں اور یہ بھی کہ وہ
اپنے موضوعات کے داخلی امور پر نگاہ ڈالنے کی کوشش کررہے ہیں۔لیکن ایک تحریریں ان کے آخری وقتوں کی نشانی ہیں۔
کہاجا سکتا ہے کہ اردو تنقید ہی عبادت پر یلوی کا ایک خاص رول ہے اور بیرول اہم بھی ہے۔
ڈاکٹر عبادت پر یلوی کا انتقال ۸ کے درس کی عمر میں نومبر ۱۹۹۸ء ہیں ہوئی۔

### جاويدوشسك

(,199~ -,19r.)

ان کا اصلی نام شیو پرشاد وشٹ ہے لیکن جاوید وشٹ کے قلمی نام سے معروف ہوئے۔ان کے والد پنڈت رام چندر وشٹ تنے۔جاوید ۵رجون ۱۹۲۰ء میں فتح پور بلوچ، ہریانہ میں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم کے بعد دہلی آئے اور رہلی کالج سے اردومیں ایم اے کیا۔ پھر جامعہ ملیہ اسلامیہ سے کی ایج ڈی کی ڈگری لی۔

بنیادی طور پر جاوید وشد ایک شاعر ہیں۔۱۹۷۳ء میں ان کامجموعہ کلام'' شعلیہ شاکع ہوا تھا۔ یہ ایک دردمند دل کے شاعر سمجے جاتے ہیں۔کلا سکی انداز میں رہے جاوید وشٹ انحراف کی کوئی کیسر پیدائیس کرتے اور نکسالی زبان كاستعال پرزورصرف كرتے بي ليكن كلام مى موضوعات كاعتبار عصرى حسيت باكى جاتى ہے-

جاویدوشن نے دکنی او بیات سے خصوصی ول چھی لی۔ انہوں نے ملاوجہی کے قصد حسن وول کومرتب کر کے شائع کیا مجم قلی سے دلچیں لی تو '' غز ال رعنا'' نام کی ایک کتاب شائع کی جومحہ قلی قطب شاہ کی غز اوں کے انتخاب پر مشتمل ہے۔ انہوں نے قلی کی رو مانی شاعری کا بھی ایک انتخاب سامنے لایا اور نام رکھا'' روپ دست''۔

ملاوچی ہے خصوصی دلچی بھی بھی بعض کتابوں کی ترتیب دید وین کاباعث ہوئی۔ انہوں نے ''سب دس' کوسا منے رکھ کرفصہ حسن دول کے نام سے ایک کتاب سامنے لائے جو آج بھی اہم بھی جاتی ہے۔ ملاوجی پرایک مفصل کتاب بھی کھی ۔ وجبی کے اس طرح اندازہ ہوتا ہے کہ موصوف دکنیات سے مسلسل دلچیں لیتے رہے۔ ان کی دوسری کتابوں میں ''انٹا کے بیری'' ''ایک تبسم ایک نظر'' (انتخاب غزلیات) شائع ہو چکی ہیں۔ جاویر وشت ہس جنوری ہیں ویلوچ میں فوت ہوگئے۔

# محرحسن عسكري

#### (192A-,1971)

محرصن عسری ۱۹۲۱ء بلند شہر ضلع میر ٹھ میں پیدا ہوئے۔ان کا تاریخی تام اظہار الحق تھا۔ ابتدائی تعلیم
کے بعد ، ۱۹۳۱ء میں بی اے پاس کیااور ۱۹۳۳ء میں الدآبادیو نیورسیٹی ہے ایم اے ہوئے۔اس وقت اس یو نیورسیٹی میں کئی
تامور لوگ تھے مثلا ڈاکٹر عبد الستار صدیقی، ڈاکٹر تارا چند ،امر ناتھ جھا ،ایشوری پرشاد ،سیش چند دیوو غیرہ ۔ دیومحمر کی کو
ان کی ذہانت کی بتا پر بہت عزیز رکھتے تھے۔ ولی کے اینگلوع بک کالج میں قدریس کا آغاز کیا۔ انہیں الدآبادیو نیورسیٹی میں
کیچررکی پیش کش کی تی جے انہوں نے تبول نہیں کیا۔ ۱۹۵۹ء میں اسلامیک الج میں پڑھانے گئے۔

محر مسکری نے اپنا د بی سفر کا آغاز افسانہ نگاری ہے کیا۔ ان کا پہلا افسانہ جس کاعنوان تھا'' کا کی ہے گھر
سکے''۱۹۳۹ء میں شائع ہوا۔ ۱۹۳۵ء میں سلسلہ جاری رہا اور کئی ایجھے افسانے انہوں نے تخلیق کے لیکن نہ جانے کیا ہو۔
ہوئی کہ ان کی ساری توجہ تقید نگاری کی طرف مرکوز ہوگئی اور ۱۹۳۵ء کے بعد و دافسانہ نگاری کی بجائے اپنے تقیدی مضامین
سے پڑھنے والوں کی توجہ کا مرکز بن گئے۔ ویسے انہوں نے ماہنامہ" ساتی" دبلی میں" جھلکیاں" کے عنوان سے کالم نگاری بھی
گنتی جس کے سبب ادبی طقوں میں ان کی مزید پذیرائی ہوئی۔

ا ۱۹۲۷ء میں ترک وطن کے بعد وہ پاکتان چلے گئے اور لا ہور میں قیام کیا۔ مکتبہ جدید کے لئے ترجے کرتے رہے۔ انہوں نے منٹو کے ساتھ' اردواد ب'نام کا ایک رسالہ بھی شائع کیا جس کے دوشارے بی شائع ہو سکے۔ محمد صن عسکری اردو تنقید کے معماروں میں سمجھے جاتے ہیں۔ ان کی حیثیت بحیثیت نقاد تطعی منفرد ہے۔ یہ جس صف میں رکھے جاتے ہیں وہ صف کلیم الدین احمد یا آل احمد سرور کی ہے۔ آل احمد سرور کے سلسلے میں ایک اعتراض سے

ہوسکتا ہے کہ وہ محر حسن عسکری کی صف کے نقاد نہیں تھے لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ آل احمر سرور کے یہاں بھی پھے ایس سمتیں ہیں جو بیحد اہم ہیں۔

محرصن عمری پر مب سے خطرنا ک اورطویل تقدیکیم الدین احمدی کی ہے۔ "اردو تقدیر پرایک نظر" کے مطالعہ
سے اندازہ ہوتا ہے کہ کیم الدین احمدا پنی تقدید ہے محمد حسن عمری کا ایک طرح سے نداق اڑاتے ہیں اوران کے تصوراد ب
پر بھی ضرب لگاتے ہیں۔ وہ بار باراس کا احساس دلاتے ہیں کہ عمری نے غریب اردو دالوں پر رعب جمانے کی کوشش کی
ہے اور امکر پنی کا اور فرانسی اوب سے اپنی معلومات کی تشہیر سے اپنالو ہا منوانے کی صورت پیدا کی ہے کیم الدین کی تقید
ہی جھنجھلا ہے ذیادہ ہے۔ ایسامحسوں ہوتا ہے کہ وہ وہ محرض عمری کے علم وفضل کا بطلان کرنا چاہجے ہیں۔ جھنے تو بیا حساس
ہی جھنجھلا ہے کہ دہ صرف اپنے آپ کو اس کا اہل بجھتے تھے کہ مغربی اور بیات پر وہ کا کھی کتے ہیں ، ہندوستان ہی کوئی اور نہیں۔
ہوتا ہے کہ دہ صرف اپنے آپ کو اس کا اہل بجھتے تھے کہ مغربی اور قار بڑھتا گیا۔ اسے مغرب زدگ کہد لیجئے لیمن میں بین جیسے جسے وقت گزرتا گیا محمد حسن عمری کی تحربروں کا وزن اور وقار بڑھتا گیا۔ اسے مغرب زدگ کہد لیجئے لیمن میں خوام ارول انجام دیا۔ جدیدیت کی جوابرہ 191ء کے بعد اردو ہی مشروع ہوئی اس کی عقبی زبین ہی محمد حسن عمری بی بنیا در ہے ہیں۔ سیاور بات ہے کہ شمس الرحمٰن فاروتی اور تی دوسروں
نے اس تحربی بنا نے ہی اہم رول انجام دیے ہیں۔ لیمن بنیا دی مباحث عمری کے بہاں ہی ملتے ہیں۔
نے اس تحربی کیا وزن بنا نے ہی اہم رول انجام دیے ہیں۔ لیمن بنیا دی مباحث عمری کے بہاں ہی ملتے ہیں۔

ان کے تقیدی مقالات کا مجویہ 'انسان اور آدی' '' ۱۹۵۵ء میں شائع ہوا تھا۔ اس میں چودہ مضامین ہیں۔ مضامین کئیکی ہیں۔ مثانا من کی نظر'' 'انسان اور آدی''' 'فن برائے نی'' '' براور فزل نہر(ا)''' بیرا ور فزل نہر(ا)''' بیرا ور فزل نہر(ا)''' بیرا ور فزل نہر (۲)'' '' بیرا ور فزل نہر (۱)'' '' بیرا ور فزل نہر (۲)'' '' بیرا ور فزل ہے۔ نہر (۲)'' '' بیرا ور فزل نہر کے وہ افسانے جو نساوات پر تھان کا خوبصورت تجزیہ کیا ہے اور فلام عباس کے افسانے پران کی تقید بیحد انہوں نے منٹو کے وہ افسانے بران کی تقید بیعد وزنی ہے۔ فراق کی شاعری میں جس آواز کی انہوں نے نشاندہ کی ہے اس میں بھی ان کے وژن کا پیتے چلنا ہے۔ فرض یہ کہ بہت کی دائن تھا کہ اس پرلوگوں کی نگا ہیں جا تھی اور اس میں بھی ان کے وژن کا پیتے چلنا ہے۔ فرض یہ کہر بہت کی دائن تھا کہ اس پرلوگوں کی نگا ہیں جا تھی اور اس میں بھی انہوں نے جوموقف قائم کیا تھا اس میں مردت آج بھونے کی مردورت آج بھوزی ہوں کی جا رہی ہے کیکن اور ہم منسوبہ بندی پر جوان کا نقط نظر ہے وہ بہت منسان اور اہم ہے۔ اس مجموعے کے بعد ہی ۱۹۲۳ء میں ''ستارہ یا با دبان' بعنی دوسرا مجموعہ سانے آیا۔ اس کی کی مضامین ایسے ہیں جن پرکل بھی بحث ہوری تھی اور آج بھی پیسلسلہ جاری ہے۔ مثنا یہ کے تقید کا فریفنہ کیا ہے۔ اور اور فنی تخلیل میں کیا کارکردگ ہے یا اس کے فوف وہ کی تغیم کیے مکن ہے۔ تقید اور نفسیات کا بہی رشتہ کیا ہے۔ استعار سے جذبات میں کیا کارکردگ ہے یا اس کے فوف ہے کیا مراد ہے۔ درداور فنی تخلیق میں کئی ہم آ بنگی ہو فیرہ وغیرہ۔ بیوہ مہادث خیر ہو کتا ہی اشاعت کے بعد تفصیلی او بی وشور سی کا باعث ہے۔ اس طرح اور بی سائل کے دی مضامین اپنے آپ ہیں ہم آ جنگی ہو فیرہ وغیرہ وغیرہ۔ بیوہ میا ہم سمجھے گئے۔

"ستارہ یاباد بان "ی کے دوسرے حصے میں اس زیانے کے اردوادب کے بعض کوشوں پر روشی ڈالی کئی ہے۔ خصوصاً ایک بھنیکی بحث محاورے کے سلسلے میں ہے پھر ذیلی عنوان مطالعے کے تحت پانچ مضامین ہیں جنہیں نظرانداز نہیں کیا جاسکتا۔ بیسویں صدی اور مصوری کے ذیلی عنوان کے تحت کی اہم امور نشان زد کئے مجے ہیں جس میں رو مان کی زنجیر کے مباحث ایک خاص انداز کے ہیں۔ گویا" ستارہ یاباد بان "اوب کے فی یا فکری مسائل کی کھتونی نہیں بلکہ وہ او بی مسائل کے محتونی نہیں بلکہ وہ او بی مسائل کی کھتونی نہیں بلکہ وہ او بی مسائل ہی جن پر جن پر جنٹے انداز سے کمری روشن ڈالی کی ہے۔

تیرا مجوع دقت کی دائی "سائے آیا تو بیاندازہ ہوا کہ محرت عکری کوشی ادبیات یا شخص تجزیات سے دلیجی تو ہی لیکن بنیادی طور پر وہ شعریات کے اصابے میں داخل ہوکر نے نکات سائے لانا چا ہے ہیں۔ ایسے ی مضامین میں ''ایک تجرید سے دو مرک تجرید کی میں انسان '''ادب ہیں صفات کا استعال '''ادب اور نئی دنیا '' وغیرہ ہیں۔ اس می مضامین میں ''ایک تجرید کے بید کے بید کری تھرا ''' جگ عظیم دوم کی صفاحین مغرب سے تعلق رکھتے ہیں۔ مثلاً ''مغربی ادب کی آخری منزل ''' بدید اگریزی شعرا ''' جگ عظیم دوم کے بعد برطانوی ادب ''' جو کی کا طرز تحریر'' فرانس کے اوبی طقوں کی دو بحثیں '' 'بود لیئر''' یورپ کے چند وین ر بھانات '' 'زید کے دوزنا سے کا ایک ورق' وغیرہ ہیں۔ بیسب جھلکیاں کی سرخی کے تحت آئے ہیں مجسوس کیا جا سکتا ہے کہ مغرب کے دوالے می محموس کیا جا سکتا ہوئے کہ مغرب کے دوالے می محموس کی دارس کے دور میں داخل ہونے کی تبلغ کرتے ہیں ہی وہ دھے ہوں کہ ایک جھلک دکھانے پر نیصر نے اصراد کرتے ہیں بلکداس کے دموز میں داخل ہونے کی تبلغ کرتے ہیں ہی وہ دھے ہوں کہا مالد ین احمد خوالے میں تو مالد ین احمد خوالے میں تو اس کے دمور میں داخل ہونے کی تبلغ کرتے ہیں ہی وہ دھے ہوں کہا کہا تھر میں داخل ہونے کی تبلغ کرتے ہیں ہی وہ دھے ہوں کہا کہ دکھانے پر نیصر نے اصراد کرتے ہیں بلکداس کے دمور میں داخل ہونے کی تبلغ کرتے ہیں ہی وہ دھے ہوں کہا کہا کہ دکھانے کرفت کرتے تیں جی داخل ہونے کی تبلغ کرتے ہیں ہی وہ دھے ہوں کہا کہا کہا کہ میں داخل ہونے کی دور کی کے جدم خرقی خصوصا فرانسی ادبیات سے در کہا کہا کہا کہ دکھانے کرفت کرتے تا کہا تھاں ذور الوں کے خصوصی مطالے کا سبب بے۔

اباس حوالے سے محرحت عسری کی تحریریں دراصل جدیدیت کی تحریک بنیادین جاتی ہیں۔ میں ماناہوں کہ اس تحریک نے افراط و تفریط کی بڑی کیفیتیں بیدا کیں لیکن ساتھ ساتھ نی ادبی شعریات سے واقفیت کا وسیلہ بھی بی ۔ مگراہیوں کی بات اور ہے۔ علامتیت اور تجریدیت نیز لا یعنیت کے سارے مسائل اردو میں وافل ہو مجے لیکن اس میں مجر حسن عسری کا کیا تصور۔ اصلاً جب کی رجمان یا تحریک کے زیراٹر لوگ لکھنا شروع کرتے ہیں تو پچھ لی فی نہیں سب سے مہلے متاثر ہوتا ہے لیکن بذات خود متعلقہ شعریات کی اہمیت سے انکارنہیں کیا جاسکا۔

ببرطوری بھی ایک دلچپ بات ہے کہ اپنے آخری دنوں میں محرصن عمری جدیدے اور مغربی کمرابیوں ک تاریخ پردوشنی ڈالنے گے اور انہیں احساس ہوا کہ بہت سارے مغربی تصورات نے دین کے سلسلے میں کی طرح کی گمرابیاں پیدا کردیں ۔ خصوصاً وو اسلامی شعور کے دائی ہو مجے ۔ نتیج میں انہیں پناہ ملی تو کہاں حضرت مولا نا انٹر ف علی تھا نوی ک بندی کتابوں میں ، ان کی فکر میں اور ان کے عمومی تصورات میں ۔ ویسے وہ ابن عربی ہے لے کر دوسرے اکابر دین ک طرف بھی ملتفت ہوئے اور ایک طرح سے اپنی سابقہ تمام تحریروں کو کا لعدم خمبرانے کی ایک صورت پیدا کردی۔ اس باب می تفصیلی مباحث کی ضرورت ہے، جس کا یہاں موقع نہیں ۔ ویسے عسکری کے او بی تصورات زندہ ر ہیں گے اوران کے بدلتے ہوئے نہ ہی اور روحانی خیالات کے ساتھ چلیں مے۔

محمد حسن عسکری نے اور بھی بہت کچھ لکھا ہے مثلاً''انتخاب طلسم ہوشر با''''انتخاب کلام میر'' \_لینن ک''ریاست'' اور''انقلاب'' کاتر جمد ، گور کی ، فلا ہیر ، مادام بوار ،شروڈ کا آخری سلام وغیرہ ۔ ان کا ارادہ اشرف علی تھانوی کی ملفوظات کو انگریزی اور فرانسیسی میں ترجمہ کرنے کا تھالیکن ہیکام نہ ہوسکا۔

مجمد صن عسکری تنقید کے ایک اسکول تھے۔ بہت جاندار ، بہت توی اور بہت علمی۔ان کی نگارشات کے پس منظر میں اردو تنقید نے کئی محاذ سر کئے اور نگی دنیا بسائی۔اس نا بغہروز گار کی وفات ۱۸رجنوری ۱۹۷۸ء میں ہوئی۔وارالعلوم کور محلی ،کرا جی میں مدفون ہیں۔

#### وزيرآغا

#### (-,19rr)

ان کی پیدائش ۱۹۲۲ء میں وزیر کوٹ سر کودھا (پاکتان) میں ہوئی۔ انہوں نے کورنمنٹ ہائی اسکول سے میٹرک اور انٹر میڈیٹ پاس کیا۔ کالج جھنگ ہے ایف ایم کرنے کے بعد کورنمنٹ کالج لا ہور میں واقل ہوئے۔موصوف نے اور انٹر میڈیٹ پاس کیا۔ ۱۹۵۷ء میں 'اردوادب میں طنز ومزاح'' پر پنجاب یو نیورسیٹی ہے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔

وزیرآ غاک ادبی زندگی کا آغاز ۱۹۳۵ء میں ہوا۔ ابتدا میں نفرت آرانفرت کے نام سے ظلمیں کہتے رہاور نصیر آغا کے نام سے مضامین لکھتے رہے۔لیکن ۱۹۳۹ء میں اپنام سے ظلمیں اور مضامین لکھتے گئے۔

موصوف کی کئی او بی میشیتیں ہیں۔ غزل اور نظم کے شاعر تو ہیں بی لیکن ان کا امتیاز بحثیت نقاد کے بہت نمایاں ہے۔ دوسری صنفوں سے ان کا تعلق بھی گہرا ہے لیکن میں یہاں صرف ان کی شاعری اور تنقید پر نگاہ ڈالوں گا اور وہ بھی نہایت اختصار ہے۔

ہم بھی جانے ہیں کہ آزادی کے بعداردونظم نے ایک ٹی کروٹ لی جس کی ابتدا آزادی ہے کچے پہلے ہوچکی
تھی۔ کی اہم شعرا نظم کو بیٹن اعتبار سے نیا موڑ دے رہے تھے جن بھی راشد ، میرا ہی ، فیض ، مجیدا مجد ، یوسف ظفر ، قیوم نظر وغیرہ خاص شے۔ ان پر گفتگوا پی جگہ پر ہوگی لہذا اے دہرانے کی یہاں ضرور رہ نہیں ۔ نی نظم کے سفر بھی وزیر آغامجی شامل ہوئے ۔ انہوں نے ند صرف ہے کہ 'نظم جدید کی کروٹیس' کے عنوان سے ایک کتاب کھی بلکہ خود بعض بیحدا ہم نظمیس شامل ہوئے ۔ انہوں نے ند صرف ہے کہ ''نز دبان' ''، گھاس میں تتلیاں' '' دن کا زرد پہاڑ' میں جیسی نظمیس شریک اشاعت موسمیں ۔ '' شام اور سائے'' ''ز دبان' ''، گھاس میں تتلیاں' '' دن کا زرد پہاڑ' میں جیسی نظمیس شریک اشاعت ہوئیں وہ ان کی اور جنلیٹ پر دال ہے۔ دراصل قدرتی مناظر ، فطری مظاہر اور زمین کیف و کم سے وزیر آغا کا رشتہ بیحد ہوئیں وہ ان کی اور جنلیٹ کی شاعری کے حرکا ہے بھی پچھا ہے ہی امور رہے ہیں۔ لیکن رو مانی شعرا کی طرح ان کی نظمیس محض مظاہر کا بیان نہیں بلکہ ان میں شعوری طور پر حسن انہ ل کی خلاش کا پہلوملتا ہے نیز اس پر اسرار ویجیدگی میں داخل ہونے کا بھی مظاہر کا بیان نہیں بلکہ ان میں شعوری طور پر حسن انہ ل کی خلاش کا پہلوملتا ہے نیز اس پر اسرار ویجیدگی میں داخل ہونے کا بھی مظاہر کا بیان نہیں بلکہ ان میں شعوری طور پر حسن انہ ل کی خلاش کا پہلوملتا ہے نیز اس پر اسرار ویجیدگی میں داخل ہونے کا بھی

جوفطرت کا خاصہ ہے۔ گویا حیات وکا کتات کے فطری بہاؤی میں ان کی نظمیں جنم لیتی ہیں اور ان کا ارتقابھی ایسے ہی کیف
سے مملو ہوتا ہے۔ لبذا ان کی نظموں میں بڑی تازگی کا احساس ہوتا ہے۔ ان کی نظمیس داخلی اور خارجی احوال پرمر گزتو ہیں
لیکن الیکی صورت میں بھی تجسس اور تلاش کی ایک خاص کیفیت نمایاں ہے جے روحانی سکون یا اضطراب بھی کہہ کتے
ہیں۔ سکون اس لئے کہ بظاہر نظمیس ایک سطح پر نظم پری نظر آتی ہیں لیکن فوراً احساس ہوتا ہے کہ نبیس اس کے اندر تو ایک
ہڑا بیجان روپوش ہے۔ لیکن اس تیور کو وزیر آ غا ابہام کی مزلوں سے گزر کر حاصل نہیں کرتے بلکہ تنہیم کی ایک سطح عیاں ہوتی

سے سارے امور خالت کے لیے گالی کی اور ش کو ظاہر کرتے ہیں جس بھی بنا وقیقی قرت نہاں ہوتی ہے۔

وزیرآ خا کے یہاں استعادوں کا ایک خاص حزاج ہے۔ زیادہ تر استعادے التعادے الیے توسیق یا میٹا فور نے تک علامتوں کی ایک نئی د نیاب ارکی ہے جس کی تازگی اور تو انائی محسوس کی جائتی ہے۔ انور سدید کھتے ہیں:۔

'' وزیرآ خا کی نظموں میں استعادے کے پھیلاؤ کے ہمراہ موضوع کا دائر ہ بھی وسعت اختیار کرتا ہے اور شعر کہتے وقت ان کی بصیرے اور بصارت ودنوں بیدار اور بیک وقت معروف کار ہو جائی ہیں۔ شام اور سائے' ، ون کا زرد پہاؤ' ، نرد بان اور 'گھاس میں تتلیاں' کی نظموں میں وزیرآ خانے فطرت کے از لی وابدی روپ کود کھنے اور اس کے اسرار سرید کو آشکار کرنے میں وزیرآ خانے فطرت کے از لی وابدی روپ کود کھنے اور اس کے اسرار سرید کو آشکار کرنے کی سے دو حال کی سے دو حال کر سے دو الشعور میں گہرے اتر تے اور انسان کے بطون میں پرورش پانے والے روحانی کرب تک رسائی حاصل کرتے ہیں۔ انہوں نے انسان کو اپنی ریکھاؤں کی قید سے معطر کیا۔ وزیرآ غاطامت کو تخلیق انداز میں استعال کرنے والے جدید نظم نگار ہیں۔ نظم ان معطر کیا۔ وزیرآ غاطامت کو تخلیق انداز میں استعال کرنے والے جدید نظم نگار ہیں۔ نظم ان کے دوحانی کشف کا اظہار ہے۔ 'آدھی صدی کے بعد اردو کی بہلی طویل نظم ہے جس میں انہوں نے قری اردو کی بہلی طویل نظم ہے جس میں انہوں نے قری اور صوانی کشف کا اظہار ہے۔ 'آدھی صدی کے بعد اردو کی بہلی طویل نظم ہے جس میں انہوں نے قری اور سوانی کشف کا اظہار ہے۔ 'آدھی صدی کے بعد اردو کی بہلی طویل نظم ہے جس میں انہوں نے قری اور سوانی کشف کا اظہار ہے۔ 'آدھی صدی کے بعد اردو کی بہلی طویل نظم ہے جس میں اور معنوی طور پرشاید سب سے زیادہ میں آر کیا ہورائی آن آن کی طرف سفر کی طور پرشاید سب سے زیادہ میں آر کیا ہور ان آن کی طرف سفر کی طور پرشاید سب سے زیادہ میں آر کیا ہور ان آن آن کی طرف سفر کی طور پرشاید سب سب نے یادہ میں آئی کی طور پرشاید سب سب نے یادہ میں آرگی ہے۔ اور برآغانی آن آن کی طرف سفر کی طور پرشاید کیا کہ میں کیا ہور پرشاید کی سور کیا کی طور پرشاید کیا کی میں کی دور ان کیا کی کو کو کی طور پرشاید کیا کہ کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کیا کی کو کی کی کو کی کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی

بظاہرانورسدیدگی رائے مبالغے سے پرمعلوم ہوتی ہے لین اس بیان میں پجوصدات بھی ہے۔ یہ کہنا کہ میر جی کے بعد وہی اردونظم کے ایسے شاعر ہیں جے تاز وبکار بناتے ہیں تو یہ درست نہیں۔ کتنے ہی ہند و پاک کے شعران نئ کو آبیاری کی ہادر پجو تو وزیر آ غا کے مقابلے میں لاز فا کمتر نظر نیں آتے ۔لیکن فطرت اور فطری رموز کے حوالے سے ان کی انفرادیت نمایاں ہوتی ہے جس پرزور دینا جا ہے۔ ویسے ن مراشد ایک طرف اور فیض دوسری طرف ان ورفوں کے دونوں کے درمیان انہیں کہاں رکھا جا سکتا ہے یہ ایک بروااد بی سوال ہے ،اس لئے کہوزیر آغانے تو فیض ہیں نے ہی ن مراشد۔

<sup>• &</sup>quot;اردوادب كى مختصر تاريخ" ،انورسد يد،اساني پېلشرز، لا بور،ابريل ١٩٩٧ م، ١٩٩٨

ا یے دو تمن شعرااور بھی ہیں جن کا نام لینے کی ضرورت نہیں۔ ہیں بس اتنا کہ سکتا ہوں کہ ڈی نقم کے ارتقا میں وزیرآ غاکی تخلیقی قوت بھی نمایاں رہی ہے اور کہیں کہیں پران کامنفر دفکراورسوچ انہیں اہم بھی بنا تا ہے۔

دوسری حیثیت کی بحث تقید کے حوالے ہے ممکن ہے۔ ہندہ پاک کے سربرآ وردہ نقادوں میں ان کا شار ہوتا ہے۔ان کی کئی گیا میں مسلسل بحث میں رہتی ہیں۔مثلاً ''اردوشاعری کا حزاج ''،' تخلیقی عمل''،' تنقیداور مجلسی تنقید''،'نظم جدید کی کروٹیس''،''سافتایات اور سائنس''،''اردوادب میں طنز و حزاح ''،'' تقیداورا حساب''،''اقبال اورتضورات عشق'، ''تقیداورات عشق وخرد: نے تناظر''وغیرہ۔

یماں مفہر کریہ بات تسلیم کر لینی جائے کہ وزیر آغاایی نوعیت کے پہلے نقاد ہیں جنہوں نے زمین اور کا کتات ك ديو مالا كى تصوركو بروئ كارلات موئ شاعرى اور دوسر فنون كى تعبيم كاسلسلة قائم كيا-ان كى كتاب"اردو شاعری کا مزاج" اپن نوعیت کی پہلی اور آخری تفتیدی کا وش ہے جس میں دیو مالای تصورات دوسرے علوم کے ساتھ پوستنظرا تے ہیں جن کی جمان بین اور تغہیم کی بیجیدہ مرطع افتیار کر لیتی ہے اور تہذیب ، ثقافت اور انسانی عوامل کے بہت ہے جد بھاؤ کو میٹتے ہوئے شاعری اور دوسرے فنون لطیفہ کے لئے مطالب کا انتخر اج کرتی ہے۔ بظاہر بیدور از کار باتیں ہیں جن کاظہور مختلف علوم کے برتاؤ سے ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ کتاب بیحد متاز عدد بی ہے اور اس کے عیسس کو قبول کرنا آسان نہیں۔اس میں متحولوجی ، ندہب ،عمرانیات ،نفسیات بھی گڈنٹہ ہیں۔عمرانیات فلسفہ اور تاریخ کے مطالعے ے مرتب کی ہوئی یہ کتاب کچھ نے مباحث چیر تی ہے۔اس میں بن اور یان کی بحث معنی خیز ہو عق ہے، لیکن خاصی الجھی ہوئی ہے۔ بن سکوت ہے تو پان تحریک ۔ کا نئات پہلے پرسکون تھی یعنی بن کی منزل میں تھی تب پان کا مرحله آیا۔ کویا ووطرح کی تہذیبوں کی آویزش بھی ہوئی اوران کا نکراؤ بھی ہوا۔اس کے پس منظر میں آریائی اور دڑاوری تہذیبیں دیکھی تنئیں اور ان کی عقبی زمین میں کالی داس ، بحرتری ہری ،امار و ہمیکھ اور امار ہ وغیرہ پر بحث کی حمی اور شاعری کے باب میں ایک بوطیقا مرتب کرنے کی کوشش بھی۔ کتاب کے دوسرے جھے میں ثقافتی ، تہذیبی پس منظر کوصدیوں پیچھے دیکھنے کی سعی کی گئی اور سائیکوا ٹالائسس کاطریقہ کارا پنایا گیا۔غرض کہ شاعری کی تغبیم کے لئے سارےعلوم کی بحث خاصی چیجیدہ بن گئی۔ ہندوستان میں اس کتاب کی خبر لینے والوں میں فضیل جعفری ہیں جنہوں نے ایک طویل مقالے میں اس کتاب کورد کردینے کی کوشش کی ہے۔لیکن ان کا جار جانہ انداز اتنا جاوی ہے کیمسوس ہوتا ہے کہ وہ تنقید سے زیادہ مجاد لے محمل میں مصروف ہیں۔ یا کستان میں رشید ملک نے طلائی تثلیث کے عنوان سے اس کتاب کی بنیادی ہلاوی ہیں۔حدیہ ہے که اس میں سرقه کی بھی مثالیں پیش کی گئی ہیں لیکن بیتمام امورا یسے نبیں که ان پر توجه کی جائے۔ ہاں آئی بات تو ورست ہے کہ جو تھیںس اس کتاب میں پیش کی گئی و وابھی تک قابل قبول نہیں ہو تکی۔

ایک اور پہلو جووزیر آغا کی بحث کے سلسلے میں سامنے آتا ہے وہ ہے انشائیداوراس کاموجد۔ بعض لوگ میہ کہتے میں کہ انشائیہ کے موجد وزیر آغا ہی میں۔میرے خیال میں مید مثال بھی قابل قبول نہیں ہوسکتا۔انشائیہ کی تاریخ بیحد پرانی ہے۔اس سلیے میں کی نام لئے جاتے ہیں۔ایک پرانانام تو وجھی کا ہے اسے بحثیت انشائیدنگار سائے لائے والوں میں جاویدوشٹ ہیں جبر صد ہیں جبر صد ای الرحمٰن قد وائی ، ماسر رام چندرکواس کا بانی کتے ہیں۔ بہت سے لوگ اس پراصرار کرتے ہیں کے شرراس صنف کے موجد ہیں خصوصاً زیھے رام جو ہرنے اس بات پر بڑا اصرار کیا ہے۔ جبکہ سرسیدا تحد خال بھی اس کے موجد کی حیثیت سے سامنے آتے ہیں۔ ڈاکٹر سیدعبداللہ نے انتہائی زوردار طریقے پراس کا اظہار کیا ہے کہ سرسیدی اس کے موجد ہیں۔ جب بات آئی دورتک جاتی ہے تو پھروزیر آغا کواس صنف کا موجد قر ارنیس دیا جاسکتا۔ میراذاتی خیال ہے کہ ماسر رام چھردی نے باشا بطور پر ایس کھے جن میں آج کے انشا ہے کی کیفیت نمایاں ہے۔

ایک اوراہم کتاب جووزیر آغائے قلم نے لکی وہ''تخلیق عمل'' ہے۔اس کتاب میں انچھی خاصی سائنفک بحثیں میں اور کریٹی ویٹ کے سلسلے میں بوی دوراز کا دعلمی توجیہات ہیں۔ یہ کتاب بھی متنازع رہی اور اس سلسلے میں انگریزی کے بہت سے ماخذات پر گفتگو کی کئی ۔لیکن یہ حقیقت تسلیم کرنی جاہئے کہ یہ کتاب بھی اپنے موضوع کے لحاظ سے پہلی اور آخری کوشش ہے۔

ای طرح وزیرآ غانے سافتیات کے سلیلے میں چندامور سے بحث کی ہے چونکہ میں نے اپنی کتاب'' مابعد جدیدیت: مضمرات وممکنات' میں ان امور پر تفصیلی گفتگو کی ہے اس لئے یہاں میں اسے دہرانانہیں جاہتا۔ ویسے ان کے بعض مضامین جواس کتاب کے نئے آفاق کے تحت لکھے مجئے ہیں قابل مطالعہ ہیں۔

بحیثیت مجموی وزیرآ غاایک شاعراورنقاد کی حیثیت سے اردوادب میں بیحد ممتاز جگدد کھتے ہیں۔ اگران کی پزیرائی موتی رہی ہےتو یان کاحق ہے۔ اس لئے کہ انہوں نے کئی بیجیدہ را ہوں پر سفر کیا ہے اور اردوادب کو نئے جہات سے آشنا کرنے میں اہم رول انجام دیا ہے۔

# بديع الزمال

(-,19rr)

ان کا اصل نام محمد بدیع الز مال ہے اور اس نام سے لکھتے بھی ہیں۔ان کے والد ڈاکٹر محمد خلیل تھے اور والدہ بی بی نفیسہ خاتون ۔ جوموضع نیکول مظفر پور کی رہنے والی تھیں۔ بدیع الز مال ۲۲ راگست ۱۹۲۲ء میں پیدا ہوئے۔ان کا آبائی محمر موضع سہرتھا، جومظفر پور کے قریب ہے۔

بدیع الزماں بہارسول سروس سے تعلق رکھتے تتے اوراؤیشنل ڈکٹرکٹ مجسٹریٹ کے عبدے پر تتھ۔ جہاں سے ۱۹۸۰ء میں سبکدوش ہوئے۔انہوں نے ۱۹۳۷ء میں میڑک اور ۱۹۳۱ء میں گریجویشن کیا تھا۔ پھر ۱۹۳۳ء میں پننہ یو نیورسیٹی ہے ایم اے ہوئے۔

موصوف جج بیت الله سے مشرف ہو چکے ہیں اور ان ونوں پٹند میں قیام ہے۔اب تک موصوف کے ۹۱۸

مفاين صرف قبال پرشائع مو ي بي بي سي ان كى كتابون كى ايك فهرست ذيل مي درج كرر بابون:

لاالہ اللہ (۱۹۸۹ء)، جمعے ہے جم اذال لا اللہ (۱۹۸۹ء) کی محد کے وفا تو نے ہم تیرے ہیں (۱۹۸۹ء) روگی رسم اذال روح بلال ندری (۱۹۸۹ء) ذوق حاضر ہے تو پھر لازم ہے ایمان طیل (۱۹۹۰ء) تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے (۱۹۹۲ء) نگاہ مردموس سے بدل جاتی ہیں تقدیری (۱۹۹۳ء) اقبال کا پیام نو جوانان اسلام کے نام (۱۹۹۳ء) ممل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی (۱۹۹۳ء) اقبال کے کلام میں قرآنی تلمیحات اور قرآنی آبات کے منظوم ترجے (۱۹۹۵ء) اقبال کی جنرانیائی اصطلاحات کا اور شخصیتوں سے منسوب اصطلاحات آیات کے منظوم ترجے (۱۹۹۵ء) اقبال کی جنرانیائی اصطلاحات کا اور شخصیتوں سے منسوب اصطلاحات اور قرآن (۱۹۹۵ء) میں سے فارغ ہواسلمال بنا کے تقدیر کا بہانہ (۱۹۹۵ء) اقبال: شاعر قرآن (۱۹۹۵ء) کوار ہے تیزی میں صحبا کے مسلمان اور شخصیتوں کا مجموعہ ۱۹۹۲ء) ہیام اقبال: دین وایمان (ویٹی مضاحین کا مجموعہ ۱۹۹۲ء) مسلمان عورت قرآن کی روشن میں (۱۰۰۷ء)۔

اس فہرست سے بیانداز و ہوجاتا ہے کہ جس نوعیت کی کتابیں موصوف نے قلمبند کی جی کسی اور نے نبیل کی ہیں۔ ماہرین اقبالیات کی کی نہیں ہے۔معتبر اورمتند فقادوں نے کسی نہیں جہت سے اقبال پر پچھے نہ پچھ لکھا ضرور ہے۔ اقبالیات کاخزاندروز بروز وسیع تر ہوتا جارہا ہے۔نت فےموضوعات برخامفرسائی کی جاربی ہے۔شاید بی کوئی موشداییا ہوجس پر ابھی تک نگاہ نیس بردی ہو، انگریزی میں سب سے زیادہ مضامین اور کتابیں عکسپیئر براکھی منی ہیں اور اردو میں قبال پر۔ایسے میں بدلیج الز مال کی کتابوں کو کس شار میں رکھا جائے۔ بظاہریدا یک مسئلہ معلوم ہوتا ہے۔ بہار میں کلیم الدین احمد اورعبد المغنی نے اینے اینے نقط نظر سے اقبال کی تجزیے کی کوشش کی ہے۔خصوصاً عبد المغنی نے اقبالیات یر بہت کچولکھا ہے لیکن ان کی کتابوں کی نیج قطعی الگ ہے۔ بدیع الز ماں نے کوشش یدی ہے کدا سے تمام نکات جوا قبال فنی میں معاون ہو سکتے ہیں ان کو حلیل کی جائے۔ لہذا انہوں نے اپنی اولین کتابوں میں مبادیات سے بحث کی ۔ پھر اقبال کی اصطلاحوں کوزیر بحث لانے کی سعی مشکور میں منہک ہوئے اس کے بعد قرآنی حوالے اور احادیث کے فقرے جس طرح اقبال کے یہاں استعال ہوئے ہیں ان کی نشاند ہی ہیں انہاک دکھایا۔ اتناہی نہیں وہ پہلو جوبعض نقادوں کے يهاں بيدا وعريض طريقے سے زير بحث آ ميكے تھے انبيں بھی اس طرح پیش كيا كه مشكل رين مرطح آسانی سے گرفت میں آ مے ۔ان تمام امور کوموصوف نے ماہرین اقبال کے لئے نہیں لکھا بلکہ وہ عوام وخواص جوسرسری طوریرا قبال کے مطالعے ہے گذرتے ہیں اور بہت دورتک اقبال کے فکروفلفہ کی تہوں میں اتر نہیں کتے ان کے لئے وہ ایک طرح سے سہل راہیں متعین کردیتے ہیں۔اس طرح کہ اقبال کے بیحد مشکل مباحث ان کے آسان تجزیے سے قابل فہم ہوجاتے ہیں۔ کو یابدیع الز ماں ایک مفسر کلام اقبال بن کر امجرتے ہیں لیکن ان کی تفسیر تدلیلی ہوتی ہے، اس حد تک کدا یے نکات جو عام طور سے رو پوش رہتے ہیں واضح ہوجاتے ہیں۔اقبال کے با کمال راز داروں کی کی نہیں لیکن بدیع الز ماں پچھاس طرح معاملات سے رو ہرو ہوتے ہیں کے دوسری مثال کہیں نہیں ملتی۔اس کی ایک مثال اقبال کی قرآن بنبی اور پھرا لیے فہم کی شرح

1, 12.1

جوجر بدلع الزماں کے قلم سے سامنے آئی وہ لاز ما ایک مثالی صورت ہے۔ کہ سکتے ہیں کہ محمد بدلع الزماں اقبال کے رحرآ شنا ہیں اور ان کی حیثیت تمام اقبالیوں سے بہت مختلف ہے۔ طارق جمیلی نے چند جملے محمد بدلع الزماں کے بارے میں اقبال کے حوالے سے اس طرح قلمبند کئے ہیں جومیرے خیال میں اہم ہیں: -

''اقبال شع بیں تو محر بدلیج الز بال ان کے پروانہ ، وہ امام بیں تو بیہ مقتدی ، دونوں کے یہال اسلامیات کا جذب کار فرما ہے ، دونوں کواسلائ تھم کار کا بھی نام دیا گیا ہے۔ دونوں اسلام کے فلا برسے زیادہ باطن میں غرق بیں۔ دونوں باریش نبیں بے ریش بزرگ بیں۔ دونوں کا ادب قرآن کی تجبیر وتقییر ہے۔ بدلیج الز بال کو کمہ معظمہ اور مدینہ منورہ کی زیارت نصیب موئی لیکن عجب اتفاق کہ ان مقامات مقدسہ کی زیارت اقبال کو نصیب نہ ہوتکی۔ اقبال اور برلیج الز بال دونوں کے معمولات میں قرآن مجید کی طاوت شامل ہے۔ دونوں کے ادب کی رگوں میں قرآن مجید کی طاوت شامل ہے۔ دونوں کے ادب کی رگوں میں قرآن مجید کی طاوت شامل ہے۔ دونوں کے اقبال کی شاعری کی نثری قرآنی تغییر وتشر کے ہے۔ اقبال کے کلام میں قرآن کی آنے وال کے کلام میں قرآن کی آنے وال کی کلام میں آنہیں آنیوں کی طاش و تحقیق اور نشاندہ کی ملتی ہے۔ دونوں کی تخلیقات قرآن کی آنےوں کے انہیں آنیوں کی طالحہ سے بیراب ہوکرا ثر دار ہوتی ہیں۔''

غرض محر بدیع الزماں اپن نوعیت کے بیحد منفر دا قبال شناس ہیں جوعام اقبال پندوں کے لئے اہم تو ہیں ہی طلبہ کے لئے بالکل ناگزیر ہیں۔

موصوف پرایک تفصیلی کتاب''محمہ بدیع الز ماں: اقبالیات کے آئینہ بھی''ڈ اکٹر محمد امتیاز نے مرتب کر کے شائع کردی ہے۔جس بیس کی گرانقدرمضامین ہیں۔

# گيان چندجين

(-,19rm)

عمیان چندجین کاوطن سیو ہاراضلع بجنور ، یو بی ہے۔ یہ ذہبی اعتبار سے جین ہیں اوران کی ذات اگر وال - ان کے والد بحال سکھے تھے۔ کمیان چند نے اپنانسب نامہ یوں درج کیا ہے: -

''میان چند بن بحال سکھ بن بہاری لال بن پدم جین بن موہن لال بن مظنی رام بن سیتارام۔'' مظنی رام دھام پور سے سو ہارانتقل ہو گئے تھے۔ کمیان چند جین کے اپنے بیان کے مطابق ان کے پروادا تھیم یدم سکھ فاری کے عالم تھے اور شعر بھی کہتے تھے تحلی زیرک تھا۔ جن کے ہاتھ کے لکھے ہوئے فاری مخطوطات کمیان چنا عاري ادب اردو (جلاد وم)

جین کے کمریس محفوظ ہیں۔

میان چندجین کی شادی ۱۹۵۳ء می سہاران پور میں ہوئی۔ان کی بیگم کانام ارطا ہے اور وہ مناتن دھرم سے تعلق رکھتی ہیں۔ کیان چندجین ۱۹۵۰ء میں جمید بیکالج بجو پال میں اردو کے تکچر دہوئے اور اس کالج میں پروفیسر بھوئے۔ پھر دہ گورنمنٹ ڈگری کالج میں ورکے پرنہل ہوئے۔ ۱۹۲۵ء میں جمول کشمیر یو نیورسیٹی میں اردو کے پروفیسر ہوئے۔ دہاں گیارہ سال ملازمت کرتے رہے۔اس کے بعد ۱۹۷۱ء میں الدآباد یو نیورسیٹی میں پروفیسر وصدر شعبداردو ہوگئے۔ دہمبر ۱۹۷۰ء میں حیدرآباد کی سنٹرل یو نیورسیٹی میں اردو کے پروفیسر ہوئے۔

عیان چندجین اردو کے ایک نامورادیب اور محقق رہے ہیں۔ ادبی طور پر بے حدفعال اور متحرک رہے۔ انہوں نے داستان اور مثنوی پر بطور خاص کام کیا ہے اور ان کی متعلقہ کتابیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ لسانیات سے ان کا شغف محتاج تعارف نبیس۔ تاریخ ادب اردو سے بھی ان کی دلچیں رہی ہے اور انہوں نے فروغ اردو، دہلی کے لئے سیدہ جعفر کے ساتھ دکنی ادب کی تاریخ متعدد جلدوں میں قلمبند کی ہے۔

"اردو کی نثری داستانیں" پہلے المجمن ترقی اردو پاکستان ہے ۱۹۵۳ء میں شائع ہوئی ۔ لیکن جین صاحب نے اس میں مزید ھیے اوراضا نے کے جو ۱۹۲۹ء میں پاکستان بی سے شائع ہوئی ۔ گیان چند جین نے تکھا ہے کہ وہ اس کتاب پر مزید کام کررہے ہیں ۔ گویا یہ کتاب بوں تو سمعوں کی نظر میں ہے، وہ خود بھی اسے مزید مفید بنانے کے سلسے میں کافی چوکس ہیں۔ ڈی لٹ کا مقالہ" اردومثنوی شالی ہند میں "۱۹۲۹ء میں شائع ہو چکا ہے۔" تغییر غالب" ان کی ایک اہم کتاب ہو اس میں غالب کے قلم زد کلام کی شرح چیش کی گئی ہے۔ یہ کتاب ۱۹۷۱ء میں شائع ہوئی ۔ لیکن کتاب پر تاریخ اشاعت ۱۹۷۱ء درج ہے۔ یہ اطلاع خود مصنف نے ہم پہنچائی ہے۔ فالب کے سلسے میں ایک دوسری کتاب" رموز خالب " ہے۔ دراصل ہی گیان چند جین کے مضامین کا مجموعہ ۔ یہ مضامین غالب سے متعلق ہے۔ یہ کتاب ۱۹۷۱ء میں شائع ہو بھی تھی ۔ تعین و تنقید کا ایک مجموعہ" مقائق " کے نام سے ۱۹۷۸ء میں شائع ہوا۔ اس طور کا ایک کتنہ جامعہ ہے مدے شائع ہو چکی تھی ۔ تحقیق و تنقید کا ایک مجموعہ" مقائق " کے نام سے ۱۹۷۸ء میں شائع ہوا۔ اس طور کا ایک کتنہ جامعہ سے شائع ہو چکی تھی ۔ تعقیق و تنقید کا ایک مجموعہ" مقائق " کے نام سے ۱۹۷۸ء میں شائع ہوا۔ اس طور کا ایک کتنہ جامعہ سے شائع ہو چکی تھی ۔ تعقیق و تنقید کا ایک مجموعہ" مقائق " کے نام سے ۱۹۷۸ء میں شائع ہوا۔ اس طور کا ایک کتنہ جامعہ سے شائع ہو چکی تھی ۔ تعقیق و تنقید کا ایک مجموعہ" مقائق " کے نام سے ۱۹۷۸ء میں شائع ہو اس مقائن کی ہور کا کی سلے میں سائع ہو جکی تھی ۔ تعقیق و تنقید کا ایک مجموعہ" مقائن کی نام سے ۱۹۷۸ء میں شائع ہو جکی تھی و تعقیق و تنقید کا ایک مجموعہ" مقائن کے نام سے ۱۹۷۸ء میں شائع ہو جگی تھی دو تعقی تقدید کا ایک مجموعہ" مقائن کی نام سے ۱۹۷۸ء میں شائع ہو جگی تھی۔ تعقیق و تعقیق و تعقید کی مضافی کی میں مقائن کے نام سے ۱۹۷۸ء میں شائع ہو تعلی کی مضافی کی مضافی کی مضافی کی تعقیق و تعقید کی مضافی کی مضافی کی مضافی کی تعقید کی تعقید کی تعقید کی تعقید کی تعقید کی تعقید کے تعقید کی تعقید کی تعقید کی تعقید کی تعقید کی تعقید کی تعتید کی تعقید کی تعتید کی تعقید کی تعقید کی تعقید کی تعقید کی تعقید کی تعتید کی تعتی

دوسرا مجموع نذر کروفکر' بھی ہے۔ایک خیم کتاب ' عام اسانیات' بھی شائع ہو چکی ہے۔انہوں نے قاضی عبدالودود پرایک مفصل کتاب بعنوان ' قاضی عبدالودود بدیثیت مرتب متن' قلمبند کی ہے۔ یہ کتاب ایجیشنل پبلیشنگ ہاؤس، دلی ہے۔ نائع ہو چکی ہے۔
۔ سائع ہو چکی ہے۔

میان چرجین اب امریکے خطل ہو بچے ہیں لیکن ان کی او بی فتو حات کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ انتقاب محنت کرنے والے ایک ایسے اور بی حقائی بغیر کی تعصب کے سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی محنت اور ولی جمعی اے اور وکے کئی الجھے اور ویجید و مسائل علی ہوئے ہیں۔ یہ اپنی تحقیق میں بھی اپنے بیان کو کافی ترسیلی بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔

میان چندجین کےمضامین میں بھی علم و تحقیق کی بصیر تمیں لمتی ہیں۔جین صاحب ہمارے او بی سالا روں میں ایک ہیں جن کی رہنمائی میں تحقیق و تقید مسلسل آھے ہو ھار ہی ہے۔ نیز لسانیاتی مطالعات کا شغف لوگوں کومتا تر کر رہا ہے۔

# تنوراحرعلوي

### (-,1977)

آپ کی پیدائش ۱۱ رجولائی ۱۹۲۳ء کوکرانہ ضلع مظفر تکریو پی جی ہوئی لیکن ان کی تعلیم ہائی اسکول ہے ایم اے کے سیرٹھ جی ہوئی لیکن ان کی تعلیم ہائی اسکول ہے ایم اے سیرٹھ جی ہوئی ۔ اس کے بعد وہ علی گڑھ سلم یو نعر سیٹی ہے ۱۹۷۰ء جی پی ایج ڈی کی ڈگری کی اور اس سال دبلی کا لج حمل کیچر رمقر رہو گئے۔ اس کے بعد جامعہ اسلامیہ اور دبلی یو نعر سیٹی کے شعبہ سے وابستہ ہیں۔

تنویا احمالی بارے ابم محققین میں ایک ہیں۔ ان کا شار بیحد اہم اور ذی علم اور ہوں میں ہوتا ہے۔ ان کے مطالعات کا کیوس بیحد وسیع ہے۔ آئیں اسلامیات اور تصوف ہے دلچیں تو ہے بی انہوں نے تاریخ اور ہندوستانی ثقافت کا مجمی مجرامطالعہ کیا ہے۔ ان کی بعض کا بیں بیحد اہم ہیں، جن پر بار بار توجہ کرنی پر تی ہے۔ ان کے تحقیق کا م برے مدل کا مجمی مجرا مطالعہ کیا ہے۔ ان کی بعض کا بیں بیحد اہم ہیں۔ اظہار احمد ندیم کی اطلاع کے مطابق اب تک وہ تمیں کتابوں کے مصنف ہو چے ہیں۔ غالب ان کا فاص موضوع رہا ہے۔ غالب اور معاصرین غالب پر متعدد کتابوں کے علاوہ بہت سے مضامین شائع ہو چے ہیں۔ تنویر احمد علوی نے ''اور اق معانی'' کے عنوان سے غالب کے فاری خطوط کا ترجمہ بھی کیا ہے۔ مضامین شائع ہو چے ہیں۔ تنویر احمد علوی نے ''اور اق معانی'' کے عنوان سے غالب کے فاری خطوط کا ترجمہ بھی کیا ہے۔ انہیں ستعدد انعامات سے سرفراز کیا جا چکا ہے، جن میں بہادر شاہ ظفر ایوارڈ بھی ہے۔ ندیم نے ان کی کتابوں کی فہرست اس طرح قلم بندگی ہے: ''انتخاب مشنویات اردو' [۱۹۹۱ء]''اتخاب قصائد اردو' [۱۹۹۱ء]'' وق سوانح اور انتخاد' [۱۹۷۱ء] '' محمد کی تواج کے اس کی مورٹ ' [۱۹۷۱ء] '' کا بیات شاہ نصیر' [ اعوام ۲ کواء] '' محمد کی دواج نے شاہ نصیر' [ اعوام ۲ کواء] '' مورٹ کی محمد کی دواج نے ' اور اق می نارا تہذینی ورڈ' [۱۰۰۱ء] 'نفس نے آئی نیم رخ' ' (۱۹۷۰ء) اور '' تجس سے تجربہ تک' '

[۲۰۰۲ء] \_ان کے علاوہ ''تحا نفہ معرفت''،'' رسالہ تذکرہ شعرا''،'' مکتوبات عالیہ ''اور''ترجمہ مجمع البحرین'' مجمی ان کی کتابیں ہیں۔

کتابوں کی پیفصیل ہاہت کرتی ہے کہ تنویرا جم علوی کا شغف بنیادی طور پر کس طرف ہے۔ وہ شعروا دب کے محقق تو ہیں ہی ثقافت اور تہذیب بھی ان کے مطالعے کا ایک رخ ہے۔ تنویرا جم علوی تحقیق کو بہت محتی مفل قرار دیتے ہیں اور اس باب ہیں ان کا احساس ہے کہ دلائل نہ صرف وزنی ہوں بلکہ ان کا ماخذ بھی حقیقی اور اصل ہونہ کہ شمنی ۔ ان کی تحقیق روش ہیں رائے زنی کم اور حقائق کا اظہار بیش از بیش ہوتا ہے۔ ان کی تحقیق کا وشوں کی پچتی میں ان کا علم بہت معاون ہے۔ وہ بیک وقت اردو، فاری، ہندی اور دوسر سے ادبیات پر نگاہ رکھتے ہیں۔ ان زبانوں سے ان کی وابستگی ان کے شعور کو ہمیشہ جلا بخشتی رہی ہے۔ ان کی تحقیق و تنقید دونوں ہی میں نقابی مطالعے کا کیف ملا ہے وہ بھی بھی اپ تحقیقی مرطے میں جذباتی نہیں ہوتے اور حقائق کو محمیح پس منظر میں جانچا پر کھنا جا ہے ہیں۔

انہوں نے اصول محقیق پر بھی ایک کتاب قامبیر کی ہے، جس کے مطالعے سے اصولیات محقیق کے بعض مسائل علیہ ہوجاتے ہیں۔ ان کی نگاہ میں خاص طور پر جو محققین رہے ہیں وہ حافظ محمود شیر انی اور قاضی عبدالودود ہیں جن کی اہمیت مل ہوجاتے ہیں۔ ان کی نگاہ میں خاص طور پر جو محققین رہے ہیں وہ حافظ محمود شیر انی اور قاضی عبدالودود ہیں۔ اظہار احمد ندیم کے ایک سوال کے جواب میں کدوہ کون ساتحقیق کام ترج کی کررہے ہیں جوابا انہوں نے کہا:۔

"ان دنوں میں کی تحقیق کام کررہا ہوں۔ایک تو یہ کداردوشاعری کے روائی کروار علامتیں اور ان کے معنی کیا ہیں۔دوسراوی جس کی طرف میں نے اشارہ کیا کدا صولیات تحقیق پرنی کا بیال کی کہ جواب میں کی طرف میں نے اشارہ کیا کدا صولیات تحقیق پرنی کا بیاب کی چکا ہوں۔اس کا تحصیلی حصہ باتی ہے۔اس کے علاوہ عالب پرجو کام ہوا ہے اس کا جائزہ لے رہا ہوں۔وہ کس نوعیت کا ہے۔کہ جواب میں فرماتے ہیں اس کے ایک باب میں عالب کے سوانح نگاروں کا جائزہ لیا ہے، تجزیہ بھی کیا ہے اور ان سے اختلاف بھی کیا ہے۔ میں نے مختلف ابواب میں عالب کے محققین ، ناقد ین اور شارصین کو سامنے رکھا ہے۔اس طرح میر ہے تحقیق کام کے کی دائر سے ہیں جو پانی کے دائروں کی طرح متحرک ہیں اور آگے ہیں۔''ہ

موصوف کا یہ بھی خیال ہے کہ خالب پر یوں تو بہت کام ہوا ہے پھر بھی ان کی تشبیهات ، استعارات اور لفظی ترکیبوں پر مزید کام ہونا ہاتی ہے۔ انہیں احساس ہے کہ اب تک اردو بھی ہندوی اصناف کے تجربے پر کوئی اہم کام نہیں ہوا ہے۔ میر کے سلسلے بھی بھی انکی پیرائے ہے کہ اس شاعر کا تاریخ کے وسیع تراور گہرے تناظر بھی اب بھی مطالعہ کرنا ہاتی ہوا ہے۔ میر کے سلسلے بھی بھی اور قرصعوں کے سامنے ہیں کین ان کی ایک حیثیت شاعر کی بھی ہے بھی ان

<sup>• &</sup>quot;اردودنيا"، نى دىلى ، مارى ٢٠٠٥ مى

تاريخ اوب أردو (جلدد وم)

100

كے تين شعر منذكر وائرويو سے قل كرر ماموں:

غم جال کا وہ چارہ ساز بھی ہے دل شاز بھی ہے دل شکن بھی ہے دل نواز بھی ہے آتش رنگ اور حنا کی طرح دل کی شندک ، جگر گداز بھی ہے حسن مخلیق شیشہ اگر بھی ہے دست فنکار شیشہ باز بھی ہے دست فنکار شیشہ باز بھی ہے دست فنکار شیشہ باز بھی ہے

میں نے اظہار احمد ندیم کے جس انٹرو یو کا ذکر کیا ہے اس کاعنوان ہے'' تنویر احمد علوی سے گفتگو'۔۔ تنویر احمد علوی کا تنقیدی و تحقیق سنر جاری ہے۔'' ہارہ ماسد کی روایت'' جیسی اہم کتاب کے بعد شایدوہ ان موضوعات برقلم اٹھا کیں جن کے بارے میں ان کاخیال ہے کہ ابھی ان کی طرف توجہیں کی گئی ہے۔

# راج بہادر گوڑ

(-,19IA)

<sup>• &</sup>quot;اردودنيا"،نئ دبل،مارچ۵۰۰۰م

ادبی بالس میں حصہ لے بچے ہیں اور مشاہیر اردو کی زندگی اور ان کی اوبی خدمات پر مقالے پڑھ بچے ہیں۔ ڈاکٹر گوڑ نے ۱۹۸۸ء میں اپنی کتاب اوبی مطالع بالکمی جس میں اقبال کا ورشاور ان کی کوتا ہیاں، مخدوم کی زندگی اور شاعری ، انیس کی شاعری کا ساجی مقصد، اردو مرشیہ اور اردوادب پر واقعات کر بلا کے اثر ات، اکبر الدآبادی کی شاعری ان کی ظرافت اور وطن پرتی ، احمد آباد کے مزدور شعرا ، ادب اور تصوف، جمالیاتی حس اور جدیدیت کے تعلق سے بصیرت افروز مضامین شامل ہیں، علامہ اقبال کے تعلق سے انہوں نے اقبال کے کلام میں تعناد کی نشاندی کی ہے۔ دیگر مفکرین کا بیر خیال ہے کہ وہ تعناد نہیں بلکہ اقبال کے علی اور فکری سفر کا ارتقاب ۔

۱۹۹۰ میں ڈاکٹر گوڑ نے اولی جائزے ویش کی جودرج ڈیل عنوانات پران کے مقالات کا مجموعہ ہے۔ حسرت مو بانی کی سیاس سرگرمیاں ،حسرت کی غزل گوئی ، پابلونرودا:

بی نوع انسان کا عظیم شاعر ، فراق گور کھیوری: حیات اور شاعری ،فیش: شاعر مجابد ، مخدوم کی زندگی اور شعر ،کیفی اعظمی: سارے جہاں کاغم ، نیاز حیدر: خانہ بدوش ،قلندرلینین بکف شاعر تمریکس: حاش وتو ازن سے تقیدی تناظر تک ، جیلانی بانو کی کہانیاں اور میرے تاثر ات، محراری انداز میں ضبط تحریر میں لایا ہے۔ صفحہ ۸ پرصوفیا سے کرام کا ذکر کے بوئے آپ نے انداز میں ضبط تحریر میں لایا ہے۔ صفحہ ۸ پرصوفیا سے کرام کا ذکر کے بوئے آپ نے انداز میں انداز میں خطرت بندہ نواز کی تخلیق بتایا ہے۔ مابعد تحقیق کے سواحتی ہو چکا ہے کہ مندرجہ بالا تخلیق کا حضرت بندہ نواز کی تخلیق بتایا ہے۔ مابعد تحقیق حضرت بندہ نواز سے کوئی تعلق نہیں ہے ، بلکہ حضرت کے وصال کے ایک عرصہ بعداس کی تخلیق عمل میں آئی۔

۱۹۹۳ء میں ڈاکٹر گوڑ کے مقالوں کی کتاب ادبی تناظر شائع ہو چک ہے۔''۔ غرض ڈاکٹر راج بہاد گوڑ کی حیثیت اردوادب میں نغیمت ہے۔اردو کے جانثاروں کی جب بھی کوئی تاریخ لکھی جائے گی موصوف کانام بیحدنمایاں ہوگا۔ان کی ادبی کاوشیں بھی قابل لحاظر ہی ہیں لہذاان کا بھی اعتراف ہونا جا ہے۔

# محمطفيل

#### ( ~19A Y -- 197 T)

یبی اصل نام بھی ہے۔ان کی ولا دے ۱۹۲۳ء میں لا ہور میں ہوئی اور وفات اسلام آباد میں شب جعیہ جولائی ۱۹۸۸ء میں موصوف قلب کے مریض رہے تھے اور اس عارضے میں انتقال ہوا قبرستان میانی لا ہور میں مدفون ہوئے۔

<sup>• &</sup>quot;حيدرآباد مي غيرمسلموں كي اردوخد مات " ( آزادي كے بعد ) مطبوعة ٢٠٠٠ و من ١٥٥-١٥٥

معلوم نیس جو طفیل کواد فی طور پراجیت کیون نیس دی جی ۔فی الحال میں ابھی '' نقوش'' کی بات نیس چیز تا ہوں۔
انہوں نے جو خاکے لکھے ہیں ان کے اخیاز ہے کون انکار کر سکتا ہے۔ان کی متعدد کتا ہیں جومعروف بھی ہیں ان کے صاحب اسلوب ہونے کی خبردیتی ہیں۔خاکوں ہے دلچیں لینے والا کوئی شخص بھی طفیل ک'' صاحب''' جتاب''' محترم''، '' معظم'''' محرم'''' محرم'''' محی اور مخدوی'' جیسی نگار شات ہے دامن کشاں کیے گزرسکتا ہے۔ یوں آو خاکد نگاری کے باب میں کئی نام اہم ہیں جیسے فرحت اللہ بیک ،رشید احمد معلی ، چراغ حسن حسر سے ،معاد سے حسن منٹو ، شوکت تھا نوی وغیرو کئی نام اہم ہیں جیسے فرحت اللہ بیک ،رشید احمد معلی ، چراغ حسن حسر سے ،معاد سے حسن مثلی منٹر کشورو کرم نے دی کین کیا کی کو انگار ہو سکتا ہے کہ طفیل کے خاک کمتر در ہے کے ہیں۔ان کے خاکوں سے دو تمین مثالیس نند کشورو کرم نے دی ہیں ،جنہیں میں ذیل میں فائل کر رہا ہوں :

"شاہداحمد والوی کے بارے می رقطراز ہیں:

'شاہر صاحب کے جتنے بھی معر کے ہوئے ، وہ ہم بے زبان پنجابیوں کے ساتھ مگر آخر میں وہ اس داغ کودھو گئے ، جوش ملیح آبادی کے خلاف نمبر نکال کر۔'

ای طرح جمیل الدین عالی کے بارے می محترم میں لکھتے ہیں:

' ذُكَيْنُرانه شان ركف والے ، محرمصلحت آميزى ميں طاق ، معاملہ فيم ، محرضد كے بادشاہ ، مخلص استے كەمسرامسرا كرد جماديں - جانبدارات كداصول شر ماجا كيں - رائشرز گلڈ كے ناخدا ، محر خود گلڈ كى دريافت ئ

جوش ليح آبادي كے خاكے من يوں رنگ بحراب:

'جا گیرداندنظام کی پیدادار، مرخوداس نظام کے جانی دشمن ، بھاری بحرکم شخصیت ، بھاری بحرکم کلام ، بلکا بچلکا مزاح ، بلکا بچلکا ندات ، نداجھے دوست نداجھے دشمن ۔

محرطفیل چھوٹے چھوٹے جملوں میں بڑی بڑی ہاتی کہ جاتے ہیں ۔ تصویر کئی میں ان کاقلم اور بھی تیز ہوجاتا ہے،ان کا ہرفا کہ بولٹا ہوانظر آتا ہے۔ان کے فاکوں میں اردو کے متازاد بااور شعراسانس لیتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ مولوی عبد الحق ، قاضی عبد الغفار ، یگانہ چگیزی ، نیاز فتح وری، جوش ملح آبادی ، شاہدا حمد دہلوی جمیل الدین عالی، جگرمراد آبادی، فراق کور کھیوری، احسان دائش، شوکت تھانوی، عابد علی عابد ، کرشن چندر ، سعادت حسن منٹو ، پھرس بخاری، مجاز تکھنوی، اے حمیداور ناصر کاظمی ۔ بیسارے فاکے زند و معلوم ہوتے ہیں۔

لین محمطیل''نقوش' کے ایڈیٹر کے طور پرمعروف ہیں۔اس رسالے نے ہندوپاک میں جس طرح اپنی جگہ بنائی تھی اس کا اعتراف ہیشہ کیا جاتا ہے اور کیا جاتا رہے گا۔اس باب میں ان کی مدیرانہ صلاحیتوں کو تسلیم نہ کرنا صحافتی بددیا تی ہوگی۔''نقوش'' کے نبرا لگ اہمیت رکھتے تھے جن کی تفصیل اس طرح ہے:

۲۸۵، مالمی اردوادب ' بند کشور و کرم ، ۸۵-۱۹۸۸ و می ۲۸۵

# انامرى شيمل

### (,r.or -,19rr)

تاموراد بیداوردانشوردی بیں۔ان کی پیدائش ایک انداز سے کےمطابق ۱۹۲۳ء میں ہوئی۔ یورو لی زبانوں سے تو ان کی واقفیت تھی ہی عربی، فاری، اردواور ہندی پہمی قدرت رکھتی تھیں۔ عربی بیں ایک مجلّه و فکر وفن مجل ایک محلّه ان فکر وفن مجل ایک محلّه و فکر وفن مجل ایک محلّه و فکر میں ایک محلّه و میں ایک محلاوہ جرمن میں تھا۔ یہ پچاس سے زیادہ کتابوں کی مصنفہ تھیں۔ایک عرصے تک ترکی ادب کی پروفیسر دیں۔اس کے علاوہ جرمن میں اسلامیات کی تعلیم و بی رہیں۔ تیرہ سال پہلے وہ ہاروڑ ڈیونیورسیٹی سے انڈواسلا کے فلو کے پروفیسر کی حیثیت سے سبکدوش ہوئی تھیں۔

شیمل تضوف ہے گہر اتعلق رکھتی تھیں۔ کو یا ان کاموضوع بھی اسلام اور تضوف تھا۔ لہذا ایک طرف تو و مولانا روم کی جانب رجوع ہوئیں تو دوسری طرف مطالعہ اقبالیات سے تعلق رکھا۔ انہوں نے مولانا روم پرایک گرال قدر کتاب کسمی۔ اس کے علاوہ انہوں نے مثنوی مولانا روم کے ختنب اشعار کا انگریزی میں ترجمہ بھی کیا۔ اقبال کے کلام کے بعض حصے کو جرمنی اور انگریزی میں ترجمہ کیا۔ اس طرح کو یا اقبال شیمل کے ذریعہ جرمن میں مقبول ہوئے۔

سے رباوں روروں کیا میں ماریخ بھی جرمن اور انگریزی جس کھی۔اس کے علاوہ انہوں نے سندھی شاعر عبد اللطیف میٹائی کے رسالوں کومرتب کیا جن کا تعلق تصوف ہے تھا۔

بعض ادبی اداروں نے ان کی خد مات کا اعتراف کرتے انہیں انعامات سے نواز اے خصوصاً جرمن حکومت نے ان کی خد مات کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں مناسب اعزاز سے سرفراز کیا۔

ایک سوال بدا فعایا جاتا ہے کہ کیاانا مری شمل مشرف بداسلام چکی تعیس؟ ایک طلقے کا خیال بد ہے کہ وہ وا قعتا

مسلمان موحى تحيل ادران كااسلامي نام جميله تعا

شیمل نے ایک اسکال بختق اور دانشور کے نقط نظر سے بڑا اہم کا م سرانجام دے۔وہ دور دراز مغربی مکوں میں معربی اور داوو کو بطور خاص متعارف کراتی رہیں۔ ان کی تحریبی سلمیت نہیں ہے۔وہ کی بھی موضوع کو سرسری نہیں لیتیں اور وہ اس کی مجرائیوں میں اتر ناچا ہتی ہیں خصوصا نصوف پر ان کے مطالعات بڑے اہم سمجھے جاتے ہیں۔اسلام کی سیسے میں اتر ناچا ہتی ہیں خصوصا نصوف پر ان کے مطالعات بڑے اس کی ظرف الی اور قابل اعتماد جہات کو روثن کیا۔ اس کی ظرف اور دی اور اسلامیات کی محت رہی ہیں جس سے نکات پر گھری اطاسا۔

انامری شیمل ۲۷رچنوری ۲۰۰۳ و کوچسل کراہے گھر ہی بی گر گئیں اورای شب بیں ۸۰ریری کی عمر میں ان کی موت واقع ہوگئی اوراس طرح ایک عظیم محمن اردو ہے دنیا محروم ہوگئی۔

# شبيها كحن نونهروى

### (-199A-)

اردد کے مقت اورادیب رہے ہیں۔ان کے والد کا نام مولانا این حسن تھا۔وو ایک مشہور ڈاکٹر اور عالم تھے۔ شبیدالحن نے مسلم یو نیورسیٹ علی گڑھ سے تعلیم پائی۔اس یو نیورسیٹی کے اسٹوڈنس یوتھ کے صدریجی رہے۔جب طالب علم تھے بھی ان کی ادبی دلچپیاں روٹن ہوگئ تھیں، لہٰذاعلی گڑھ میکڑین کے ایڈیٹر ہوئے اورا کبرالیہ آبادی پر ایک باوقار نمبر مرتب کیا۔

شبیالحن کا تخلیقی رجمان ان کے بعض مقالات اور ایک کتاب جونائخ پر ہے سے عمیاں ہوتے ہیں۔ نائخ پر ان کا کلام آج بھی احرّ ام کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے اور تحقیقی لحاظ سے اس کی اہمیت تسلیم کی گئے ہے۔

موصوف جب تکھنو یو نیورسیٹی ہے دابستہ ہوئے تو شعبہ اردو کی اہمیت میں اضافہ ہوا۔ و مستقلا ای یو نیورسیٹی اور شعبے سے متعلق رہے اور آخرش پر وفیسر کی حیثیت سے سبکدوش ہوئے۔

شبیه الحن کونقاد کی بھی ایک حیثیت حاصل ہے۔ حالا نکہ موصوف نے اپنی تقیدی روش کوجلانہیں بخشی اور اپ علم و کمال کودوسرے شعبہ حیات خصوصاً ذاکری میں صرف کرتے رہے۔ پھر بھی و وایک نفسیاتی نقاد سمجھے جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں ان کی کارشیں محدود ضرور ہیں لیکن سلسلے میں ان کی کارشیں محدود خور ہیں لیکن انہوں نے جو بھی لکھا ہا اس میں ان کی دسترس کی چھا ہضر ور موجود ہے۔ انہیں زبان و بیان پر قد رستی اعلیٰ در بے انہوں نے جو بھی لکھا ہا اس میں ان کی دسترس کی چھا ہضر ور موجود ہے۔ انہیں زبان و بیان پر قد رستی قد رکر نی کے مقرر بھی رہے ہے۔ ایسے میں انہوں نے تحقیق و تقید میں محدود ہیا نے پر جسیا پھی کام انجام دیا ہے اس کی قد رکر نی چاہئے ، خصور آنفیاتی تقید کے دیل میں ان کی اہمیت کا احساس کرنا چاہئے۔ اس ضمن میں شار بر دولوی لکھتے ہیں:۔ چاہئے ، خصور آنفیاتی تقید کے دیل میں ان کی اہمیت کا احساس کرنا چاہئے۔ اس ضمن میں شار بر دولوی لکھتے ہیں:۔ پاسٹی میں شبیدالحن کی صرف ایک تباب "تقید و تحلیل ' ہے جو مختلف

مضامین پرمشمل ہے۔اس میں اصول تقید سے بحث صرف ایک مضمون تقید اور تحلیل (نفسی) میں کی گئی ہے۔ باتی مضامین اکبر کافن اور شخصیت ، غالب اور اندیشہ ہائے دور دراز ،فزل میں ٹرکسیت ،فزل اور لاشعور اور میر کے نہاں خانے وغیر ونفسیاتی عملی تقید کے نمونے ہیں جنکے مطالع سے یہ پت چاتا ہے کہ او بی تخلیق کے مطالع میں نفسیات کس صد تک معاون ہو گئی ہے۔

یوں تو شبید المحن کے تمام مغابین نفیاتی اصول پر مخصر ہیں لیکن ان میں سب سے
زیادہ اہم تغید اور تحلیل (نفسی) ہے جس میں نفسی اصول تغید اور خصوصیت کے ساتھ تحلیل نفسی
کے اصولوں ہے بحث کی ہے۔ انہوں نے تحلیل نفسی ہے بحث کرتے وقت اس کی ضرورت
پر زور دیتے ہوئے لکھا ہے کہ آج تحلیل نفسی کے عیوب وہا سن سب پر ظاہر ہو چکے ہیں۔ الیک
صورت میں اوب اس کے صحتند استعمال پر غور کرٹا نقا داور فن کاردونوں کے لئے مفید ہوگا۔' ہ شبہ الحسن نونہ وی ۱۹۹۸ء کو میں سر بے لکھنو میں وفات یا محکے اور پہیلی دفن ہوئے۔

### مختارالدين احمرآ رزو

(-,19rm)

مختار الدین احمد نام اور آرز دخلص ہے۔ ان کی پیدائش ۱۹۲۳ء بھی ہوئی ان کے والد کا نام ظفر الدین قادری اور ان کے دادا ملک منشی عبد الرزاق تنے۔ ان کی والدہ رابعہ خاتون بیحد ذی علم تعیس ، ویسے بیلوگ رسول پورمیجرا ضلع پٹنہ کے باشندہ تنے۔ان کی نانیہال موضع استھانواں بیل تھی۔ یہبی ان کا بچپن گزرا۔

جب آرزو چارسال چار ماہ اور چاردن کے تقیق بسم اللہ کارسم انجام پائی۔اردوکی تعلیم والدہ ماجدہ نے دی۔
اس کے بعدوہ پٹنۃ آ مجے اور مدرسہ شس الہدیٰ میں باضابطہ تعلیم کے لئے داخل ہوئے۔ یہیں سے فاضل کا امتحان بطریق احسن پاس کیا۔اب وہ انگریزی کی طرف راجع ہو مجے ۔میٹرک کے بعد علی گڑھ سلم یو نیورسیٹی سے بی انٹراور بی اے پاس کیا۔اب وہ انگریزی کی طرف راجع ہو مجے ۔میٹرک کے بعد علی گڑھ سلم یو نیورسیٹی سے بی انٹراور بی اے پاس کیا۔ ۱۹۵۹ء میں علی انگری کی سند لی اور جنوری ۱۹۵۳ء میں علیکڑھ مسلم یو نیورسیٹی شعبہ عربی میں کیچررہو مجے۔

1908ء میں شرق وسطی اور آکسفورڈ کے لئے روانہ ہوئے اور 1900ء میں آکسفورڈ یو نیورسیٹی میں مقالہ جمع کیا۔ 1907ء میں وابوایا زبانی امتحان کے بعد انہیں سندمل مئی۔لیکن وابستگی علی گڑھ مسلم یو نیورسیٹی ہی ہے رہی۔کی 1910ء میں عربی پروفیسر وصدر شعبہ ہو مجئے۔ یہ رنومبر ۱۹۸۴ء میں طازمت سے سبکدوش ہوئے۔ مخارالدین احمد آرزوکا

<sup>• &</sup>quot;جدیداردوتنقید:اصول ونظریات"،شاربردولوی،اتر بردیش اردوا کادی بکعنوه 199 مص ۲۳۱

ادبی اور شعری ذوق و شوق موروقی ہانہوں نے ابتدا میں شاعری ہے و کچی کی اور شعر کہنے گئے۔ پھرافیانے کی طرف ان ہو کے اور اس کے بعد ڈرا ہے کی جانب کو یا مختلف او توں میں وہ مختلف اوناف ہے وابت رہا ان ہی دنوں انخیارات میں مضامین شائع کروائے۔ بہار کے''اتحاد'' میں ان کے مضامین چھے۔ پھر وہ منٹو کے رہا لے'' مصور'' میں کھنے گئے۔ بہاو میں انہوں نے ایک تحقیق مقالہ رہالہ'' اردو'' میں شائع کروایا، جس کے ایڈ یئرمولوی عبد الهی مقالے کا حقوان تھا'' خالتی بادی طرز کے بہاری مخطوطات'' اس کے بعدوہ کی رہالوں کی طرف مائل ہوئے۔ ان کے مختلف منامین رہالہ'' بہتدوہ تان'' جس کے مدیر عبد الباق خال تھے، میں شائع ہوئے۔ اس رہالے کی ادارت میں سیل مقلم آبادی بھی تھے الباق خال تھے، میں شائع ہوئے۔ اس رہالے کی ادارت میں سیل مقلم آبادی بھی تھے۔ اب وہ مسلل تحقیق کام کرنے گئے۔ تالذہ صحفی پرانہوں نے ایک مقالہ کی تشطوں میں'' نگار'' میں شائع ہوئے۔ آئیں اور فرید آباد کے عنوان سے انہوں نے شائع کروایا اور ای رہالے میں ان کے کی تحقیق مضامین مضامین مضامین مقالے گئے۔ آلود والی سی مناکع ہوئے۔ آلود والی سی میں ان کے کی اہم تحقیق مضامین مضامین کی جہتے ہوں اس کے کی اہم تحقیق مضامین کی جہتے ہوں اس کے گئی اہم تحقیق مضامین کی ہوئے۔ آلود وادب''' '' ہمایوں''' 'دبیایوں''' دورائی '' نفوش'' 'لو ہور میں بھی ان کے کی اہم تحقیق مضامین کی جہتے دیں ان کے میگزین' میں بھی ان کے مقالے ناز کے میگزین' میں بھی ان کے مقالے شائع کی ہوئے رہے۔ ان کی تصنیف و تالیف کی ایک فہرست جو کو پی چند نار بھی میں ان کے مقالے شائع کی نے دواس طرح ہے:

(۱) اکبر کے خطوط ( مرتبہ) ۱۹۵۱ء (۲) احوال غالب ( مرتبہ) ۱۹۵۲ء (۳) فہرست مخطوطات احسن کلفن ۱۹۵۳ء (۳) تذکرہ شعرا فرح آباد ۱۹۵۳ء (۵) فہرست مخطوطات و نوادر در کتب خانہ مسلم یو نیورسیٹی علی گڑھ ،۱۹۵۳ء (۳) تذکرہ شعرا فرح آباد ۱۹۵۳ء (۵) احتجاب دیوان جاتم دہلوی ( فاری ) ۱۹۲۱ء (۸) سیر دہلی از: ریاض الدین انجد (۲) نفته غالب (مرتبہ) ۱۹۵۳ء (۵) احتجاب دیوان جاتم دہلوی ( فاری ) ۱۹۲۱ء (۱۰) کربل کتھا از: فضل علی فضلی ( باشتر اک مالک رام ) ۱۹۲۵ء (۱۰) تذکرہ کلفن ہند ،از: حدید دہلوی ۱۹۲۹ء (۱۱) تذکرہ صدرالدین آزردہ دہلوی ۱۹۷۰ء (۱۲) مخطوطات فاری مسلم یو نیورسیٹی علی گڑھ، ۱۹۸۰ء۔

من بن اورا ياوك الكيول يركن جاسكة بن جنبول في المحقيق كام ك بن -

# كالى داس گيتارضا

(, 1000 -, 1910)

کالی داس گیتانا م اور رضاتخلص تھا۔ان کی ولا دت مکند پورضلع جالندھر (پنجاب) ۲۵ راگت ۱۹۲۵ و جی ہوئی تھی مقیم کی دوباری سلسلے جی زندگی کا بڑا حصدانہوں نے جنوبی افریقہ جی گزارااوراب وہ کئی دہوں ہے بہیئی جی مقیم سے ۔انہوں نے جوش ملسیانی ہے شرف کمنڈ حاصل کیا تھا۔ خشی فاضل اور سنئیر کیبرج تک تعلیم حاصل کی۔ بعدازاں ہیرسٹری کے لئے بھی وا خلد لیا محرتعلیم ممل نہ کر سکے۔

گتار ضانے متعدد کتابوں کی تصنیف و تالیف کی جن میں غالب سے متعلق دو درجن قابل قدر کتابیں ہمی ہیں۔ ان کے آٹھ شعری مجوعوں" شعلہ خاموش" (۱۹۲۸ء)" سوزش ینبال" (۱۹۷۰ء)" شاخ کل" (۱۹۷۱ء)" اجائے" (١٩٧٥ء) "شعورتم" (٩٧٩ء) "متاع جاويد" (١٩٨٠ء) "سندرغز ل كلاب" (١٩٩٢ء) "ابحى نه ناؤ با ندمو" (١٩٩٩ء) ك علاوه " كتوبات جوش ملسياني بنام رضا" (١٩٤٦ء) " منثورات جوش ملسياني" (١٩٤٧م) " بندوستاني مشرتي افريقه عل '( ١٩٤٤)' (عائے مباح' (غالب کی منظوم فاری کا ترجمہ، ١٩٤٥ء)"متعلقات غالب' ( ١٩٤٨ء)" حکومت اور باقيات چكبست "((٩٤٩ء)"سهووسراغ" (١٩٨٠ء)" برج زائن چكبست " (١٩٨٠)" غالبيات چندعنوانات (١٩٨١ء) "كليات چكبست" (١٩٨١ء)" مقالات چكبست "(١٩٨٣ء)" غالبيات: چند شخص ادر غير شخص حوال "(١٩٨٩ء)" غالب ورون خانہ (۱۹۸۹ء) "غالب کی بعض تصانیف کے بارے میں "(۱۹۸۹ء) "علی سردارجعفری: بہنوں کی نظر میں "(مرتب،۱۹۹۹ء) "جوش ملسياني" (التخاب١٩٩٩ء)" اسدالله خال غالب" (١٩٩١ء)" ديوان غالب" (مرتبه١٩٩١ء)" قدى اله آبادي ونعت قدى ' (مرتب ١٩٩١ء)' ' رقعات واشعار غالب' ( پیش لفظ:١٩٩٢ء )" انتخاب آتش و غالب"" اردو فکشن افریقه مین (١٩٩٢ء ) "غالب كالك مشاق شاكرد بالمكند بصر" (١٩٩٢) " كجه باز ديد كجه بيش رفت" (١٩٩٣) " ديوان غالب" ( بيش لفظ، ١٩٨٦ء)"جبان استادداغ انتخاب غزليات "(١٩٩٥ء)"غالبيات، كجدمطا سع، كجدمشابد ع (١٩٩٨ء)" جَكُن ناته كرتيوري" "ويوان غالب كامل" (١٩٩٨ء)" غالب مختفر حالًات اورا يخاب كلام مع شرح" (١٩٩٨ء)" حرف مدح" (مضامين ١٩٩٩ء) "غالب شخعي حالات اورشرح"، " بنج آ منك"، "مكاتيب غالب"، "شهرشهرغالب غالب"، " آب حيات مين ترجمه غالب" '' دیوان غالب کمل''،' فرہنگ عارفاں' (لغت)'' خا قان ہندذوق دہلوی' وغیرہ خصوصی طور پر قابل ذکر ہیں۔انگریزی اور ہندی میں بھی کچھ کتابیں ہیں۔ان کی اولی خدمات کااعتراف کرتے ہوئے ۱۹۸۷ء میں انہیں غالب انعام برائے اردو، ۱۹۹۲ می آل انڈیا بہادر شاہ ظفر ایوارڈ، ۱۹۹۱ میں سراج اور نگ آبادی ایوارڈ، ۱۹۹۹ میں دوحہ قطر کا سب سے بر اانعام اورا ۲۰۰۰ میں پدم شری کے اعز از سے نواز اکمیا۔

۱۰۶ اله عالمی اردوادب ۲۰۰۴ و، مدیر: نذکشوروکرم بس۳۹۳

ان کی نگارشات کی ای تفصیل ہے انداز ولگانا مشکل نہیں کہ کالی داس گیتا اوب کے معالمے بھی کتے ہیدہ رہے تھے۔ان کی کا او بی چیشیس بیک وقت نظروں کے سامنے آ جاتی ہیں۔وہ شاعر بھتی نقاو بھوانی نگاراور خاکر نولیس بھی تھے۔انہوں نے ابتدا تو شاعری ہی ہے کہ بحثیت بھی ہی تھے۔انہوں نے ابتدا تو شاعری ہی سے کے لئیں جس طرح ان کی تحقیقی کا وشیس سامنے آئی گئیں انکی شاعری ہی پہلے می ورند یہ تھے ہے کہ بحثیت شاعر بھی ان کے اقمیازات ہیں۔اوران کے متعلقہ مجموعوں کا تجویہ کیا جائے تو معاصرین بھی ان کی ابہت واضح ہو سکتی ہے۔ ان کی احتیاز ہی ہے۔ ان کی ایمان کی ابہت واضح ہو ہو ہو ہو ہو بی ان کے ان کا وی ہی سے کے علاوہ جدید تیور ملا ہے۔ان کی شاعری میں روائی لب و لیج کے علاوہ جدید تیور ملا ہے کین جس طرح وہ ایک معتقل معتقل بی کہی بھی عجمی اور بی مزل ہے۔ یہ وہ مزل ہے جس پر چندی لوگ بیٹنی سے خصوصاً غالب سے متعلق رضا کی بھی ہے۔ غالبیات میں تو آئیں وہ انتجار حاصل ہوا ہے جو بہتوں کے لئے قائل رشک بھی ہے۔ غالب شناسی می رضا کی بھی ہے۔ غالب شناسی میں ان کی آگی اور شخف کو ہندوستان اور پاکستان دونوں نے بی محسوس کیا اوران کی جائز پندیرائی ہوتی رہی ۔اس کے بیسی کہان کی کوئی دوسری کیا دوسرے کے جس سے برختیقی توجہ کی اس کی کوئی دوسری مثال نہیں ۔اس میں میں گوئی چند تاریک کی تفصیلی رائے مل طاحظ۔ بیرائے ہر لحاظ ہے۔حقیقت پر بھی ہے:۔

"كالى داس كيتارضا كا اصل كارنامه غالبيات اورمتعلقات غالب ب-يون تو انبول في اين استاد جوش ملسياني كابعي حق اداكياءان كمنثورات وكمتوبات كوبعي جمايا ،انتخاب كلام مجى اوران كے كتا يج \_'ا قبال كى خامياں كومجى اينے مقدے كے ساتھ از سرنوشاكع كيا۔ نیز کلیات چکبست ، مقالات چکبست اور باقیات چکبست برجمی توجه کی - انہوں نے داغ ، فراق پر مجمی خاصا کام کیا تھا اور اس وقت وہ قومی اردو کاؤنسل کے لئے کلیات فراق کو کئی جلدوں میں مرتب کررہے تھے لیکن حقیقت یہ ہے کہ غالبیات پر انہوں نے جو کام کیا ،اعلیٰ درجے کی جو کتابیں شاکع کیں اور زندگی مجر کی انتقک محنت اور تلاش وجتجو ہے انہوں نے غالبیات کا جونا درخزیندا ہے ذاتی ذخیرے کے طور پرجمع کیا۔اس کی وجہ سےان کا نام اردو كے صف اول كے محققوں ميں بميشداحر ام سے ليا جائے گا۔ غالب برانہوں نے كم وميش ا مُعارو کتامِیں شاکع کیں جن میں دیوان غالب کی ان اشاعتوں کے عکمی ایڈیشن بھی ہیں جو غالب کی زندگی میں منظر عام برآئے تھے۔لیکن ان کا سب سے بڑا کار نامہ'' و بوان غالب کال' کی اشاعت ہے جس میں انہوں نے المیاز علی عرشی کے کام کوآ مے بر حاتے ہوئے ، غالب کے اردو کلام کوتمام و کمال تاریخی ترتیب سے مرتب کر دیا ہے۔ غالب کے متداول ديوان من تقريباً افعار وسواشعار جين نخدرضا من أسخه محويال قديم أسخه ميديه أسخه شيراني،

گل رعنا اور دوسرے تمام اہم قلمی شخوں نیز غالب کی زندگی میں چھے دیوان غالب کے پنچا دی
پنچوں ایڈیشنوں کو ملا کر غالب کے اردو اشعار کی تعداد چار ہزار دوسوچیس تک پنچا دی
ہے نے نفدرضا کی مدد سے حتی طور پر معلوم ہوجا تا ہے کہ غالب کا کون ساشعر کس زیانے میں کہا
گیا اوراس کی مدد سے غالب کے بارے میں بہت کی غلط فہیوں کا بھی از الدہوجا تا ہاور
بہت سے من گڑھت قصوں اور افسانہ وافسوں کا بھی جو غالب کے شارصین اور ٹاقدین نے
اپنی سہولت کے لئے تر اش لئے تھے۔غالبیات کی دنیا میں بیاس نوع کا کام ہے جس سے
اس داو میں قدم رکھنے والا کوئی بھی مخص صرف نظر نہ کر سکے گا۔''ہ

کویا گیتار ضابیحد با مقصد زندگی گزار کراس دنیا ہے رخصت ہوئے۔ ساری زندگی اردو کی خدمت کرتے رہے اور کچ ہے کہ جب ان کی مجر پور شناخت کاعمل شروع ہوا تو اس دنیا ہے رخصت ہو گئے۔ رضا ۲۵ اربارچ ۲۰۰۰ مکوراشر پی مجون اپنا ایوارڈ لینے جانے والے تنے۔ دہلی کے اشوک ہوٹل میں قیام تھاویں دل کا دور ہ پڑا اور جاں بجق ہو گئے۔

### ظانصارى

#### (1991 -, 1970)

ظ انساری کا حقیق نام ظل صنین نقوی تھا۔ ۲ رفروری ۱۹۲۵ء میں سہاران پور میں پیدا ہوئے جواتر پردیش میں ہے۔ ان کا پورا خاندان ذہبی تھااور دین تعلیم ہی ان کے یہاں رائج تھی۔ گھر پوتعلیم کے بعد ظ انساری مصیبہ کا لی میر ٹھ میں داخل کر دیے گئے۔ یہیں انہوں نے عربی اور فاری زبانوں پر بھی دسترس حاصل کی۔ اردو ہے تو شروع ہی ہے۔ لگا و تھا۔ لیکن وہ اپنی اس طرح کی تعلیم کو ناتھ کی ہجھتے رہے چنا نچرانہوں نے انگریزی تعلیم کی طرف توجہ کی۔ یمٹرک ہا کہ کو تھا۔ لیکن وہ اپنی اس طرح کی تعلیم کی طرف توجہ کی۔ یمٹرک پاس کرنے کے بعدا سے حالات نہیں تھے کہ سکون سے پڑھ سے تے لہذا اخبارات میں کام کرنے گئے۔ جب وہ بھی آئے تو ''انصاری ناس' روزاند اخبار ہے تعلق ہوگیا۔ تب مار کمزم زور پکڑر رہی تھی۔ اس زمانے کا ایک ہفتہ وارا خبار'' تو می گانشاری جگل ادارت میں آئے۔ اس وقت تک ترقی پندی کا بھی بڑا زور شور تھا۔ اہم شعراوا وہا ای تو کہ ہے۔ وابستہ خلے۔ تب آزادی وطن کی بھی گوئے تھی۔ اس وقت تک ترقی پندی کا بھی خاصا دخل عمل تھا۔ اس زمانے میں ترقی پنداویب شعے۔ تب آزادی وطن کی بھی گوئے تھی۔ اس میں کمیونٹ پارٹی کا بھی خاصا دخل عمل تھا۔ اس زمانے جی آئی کہ افروں کی حالت کھی ایک نہیں کہ اگر وہ جیل گرفتار ہور ہے۔ تھے۔ ظ انصاری بھی گرفتار ہوئے۔ اس زمانے جی آئی کا خوش ہوئی پھر کیوئی ہے۔ وابستہ ہو تھے۔ لہذا ظ انصاری نے گورنمنٹ سے مصالحت کے بعد جیل جائی حاصل کر لیکن ان کے بال بچوں کی خورش پورش کا انتظام ہو سکے۔ لہذا ظ انصاری نے گورنمنٹ سے مصالحت کے بعد جیل جائی حاصل کر لیکن ان کے اس میل کے ان کی پارٹی ناخوش ہوئی پھر کیموئی سے وہ صحافت کی طرف چھے آئے

<sup>•</sup> ماهنامه "اردود نيا" بني د بلي مِسَى ٢٠٠١ .

اور روز نامہ 'انقلاب' بمبئ ہے بھی مسلک ہوئے۔ میراتی ،اختر الا یمان اور مدھوسودن کے ساتھ ایک اوئی رسالہ 'خیال' بھی نکلا۔ کہاجاتا ہے کہ ظانصاری شعر کہتے تھے لین انہیں میراتی نے روک دیا۔انقلاب میں وہ حزاجہ کالم بھی لکھتے تھے جس کی بہت پذیرائی ہوتی تھی۔ تب انہیں یہ بھی احساس ہور ہاتھا کہان کی تعلیم ناکمل رہ گئی لہذاوہ اپنے طور پرانی علی استعداد بڑھاتے رہے۔خصوصاً انگریزی پر توجہ کی اور اس زبان پردسترس ہوگئی۔انہوں نے برناؤ شاپر معیاری کتاب قلم بندی۔

موصوف ملک کی تقییم کے بعد "شاہراہ" کی ادارت سے بھی دابست رہا ہے ایک زمانے میں یوسف دہلوی نے ہفتہ دار رسالہ" آئینہ" نکالاتو اس کی ادارت کی فرصداری سونی اور داقعہ ہے کہ بید رسالہ کم دفت میں ہندوستان گیر شہرت کا حال ہو گیا۔ ہر شارہ بوی آب د تاب سے نکا تھا لیکن افسوس بید کہ سلسلہ موقوف ہوا، اس لئے کہ مالی اعتبار سے استحکام حاصل نہ ہو سکا۔ اب بھی ظانعماری کی مالی حالت بہتر نہیں ہوئی۔ اب ہوا بید آئیس ماسکو سے دھوت آگئی کہ دہ ہاں دارالتر جمد میں کام کریں ۔ ظانعماری نے ردی زبان میں مہارت حاصل کی۔ انہوں نے متعدد کتاب کرتر ہے گئے۔ ادرو ردی لغت مرتب کی ۔ ماسکو میں جو بھی انہوں نے کام کیا وہ اپنے معیار کے لحاظ سے بیحد اہم ہے۔ آئیس وہاں داردو ردی لغت مرتب کی ۔ ماسکو میں جو بھی انہوں نے کام کیا وہ اپنے معیار کے لحاظ سے بیحد اہم ہے۔ آئیس دہ ہاں دوران میں انہوں نے کام کیا وہ اپنے معیار کے لحاظ سے بیحد اہم ہے۔ آئیس دنوں مولا نا آزاد، غالب ، بیر، فراکٹریٹ کی ڈگری بھی لئی۔ تب دہ بمبئی یو نیورسیٹی میں ردی زبان پڑھانے گئے۔ آئیس دنوں مولا نا آزاد، غالب ، بیر، فراکٹریٹ کی ڈگری بھی لئی۔ تب دہ بمبئی یو نیورسیٹی میں ردی زبان پڑھانے گئے۔ آئیس دنوں مولا نا آزاد، غالب ، بیر، فراکٹریٹ کی ڈگری بھی لئی۔ تب دہ بمبئی یو نیورسیٹی میں ردی زبان پڑھانے گئے۔ آئیس دنوں مولا نا آزاد، غالب ، بیر، فررہ اقبال ادرانیس پڑھیتی کام مرانجام دے۔

اوپر کی تفصیل سے بیا ندازہ ہوتا ہے کہ ظ انصاری بیک وقت مترجم ، لغت نولیں چھتی ، محانی اور کسی حد تک
ادبی نقاد بھی رہے ہیں ۔ موصوف بہت بڑے مقرر بھی تھے۔ ان کی تقریر سے لوگ بہت اثر لیتے اور ان کی مقبولیت میں
اضافہ ہوتا جاتا۔ اگر ان کے کلام کی تفصیلات پرخور کیا جائے تو یہ بات جیرت میں ڈ ال سکتی ہے کہ انہوں نے انگریزی ،
فاری اور روی زبانوں کی ۱۳۸ رکتابوں کا اردو میں ترجمہ کیا۔ کارل مارکس ، اینجلس کی متخب تصانیف بھی اردو میں شائع
کیس۔ دستو و کی ، چیزو ف ، اور پھکن کے ناول بھی ترجمہ کئے۔ جدید روی شاعری کا اردو میں منظوم ترجمہ کیا۔

اردوی طرف توجہ کیجئے تو انہوں نے غالب کی فاری مثنویوں کواردو جم منظوم کر کے پیش کیا۔امیر خسرو کی مثنویاں مرتب کیں۔روی جم بی غالب اورامیر خسرو کے سلطے کے دوجمو عے مرتب کئے۔روی کہانیوں کا ایک انتخاب بھی اردو جم ترجہ کر کے پیش کیا۔ دوسری کتابیں جو سامنے آئیں وہ اہم بیں مثلاً ''مثنوی کا سفر نامہ''' کا نئوں کی نہاں'''' کہی اردو جم ن کر جمہ کر کے پیش کیا۔ دوسری کتابیں جو سامنے آئیں وہ اہم بیں مثلاً ''مثنوی کا سفر نامہ''' کا نئوں کی زبان ''' کی ان کہی ان کہی اور غد ہب''' ورق ورق' ورق' ورق' وفیرہ۔انہوں نے ادبی و تقیدی مضامین کا مجموعہ''زبان و بیان'' کے نام سے شاکع کیا۔

کہ سکتے میں ظانصاری ایک فعال اور متحرک مخفس کا نام رہا ہے۔ ان کی ایک شادی ایک ہندو خاتون سے ہوئی متحی ۔ پہلی بیر گی سے ان کی اولا دیں ہیں دوسری سے نہیں ۔ دوسری بیوی حالات کا شکار ہوگئیں۔

ظ انصاری ایک حساس اور در دمند دل رکھتے تھے۔ان کی گفتگو میں بھی سوز تھا۔مزارات اور امام باڑوں کی

زیارت کے وقت ان پر دقت طاری ہوجاتی تھی جس کا مشاہدہ راقم الحروف نے بھی کیا ہے۔لیکن آخری عمر میں ظانصاری بیار رہنے گلے اور علالت کا سلسلہ طویل رہا۔ پھراس رجنوری ۱۹۹۱ء میں جمیئ ہی میں ان کا انتقال ہو گیا۔لیکن ان کی یادیں اور ان کے کام آنہیں ہمیشہ زندہ رکھنے کے لئے کافی ہیں۔

# متيح الزمال

(-1920-1910)

سید کے الر مال ماری 1918ء کوجائی جی پیدا ہوئے۔ بیج کھ خلے رائے ہر کی ، یو بی جی ہے۔ ان کے والد کا نام سید مہدی الر مال تھا، جوا ہے وقت کے اہم وکیل سمجھے جاتے تھے۔ جائس کے سادات کا تعلق دھزے علی نقی علیہ السلام کی اولا د سے ہے۔ ان ہی خاندان سے سید کے الر مال تھے۔ ان کی شادی بھی اعلیٰ خاندان جی ہوئی۔ ان کی شادی بھی اعلیٰ خاندان جی ہوئی۔ ان کی جو فیسر مسعود حسن خال کی صاحبز ادی تھیں۔ دوسر ہے لوگوں کی طرح ان کے گھر جی بھی عربی اور فاری کی تعلیم عام تھی۔ لوگوں کو شرح ان کے گھر جی بھی عربی اور فاری کی تعلیم عام تھی۔ لوگوں کو شرح ان کے گھر جی بھی عربی اور فاری کی تعلیم عام تھی۔ لوگوں کو شعروشاعری سے بھی ذوق تھا۔ ان کے والدع وض وال تھے۔ انہوں نے چندع وضی رسا لے بھی قامبند کے جی ۔ ابتدا میں الر ماں ڈرامہ اور مرثیہ سے بطور خاص دلیجی رکھتے تھے۔ الد آباد یو نیورسیٹی کے حلقے جی ڈراسے کو کائی تر قی حاصل ہوئی۔ اس سلسلے جی میں ال ماں کارول ہمیشہ رہا ہے۔

مسیح الزمال نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی پھراس کے بعد انٹر کیا، الد آبا ویو نیورسیٹی سے ۱۹۳۱ء میں بی اے پاس کیا۔ اس کے بعد ارد و میں ایم اے کی ڈگری لی۔ بی اے اور ایم اے دونوں میں سرفہرست رہے۔ ۱۹۲۸ء میں انہوں نے ڈی لٹ کی ڈگری لی۔

۱۹۳۳ء میں الد آباد میں اردو کے ککچرر ہو گئے۔ پہلے یہ جگہ عارضی تھی پھر مستقل ہوگئی۔ ۱۹۷۲ء میں ریڈر ہوئے۔ پہلے یہ جگہ عارضی تھی پھر مستقل ہوگئی۔ ۱۹۷۲ء میں ریڈر ہوئے۔ پہلے یہ جگہ دنوں تک بنارس ہندویو نیورسیٹی میں شعبہ اردو، فاری ادرعر بی کے صدر رہے۔ جسمانی اعتبار سے لاغر تھے۔ کر بلا الد آباد کیکن عام طور سے ان کی صحت ٹھیک رہتی تھی۔ ۹ رفروری ۱۹۷۵ء کواچا تک دل کا دورہ پڑا اور فوت ہو گئے۔ کر بلا الد آباد ہمت تنج میں دفن ہوئے۔

اوپر میں نے اس کی وضاحت کی ہے کہ میج الز مال کے خاص موضوعات ڈرامہ اور مرثیہ رہے تھے۔ عام طور سے شعبے کے اس کے خاص موضوعات ڈرامہ اور مرثیہ رہے تھے۔ عام طور سے شعبے کے علم بردار مرثیوں سے غائز ہمدردی رکھتے تھے۔ کیج الز مال بھی ابتدا ہی ہے اس صنف سے دلچیں لیتے سے سیعیت کے علمبردار مرثیہ میں ان کی پہلی کتاب'' مرثیہ میں'' ہی سامنے آئی۔ انہوں نے میر کے مرجے بڑی جال فشانی سے تلاش کے اور ایک تیمتی مقدمہ بھی قلمبند کیا۔

مسیح الز ماں اردو تنقید ہے بھی دلچپی لیتے رہے سے لہذاان کی کتابی ''اردو تنقید کی تاریخ'' جلداول ۱۹۵۳ء میں سامنے آئی۔ ایک تنقید کا مجموعہ'' تعبیر ہتشریح ہتقید' ۱۹۵۵ء میں منظر عام پر آیا۔اردوغز ل پر بھی انہوں نے ایک تقیدی نگاہ ڈالی اور انیسویں صدی کے اہم غزل گویوں پر ایک نظر ڈالی جوای کتاب کے مشتملات میں ہے۔ انہوں نے کتاب "معیار ومیزان" اردونٹر کے مختلف موضوعات پر منی ہے۔ اس کی ہمی اہمیت تتلیم کی جاتی ہے۔ مرثیہ اور اس کے متعلقات پر ان کی چندا ہم کتا ہیں ۔ ایک تو ڈی لٹ کا مقالہ ہے "اردومر ثیر کا ارتقا" جو ۱۹۲۰ء میں شائع ہوا۔ انہوں نے "اردومر میے کی روایت" نام کی ایک تحقیق اور تقیدی کتاب کھی شبلی کی "مواز ندا نیس و دبیر" پر ہمی ایک نگاہ ڈالی جس کا مقدمہ وحواثی اہم سمجھے جاتے ہیں۔ انہوں نے کلیات مومن کی بھی تدوین کی اور گر انقدر مقدمہ کھا۔ "کلیات میں جلا دوم میں غزلیات کے علاوہ میر کے دوسرے کلام بھی شائل ہیں۔ یہ کتاب اے 19 میں شائع ہوئی۔ ایک بسیط مقدمہ بھی نکھا ہے۔ فاری تھیڑ کے پہلے مجراتی ڈورا مے پر ایک نگاہ ڈالی اور اسے زندہ کرنے کی کوشش کی۔ ان کی دوسری کتابوں میں ریاست ہائے متحدہ کی کوشش کی۔ ان کی دوسری کتابوں میں ریاست ہائے متحدہ کی کوشش کی۔ ان کی دوسری کتابوں میں ریاست ہائے متحدہ کی کوشش کی۔ ان کی دوسری کتابوں میں ریاست ہائے متحدہ کی کوشش کی۔ ان کی دوسری کتابوں میں ریاست ہائے متحدہ کی کوشش کی۔ ان کی دوسری کتابوں میں ریاست ہائے متحدہ کی کوشش کی۔ ان کی دوسری کتابوں میں ریاست ہائے متحدہ کی کوشر تاریخ بھی ہے جو ۱۹۲۷ء میں شائع ہوئی۔

میح الز مال کواردوادب نے احر ام کی نگاہ ہے دیکھنا چاہا، اس لئے کہ موصوف نے مختف صنفوں پرطبع آز مائی

گ کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے جو دقیق کا م مر ہے کے سلسلے میں کیا ہے وہ ان کی عظمت کے لئے کائی ہے ۔ ویے ان

کے مضامین کے مجموع آئی مجمولی نہیں رکھتے ۔ دراصل میح الز مال چاہج تھے کہ ان کی تحریوں ہے اد بی طور پر عاقل و

بالغ ہی مستفیض نہ ہوں بلکہ طلبا کے لئے بھی اد بی تغییم کی راہیں ، موار ہو سکیں ۔ لہذا کہا جا سکتا ہے کہ وہ کا میاب ہیں ۔ ان

کیدون کی ہوئی کتابیں ان کے وقع مقدموں کی وجہ ہے اہم ہیں ۔ حالا فکہ ان کی تدوین کی صلاحیت اس تحقیقی اسکالرک

نہیں تھی جو عام طور ہے مطلوب ہے ۔ یعنی ہمار نے بعض محققین مثلاً مسعود حسن رضوی ، قاضی عبدالودود یارشید حسن خال نے

مسلم رح تحقیق کا مرانجام دیے ہیں ، ویہا کچھان کے یہاں علاقی کر نافعل عبث ہے ۔ لیکن مجموعی طور پر جس طرح کے

تحقیق کا م کی جمیل کی ہو وہ رد کرنے کے قابل نہیں ہے ۔ ان کی بعض کتابیں شاید دائی طور پر زندہ ہیں ۔ خصوصاً جن کا

تعلق مرشیہ کی تنقیداور تاریخ ہے ۔

مسیح الز ماں ایک مہذب، ولدار اور وضعد ارشخصیت کا نام ہے۔ جن کی موت سے الد آباد کی اوبی زندگی کچھے دنوں کے لئے تعطل کا شکار ضرور ہوئی۔ ان کے خاندان کی وضعد اری مشہور ہے۔ اس کا ذاتی تجربدر اقم الحروف کو بھی ہے۔ مسیح الز ماں کی نثر رواں اور صاف و شغاف رہی ہے۔ ان کی تحریر کہیں مخبلک نہیں۔ حتیٰ کہ ان کی تحقیق نگار شات بھی کئی تم کے پیچیدگی یا ژولیدگی سے عاری ہیں۔

## اسلوب احدانصارى

(-,19ra)

اسلوب احمد انصار ١٩٢٥ ، على على بيدا ہوئے۔انہوں نے على گڑھ مسلم يو نعور سيثى سے ١٩٣١ ، على الكمريزى كے يكور بوگئے۔ابھى علم كى بياس الكمريزى كے يكور ہوگئے۔ابھى علم كى بياس

1+14

بجمی نہیں تھی لہذالندن کے اور آکسفورڈ یو نحورٹی ہے گر بجو بیٹ ہوئے۔ ۱۹۵۹ء میں شعبہ اگریزی کے ریڈر ہو گئے اور ۱۹۲۷ء میں پروفیسر ہو گئے۔ ۱۹۲۵ء ہے ۱۹۸۰ء تک وہاں کے صدر شعبہ رہے۔ ان کی اردو کی کتابوں کی تفصیل ہے ۔ ۱۹۲۷ء میں پروفیسر ہو گئے۔ ۱۹۲۵ء ہے ۱۹۸۰ء تک وہاں کے صدر شعبہ رہے۔ ان کی اردو کی تنابوں کی تفصیل ہے ۔ ''ادب اور تنقید'' ''نقش غالب'''ا قبال کی تیرہ نظمیں اور غرایس'' اقبال کی متخب نظمیں اور غرایس'' اقبال : حرف ومومن' ''نقش ہائے رنگ رنگ' (غالب)''اطراف رشید احمد میدیتی ''اردو کے پندرہ ناول'' '' آئینہ خانے میں'' ''نذر منظور'' (تر تیب)''غزل تنقید' [دوجلدوں میں] (تر تیب)''غالب: جدید تنقیدی تناظرات''' تنقیدی تبمرہ''' حرف چند''۔

ان کتابوں کی بنیاد پر بیا نداز ولگانا مشکل نہیں ہے کہ اسلوب احمد انصاری کا تقیدی شعور مختلف صنفوں کے تجزیے کی طرف ماکل رہا ہے۔ایک طرف تو انہوں نے غالب اور اقبال کے مطالعات ہے کہری دلچیسی لی تو دوسری طرف منتخب ناولوں کےمعیار ومنہاج ہے بحث کی متغرق طرز کےمضامین بھی لکھے ۔لیکن مجموعی طور پراس کا احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے اقبال سے غایت دلچیں رکھی ہے اوران کی شاعری کے بعض کوشوں کومنور کرنے کی کوشش کی۔ مجھے احساس ہوتا ہے کہاسلوب احمد انصاری کے اردگر دکسی ازم کا حصار نہیں۔ نتیجہ میں وہ آزا دانہ طور پراینے ذوق کی روشنی میں اد بی تجزیے کے مشکل مرطے ہے گزرتے رہتے ہیں۔ انہیں کسی رائج اسکول ہے وابنتگی عزیز نہیں اس لئے ان کی تنقید میں مختلف رنگ یائے جاتے ہیں۔ کہیں کہیں نیوکریٹ سزم کی جھلکیاں ملتی ہیں تو کہیں ان کے متضاوطریت کار کی بھی۔ کویا ایک طرح سے ان کی تقیدان کے ذہن کی اوٹونوی کا پتہ ویتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ بدکہاجا سکتا ہے کہ وہ جا ہتے ہیں کہ کوئی بھی فن یارہ پڑھنے والوں پرتغبیم کا باب مطلقاً کھول دے۔اس عمل میں وہ ریاضیاتی تجزیے سے گزرتے ہوتے میں اور پہلے کی شعری فن یارے کومعنوی سطح پراجا گر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔اس کے بعدا پے طور پراس کے معیار ک با تمل کرتے ہیں۔ گویاان کی غایت بس اتن ہے کتفہیم کاعمل سرانجام یا جائے۔عام طور سےان کارویہ بمدردانہ ہوتا ہے۔ شعری یا نثری تجزیے میں عیوب سے زیادہ محاس کی تلاش کرتے ہیں۔اس ممل میں ان کا ذاتی ذوق اور مطالعہ بھی رہنما ہوتا ہے لیکن شاعر یامصنف کے حق میں یہ بات ہوتی ہے کہ وہ زیاد ورخوبیوں کی تلاش میں سرگر دان نظرا تے ہیں۔ اسلوب احمد انصاری کی تحریر میں کہیں بیچید گی نہیں ہوتی ۔وہ باتوں کو کھل کربیان کرنا جا ہے ہیں۔اس عمل میں بعض امرطولانی بن جاتے ہیں اور کہیں کہیں تحرار کی بھی صورت پیدا ہوجاتی ہے۔ مجھے جرت ہوتی ہے کہ ایک ایسا شخص جوانگریزی ادبیات سے ساری زندگی وابسته ر باوه کوئی واضح ادبی نقط نظر کیوں نه پیدا کرسکا۔ پیربات بعضوں کوانجھن میں ڈ ال سکتی ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ عام طور ہے اپنے علم اور مطالعات کوپس پشت ڈ ال دیتے ہیں اور محض اپنے ذوق کورہنما بناتے ہیں۔ بی وجہ ہے کہ ان کی تقید کسی متعینہ فکر کی مماز نہیں بنی۔

اسلوب احمد انصاری نے انگریزی میں بھی بہت پچھ ککھا ہے۔ انگریزی میں کم از کم ان کی آٹھ دس کتابیں شائع موچکی ہیں جن میں دوطیع زاداور چیز تیب دی ہوئی ہیں۔ طبع زاد کتابوں میں ایک دلیم بلیک پر ہے۔ مرتبہ کتابوں میں ان کے پیش نظر ملٹن، جان ڈن ہر والٹرر ملے اور اقبال اور سرسید ہیں۔ انہوں نے مختلف انگریزی رسالوں بی مجی چند مضامین کھے ہیں۔ موصوف نے جومضامین شکیسیئر سے متعلق لکھے ہیں وہ ایک اطلاع کے مطابق مغرب میں بند کئے گئے ہیں، جن بعض حوالے بھی دئے جاتے رہے ہیں۔

اسلوب احمد انصاری کومحافت ہے بھی دلچیں رہی ہے۔وہ اردو میں ۱۹۷۹ء سے ۲۰۰۱ء تک'' نفذر ونظر'' جیسا اہم جریدہ نکالتے رہے۔انگریزی کے علی گڑھ جزل آف انگلش اسٹڈیز اور علی گڑھ کرٹیٹی کل مسیلینی کے بھی بنیا دگڑ اراور ایڈیٹررہے ہیں۔

اسلوب احمرانصاري كوكن اد في انعامات السيك يهي ،جن من سابتيدا كادي ايوارد اور غالب ايوارد بهي بير \_

# فهيم اعظمي

### (,r..r-,1910)

نبیم اعظمی کا اصلی تا مسیدامداد با قر رضوی عرف ولاور تھا، لیکن ادبی تا م نبیم اعظمی ہے۔ 19۲۵ء یم جمانواں، صلع اعظم گڑھ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم چھتریا بائی اسکول اور اینکلو بنگالی انٹرمیڈیٹ کالج اعظم گڑھ میں ہوئی۔ وہیں سلع اعظم گڑھ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم گڑھ میں ہوئی۔ وہیں سے میٹرک اور انٹر کے امتحانات پاس کئے۔ بی اے الد آباد یو نیورسیٹی سے ہوئے۔ پھر پنجاب یو نیورسیٹی سے فلف اور تاریخ میں ایم اے ہوئے۔ اس یو نیورسیٹی سے جزئزم کا ڈبلو پا بھی لیا اور کرا جی یو نیورسیٹی سے ایل ایل بی ہوئے۔ انہوں نے یوایس اے بی ایک ڈی کی ڈگری ہی۔

ان کے والدسید سجاد بھی شاعر تھے اور عقیل تخلص کرتے تھے۔ان کے چھوٹے بھائی سجاد باقر رضوی بھی نقاداور شاعر ہوئے۔

فہیم اعظمی نے راکل ایرفورس کی ملازمت کی۔اسی ملازمت کے درمیان وکالت کی ڈگری لی۔انہیں فوج کی ملازمت میں سعودی عرب ریاض بھیجا گیا اور پھر راولپنڈی میں آفیسر کمانڈ نگ ہو گئے۔ریٹائزمن کے فور آبعد فوجی ملازمت میں سعودی عرب ریاض بھیجا گیا اور پھر راولپنڈی میں آفیسر کمانڈ نگ ہو گئے۔ریٹائزمن میں ملازمت ہوگئی۔وہ''مریز' کے ایڈیٹررہے ہیں۔ان کی تقنیفات میں''بہت دریہو پھی''''جنم کنڈ لی'''مین ہول''''پھرکیا ہو''''یاکتان کے بورڈ واانقلا بات' وغیرہ ہیں۔

نہیم اعظمی جدید اردو فکشن کے شہرت یا فتہ ادیب رہے ہیں۔ ماہنامہ'' صریر'' کو وہ پندرہ سالوں تک ایڈٹ کرتے رہے۔ اسٹمل میں وواد بی رفقار کے بیچ وخم ہے آگاہ ہوتے رہاورخود بعض جہات میں اثر قبول کرتے رہے۔

یوں تو ان کی کئی حیثیت رہی ہیں۔ مثلا افسانہ نگار ، فقاد ، شاعر اور صحافی ، لیکن ان کی دو حیثیت ایک فکشن لکھنے والے کی اور دومرکی صحافتی تحریروں کی بڑی اہمیت رہی ہے۔

اگران کی تنقیدی جہت پرنگاہ کی جائے تو انداز و ہوگا کہ و وجدیدیت کے بعد ساختیات و پس ساختیات امور کو

بھی زیر بحث لانا چاہتے تھے۔ گویاان کا سنرعمومیت سے علامت، تجرید اور جدیدیت سے ہوتے ہوئے سافتیا ب وہی سافتیا ت سافتیات پرختم ہوتا ہے۔ احمدزین الدین نے ان کی رصلت پرایک نوٹ لکھتے ہوئے خودان کا ایک بیان نقل کیا ہے جواس طرح ہے: -

''دوہ جہاں تک جدیدرین فکر کا تعلق ہے تو 'میری' تخلیق کہنا ہی سی خیریں ہے نہ میں ہوں اور نہ یہ نہیں اور پیشل ہے۔ ہاں پروؤ کشن ضرور ہے اور اس کی بنیادیں انہیں فکشن کی شعریات میں جی جوار دواد ہ کی دنیا کے ادب میں ہزاروں سال پرانی ہیں۔ محرید نفظی اور معنوی کا نئات میں اضافہ ضرور ہے۔ کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ اور دوسر ہے معاشروں کے انسلاک کے ساتھ ساتھ اور دوسر ہے معاشروں کے انسلاک کے ساتھ ساتھ امنافہ ضرور ہے۔ کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ اور دوسر ہے معاشروں کے انسلاک کے ساتھ ساتھ امنافہ ہوتا جاتا ہے۔ افسانوں نے اپنے کونکھا ہے۔ مصنف اور تخلیق کارنے دستخط کردے اور اب ان کا افسانوں نے اپنے کونکھا ہے۔ مصنف اور تخلیق کارنے دستخط کردے اور اب ان کا افسانوں سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ ناقد میں اور قارئین کی امانت ہیں جو ان کے پروڈ کشن کا جواز تلاش کریں بھتی بہنا کیں یا آئیس ڈی کریں بھتی بہنا کیں یا آئیس ڈی کئنے کئنے کی بیانوں کی کا نئات کی بنیادی اور پلائتھ دریافت کریں بھتی بہنا کیں یا آئیس ڈی کئنے کئنے کی بیاور کیس (Gaps) تلاش کریں۔' پ

اس اقتباس سے مابعد جدیدیت کے ٹی اساس فکر کا انداز وہوتا ہے۔ ایک تو یہ کوئی تعلق اور پجنل نہیں ہو کئی اساس فکر کا انداز وہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ کہ کہ ہے متون موجود ہوتے ہیں۔ ہاں وہ اتنا کر سکتا ہے کہ وہ ان متون سے اپنامتن مرتب کرنے ہیں مختلف قتم کے Equations بنا کے ۔ اس لئے اپنا کوئی تخلیق بھی کی مصنف کی حتی تصنیف نہیں۔ پھر چیسے ہی کوئی تحریر سامنے آجاتی ہے وہ زیانے کے مزاج ہے ہم آبٹک ہو کر زیانے کی ہی چیز بن جاتی ہے۔ دراصل یہاں فہیم اعظمی مصنف کی موت کے سلط میں متعلقہ نظریے کی طرف اشارہ کرتا چا جے ہیں پھر پچے مزید ہا تمیں وہ کنسٹرکشن اوڈی کنسٹرکشن کے موت کے سلط میں متعلقہ نظریے کی طرف اشارہ کرتا چا جے ہیں پھر پچے مزید ہا تمیں وہ کنسٹرکشن اوڈی کنسٹرکشن کے حوالے سے کرتے ہیں جن کی تفصیل میں جانے کی ضرور سے نہیں۔ لیکن اتنا تو کہا جاسکتا ہے کہ مابعد جدید رویدان کی تحریروں میں دفیل ہور ہا تھا اور ذہمن اس نجے پر کام کرر ہا تھا کہ ان کا آخری وقت آگیا۔ لیکن انہوں نے اپنے رسالے میں الیے مباحث پر بڑاز ورصرف کیا تھا۔

فہیم اعظمی ایک ایساذ بن رکھتے تھے جس میں تعصب کا گذر نہ تھا۔لہذاوہ اپ تخلیقی اور تنقیدی فن پارے میں نئی او بی روشنی سے بمیشہ کمر بستہ نظر آتے ہیں۔ یہی چیز انہیں اپ ٹو ڈیٹ رکھتی تھی۔ نہیم کا مطالعہ ای پس منظر میں کرنا جا ہے۔

ان کا نقال ۲۳ رجولا کی ۲۰۰ مراحی میں ہو کیا۔

<sup>• &</sup>quot;عالمى اردوادب "٢٠٠٥ و، دير: نندكشوروكرم مصااعه

ژ ماحسین

(-,19ra)

اصلی نام بھی بھی ہے۔ان کے والد کا نام سیدعبدالوحید تھا۔ ثریا 70ردمبر 1970ء کوعلی گڑھ میں پیدا ہوئیں۔ علیکڑھ مسلم یو نیورٹی بی ہے ایم اے اردو فاری ہوئیں۔ بی ایڈ،ایل ایل بی پاس کیا۔اورسورن بورن یو نیورسیٹی بیرس ہے ذاکٹر آف لٹریچر ہوئیں۔

حسول تعلیم کے بعد علی گڑھ مسلم یو نورٹی کے شعبداردو میں لکچرر ،ریڈرادراس کے بعد پروفیسر ہوئیں اور درس و تدریس کے علاوہ تصنیف و تالیف میں بھی انتہاک رہا۔ان کی کتابوں کی فہرست اس طرح ہے:

" گارسال دتای: حیات اوراس کے مضامین کا تقیدی تجزید" (بدزبان فراسسیسی ۱۹۹۲ء)" جمالیات اور ادب"۱۹۷۹ء" جمالیات اور ادب"۱۹۵۹ء" جمالیات اور ادب"۱۹۵۹ء" جمالیات فرب" (۱۹۸۳ء)" گارسال دتای :اردو خد مات بملمی کارنا ہے ۱۹۸۳ء)" حسرت موہانی " (ترتیب) (۱۹۵۸ء)" اردوغز ل " (ترتیب) ۱۹۸۷ء، "پیرس اور یارس" (سفرنامه ۱۹۸۸ء)" سید سیاد حیور یلدرم" (ترتیب ۱۹۸۸ء۔

اس فہرست پرایک نظر ڈالئے تو محسوں ہوگا کہ ٹریا حسین اردو ہے دلچیں ہی ٹیمیں رکھتیں بلکہ مغرب کے بعض کھنے دالے بھی ان کی نگاہ میں رہ ہیں۔ جمالیات کی بحث بھی صرف اردو کے حوالے ہے ٹیمیں کی گئی ہے بلکہ مغر فی مصنفین کے خیالات پر خصوصی توجہ کی گئی۔ ''جمالیات شرق وغرب'' ایک الی کتاب ہے جس میں صرف مشر تی جمالیات کے مباحث نہیں ہیں بلکہ مغرب کے متعلقہ افکاروآ راپہ بھی نگاہ ڈائی ہے۔ کہیں کہیں ہیا حساس ہوتا ہے کہ مباحث مرسری ہیں مباحث نہیں ہی بلکہ مغرب کے متعلقہ افکاروآ راپہ بھی نگاہ ڈائی ہی ہے۔ کہیں کہیں ہیا حساس ہوتا ہے کہ مباحث مرسری ہیں کئی تفصیل میں جانے کا اس لئے بھی موقع نہیں ہوتا کہ دائر و وسیع ہے اور چند صفحات میں آئیس سیفنا مقصد ہوتا ہے۔ پھر بھی جالیات کی بحث ہے کچھا سے رموز و نکات سامنے آئے ہیں جن پر تفصیل مطالعے کی ضرورہ ہوتی ہے۔ بھی جمالیات کی بحث ہے کچھا سے رموز و نکات سامنے آئے ہیں۔ جن پر تفصیل مطالعے کی ضرورہ ہوتی ہوتی ہے۔ گئی جہالیات کی جہالیات کی خد مات اور علمی کا رنا موں کو شریا ہوئی کے سے مستحین ملتی ہے۔ گارساں دتا می پر بطور خاص ادبی کام سرانجام دیا ہے۔ وقضی عبد الودوود محققات خطور پر بچھ نکات سامنے لائے ہیں، لیکن ان کے مباحث کی نوعیت الگ ہے۔ ثریاحین نے متعلقہ کتاب کی اشاعت سے ایک اہم منا ہے۔ من کا مہانجام دیا ہے جس کی پر برائی ہوئی چاہے۔ سید جاد حیور ملدرم ، حسر ہ مورات مو بائی اور اردوغز ل سے متعلق کتا ہیں محنت سے مرتب کی گئی ہیں۔ خصوصاً بلدرم کے باب میں ان کی تر تیب شدہ کتاب ایمیت کی حال ہے۔ ای طرح آ اردوغز ل سے مرتب کی گئی ہیں۔ خصوصاً بلدرم کے باب میں ان کی تر تیب شدہ کتاب ایمیت کی حال ہے۔ ای طرح آ اردوغز ل کے عرب ہیں۔

ثریاحسین غیرممالک کا سفر کرتی رہی ہیں۔جیسے فرانس،انگلتان،ایران اور فدل ایسٹ وغیرہ۔انہوں نے

ا یک سفر نامہ بھی قلمبند کیا ہے۔'' پیرس اور پارس'' بیا یک دلچپ کتاب ہےاور ثریاحسین کے سفر کی روداد اس طرح بیان ہوئی کہ پیرس آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے۔

## ابن فريد

### (,100 -,1910)

ان کاحقیق نام محمد مصطفے صدیقی تھا۔ان کی ولا دت ۲۸ را کتو بر ۱۹۲۵ء کوموضع ظفر پور (اتر پر دیش) ہیں ہوئی۔ ویسےان کا آبائی وطن ستر کھ تھا۔حصول تعلیم کے بعد علی گڑ ہے سلم یو نیورسیٹی میں لکچرر ہوئے۔ پھر اسٹنٹ پر وفسیرر ہے۔ اس یو نیورسیٹی کے علاوہ موصوف نے عبدالعزیز یو نیورسیٹی میں بھی پڑھایا۔

ابن فریدمعروف ادیب اور نقادر ہے ہیں۔ان کی متعدد کتابیں ان کی یادگار ہیں، جن میں "ہم اور ادب"،
" چہرہ پس چہرہ" " ادب زاد" " ہم ایسے رہیں" " " کھر پلو جھڑے ہے" " " چھوٹی بہو" اور " فن کا تعاقب " ہیں۔ان کے علاوہ بچوں کی کتاب " محمد نڈی گرگٹ" بھی شائع کی۔ " تحوک کا مکان" بھی ان کی ایک کتاب ہے۔

ابن فریداسلامی وراثت کے امین رہے ہیں لہذاان کی ادبی روش میں اعلیٰ صالح قدروں کے سلسلے کے افکار ملتے ہیں ، شاید جماعت اسلامی ہے بھی وابستگی تھی کیمن ادب میں بہت صد تک مقصدیت کے باوجوداد بیت کی تلاش ان کے یہاں ملتی ہے۔

فریدنے گاہےگاہے بین العلومی مطالعہ اور تنقید کی اہمیت کا احساس کیا ہے لہذاو وادب کے مختلف علمی پہلوؤں
کو بر نے کی کوشش کرتے ہیں خصوصاً لسانیاتی ، عمرانی ، معاشی ، ثقافتی اور تاریخی مطالعات پرزور دیتے ہیں۔اس ہاب میں
انہوں نے آئی اےرچرڈ اور آمکڈن کا بطور خاص نام لیا ہے۔اس ضمن میں وواپی کتاب''چہرہ پس چہرہ' میں رو برو کے
عنوان سے لکھتے ہیں:-

میری خام کارانہ کوششیں جنہیں میں بغیر کی خوش گمانی یا دعوے کے پیش کرر ہاہوں، اس امید کہ ساتھ جراًت مندانہ اقد ام ہیں۔ اس مجموعہ کے تمام مضامین بین العلوی مطالعہ کے حامل نہیں ہیں بلکہ بعض محض ادبی نوعیت کے ہیں۔'۔

میرے خیال میں بیاحساسات بے جانبیں ہیں اور ندان پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔

موصوف کے صفاحین سائے آئیں جموعہ 'چرہ ہیں چرہ 'کی پرنگاہ ڈالی جائے تو متنوع تم کے مضاحین سائے آئیں گے۔ علامت اورد یو بالا سے تو انہوں نے بحث کی ہی ہے، میر ، غالب اور اقبال کی جہات پر بھی روشی ڈالی ہے جو حن عکری پر بھی ایک تابل لحاظ مضمون اس کے مشتملات میں ہے۔ خالد کی منظوم تمثیلوں سے بحث کی ہے، مباحث میں ابک طرف لفظ و خیال کے رشتے سامنے لائے گئے ہیں تو دوسری طرف تخلیق عمل کے بعض امور کی نشاندہ کی کی ہے۔ ایک مضمون ''احساس کمتری کی تنقید'' کے عنوان سے ہے، جس میں کی اہم موضوعات چھیڑے گئے ہیں۔ اردو تنقید میں جو احساس کمتری کی ادو بیمل ہے اسے نشان زدکر نے کی کوشش کی گئی ہے۔

ابن فرید کے یہاں تعصب نام کونیں۔ کاش کہ ان کی عمروفا کرتی۔ ان سے بڑی تو قعات وابست تعیں۔ ان کا انقال ۹ رمی ۲۰۰۳ میں علی گڑھیں ہوا ، انکا جسد خاکی ان کے آبائی وطن ستر کھلایا کمیا اور موضع ظفر پور میں وفن ہوئے۔

# خليل الرحن اعظمي

( )19LA -,1912)

ارد و کے جدید محققین اور ناقدین می ایک معتبر تام ظیل الرحن اعظی کا بھی ہے۔ ان کی پیدائش ۹ راگت

1972ء کوسیدھا، سلطان پور میں ہوئی۔ یہ اعظم گڑھ کا ایک گاؤں ہے۔ ان کا خاندان یوسف زئی قبیلے کے سالا رخان پنجانوں سے تعلق رکھتا تھا۔ ای خاندان کے ایک فرد بہلول اور می کے صلے کے وقت ہند دستان آئے ۔ ان کا نام سالا رخان تھا۔ یہ ایک بہادر سپائی تھے۔ انہیں ان کی خد مات کی بنا پڑمیں گاؤں عطا کئے مجے تھے۔ آئیس میں ایک گاؤں سیدھا، سلطان پور بھی تھا۔ ایک زمانے میں طلب سے نام کی آئیس موانا تارم میں تھا۔ ایک زمانے میں ظیل صاحب اپ نام کی آئیس موانا تارم میں تھا۔ ایک زمانے میں فیل موانا تارم میں ان کا موانا تارم میں موانا تام میر شفیح تھا۔ یہ اپنے وقت کے بڑے عالم تھے۔ عمر بی وفاری پر میورد کھتے تھے۔ چونکہ آئیس موانا تارم میں انسان کی خدر ووغیرہ سے شخف رہا تھا اس لئے وہ ان کا درس بھی دیا کرتے تھے۔ صالی اور شیل سے بھی آئیس مقتبدت تھی۔ نتی میں موانا تامی میں موانا تو میں مور تو

 <sup>&</sup>quot;چېروپس چېرو"،ابن فريد،ايجيشنل بک بادس على گژيد،۱۹۸۰ مين ۱۸

در بے کا استخان پاس کیا بھرسرائے ٹرل اسکول میں داخل ہوئے۔ وہاں کے مدرسۃ الاصلاح میں ایک لا بحریری تھی جہاں

کآبوں کا اچھا خاصاذ خیرہ تھا اس لا بحریری سے خلیل صاحب نے کافی استفادہ کیا۔ طالب علمی کے بی زیانے میں انہوں

نے ایک رسالہ '' بیداری'' نگالا۔ ۱۹۳۱ء میں انہوں نے بیشنل ہائی اسکول اعظم کر جے میٹرک پاس کیا۔ بھروہ علی گڑھ

چلا ہے۔ یہاں ان کا داخلہ انٹر میڈیٹ میں ہوا۔ یہ 19 ہم میں انٹر پاس کرنے کے بعدوہ دلی آگے اور جامعہ اسلامیہ

کے بلڈ تک ڈپارٹمنٹ میں ملازمت اعتباد کرلی۔ ای دوران فرقہ وارانہ فسادٹوٹ پڑا اور ہنگا می صالات بیدا ہو مجھے۔ ٹھیک

انہیں دنوں اعظمی صاحب با قرمبدی کے ساتھود لی آئے اس وقت ان کے حالات کیا تھے''نیا عہد نامہ'' کے دیبا چہیں انہوں نے خودر قم کیا ہے:۔

" المجراء على دبلی سے بلی گڑھ آتے ہوئے علی نے اپنی موت کوخود اپنی آکھوں سے دیکھا اوراس منظر کی تاب ندلا سکا۔ ہوش آیا تواپی آپ کوجا مع میچہ کے ریلیف بجب میں بالا ساماد شے سے بالا اور پھر تین ماہ تک جامعہ طیہ علی حیات ومرگ کی کھیٹش علی جتلار ہا۔ اس حادثے سے جانبر ہونے کے بعد نوم رے 191ء کے آخر علی پھر علی گڑھ علی واپسی ہوئی ۔ یہاں آ کر پچودنوں جانبر ہونے نے بعد نوم رے 191ء کے آخر علی پھر علی گڑھ علی واپسی ہوئی ۔ یہاں آ کر پچودنوں تک جھے پر جیب کیفیت طاری رہی۔ داتوں کو گہری نیند سے جو تک افتحا۔ جھے ایسا معلوم ہوتا کہ جھے کوئی الی تو ت میرے سینے پر سوار ہے اور جھے ہیشہ کے لئے فتم کردینا جا ہتی ہے۔ روزانہ آ ہت یہ کیفیت فتم ہوگئی۔ گراس کا اثر اب تک کی نہ کی صورت علی ہاتی ہے۔ روزانہ آ ہت یہ کیفیت فتم ہوگئی۔ گراس کا اثر اب تک کی نہ کی صورت علی ہاتی ہے۔ روزانہ تو نہیں چھے چھا ہے اب بھی ہے آ سیب جھے اپنی صورت دکھا تا ہے۔ ' ہ

بہر حال، ایے حالات میں اعظی کو میرکی شاعری میں پناہ لی۔ جب وہ علی گڑھ میں بی بیا ہے کے طالب علم
سے تو آئٹ پر ایک گراں قد رمقالۃ کر ہے کیا جو' نگار' میں تسطوں میں شائع ہوا۔ اس وقت اعظی ایک متحرک اور فعال ترقی
پند سے اور اس تحریک ہے وابعظی کے سبب انہیں چار مہینے قید و بندگ سر اجمیلنی پڑی۔ ۱۹۳۹ء میں بیا اے اور ۱۹۵۲ء میں
انہوں نے ایم اے کا احتحان احمیاز کے ساتھ پاس کیا علی گڑھ گڑے میں ایک ہو پچاس روپ ماہوار کی نوکری لگی لیکن
وہ اس ملازمت سے مطمئن نہیں سے ۔ پھر یہ بھی ہوا کہ وہ ترقی پندی سے اس کی شدت کی بنا پر دور ہوتے چلے گے۔
بو نورسٹی گڑے کی ملازمت بھی ختم ہوئی۔ اس زمانے میں انہوں نے گئی ایے مضامین لکھے جو مختلف معیاری رسائل میں
شائع ہوتے رہے ۔ ۱۹۵۲ء میں مسلم یو نیورسٹی ملی گڑھ میں کہر ہوگئے ۔ اس دوران شاعری بھی کرتے رہے ۔ ان کا پہلا
مجموعہ کلام ۱۹۵۲ء میں شائع ہوا۔ اس کا نام '' کاغذی پیر ہمن' تھا۔ ان کے نقیدی مضامین کا مجموعہ '' ایک سال بعد
شائع ہوا۔ اس زمانے میں سہل عظیم آبادی کی حیثیت ان کے ایک سر پرست کی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے تی ان ک

<sup>• &</sup>quot;نيام بدنامه" بس

''زاویہ نگاہ''منظرعام پرآیا۔اس سے پہلے دہ''نوائے ظفر''کے نام سے بہادرشاہ ظفر کا کلام شاکع کر چکے تھے۔1909ء میں ان کی کتاب''مقدمہ کلام آتش''شاکع ہوئی۔اس کے بعد''نی نظم کاسنز'' کی اشاعت ۱۹۷۲ء میں ہوئی۔1921ء میں خلیل صاحب بیار ہو گئے۔انہیں کینسر کا عارضہ ہو گیا۔صحت کی بحالی کے لئے تشمیر مھے لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا اور کم جون ۱۹۷۸ء میں علی گڑھ ہی میں ان کا انتقال ہو گیا۔

''اردوادب میں ترتی پنداد بی ترکیک'ان کا ایک اہم تحقیق مقالہ ہے جس پرانہیں پی ایج ڈی کی ڈگری لمی۔ اس مقالے کوانجمن ترتی اردو ہندنے ۱۹۷۴ء میں شائع کیا۔

ظیل الرحمٰن اعظی کی تین جیشیتیں ہیں۔ایک حیثیت شاعر کی ہے۔دوسری محقق کی اور تیسری نقاد کی۔ان تیوں حیثیتوں ہے انہیں اعتبار حاصل ہے۔ان کی شاعری ہیں ہیریت کو ہمیشہ نشان زد کیا جاتا رہا ہے اور یہ حقیقت بھی ہے کہ ان کے یہاں کلام میں ایک طرح کی نشریت ہے۔ جزن و طال کا انداز بد بھی ہے۔ لیکن وہ میں جومیر کے یہاں ہے و و ان کے یہاں بنیں کمتی۔و و نشریت ہی خبیں جومیر کا خاصہ ہے۔لیکن مجموعی اعتبار سے جزن و یاس کا واضی کرب ان کے کالم کو احتیاز بخش رہا ہے۔ یہ صورت ناصر کاظی کے یہاں بھی دیکھی جائتی ہے۔ در اصل ایک تقید کرتے و قت اس کا احساس بھی ہوتا چا ہے کہ آج کے ذائے اور میر کے ذمائے میں بڑا اُبعد ہے۔ حالات بھی بدل مجے ہیں اور مشاہرے اور احساس بھی ہوتا چا ہے۔ یہ کہ کہ بیان بھی ہوتا چا ہے۔ یہ کہ کہ کہ کے ہیں اور مشاہرے اور تجرب کی کیفیت بھی کیدال خبیں دی ہے۔ بعض انسانی جذبات کی ہم رکی کے باوجود و قت کے بعد نے اضطراب و یجان کے کیف کو بھی نیار تگ عطا کردیا ہے۔ اس لئے آج کا اسلوب و نہیں ہوسکتا جو اسلوب میر کا تھا۔اگر یہ بات نگاہ میں رکی جاتے تو دونوں کے یہاں جوحد فاصل ہے اس کا جواز ٹل جاتا ہے۔

ابتدا می طیل الرحمٰن اعظی رق پندر ہے تھے لین اس طرح کی بلند آبتی انہیں بھی پندنہ تھی چنا نچاان کے یہاں وہ کی اواز کا ایک ایسا احساس ہوتا ہے جولاز ماان کی اپنی آواز ہے۔ ابتدائی سے شاید انہیں بیا حساس تھا کہ شاعری کا مقدر کی نہ کی شع پر ابہام سے قائم ہوتا ہے لبند انہوں نے اپنی شاعری خصوصاً غزل کو ایک ایسا لب ولہد عطا کیا جس میں بیش روؤں کی گوئے تو تھی بی لیکن انفراد نیت قائم ربی تھی۔ وہ اپنے دور کی حسیت کے شاعر سے لبندا نہ صرف ان کی فیڈیس مخصل میں ،جنہیں سپائے طریقے پڑیس سجھا جا سکا۔ گھوں میں بلکہ غزلوں میں بھی آت کے بہت سارے المبنے کی کیفیتیں منتصل ہیں، جنہیں سپائے طریح کی درومندی کا گویا عظمی وافعی کیفیات کے قائل ہیں۔ ''نیاعہد نامہ'' ان کی وافلیت کو نمایاں کررہی ہے۔ جس میں ایک طرح کی درومندی کا احساس ہر جگہ ملتا ہے۔ ان کی نظمیں بھی ایک خاص لب و لبج کی نشاندی کرتی ہیں ،جن میں جدیدیت کے عناصر نمایاں ہیں اور جدید یت کے اپنی شاعری کو لا یعنی سطح پزیس لیکن ابہام الی شاعری کا مقدر ہے پور بھی اپنی شاعری کو لا یعنی سطح پزیس لیک شاعری کو مقدر ہے پور بھی اپنی شاعری کو لا یعنی سطح پزیس لیک شاعری کو الم جن کہ ہے۔ کہیں کہیں کہیں اس موتے ہوئے جس کہیں ہیں اس کے مضامین ان کی تقیدی بھیرت کے فاز ہیں ،جن میں ان کے مضامین ان کی تقیدی بھیرت کے فاز ہیں ،جن میں ان کے مطاب سے اوروژن کا محمر اسے ور دوران کا محمل سے اوروژن کا محمل اسے اوروژن کا محمر اسے ور دوران کا محمل سے اوروژن کی محمل سے وروز کو محمل سے اوروژن کا محمل سے اوروژن کی محمل سے اوروژن کی محمل سے محمل سے اوروژن کی محمل سے اوروژن کی محمل سے محمل سے محمل سے

"مقدم کلام آتش" کی اپنی جگه پراجیت ہے۔ اس طرح ان کا سندی مقالہ" اردو میں ترتی پنداو بی ترکیک سے بہتر کتاب اس تحریک پر آج تک ندگامی گئے۔ "نوائے ظفر: مقدمه اور انتقاب " " نئ نظم کا سفر: مقدمه اور انتقاب " آج بھی زندہ اور پر آج تک ندگامی گئے۔ " نوائے ظفر: مقدمه موالے کی چیز ہے۔ ان کی شاعری کا ایک مجموعہ" آساں اے آساں " بھی شائع ہوا ہے۔ دراصل بیان کی شاعری کا انتقاب ہے۔ پھر بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کی ساری تخلیقات کو انسائیکلو پیڈیا گئی میں شائع ہوا ہے۔ اس کی شاعری کا ایک میں شائع کیا جائے۔ اس لئے کہ اعظمی ہمارے اردو کے بہت اہم شاعر، نقاد اور محقق رہے ہیں۔ یہاں ان کی ایک بیجد اہم نظم" میں گوتم ہوں" درج کر رہا ہوں:

مِن کوم نہیں ہوں تحريس بحى جب كمر سے لكل تعا بيهوچناتفا كه بس اين بى آپ كو دُموند نے جارہاہوں حسى بيڑى ميماؤں ميں میں ہمی جینھوں گا اک دن مجھے بھی كوئى كيان موكا محرجهم کی آگ جوكمرے لے كرجلاتھا ستكتىرى کمرے باہر ہوا تیزنقی اوربھی یہ بھڑ کتی رہی اورایک ایک پیر جل کر موارا کھ ين ايخ محراض اب پحرر با مول جبال میں ہی میں ہوں جہاں میراسایہ ہے سائے کا سایہ ہے اوردور تلك بس خلابی خلاہے

### محرحسن

#### (-,19ry)

ان کا شجرہ نسب مشہور محالی سید ناز بیر رضی اللہ ہے۔ان بی بزرگوں کی اولا دھی حضرت ساء الدین سہرور دی جیں۔ای خانوادے سے ڈاکٹر محمد حسن کی نسبت ہے۔

محرحن کے والدخش الطاف حسین اپنے بھائیوں میں سب سے مجھوٹے تھے۔مراد آباد کے جا گیردار رہے تھے۔لیکن بعد میں زمینداری میں ختم ہوگئ تو کاشت اور مکانات کے کرائے پرگز راوقات کرنے لگے لیکن زندگی بجرفعال رہے۔ ان کا انتقال ۱۹۷۱ء میں ہوا۔

محرحت اپنے والد کے اکلوتے لڑکے تھے۔ لہٰڈ اان کی پرورش و پر داخت بڑی تاز وہم میں ہوئی۔ ہائی اسکول کے سرٹیفکیٹ کے مطابق محرحتن کی پیدائش ۱۹۲۱ء میں ہوئی۔ جائے پیدائش مراد آباد ہے۔ ان کے آباؤ اجداد نے یہاں ایک محلّمہ آباد کیا تھا۔محرحتن کا بجین بہیں گزرا۔

جوسن کے معلم اوّل قاضی جلال الدین تھے جن کا مدرسر مراد آباد کے ایک بحلہ بھی تھا۔ یہیں انہوں نے اردو
فاری اور عربی کی ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ قر آن شریف ختم کیا پھر اس کے بعد وایک مخص سید شاو علی ہے کہ فیض کرتے
رہے۔ اسکے بعد ان کا واخلہ مراد آباد کے مشن ہائی اسکول بھی ہو گیا۔ ایک سال کے بعد وہ مسلم ہائی اسکول کے طالب علم
ہو گے اور یہیں ہے ۱۹۳۹ء بھی میٹرک کا استحان سکنڈ ڈیویژن سے پاس کیا۔ ۱۹۳۳ء بھی انہوں نے پرایؤی مے طور پر
انٹرمیڈیٹ کا استحان بھی سکنڈ ڈیویژن سے بی پاس کیا۔ پھر وہ لکھنویو نے درشی کے طالب علم ہوئے۔ ۱۹۲۳ء بھی اس یو نے ورسیش
انٹرمیڈیٹ کا استحان بھی سکنڈ ڈیویژن سے بی پاس کیا۔ پھر وہ لکھنویو نے درشی کے طالب علم ہوئے۔ ۱۹۴۳ء بھی اس یو نے ورسیش
انٹرمیڈیٹ کا استحان بھی سکنڈ ڈیویژن سے بی پاس کیا۔ پھر وہ لکھنویو نے درشی کے طالب علم ہوئے۔ ۱۹۴۳ء بھی اس یو نے درسیش
میٹر کی اس میوٹ اور ۱۹۳۹ء بھی اردو بھی ایم اے بی اور فرسٹ کا اس کے ایک دی حیثے۔ شخص محمد اسمعیل کی دخر
دوشن آ دائیکم سے ہوئی۔ ان کی بیگم بھی اردواور فاری بھی ایم اے بی اور فی ایج ڈی بھی کی ہے۔
دوشن آ دائیکم سے ہوئی۔ ان کی بیگم بھی اردواور فاری بھی ایم اے بی اور فی ایک کی ہے۔

محد سن نے طازمت کا آغاز اخبار' پائیر' سے کیا۔ جس کے وہ سب ایڈیٹر ہوئے۔ یہ ۱۹۵۹ء کی بات ہے۔
لیمن اس دوران انہیں لکھنو یو نغورٹی میں ایک عارضی لکچرر کی جگہ ل گئی لیمن سیطاز مت جلد ختم ہوگئی۔ ۱۹۵۴ء میں پروفیسر
احتشام حسین ایک سال کے لئے امریکہ گئے تو انہیں ایک بار پھرار دو کے استاد کے لئے عارضی جگہ ل گئی لیمن احتشام حسین
وقت پرواپس آ مجے اور ایک بار پھرمجر حسن کی طازمت ختم ہوگئی ایک پندروروز وجرید و'' انگریز کی فلم میل' سے وابستہ ہو گئے
لیمن ایک سال کے بعد بید سالہ بھی بند ہوگیا۔ کی طور ۱۵ اراگت ۱۹۵۳ء میں علی گڑھ مسلم یو نغورٹی علی گڑھ میں انہیں لکچرر
کی جگہ ل گئی۔ اس عہدے پروو کلی گڑھ میں نوسال رہے اور دو بلی یو ینورمیٹی میں ریڈر ہوکر آ مجے ، لیمن میں جگہ عارضی تھی ، پھر

مستقل ہوگئ ۔ اے ۱۹ میں جمد حسن تشمیر یو نیورسیٹی میں پروفیسر ہوکرسری محرآ کئے ۔ ۱۹۷۵ء میں جواہر لا ل نہرو یو نیورسیٹی میں اردو کے بروفیسر ہو گئے اور اس عہدے سے سبکدوش ہوئے۔

محرصن اردو کے نامور نقاد ، ڈرامہ نگار اور صحافی ہیں۔ بیر تی پہندتر کی کے ایک ستون بھی رہے ہیں ادب کو سابی احوال و کو اکف اور زندگی کی تعبیرات کا منبع قرار دیتے ہوئے ساری زندگی انہوں نے انسانی رابطے اور محبت اور اخوت کی ترویج اور اشاعت کی ۔ انہوں نے مختلف موضوعات پر تقیدی کتابیں قلمبندگی ہیں۔ چندتو بیحد مشہور ہیں۔ ذیل میں مئیں ان کی کتابوں کی ایک ناکمل فہرست پیش کررہا ہوں:

"بندی ادب کی تاریخ "، "دبلی می اردوشاعری کا فکری و تهذی پی منظر"، "مورتیکمی"، تجدید اردو ادب"، "شناسا چیرے"، "عرض بنر"، "ادبی تقید"، "شعرنو"، "اردوادب می رد مانوی تحریک"، "جلال تعنوی: ادبی ساجیات"، "معاصر ادب کے چیش رو"، "مطالعه سودا"، "بیئتی تنقید"، "قدیم اردو ادب کی تاریخ "، "امراو جان ادا" (مرتبه)" انتخاب سراج" (مرتبه)" انتخاب میر" (مرتبه)" تذکروں کا تذکرو" "تماشا اور تماشائی"، "ضحاک"، "مرزارسواکے تقیدی مراسلات"، "میرے النیج و رائے"، "خوراے"۔

یہ تمایی متنوع ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ محد حسن کا کینوس کانی وسیع ہے۔ ایک طرف تو وہ ادبی ساجیات سے خصوصی دلچیسی رکھتے ہیں تو دوسری طرف اشتر اکیت کے بعض ستحسن پہلو سے۔ پھران کی تخلیق نہج پرخور سیجئے تو ناول نگار بھی اور ڈرامہ نگار بھی۔ان کا ناول'' زفیس اور زنجیری' بہت پہلے شائع ہوا تھا، اب یہ کتاب کہیں نہیں ملتی۔

رومانوی کیف و کم کو بھے اور سمجھانے میں ان کا ہزااہم رول رہا ہے۔ یوں تو رومان اور رومانیت پر بہت سے
مضامین کھے گئے۔ بعض بیحد اپ ڈیٹ بھی ہیں۔ کین ان کی کتاب ''ار دو ادب کی رومانوی تحریک'' کی اپنی جگداہیت
ہے۔ اس موضوع پر نیا کھنے والا اس ہے استفادہ کر تارہا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتاب اپ بھت ویات کا مقابار
ہے اب بھی قابل اختبار ہے جبکہ رومانیت کی بحث کافی آگے ہوج بھی ہے۔ ''او بی ساجیات'' بھی ای طرح اہمیت کی حال ہے۔ اس کی اہم کتابوں میں'' دبلی میں اردوشاعری کا فکری دہند ہی پس منظر'' بھی اہمیت کی حال ہے۔ اس موضوع پر اس ہے بہتر ابھی تک کوئی کتاب شاید نہیں گئی۔ ان کے تقدیدی مضامین کے متعدد مجموعان کے او فی اور موضوع پر اس ہے بہتر ابھی تک کوئی کتاب شاید نہیں گئی۔ ان کے تقدیدی مضامین کے متعدد مجموعان کے او فی اور موضوع گئی۔ ان کے تقدیدی مضامین کے متعدد مجموعان کے اوفی اور سمجھے گئے ہیں۔ دراصل زندگی کے فوال ، سیجی ان کا موضوع کر اس ہے ہیں ان کا موضوع کے جیں۔ میں بہتر ابھی تک کوئی کی میں انہوں نے انجانی جہتر سے دیکھتا رہا ہے۔ لیکن ایک تمام جہتوں میں مارکی تقیدی رویہ بہت حاوی ہے جہاں کہیں انہوں نے انجانی کیا ہو بیا ہے بیا ہے ہیں۔ اس کا اور مند دل ایک خاص انداز سے تنقیدی جہات سے دیکھتام الدین احمد نے بھی کیا۔ ان کے ایک آختا ہی کیا ہو کیا مالدین احمد کیا ہو تی گئی الدین احمد نے بھی کیا۔ ان کے ایک آختیاس گؤنٹی کرنے کے بعد کھیم الدین احمد تے ہی کیا۔ ان کے ایک آختیاس گؤنٹی کرنے کا نا قابل برداشت غرور پایا جا تارہا انہوں کے تنوی کیا کا قابل برداشت غرور پایا جا تارہا

ہے جوانے آگے کی کوئیں لگاتی، جو مختف علوم سے ناوا تغیت پر خرہ کرتی رہی ہے کوئکہ وہ مارکسیت کو Human icomledge جمعتی رہی ہے۔ اس افتباس کے پہلے جھے کی زیادہ اہمیت نہیں کیونکہ انسان کو جھنا پہلے بھی مشکل تھا اور اب بھی مشکل ہے۔ انسان کی شخصیت کا جہید وا ظہارا دب بھی پہلے بھی تھا اور اب بھی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ پہلے مارکی تغیداس ادب کو جھتی تھی جس میں ادب کم اور سیدھا ساوا پر و پیگنٹہ وزیادہ ہوتا ہے اور اب اسے احساس ہو چلا ہے کہ ادب کھنٹر ونہیں، کچھ چیز ے دگر ہے۔ بہر کیف، یہ احساس ہو چلا ہے کہ مارکسی دبستان تغید کائی نہیں: ضرورت اس کی ہے کہ ادب کی تغییر کے لئے تغید کے بھی پیانوں اور طریق کارکومنا سب صدیک عمل میں لایا جائے۔ یہ احساس اپنی فاص ابمیت رکھتا ہے اور مارکسی کر تغییر میں ایک سرکتی ہو کر ذرہ ہوائے۔ لیکن ساتھ بی ساتھ کام کی بات بھی ایک طرف قوادب تغید محض عمل کی مشل ہو کر خدرہ ہوائے۔ لیکن ساتھ بی ساتھ کام کی بات بھی کہددی گئی ہے: اور وہ دوسری طرف اوب کواس کی تمام کھری اور جمالیاتی تبدیلیوں کے ساتھ کہددی گئی ہے: اور وہ دوسری طرف اوب کواس کی تمام کھری اور جمالیاتی تبدیلیوں کے ساتھ کھیوں سے ساتھ

اگردشاساچرے بھیں کاب سامنے رہے تو محسوں ہوگا کہ بھر حن واضح طور پر نے امکانات کی شاعری پر مجل ہوگا کہ بھر حن واضح طور پر نے امکانات کی شاعری پر مجل ہوگا کہ بھی سو چی بھی ہور اے کر تحفظات کے ساتھ پڑھنا چاہئے۔ فور کیجئے کہ جہاں جوش ہی آبادی ، بجاز ، فراق ، بجاز ظہیر پر مضاحین لکھے گئے ہیں وہاں اختر الا بمان ، بجید ایجد اور ن م راشد پر بھی ۔ ایک صورت میں یہ بہنا مناسب ہوگا کہ بھر حن اپنی ڈگر ہے ہنے بھی ہیں۔ اگر ایسانہ ہوتا تو '' تقیدی تصورات' بھی کاب نہ کہتے جس میں ہندوستانی شعریات کی بحث میں دوسروں کے علاد ودھونی کے بھی نظریات ہے بحث کی گئی ہاوراس کی تر دیونیس کی گئی ۔ بیاور بات ہے کہاس میں افلاطون ، ارسطود فیر ہ یو بان کے قدیم نظریات تو سامنے لائے بھی گئے ہیں بھین ، جاپان ، ہندوستان ، عرب ، ایران ، روس ، امر یکہ و فیر ہ کی بھی جوشعریات رہی ہاس کے ارتقائی تصورات ہے بھٹ کی گئی ہے۔ اس لئے کہا جا سکتا ہے کہ مارکی نقادوں میں مجرحسن کی قطعی ایک الگ پوزیشن ہے جواہم ہے۔ محمد کی گئی ہے۔ اس لئے کہا جا سکتا ہے کہ مارکی نقادوں میں مجرحسن کی قطعی ایک الگ پوزیشن ہے جواہم ہے۔ محمد میں نے نشری نظمیں بھی لکھی ہیں۔ ''زنجیر نظمہ'' ایس ہی نظموں کا مجموعہ ہی جی شی لفظ سے اس میں میں میں نے نظموں کا مجموعہ ہیں ہے۔ جندی سطور ہیں لیکن قائل لحاظ ہیں: ۔

"دوستو!خوش فنبی ہے کہ میرے یاس کھے کہنے کو ہے۔ بنظمیس آپ کو بری بھی لگیس تو وہ بھی

مجھے انہیں لکھنے پرمجور کریں۔کوشش صرف اتی ہے کہ غزل کی آ رائش اورامیجری ہے الگ

البث كربات كى جائے اور خيال كى كاث اور بات كى وحارباتى رہے اور خيال اور لفظ كى تحرار

• "اردوتنفيد برايك نظر" كليم الدين احمر ، دائر ويشنه ، ١٩٨٣ م، ص ٣٢٩

نہ ہوکہ ہی میرے زدیکہ کی شاعری کے جوہر ہیں۔اگر کہیں وزن ، بحراور قافیے درآئے

ہیں قوان کوجرم نے بنی کدان کی پابندی ہے احتراز کیا گیا ہے،ان ہے جہرہ باس ہے۔'' ہو

محرصن کی ایک حیثیت ڈراہا نگار کی بھی ہے۔ ٹروعات میں انہوں نے کی فیچر کیھے۔ پھروہ با ضابط ڈراہا نگاری

کی طرف مائل ہوگئے۔انہوں نے بچھ ڈراے دیڈ ہو کے لئے تکھے قد بچھ آنچو کے لئے۔ایے بی ڈراموں میں 'محل مرا''،

مرخ پردے'' اور'' مولسری کے پھول' ہیں۔ یہ بینوں ڈراے ایک نج رکھتے ہیں اور ایک لڑکی ریحانہ کے گرد کھوجے

میں۔درامل یہ جا گیردارانہ نظام کی اہتری اور مورتوں کے استحصال کی کیفیتیں چش کرتے ہیں اور جا گیردارانہ سان کی

زوال آبادہ قدروں کا احساس ولاتے ہیں۔ چھوٹ کا ایک ڈرام'' خوابوں کا سوداگر'' ہے ورامل یہ'' بس کے سنرک استعارے ہے۔ ورامل یہ ''بس کے سنرک کا گی خورا حمال میں ایک قلفیا نہ صورت حال واضح کی گئی ہے۔ ایک ڈرام'' وارافکوہ'' ہے۔ جس بھی ہیرو

کی خورا حمادی اوراس کے اہم اور طاقتو رکردار ہے آشا کرنے کی سمی ملتی ہے۔ ان کا ایک ڈرامہ کا نہیہ اور پھیا کی''

کی خورا حمادی دی اوراس کے اہم اور طاقتو رکردار ہے آشا کرنے کی سمی ملتی ہے۔ ان کا ایک ڈرامہ کا نہیہ اور کی اس کے عبد کا برکوان

کی خورا حمادی دی اور اس کے اہم اور طاقتو رکردار ہے آشا کرنے کی سمی ملتی ہے۔ ان کا ایک ڈرامہ کا نہیہ میں عالب کے عبد کا برکوان

مرح کے عالب نظر آتے ہیں۔ عالب کی دو محصوبی آ ہے۔'' تما شا اور تما شائی'' بھی عالب ہے محصل ہے کین اس می مواد کی محل سے اس نے ہوتی ہیں اور ڈرامہ و کیمنے والا ان سے محطور کی میں اس نے ہوتی ہیں اور ڈرامہ و کیمنے والا ان سے محلور کی محل کو شاہنا ہے کیلی مورت حال نے ہیں ہو دوران نے اس کی بولی وضاحت کی دوراضواک کے ج بے کے طور پر سمجھا جاتا ہے۔ لیکن صورت حال نے ہیں ہو دوران نے اس کی اوران کی اوران کی دوران حال نے ہیں میں ورت حال نے کین صورت حال نے ہیں ہو دوران نے اس کی اوران کی اوران کی اوران کی دوران حال نے ہو کی جون نے اس کی وران ہو کی کی وران کی کوران کی دوران کی کی وران کی دوران کی دوران کی دوران کی کی دوران کی کوران کی دوران کی ک

''ضحاک کا جشید کے خلاف بغاوت کرنا اور اسے آرے سے زندہ چروا ڈالنا اور اس جنگ میں فتھاب ہونے کے سلسلے میں شیطان کی مدد لینا اور شیطان کے اس کے کا ندھوں کو بوسہ دینے کی وجہ سے ان شانوں پر دوسانپ اگ آنا یقیناً طبعز ادنہیں ہے لین اس بنیاد ک ڈھانچ کے علاوہ جووا قعات اور کردار ڈراما' ضحاک' میں آئے ہیں ان کا نہ شاہنا ہے سے کوئی تعلق ہے ندر جب علی بیک سروریا کی دوسرے مصنف کی بیان کردہ شاہنا ہے کا اس داستان ہے۔' وہ

دراصل بددور حاضری پراگندہ سیاست کا ایک بھیا تک چہرہ پیش کرنے والا ڈراما ہے۔اسے اندراگاندهی کی اگائی ہوئی ایر جنسی کے پس منظر میں دیکھنا جا ہے تبھی اس کی اہمیت واضح ہو سکے گی۔ان کے علاوہ بھی موصوف نے کچوڈ را مے لکھے ہیں جن کی بحث طولانی ہو عکتی ہے۔جس سے میں صرف نظر کرتا ہوں۔

ڈ اکٹر محرحسن ابھی بقید حیات ہیں اوراد بی طور پر متحرک بھی۔امید کی جاسکتی ہے کہ ان کے قلم سے پچھاور چیزیں سامنے آئیں گی اور شاہکار کا درجہ رکھیں گی۔

<sup>•</sup> النظان زنجيزنف ' ، ١٩٨٩ ه ، ادار وَ تصنيف ، وي ما ول تا وَن ، و بلي • • ' نسحاك' ، وا كثر محير حسن بص ٢١

# باقرمهدى

(-,1914)

ان کے والد کا نام مولوی جعفر مہدی ازم ردولوی تھا۔ اار فروری ۱۹۲۷ء میں ردولی بارہ بھی ہو۔ پی میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم کے بعد تکھنؤ یو نیورسیٹی سے ۱۹۵۲ء میں معاشیات میں ایم۔اے کیا۔ پھر ۱۹۶۷ء میں بمبئی یو نیورسیٹی سے انگریزی میں ایم۔اے ہوئے۔

باقرمہدی نے بھی کوئی طازمت نہیں کی۔ فری النس ادیب رہے۔ اردو کے ہم شاعروں اور نقادوں کی صف میں ہیں۔ ان کے متعدد شعری اور تقیدی مجموعے شائع ہو بچے ہیں۔ مثلاً شہر آرزو (۱۹۵۸ء) کا لے کاغذی نظمیس اماع کی سے متعدد شعری آرزو (۱۹۵۵ء) کا نقیدی محموعے کے نام ہیں آگہی و بے باکی (۱۹۲۵ء) تقیدی مشمیر کا موٹے شخصے کی آخری نظم (۱۹۷۷ء) مشہور تقیدی محموعے کے نام ہیں آگہی و بے باکی (۱۹۷۵ء) تقیدی کشمیر کمش (۱۹۷۹ء) اس کے علاوہ بھی ان کی کہا ہیں ہیں۔ انہوں نے ایک ادبی مجلوع کے ان کی انہوں کے ایک ادبی مجلوعی ان کی کہا ہیں ہیں۔ انہوں نے ایک ادبی مجلوعی کے اس کے علاوہ بھی ان کی کہا ہیں ہیں۔ انہوں نے ایک ادبی مجلوعی کے اس کے علاوہ بھی ان کی کہا ہیں ہیں۔ انہوں نے ایک ادبی مجلوعی کے اس کے علاوہ بھی ان کی کہا ہیں ہیں۔ انہوں نے ایک ادبی محموق نے ہوگئی۔

''شہرآ رزو'' کی اشاعت کے بعد ہی موصوف پرلوگوں کی نظریں پڑنے گئی تھیں گویا ۱۹۵۸ء ہی ہے ان کی شاعری زیر بحث آنے گئی۔احتشام حسین نے اس کے پیش لفظ میں ان کے سلسلے میں بعض پیشین گوئیاں کی تھیں و وحرف پہرف حقیقی ٹابت ہوئیں۔موصوف نے لکھاتھا:۔

"باقرمهدی کوفنکار، شاعراور باخی کے منصب کاشد بداحیاں ہے، ایکے لئے بیا ہے دھن میں کوئے رو مانی وجود نہیں ہیں بلکد نیا کے بدلنے والے، آزاد خیال، خود دارلوگ ہیں، ساج جن کی عزت کرنے پر مجبور ہوگا، بی خیال بھرے بھرے مختلف نظموں اور غزلوں میں نظر آتے ہیں۔ لیکن ایسے خلوص اور جوش سے آتے ہیں کہ انہیں شاعر کے عقاید کا جزائت کیم کرنا پرتا ہے۔ بید حقیقت ہے کہ جب تک شاعر کو جوش سے آتے ہیں کہ انہیں شاعر کے عقاید کا جزائت کیم کرنا پرتا ہے۔ بید حقیقت ہے کہ جب تک شاعر کو ایسے اس ساجی منصب کا احساس نہ ہو، اسے ذمہ داری کا احساس بھی نہیں ہو سکتا، باقر مہدی اس احساس کوعز بزر کھتے ہیں۔"

"شهر آرزو" پر"نگار" لکھنو "انشا" کراچی ، "نیا دور" کراچی اور" قومی زبان" کراچی نے بھی تبھرے کے تھے ان سار ہے تبھروں پر باقر مہدی کے فن کے خلوص پر اظہار خیال کیا گیا ہے۔" نگار" نے اکئی عظمت غم کی نشاندہ کی تھی ان سار ہے تبھر وں پر باقر مہدی کے فن کے خلوص پر اظہار خیال کیا گیا ہے۔" نومی زبان" میں اکئی فن نشاندہ کی کھی تو" نیادور" نے اکئی ذاتی زندگی کے ایک پر سے ہوئے تا سور کی طرف توجہ دلائی ۔" تو می زبان" میں اکئی فن کا رانہ صلاحیتوں کا اظہار ملتا ہے اور بیصورت دورتک پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ موصوف نے اپنی جموعے" کا لے کا غذی نظمیس" میں آخری نظمی" اپنی زندگی اور شاعری میں نظمیس" میں آخری نظمی" اپنی زندگی اور شاعری میں

<sup>• &#</sup>x27;'شهرآرزو''، بمبئ اگست ۱۹۲۰، مِس١١

مسلسل برتے رہے ہیں کویا بیقم اکی زندگی اور فکروفن کے بعض پہلووں کا نصرف استعارہ ہے بلکہ اکی وین کیفیت کی غماز بھی ہے۔ نظم ملاحظہ ہو:

> ذرے کا راز مہر کو سمجانا جائے چیوٹی ک کوئی بات ہو لا جانا میاہے خوابوں کی ایک ناؤ سندر میں ڈال کر طوفال کی موج موج سے ظرانا ماہے جوئی حقیقیں ہیں ، ادھوری صداقتیں مجه بھی ہو رہبروں کو تو محرانا مائے ہر بات می جو زہر کے نشر لگاتے ہی ایے بی دل جلوں سے تو یارانا جائے کیا زندگی سے بوھ کے جنم کمیں نہیں یہ کی ہو اگ می جل جانا جائے دنیا وہ شاہراہ ہے بینا محال ہے یکڈنڈیوں کو ڈھونڈ کے اپنانا ماہے نظمیں ہوں ایس چنج بڑی سارے اہل فن نیدی ازا دے سب کی وہ انسانا جائے بحوں کو توڑ توڑ کے نالے میں ڈال دو بس ول کی لے میں فکر کو ڈھل جانا جائے کا بکشال بھی ٹوٹ کے نظموں میں جذب ہو ذبن رسا كو اتنا تو الجعانا جائ

ہم یولیسس بن کے بہت جی چکے مگر یارو!حسین بن کے بھی مرجانا چاہے

دراصل یہ ایے مشورے ہیں جن ہے وہ خود ساری زندگی کلڑاتے رہے ہیں اور جن کی تعبیرات ان کی شاعری ڈول اور کینڈ امرتب کرتے ہیں۔ مثل اس مجموعے کی نظمیس'' سنڈ ریلا''،''احساس جرم'''نئی جنجو کا البیہ''' سوالوں کا سوال'''زرد پھول''اور''میری ہے آواز صدائیں''ان کے شعری محتویات نیز ان کی فکری صورت کو بھی سامنے لاتے ہیں لیکن جیسے وقت گذرتا جاتا ہے ان کی تقیدی کتا ہیں اہم تر ہوتی جاتی ہیں۔ راجندر شکھ بیدی پران کا تجزیبی آئے بھی اہم

der i.

سمجھاجاتا ہے۔شعردادب کے سلسلے میں ان کے رویتے کی خبرر کمی جاتی ہے اور بعض حلقوں سے انہیں داد بھی لمتی رہی ہے۔ لیکن تحریر میں فلکنتگی کی جگہ تشد د کاعضر بڑھتا جاتا ہے۔ان کی نئی تنقیدی نگارشات ایسا ہی احساس دلاتی ہے۔

موصوف نے تر تی پندی ، جدیدیت اور مابعد جدیدیت پر بھی خاسر فرسائی کی ہے۔ ان کے نتخیہ تغیدی جموع دستھری آگئی "کے علاوہ کئی مضایین ہیں۔ متعلقہ صفحون تین قسطوں جی الگ الگ شائع ہوئی اس جدیدیت اور تر تی پندی کی کھکش کے علاوہ کئی مضایین ہیں۔ متعلقہ صفحون تین قسطوں جی الگ الگ شائع ہی ہمیا ہوں۔ دراصل یہ صفون سمی مضمون سمی مضمون تین رقی تغیدی کھکش کی طرف توجد دلا تا چا بتا ہوں۔ دراصل یہ صفحون موصوف کی اپنی بچو بگر اور مطالعے کا الیہ ہے۔ مابعد جدیدیت کے حوالے سانہوں نے عالمی منظر تا ہے جس چند مارک موصوف کی اپنی بچو بگر اور مطالعے کا الیہ ہے۔ مابعد جدیدیت کے حوالے سانہوں نے عالمی منظر تا ہے جس چند مارک نقاوہ میں اب بچی و سے ہی نقاد ہیں جن پر مباحث اب نگی کروٹ نہیں لیتے ۔ جرت ہو تی سے کہ اپنی رائے قائم کرتے وقت موصوف نیو مغرب کی اسمید سے اور نہوں کی تاریخ ہیں ہی جا کہ اپنی اسمید سے اور نہوں وہ فیڈ رک جسیس کے بارے جس کی کھڑ کہنا پند کرتے ۔ ٹیری اسکانٹ کے سلے جس بھی جارت کی درت کی کہا ہوں کہ کہا ہوں کی کہا ہوں کہ کہ جرب ایس کے بادے جس کی کہا ہوں کی کا نہاں تھی لیا نئی اسائی تھی لیا یا تی اسائی تھی لیا ہے۔ سے کہا کہا تو نہیں ۔ پاکستان جی اسائی تھی لیا یا تی اسائی تھی لیا کے سے کہا ہو کہا ہو کہا گھڑ کے کی مقبور کے بیات میں اس کی اسلی تھی لیا کی کہا تو نہیں۔ با کستان جی اسائی تھی لیا کی کہا کہا تو نہیں۔ باقر مہدی عدفاصل محموں نہیں کرتے اور کی دور نہیں کی کہا تو نہیں۔ باقر مہدی عدفاصل محموں نہیں کرتے اور کی بینے تر تیجنے کی بینچنے کی وضوش کرتے ہیں۔ بہر حال سفنی یا تھی ہیں۔

باقرمبدی شعروادب میں اپناایک خاص تیورد کھتے ہیں۔ان کے احباب کون ہیں ، زندگی گذارنے کا کیا طور رہا ہے۔ان کی زندگی کی آزادانہ روش کیسی ہے اس پرایک اچھامضمون عبدالغنی نے '' دوتی کی علامت باقر مہدی'' نومبر ۲۰۰۱ ،'' کتاب نما'' ، دہلی میں شائع کروایا ہے۔ایسے تمام امور کے لئے اس مضمون سے رجوع کیا جاسکتا ہے۔

#### انورسديد

#### (-,19PA)

پاکستان کے نامور فقاد انورسدید کی پیدائش مرد مجر ۱۹۲۸ء میں میانی ضلع سرگود ها میں ہوئی ۔ سول انجیئر کر کجوئٹ ہوئے اور پنجا ب یو نیورسیٹی، لا ہور ہے ایم اے، پی ایج ڈی بھی کی ۔ محکمہ آبیا ٹی میں ملاز مت کرتے رہے۔
انورسدید سرگود ها کے اہم لکھنے والوں میں ہیں۔ اگریہ کہا جائے کہ سرگود ها ایک اسکول ہے تو اس اسکول کا اہم ترین نام وزیر آغا کے بعد انہیں کا ہے۔ ویے سلیم اختر انہیں وزیر آغا کی غلیل بھی کہتے ہیں۔
انورسدید نے بحثیت نقاد گر انفقد رخد مات انجام دی ہیں۔ ان کی متعدد کتا ہیں نہ صرف زندہ ہیں بلکہ ہندویاک

1000

سےان کے نے ایڈیٹن چھپے رہے ہیں۔ چند کے نام میں ذیل میں درج کررہاہوں:
"اردوادب کی تحریکیں"،" انٹا ئیاوراردوادب"،" اقبال کے کلا تکی نقوش"،" سفرنامہاردوادب میں"،" ذکراس پری وش
کا" (انٹائیہ)" غالب کے نے خطوط" (طنزو حزاح)" وزیر آغا: ایک مطالعہ"،" وزیر آغا کے خطوط" "میرانیس کی المرو"
"غالب کا جہان"،" راد مصشیام کے نام" (تصوف)" راجیمہدی علی خال"،" بہترین ادبیمری" "بدیداردوشاعری"
(انتخاب باشتراک وزیر آغا)" اردوادب کی مختصرتاریخ" وغیرو۔ ●

ای فہرست سے انورسدید کے تقیدی عمل اور اس کی وسعت کا اندازہ ہوتا ہے۔ دراصل ایک طرف تو ان کی انگا ہیں مختلف دور میں اردو تحریکات کی طرف رہی ہیں تو دوسری طرف قاعل لیا ظشعرا اور او یہوں نے شعرو اوب کے شمن میں جورویدا فقتیار کرر کھا ہے اسے بھی مرکز نگاہ رکھتے ہیں۔ ان کے بعض مطالعات اس جہت کے بھی ہیں کہ ان سے نٹری روایات کوسا سے لانے کی کوشش ملتی ہے۔ اس میں بھی خصوصی توجہ فکشن کی طرف ہے، افسانوں کو انہوں نے و یہاتوں کی مقبی زمین میں دیکھنے اور پریم چند سے لے کرآج تھی جوتصوریی ابھرتی ہیں، جیسے جیسے افساند نگار سامنے آتے ہیں انہیں یہ تفصیل نشان زد کہا ہے۔

ان کی کتاب "اردوافسانے میں دیہات کی پیکش" اپ جمح یات اور تجزیہ کے لحاظ ہے اہم تجی جاسکتی
ہے۔ میر انیس اور غالب کے سلطے میں ان کے مطالعات کم وقع نہیں۔ دراصل موصوف نے بیک وقت اردو کی ادبی
روایات کی تغییم کی کوشش کی ہے تو دوسری طرف روایت سازوں کی گرانفقد رخد مات کو بروئے کا رالانے کی سبیل بھی پیدا کی
ہے۔ ایجے جائزے میں وزیر آغامسل آتے رہتے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہ سکتے ہیں کداس میں کسی ہیروکونڈ ران عقیدت پیش
کرنے کا جواز تلاش کیا گیا ہے لیکن ایسی رائے گراو کن ہوگی۔ اس لئے کہ انورسدید کے ذبحن و د ماغ کی تربیت میں وزیر
آغا کی نگارشات بیحد اہم رہی ہیں۔ لہذا اگر انورسدید ان کی طرف بار بار توجہ کرتے ہیں تو بیالا یعنی بات نہیں۔ پھر یہ بھی ہے
کہ سرانیس بات کی تحصاروزیر آغایر ہی ہے۔ لہذا انورسدید کی متعلقہ تحریروں کوائی پس منظر میں دیکھنا چاہئے۔
میرانیس پران کی ایک مختصری کتاب میں اس اہم شاعر کی اخلا تیات، دہاویت ایک شویت غزل گوئی تحکم کے نگاہ میں۔ اس کھنا ظاشے اس کتاب کی اپنی اہمیت ہے۔
موت اور قبر سے بیار، پھرانیس و دہیر کے معرکے نگاہ میں رہے ہیں۔ اس کھنا ظاسے اس کتاب کی اپنی اہمیت ہے۔

انورسدید نے اردوادب کی تاریخ بھی لکھنے کی کوشش کی ہے۔ ہر چند کہ یہ تاریخ تفصیلی ہمیں ہے لیکن جس طرح انہوں نے بعض نکات کوا حاطة تحریر میں لانے کی کوشش کی ہے وہ متحن ہے۔ کاش کہ اس کا کینوس بڑا ہوتا اور اس میں تاریخی ترتیب سائنفک طریقے پر ہوتی۔

وزیرآغانے ان کی کتاب'' فکروخیال'' کے پس منظر میں ان کی تنقید نگاری کے عمومی مزاح کونشان زدکرنے کی سعی کی ہے۔ موصوف کی رائے ملاحظہ ہو:-

<sup>•</sup> تنصيل كے لئے د كيمئے" عالمي اردوادب '١٩٨٩ ، م ١٩٨

الورسدید نے اردو تغیید علی تاز وانداز فکر کوروائ دینے کی کوشش کی ہے۔ ایک ایساانداز فکر جس علی مطالعہ کا خروش تاز وکاری کی رو سے پوری طرح مربوط ہے۔ برتستی سے اردو تغیید کا معتبہ بدھ پالی کھائیوں علی مقید رہنے کے باعث خاصا بیوست زدہ ہو چکا ہے۔ دوسری معتبہ بدھ بالی کھائیوں علی مقید رہنے کے باعث خاصا بیوست زدگ ہے۔ دوسری طرف اس بیوست زدگ ہے نجات پانے کی دھن علی بعض تاقد بن نے مروجہ انقادی آداب سے اس ورجہ انتحان کی سے اس کے اس کے اس کی حورت سے اس ورجہ انتحان کی صورت افتیار کرئی ہے بلکہ بعض اوقات تو اس پر مزاحیہ ادب کا گمان ہونے لگتا ہے۔ انورسدید نے اس ورنوں میلا تا ہے کی اختمائی صورتوں سے احتر از کرتے ہوئے اس تو ازن کو حزز جاں بنایا ان دونوں میلا تا ہے کی اختمائی صورتوں سے احتر از کرتے ہوئے اس تو ازن کو حزز جاں بنایا ہے۔ جس عمل کلا یکی رکھ رکھاؤ خیال کی غررت ادر اسلوب کی تازگی سے پوری طرح ہم کنار ہے۔ چنا نچان کی تقید اپنے اندر دوایت کا بھاری اظافیہ بھی چھپائے ہوئے ہادر پر پھیلا نے ہے۔ چنا نچان کی تقید میں تھید جی بھی انجرآیا ہے۔ مختمر یہ کہ انورسدید نے دروی عرب اور بی میلان ان کی تقید میں بھی انجرآیا ہے۔ مختمر یہ کہ انورسدید نے اردو تقید پر سے بیوست اور ظرافت کی بھیچوندی انار کراسے ایک نی جگ عطاکی ہادر مربی ہے۔ اور کی میان کی تقید میں بھی انجرآیا ہے۔ مختمر یہ کہ انورسدید نے اردو تقید پر سے بیوست اور ظرافت کی بھیچوندی انار کراسے ایک نی جگ عطاکی ہادر میں ہیں۔ کو کی کار نامر نہیں ہیں۔

انورسدید نے بڑی تعداد میں مضامین لکھے ہیں۔ ان کے مضامین ہندہ پاک کے مختلف معیاری رسالوں میں بھرے بہاں ایک بڑے ہیں۔ اگر انہیں جمع کردیا جاتا تو موصوف کے تقیدی جہات کے احوال اور بھی روشن ہوتے لیکن جھے یہاں ایک بات یہ عرض کرنی ہے کہ انورسدید کی خاص بوطیقا کے پیش رونہیں ہیں نہ تو انہوں نے شعریات کے باب میں کی اجتہاد سے کام لیا ہے، بلکہ ان کا طریقہ کار متعینہ صورتوں کا تجزیہ ہے۔ کی بمیکی تبدیلی یا تنقید کی کوئی ایکی روش جو انہیں حسن مسلم عمری یا سلیم احمد کے قریب لاتی موجود نہیں موصوف کا یہ موقف بھی نہیں ہے۔ دراصل ان کی تقیدی کاوش بس تغییری کاوش بس تغییری مرحلے ہے گزرنے کا عمل ہے اور اس عمل میں وہ اپنی صاف شفاف نثر سے بطریق احسن کام لیتے ہیں۔ ان کی تحریوں میں طنزیہ عمل کی میں انشا کہا کہ جو دو دو دا زیان کی تحریوں میں طنزیہ عمل کا وجود وہ دو دو دا زیان کی تحریر کوخوشگوار بناتا ہے۔

انورسد بد کا تنقیدی سفرامجی ختم نہیں ہوا ہے۔ان سے مزیدا ہم کام کی و تع ہے۔

#### وارثعلوي

(-,19PA)

ان کااصل نام دار شعلوی ہے۔ والدسید حسین پیرعلوی تھے۔ ورات اارجون ۱۹۲۸ میں احمرآ باد (محرات)

1-72

یں پیدا ہوئے۔ اردواورا گریزی میں ایم اے ہوئے اور بینٹ زیویں کالج احمد آباد میں اگریزی کے استاد ہو گئے۔

اردو کے منفر داور ممتاز نقاد ہیں۔ ان کی نگار شات دلچہی سے پڑھی جاتی ہیں۔ ہرتح ریکوئی نہ کوئی بحث کاباعث
بن جاتی ہے۔ اس کی متعدد وجوہ ہیں جن پر بعد میں روشی ڈالی جائے گی۔ ان کی تقیدی کتابوں میں '' تیسر در ہے کا
مسافر'' (۱۹۸۱ء)'' اے بیار بے لوگو' (۱۹۸۱ء)'' حالی مقدمہ اور ہم' (۱۹۸۳ء)'' خندہ ہائے بیجا' (۱۹۸۵ء)'' پیشی تو
ہے گری کا بھلا' (۱۹۹۰ء)'' فکشن کی تقید کا المیہ '(۱۹۹۱ء)'' منٹو: ایک مطالعہ' (۱۹۹۵ء)'' متحق مضامین' (۱۹۰۰ء)'' کھتے رقعہ
سید کری کا بھلا' (۱۹۹۰ء)'' ادب کا فیرا ہم آدئ 'رورڈوائی بورڈوائی' (۱۹۹۹ء)'' ناخن کا قرض' (۱۲۰۰۰ء)'' کھتے رقعہ
کے دفتر'' (۱۰۰۰ء)'' ادب کا فیرا ہم آدئ' (۱۰۰۰ء)۔

میفہرست بھی شاید ممل بیس لیکن اتن مجر پور تقیدی کتابوں کے باوجود مینیس کہا جاسکتا کہ وارد علوی اولی نظریہ ساز ہیں۔دراصل انہوں نے اس باب میں کوئی دلچپی نہیں لی لیکن اپنے طور پر بعض مغربی نظریہ سازوں کو اپنے ذ بن من جال گزیں رکھا۔اس سے ہوا یہ کدان کی تحریر میں مغربی افکار کی گونج اتن واضح نہ ہو تکی جوعمومی طور پر نقادوں کے یہاں ہوتی ہے۔وارث علوی پہلے متون کے تمام حصے پر حادی ہوجاتے ہیں پھران کے بارے میں ایک واضح رائے قائم كرتے ہيں۔اس عمل ميں وه ميكا كئي نبيس ہوتے بلكہ جہاں پچھنئ بات سامنے آتی ہے وہ اپنے مطالعے كى روشنى ميں نماياں كردية بيں -اس كى سب سے بوى مثال شايد حالى كے سلسلے بي واضح تقيدى رويہ ہے، عام طور سے مغرب زو ولوگ حالی کے نام نہاد اور مغربی علوم سے وابطکی تو آڑے ہاتھ لیتے ہیں اور ان کے خیال میں جوسطحیت ہوئی ہے اسے نمایاں کرتے ہیں لیکن وارث علوی کہیں بھی اس طرح کے جارحان عمل ہے نہیں گذرتے ، وہ حالی کو کم علم باورنہیں کرتے اور ا ہے زمانے میں جوان کا اختصاص تھااس کونمایاں کرنے میں کہیں بھی کی تعصب کا مظاہر ہنبیں کرتے ۔وہ حالی کی تنقید کے بطن میں داخل ہوجاتے ہیں اور وہ اہم موڑ جوان کی تنقیدی روش سے ظاہر ہوتا ہے وہ بروئے کارلانے کی سعی کرتے میں ۔ گویا حالی کا مطالعہ وہ خاص سیاق وسباق میں کرنے کے بعد اس نتیجہ پر پہنچتے میں کہ حالی نے اپنے وقت میں جو کچھ لکھا وہ اینے وقت کی قدراول کی چیز ہے۔انہوں نے حالی کی عظمت کو کہیں گہن تکنے نہیں دیا اوران کی انفرادیت ،فکراورسوج کو آئینہ بنا کرر کھ دیا۔ یہاں ایک ذی علم مخص کی تقید کا رویہ کتنا مختلف ہے وہ محسوس کیا جاسکتا ہے۔اگر کلیم الدین احمہ کے رویے کی محلیل کی جائے تو مجرمتضاد مطالعے کی صورت نمایاں ہوجاتی ہے اور لاز ماعلوی کی رائے کی اہمیت زیادہ وزنی بن کرا بھرتی ہے۔

ای طرح منثواور بیدی کے مطالعات اردو تقید میں اضافے کی حیثیت رکھتے ہیں۔منثوکو جتنے پہلوؤں سے جانچنے اور پر کھنے کی کوشش کی گئی ہے اس سے پہلے اس کی کوئی مثال کم از کم میرے چیش نظر نہیں ہے۔موصوف نے منثو کے ایسے تمام کر دارد وں کا جائز ولیا ہے جو کسی نہ کی زیر بحث آتے رہے ہیں۔ایے تمام مباحث میں وارث علوی کے ایسے تمام کر دار دوں کا جائز ولیا ہے جو کسی نہ کی خور پر سامنے آئی ہیں۔ یہی صورت بیدی کے معالمے میں بھی ہے۔

یہاں اس ریزہ چینی کا کہیں سراغ نہیں ہلا جووارے علوی کے سلسے میں قول فیصل کے طور پرا کے خلاف استعال کی جاتی

ری ہے۔ای طرح الحظے مضامین کے مجموعے پر نگاہ ڈالی جائے تو کبنا پڑتا ہے کہ Here is a God's plenty متنو گ

قتم کے مضامین اعلیٰ خیالات سے عزین ہوتے ہیں۔مثلا'' ناخن کا قرض'' میں جس طرح انہوں نے جوش کے تصور
شاعری پر گفتگو کی ہو واپنی مثال آپ ہے۔انہوں نے کم لفظوں میں انتہائی اہم بات کی ہے۔انے جسلے طاحظہ ہوں:۔
" میں کہد چکا ہوں کہ چوش کشکش اور تضاد کے شاعر ہیں۔ جوش کے یہاں رو مانی انفر ادیت
پندی اورا جھا عیت کے درمیان بھی کشکش ہے۔وہ جس ساج کے شاعر ہیں اس کے بورڈ وایوں

کے لئے جیسا کہ والیٹری نے بتایا ہے شاعری اہم نہیں ہے۔ان کے الحاد اور وہریت نے
انہیں اپنی قوم سے بیگا نہ کر دیا ہے۔وہ توام کو ہمات، جہالت اور خدہب زدگ کے ساجے دار
مزیس کیا ناموں نے شاعری کی دیوی کا حسن دیکھا ہے تخیل کے اعجاز اور الفاظ کی
جادوگری کا تماشہ کیا ہے۔وہ وان جلوؤں سے آشنا ہیں جو تکلیقی شاعری کے رنگ می چردکھا تا
جادوگری کا تماشہ کیا ہے۔وہ ان جلوؤں سے آشنا ہیں جو تکلیقی شاعری کے رنگ منچ پردکھا تا
ہادوگری کا تماشہ کیا ہے۔وہ ان جو ذک کا افسوس نہیں۔وہ اپنی ذات کو کوسے نہیں۔شاعری پران کا
اعتاد قائم ہے۔'پ

یہاں ہوش کی شاعری کے چند خصائص اپنی اصلی شکل وصورت میں نگاہوں کے سامنے ہوتے ہیں۔وار شعلوی

کا کمال سے ہے کہ وہ اپنے نکات کو واضح کرنے کے لئے سٹر ق ومغرب کی حدوں کا اس طرح اوغام کرتے ہیں کہ اس میں

میں غیر فطری صورت واقعہ کی تفکیل نہیں ہوتی اور بیا ایک بڑا اور اہم کام ہے۔اس مجموعے کے دوسرے مضامین جو
عصمت چغتائی ،غیات احمد گری اور ندافاضلی کے جائز ہے میں ہیں ہمشیہ اہم سمجھے جائیں گے عصمت چغتائی کی کتاب

"بیرائین شرز' کے دیباجے پر موصوف کی بحث بیحد دلچپ اور قابل مطالعہ ہے۔ دیکھئے وہ اپنے اس مضمون کا اختیام
کس طرح کرتے ہیں:۔

"جب عصمت نے لکھناشروع کیا تھا تو بیجد ید ہندوستانی عورت نئ نئ ادب کے افق پرنمودار ہو کی تھی۔ نہوران ہو کی اور اب محرکہیں کھوگئی ہے۔ آزاد جنس پرتی ہشو برنس اور فیشن کی دنیا، کمرشیل کلچر، پاپ اور جدید تہذیبی انار کی میں بیعورت جو بھی آئیڈیل تھی ٹائپ بنی اور اب خود کو ماڈل میں کھوتی جارہی ہے۔ آزادی نسواں کا بیتو مقدر نہیں تھا۔

" کاغذی ہے پیرائن" اگر کارواں کے دل میں بیاحساس زیاں بھی پیدا کرد ہے تو بہت بڑا کام ہوگا۔" • •

۵۱ افض کا قرض ' ادار شعلوی ، مکتبه جدید ،نی د بلی ۲۰۰۳ ، می ۵۱

<sup>• &</sup>quot; ناخن کا قرض' ، وارث علوی ، مکتبه جدید ،نئ دیلی ،۲۰۰۳ ، م ۲۵

ای طرح''ادب کاغیرا ہم آ دی'' میں او پندر ناتھ اشک، بلونت شکھ اور رام معل کی افسانہ نگاری کا تجزیہ بڑی بار کی سے کیا گیا ہے۔ شمس الرحمٰن فارو تی کی کتاب''شعر غیر شعرا ورنٹر'' کا مطالعہ بھی غیرا ہم نہیں۔ ناول بن جینا بھی کوئی جینا ہےاہیے موضوع کے اعتبار سے تازہ اور اہم باتوں سے پر ہے۔اس کے علاوہ اس میں نقاد کا منصب آج کیا ہاں پر گہری روشنی ڈالی گئی ہے۔'' پیشہ تو سپہ گری کا بھلا'' میں پیرو ئی مغربی ،قصہ جدید وقد یم ،آئیڈیالوجی کا مسئلہ شعر مزابددرسہ کہ برد ، خواجہ احمد عباس کا ناول اثقاد ب اور محمد علوی کی شاعری کا جس طرح محاسمہ کیا حمیا ہے اس کی اہمیت سے کے انکار ہوسکتا ہے۔ یہ موقع نہیں کہ تعصیلی مباحث کوراہ دی جائے ورنہ ہر مضمون تجزیے کا متقاضی ہے جس ہے دامن کشال گذرنا پڑر ہا ہے۔لیکن یہاں میں تو کہوں گا کہ'' پیشہ تو سے گری کا بھلا''اینے عجیب عنوان کے باوجود چندا یے نكات سامنے لاتا ہے جن كى مثال كہيں اورنبيل ملتى۔ " كليعة رقعہ كليے محتے دفتر " ميں عزير احمد اور خمير الدين كى افسانہ نگارى یر بڑی تفصیل سے نظر ڈالی گئی ہے۔ بیدی کے گر بن پرخوبصورت تقیدی گئی ہے اور دوسرے اہم نقادوں کی اس باب میں جورائے رہی ہےان پر بھی نظر ڈالی می ہے فکشن کی نقید برموصوف کا جونقط نظر ہے و وایک الگ مضمون میں واضح کیا ميا ہے۔ يه كتاب بهى برلحاظ سے زندہ كتابوں ميں شارى جائتى ہے۔اس كے ساتھ وو فكشن كى تقيد كا البيه ' بهى يرو حنا چاہے ۔ یہ اپنے محتویات کے لحاظ سے نے نکات سے ہرطرح لیس ہے۔" بور ژوائی بور ژوائی" میں ایک دفعہ پھر موصوف نے افسانے کے مسائل کوسامنے لایا ہے لیکن کچھ کھنیکی امور بھی اجمارے مجتے ہیں۔مثلا ناول، پلاث اور کہانی شاعری اور افسانہ۔اس میں''راجہ گدھ'' ہے بھی بحث کی گئی ہے اور بانو قدیمہ کے متعلقہ ناول کی بحث میں اس بات پر زوردیا گیا ہے کہ ' راجہ گدھ' کی طرح کی ڈائمنفن سے عاری ہے اور بیمی کداس ناول میں آئیڈیل کا اثبات نہیں ہے۔ ایک الگ کتاب می جدیدانسانے اوراس کے مسائل سے بحث ملتی ہاورجدیدانسانے کے اسلوب، استعار واورلفظ، افسانه نگاراور قاری اوراجتهادات بر بحث ملتی ب که سکتے میں که بیمیاحث غیرا بمنہیں میں اور سے برانے افسانے کے بہت ہے پہلوؤں برمحیط ہیں۔

اپنی گفتگوکوئم کرنے سے پہلے میں دوامور پرروشی ڈالنا چاہتا ہوں۔ایک توان کے وہ مباحث ہیں جوشیم خفی
کی کتاب یاسندی مقالے'' جدیدیت کی فلسفیاندا سائ' ہے متعلق ہیں۔موصوف نے خود کو گائیڈ بنار کھا ہے اور متعلقہ
مقالے میں کیا سیح ہے اور کیا غلط اس کی نشا ندہی ایک ظریف بن کرکی ہے۔ لہجہ تحکمانہ ہے ہر چند کہ علمی مباحث زیریں
لہروں کی طرح امجرتے ڈو ہے رہتے ہیں۔لیکن بیرویہ کہاں تک درست ہے بیا یک سوالیدنشان ہے جس پر طویل بحث
کی جا سکتی ہے۔

دوسرا پہلوموصوف کے اسلوب سے متعلق ہے۔ ان کا جارجانہ انداز اکثر لوگوں کو ناپند ہے۔ظرافت میں کہیں تلفی کی کیفیت نمایاں ہوجاتی ہے اور ایبامحسوس ہوتا ہے کہ زیر بحث متن کا نداق اڑایا جارہا ہے۔ سجیدہ لہجہ منہا اوجاتا ہے اور ایبامحسوس ہوتا ہے کہ پڑھنے والا کچڑ میں لت بت ہور ہاہے۔ میں نے پہلے کہیں ایسے تیور پر سخت گرفت

אנטיוני לאנוני לאנוני

کی تھی لیکن اب جب ان کی ساری کتابیں میرے پیش نظر بیں تو جھے احساس ہوتا ہے کدان کے نقیدی جارحان اسلوب کو منہا کیا جاسکتا ہے اس کے کدا گران کی کتابیں علم کا دریا بیں تو ان سے موتی نکالنے کے لئے خواصی کرنی بی پڑے گی، یہ اور بات ہے کہ سطح پر بھی معنوی عظمت کا انداز ہ لگایا جا سکتا ہے۔

وارث علوى مارے جيدنقادوں ميں ايك بيں۔ان كے وہنى آفاق كو مجمنا جا ہے۔

#### د يويندراسر

(-,19PA)

ان کاپورانام دیویندر ناتھ اسر ہے۔والد کانام شری ناتھ اسر تھا اور والد واتم دیوی تھیں۔ان کی پیدائش کیمبل پور حالیہ انک پیدائش کیمبل پور حالیہ انک پاکتان میں اراگست ۱۹۲۸ء میں ہوئی۔ابتدائی تعلیم و ہیں ہوئی۔ یہیں کے گور نمنٹ کالج سے انٹر اور بی اے پاس کیا۔ بجرت کرکے جب ہندوستان آگئے تو الد آباد یو نیور پیٹی ہے ۱۹۳۹ء میں معاشیات میں ایم اے کیا۔ ماسر آف پروضنل اسٹڈیز کمیونیکیشن آرٹس امریکہ کی ڈگری حاصل کی۔

انہوں نے سب سے پہلے افساند کھا جو''نسوانی دنیا' کا ہور جی شائع ہوا۔ کہانی کاعنوان تھا''چوری'' ۔ یہوا ہم میں ایک افساند '' روگل'' کے عنوان سے'' ساتھی' دیلی جی شائع کروایا۔ افساند نگاری سے رغبت باتی نہیں رہی اور مضمون نگاری شروع کی ۔'' نظام و یکھی'' جی ان کا ایک مضمون'' آرٹ کا سائنقک نظریہ'' شائع ہوا، جو عام طور سے پند کیا گیا۔

بنیادی طور پردیو بندراسرایک نقاد ہیں۔ و بسے ای رائے سے نفسیات کی طرف بھی رخ کر لیتے ہیں۔ ان کی کمائیں شائع ہوچکی ہیں مثلاً'' فکروادب'''ادب اور نفسیات''ادب اورجدیدنی''''ستعبل کے روبہ رو' وغیرو۔

می کمایوں میں عام طور سے علمی انداز کارفر ماہوتا ہے۔ رائے زنی جی باک ہیں کین استدلال کے ساتھ۔ بھی بھی ان کی کمایوں میں عام طور سے علمی انداز کارفر ماہوتا ہے۔ رائے زنی جی باک ہیں کین استدلال کے ساتھ۔ بھی بھی ان کی کم بیتن جاتی ہے۔ لیکن اس سے ان کے علمی شغف اوراد ہ سے گھر سے تعلق پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔

ان کی کم بی تازع بھی بین جاتی ہے۔ لیکن اس سے ان کے علمی شغف اوراد ہے۔ گھر سے تعلق پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔

دیو بندراسرا ہے آپ کو علمی اوراد نی طور پر باخبرر کھنا چا ہے ہیں۔ مابعد جدید یہ ہیں۔ مابعد جدید یہ ہی ہی موقع ہیں۔ جس نے اپنی کتاب'' مابعد جدید یہ ہیں۔ مضمرات و ممکنات' میں چندا مورقا ممبند کئے۔ وہیں سے خیدا موردرج کر راہوں۔

دیویندراس نے سے مطالعے کے ایک مخصوص طریقے پر مابعدجدیدیت کوبھی بیجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے۔
ان کی نگارشات سے تو اتنا انداز وہوئی جاتا ہے کہ وہ اس کے متعدبا طراف سے بہنو بی واقف ہیں بلکہ متعلقہ تصورات سے جو آگے کی صورت ہو علق ہے اسے بھی پیش کرنے میں کوئی کھی شم محسوس نہیں کرتے میرے خیال میں بیا تھی بات ہے۔
ان کے یہاں کی موضوع کو مضحکہ خیز انداز میں چیش کرنے کا جارہ اند طریقہ نہیں مانا۔ چاہوہ اسے ناپسند ہی کرتے ہوں۔ نتیجہ بیہ وتا ہے کہ اس کا علمی انداز اس بات یہ مائل کرتا ہے کہ ان کی فکر کو بھی کی کوشش کریں۔ انہوں نے مابعد

جدیدیت پر جو پچی بھی اکھااس کی ایک صورت ان کے مضمون'' مابعد جدیدیت :مغرب اورمشرق میں مکالم'' ہے۔اس کے مطالع سے بیانداز و ہوتا ہے کہ ان کی نگاموں میں مابعد جدیدیت کے احوال وکوا نف اس طرح رہے ہیں کہ وہ ان کے دونوں رخ بین سوومنداور غیر سودمند کے آرپار دکھے تیں۔

دیویندراسر کاادبی سفر جاری ہے۔ یہ اس راگست ۱۹۸۱ء کوسنٹرل بلتھ ایجوکیشن بیورو، بی دبلی کی ملازمت سے سکیدوش ہو چکے ہیں۔ وہاں وہ ایک میگزین کی ادارت کرتے تھے۔اس سے پہلے کی پرائیویٹ کالج میں استادر ہے تھے۔ اب کل وقتی طور پرشعروا دب سے وابستہ ہو چکے ہیں۔

### سيدمحم عقبل رضوي

(-,19PA)

سیر مح عقبل رضوی کی خودنوشت "مموومول" شاکع ہوئی ہے۔ انہوں نے اس کتاب میں اپنی زندگی اور خاندان نیزاد بی حالات تفصیل سے قلمبند کئے ہیں۔ ذیل میں وہیں سے چندسوانحی امورنقل کرتا ہوں۔

ان کا اصلی نام سیدمحد عقیل ہے۔ والدسید اکبر حسین اور دادا سیدعلی اشرف تھے۔جن کی جموثی سی زمینداری تھی۔وہ اصلا کراری کے رہنے والے تنے ۔لیکن زمینداری کی دیکھ بھال کی وجہ سے ایدل بور میں مستقل سکونت اختیار کرلی۔ان کے والد کو کہ زمیندار منے لیکن انہیں شعروشاعری اورادب سے دلچپی تھی عقیل رضوی اکتوبر ۱۹۲۸ء میں پیدا ہوئے۔ان کے والد نے دوشاد ماں کی تعیں۔ پہلی بیوی سے ان کے بدے بھائی سیدعلی اصغر رضوی تھے، جن کی ماں کا نام ا كبرى بيكم تعاعلى اصغراور محم عقيل رضوى بين تمين سال كافرق تعا-١٩٢٩ عبى عقيل رضوى كے والدسيد اكبر حسين كا انتقال ہوگیا۔اس وقت ان کی عمرایک سال کی تھی۔ان کے بھائی علی اصغرالہ آباد میں کچبری میں ملازمت کرتے تھے۔لہذا بیمی اله آباد عطے آئے۔سید عقبل رضوی کی والدہ کے پہلے شوہر کے بیٹے سید علی صغدر کوجبل پور میں ایک معمولی می ملازمت مل حى \_و عقيل رضوى كوجبل يور لے آئے \_جبل يور ميں ان كا قيام ١٩٢٣ء تك رہا \_يبيں ان كى بسم الله بوكى - پھر جب يہ یا نج سال کے ہوئے تو ان کا داخلہ اسکول میں ہوگیا۔لیکن حالات ایسے ہوئے کہ انہیں ایدل یورواپس جانا پڑا۔ان کے بھائی علی اصغرنے بورا مکان اینے نام محصیل میں درج کرلیا،جس کا اثر عقبل رضوی پر پڑا ہوگا۔اس کے بعد ان کا واخلہ كرارى كے برائمرى اسكول ميں ہوا۔ دونوں جكه كافاصله دوميل كا تعااور اسكول جانے ميں انبيں سخت كوفت ہوتی تقى \_لندا كرارى اسكول ہے انبيں البحصن ہونے لكى اوروہ اسكول جيموڑنے بھى لگے۔ پھروہ جھن اسكول ہے وابسة ہوئے۔ جواائى ١٩٣٧ء مي اله آياد كے مشہور كالج ايونك كالج ميں داخله ليا۔ ١٩٣٨ء ميں انہوں نے سكنڈ ڈيویژن سے بی اے پاس كيا۔ يبلي انہوں نے ايم اے انگش مي كرنا جا با ، بعد ميں بروفيسرا كااز حسين صاحب كے مشورے برار دومي واخله ليا اور ایم اے کا امتحان نہایت امتیاز کے ساتھ یاس کرلیا۔ ۱۹۵۰ میں شعبہ اردو میں ان کا تقرر عارضی لکچرر کے طور پر ہوگیا۔ پھر ایک سال بعد ۱۹۵۵ء مین اردومتنوی کاارتقا: شالی بهندهی "کے موضوع پر پی ایکی ڈی کا مقالہ اکھااور انہیں ڈی فل کی ڈگری ملی۔ پھرتر تی کرتے ہوئے ریڈر ہوئے اور ۱۹۸۲ء میں پروفیسر ہو گئے۔ ۱۹۱۹ء میں پروفیسر اور صدر شعبہ کے عہدے سبکدوش ہوئے۔

یونےورسیٹی میں ملازمت ملتے ہی ان کی دنیا بدل گئی اور وہ زیادہ انہاک سے شعروادب کی طرف ماکل ہوئے پھر مارچ ۱۹۵۹ء میں ان کی عارضی ملازمت مستقل کردی گئی۔اس سے پہلے ان کا پہلا تقیدی مجموعہ 'نئ فکریں'' کے نام سے ۱۹۵۷ء میں شاکتے ہوچکا تھا۔اپنی کتابوں کی اشاعت کے بارے میں خود کھتے ہیں:۔

> "میری دوسری کتاب" تغیداورعصری آهمی ۱۹۷۱ء می چمپی - پھر ساجی تغیداور تغیدی ممل (۱۹۸۰ء) ماریخ ادب (۱۹۸۴ء) پیتاریخ ڈاکٹر اعجاز حسین کی کتاب میں ترمیم واضافہ كرك شاكع كي كى د ١٩٨٥ من أيك سفر ناس الندن اولندن ، غزل كے نئے جہات (١٩٨٩ م) اور جملی انقادیات (۱۹۹۰ء)۔اس کتاب میں عملی تقید کے اصول اور عملی تقید کے نمونے پیش چش كئے ملئے ميں بر مرمے كى ساجيات (١٩٩٣ء) يد كتاب مرميے كے مطالع ميں اپ طرز کی پہلی کتاب ہے جس میں ہردور کا مرتبوں براس وور کے ساجی اثرات کی تلاش اوران کا تجزيه پيش كيا كيا ب- يه كتاب كافي بنكامه خيز ثابت موئى جيها كداميد هي - ايك طبقه تجزيه ہے منتق نبیں ہوا، کچھ نے یہ بھی کہا کہ با تمی تو سب سیح ہیں مرانبیں لکھنے کی کیا ضرورت تحمی؟اس سے مرثیہ نگاروں کی تحقیر ہوتی ہے کچھ ذاکرین کرام نے در پر دہ لوگوں کوا کسانے ک فکری کہ کتاب کے خلاف مولوی علی نقی صاحب کی کتاب کی طرح اعتراضات اٹھائے جائیں مراس کتاب میں کوئی اس طرح کی بات تھی ہی نہیں ۔ پچے حضرات جومر ہے کواپنی موروثی چر بچھے ہیں کہ سواان کے خاندان کے اور کسی کومرشوں پر بات کرنے کاحق نہیں ہے انہوں نے دوسری طرح سے React کیا کہ مصنف پہلے مرھے سمجھ طور سے بڑھ تو لیس پھر مرهم پر کتاب تکھیں ہے۔ 'یہ حضرات شہر تکھنو ہے تھے۔ ماشااللہ ایسے لوگ ابھی موجودتو ہیں جواس خاکسارکورا علم دکھارہے ہیں۔ان کاشکریم نے اداکیا کہ میں نے کب بدوویٰ کیا ہے كمص مرمي مسب كي محتابول \_ بحري ان كاكيامقابله كرسكتابون بن كمري مريه اوراس کے متعلقات کا نزول ہوا۔ وہی مرہمے کی یقیناً نبض پیجان سکتے ہیں کہ وہی اہل الذکر' میں (اوراگرتم نہیں جانے تو اہل الذكرے يوچيو) بيا خاكسارتو مرثيه كيا،اوب كےميدان م م م م م بیدل ہے اور مرثیہ شناسوں کی خاک یا بھی نہیں۔

میری کتاب نی علامت نگاری میلی مرتبه ۱۹۷ می شائع موئی پراس کے دو

ایدیش اور چیچ اس بہلے میراؤی فل (پی ایک ؤی) کا مقالداور اردو مشوی کا ارتقا: شہلی بند
میں ۱۹۲۵ء میں بہلی بارشائع ہو چکا تھا، جس پر حکومت از پردیش کی طرف ہے اکبرال آبادی
انعام ملاتھا۔ پھریہ کتاب ترمیم اوراضا نے کے ساتھ دوباراور چیپی ۔ ابھی تک آخری ایدیش
انعام المقام پھریہ کتاب ترمیم اوراضا نے کے ساتھ دوباراور چیپی ۔ ابھی تک آخری ایدیش
(۱۹۹۱ء) از پردیش اردواکادی ہے شائع ہوا۔ انعامات تو اور کتابوں پر ملے محراب ان کا
ذکر کیا۔ اس ہے پہلے سامرسٹ کے ناول Cakes and ale کا ترجمہ ۱۹۲۳ء میں چھپا اور
سب سے پہلے ۱۹۵۳ء میں مضافین کا مجموعہ نئی قرین کے نام سے شائع ہوا۔ یہ میری پہلی
کتاب ہے۔ اردوا فسانے کی تقیدی تاریخ 'کامسودہ تیار ہے۔ جلد ہی اس کی اشاعت کی اگر

سیجی جانتے ہیں کہ تقبل رضوی ایک ترتی پند فقاد ہیں۔انہوں نے اس تحریک کومضبوط اور وسیع ترکرنے میں خاص قتم کے رول انجام دیے ہیں۔ ترتی پند فقادوں میں ان کی اہمیت بھی ہے۔کہا جاتا کہ ان کا مطالعہ وسیع ہے اور وہ اپنا کم ان کا مطالعہ وسیع ہے اور وہ اپنا کم کو جہاں تہاں اپنی تنقید کی زینت بھی بناتے رہے ہیں۔انہوں نے جدیدیت کے خلاف محاذ آرائی بھی کی ہے اور ایک رسالہ بھی نکالا تھالیکن وہ تا دیر قائم نے رہ کا۔

ان کے موضوعات فل ہر ہے ایک جیسے نہیں ہیں۔ ان کی مختلف کتا ہیں ان کے متنوع مزاج کا پتد دیتی ہیں۔ ویسے جدیدیت کی مخالفت ہی غزل کے حوالے سے جومضا مین انہوں نے لکھے ہیں ان میں چرت انگیز طور پر ان ہی اشعار کو نقل کیا ہے جونہایت پست ہیں۔ انہوں نے ایک جگد کھا بھی ہے کہ بیڈ ھب اور سطی اشعار ان کے ذہن میں محفوظ ہوجاتے ہیں۔ یہ چرت کی بات ہے۔ راقم الحروف کا تجربہ تو صرف یہ ہے کہ اچھے اشعار ہی یا در ہے ہیں، ہرے ذہن میں محفوظ نہیں رہ سکتے۔ دراصل کی امرکی تکذیب کے لئے بیضروری ہوتا ہے کہ اس کے اتھی پہلوؤں پر ہی نگاہ رکھی جائے۔ یکا محقیل رضوی بہت سوچ سمجھ کر کرتے ہیں۔

عقیل رضوی زبان و بیان کے معاطے میں بہت مختاط ہیں۔ زبان بھی بہت انچھی لکھتے ہیں۔ کوشش کرتے ہیں کہ جلے ساخت کے اعتبار سے اجھے ہوں اور ترسیلی بھی۔ موصوف نے جب نی علامت نگاری پر کتاب کھی تو جھے حمرت بھی ہوئی۔ حالا نکہ علامت نگاری کو انہوں نے کوئی افضل مقام نہیں دیالین بھی کیا کم ہے کہ انہوں نے اس موضوع پر کتاب کھنے کی فکر کی۔ محقویات پر تو بحث ہوتی ہی رہے گی۔

ادھرانہوں نے مابعد جدیدیت ہے بھی دلچیں لی ہے۔اس ممن میں میں نے ان کے بارے میں اپنی کتاب 'مابعد جدیدیت :مضمرات وممکنات' میں چند جملے لکھے تھے ،وہ یہاں نقل کررہا ہوں:

سیدمحر عقیل رضوی ایک معروف مارکسی نقاد میں ۔احتشام حسین کے بعد چند مارکسی نقاد جنہیں و قار وانتہار حاصل

<sup>• &</sup>quot; منو دهول" بسيد محمقتل ، المجمن تهذيب نو ، مالوييكر ، اليآباد ، نومبر ١٩٩٥ بس٢٩٣

تاريخ ادب أردو (جلدووم)

1.00

ہاں میں سید محرفقیل رضوی کی حیثیت بہت نمایاں رہی ہے۔ یہ می کچھا سے نقاد جنہیں مارکی یا ترتی پند کہ سکتے ہیں اور جن کے یہاں جدید بیت کے بعض اطراف جن کے یہاں جدید بیت کے جن کے یہاں جدید بیت کے بعض اطراف سے خاص رقبت محسوں کررہے ہیں۔ ظاہر ہاں کی نگاہ میں جمس بہیر ماس، غیری اید مگلٹن اور دوسرے مارکی نقادر ہوں گے جوائے تحفظات کے ساتھ مابعد جدیدیت کے بہت سے مقاصد کو اشتر اکیت کے پہلوؤں ہے، ہم آ بنگ کرک و کے جوائے تحفظات کے ساتھ مابعد جدیدیت کے بہت سے مقاصد کو اشتر اکیت کے پہلوؤں ہے، ہم آ بنگ کرک و کے معنی کی معروف ہیں اور مابعد جدیدیت کا دائر ، عمل کی نگاہ میں بھی قابل لیا ظرباہے، بعض کو کی طور پر اور بعض کو جزوی طور پر۔ اردو میں میصورت سید محموقیل کے یہاں صاف نظر آتی ہے۔ ان کے ادھر متعدد مضامین شائع ہوئے۔ بعض نے موضوعات سے متعلق سیناروں میں بھی ان کی شرکت ہوتی رہی ہے۔ بہر طور، موصوف کا ایک ' ذکر اس پری بعض سے موضوعات سے متعلق سیناروں میں بھی ان کی شرکت ہوتی رہی ہے۔ بہر طور، موصوف کا ایک ' ذکر اس پری و شکا مابعد جدیدیت کے دیگ میں ، مضمون ہے۔ یہ مضمون جے مطرح شروع ہوا ہے اور مابعد جدیدغزل کی جس طرح اس میں بھی ان کی شرکت ہوتی رہی ہو ہوا ہے اور مابعد جدیدغزل کی جس طرح اس میں نظر آتی کے بہت صد تک قائل ہیں۔

عقیل رضوی کا ادبی سفر جاری ہے۔ان کی کمآییں آئی ہیں۔ووابھی تحصیفیں ہیں۔ندمعلوم اشاعت کے لئے ان کے اسٹاک میں کیا کچھ ہاتی چک رہاہے۔

## جميل جالبي

(-,1979)

ان کاحقیق نام محرجیل خال ہے۔ جیل جالی کے نام سے مشہور ہوئے۔ان کی نبت جالب دہلوی ہے رہی محمی اس لئے نام کے آئے جالی لکھنے گئے۔ان کے دادا کا نام محرا سمخیل خال تھا اور والد محرابراہیم خال ۔والد واکبری بھی ہے ہے۔ ان کے دادا کا نام محراسم خیل خال تھا اور والد محرابراہیم خال ۔والد واکبری بھی جیل جالی کے اسلان سواد ہے ہجرت کر کے ہندوستان آئے تھے۔ان کا خاندان یوسف ذکی پٹھانوں کا ہے۔ جیل جالی علی گڑھ میں امرجون ۱۹۲۹ء میں پیدا ہوئے لیکن آفس ریکارڈ میں کم جولائی درج ہے۔ان کی ابتدائی تعلیم گورنمنٹ اسکول سہار نبور میں ہوئی ۔ جہاں ہے انہوں نے ۱۹۳۳ء میں میڑک پاس کیا۔ ۱۹۳۵ء میں میرٹھ کائی ،میرٹھ سے ایف اے ہوئے اور ۱۹۳۷ء میں میبیں سے نی اے پاس کیا۔سندھ یو نیورٹی کرا چی سے انہوں نے ۱۹۳۹ء میں انگریزی میں ایم اے کیا۔ای یو نیورٹی سے ۱۹۵۹ء میں اردو میں ایم اے ہوئے۔ یہیں سے ایل ایل نی بھی پاس کیا۔ای یو نیورٹی سے 1909ء میں اور ۱۹۷۹ء میں ڈی لٹ سے نواز سے گئے۔

۱۹۵۰ء ۱۹۵۰ء بہادریار جنگ اسکول میں ہیڈ ماسٹررہ۔اس کے بعدایک مقابلے کے امتحان میں کامیاب ہوئے اورائم نیکس کے محکے ہے دابستہ ہوئے۔اورائی محکے ہے انگر نیکس کمشنر کے عہدے ہے سبکدوش ہوئے۔ یہ نومبر ۱۹۸۰ء میں وزارت تعلیم سے مسلک ہوئے اور پھر کرا چی یو نیورسیٹی کے وائس چانسلر بھی ہوئے۔ یہ نومبر ۱۹۸۰ء میں وزارت تعلیم سے مسلک ہوئے اور پھر کرا چی یو نیورسیٹی کے وائس چانسلر بھی ہوئے۔ یہ تفصیلات' ڈاکٹر جمیل جالبی' (سوانحی کتابیات،الا بور ۱۹۸۸ء سے ماخوذ جیں )ای میں ان کی دوسری معروفیات بھی درج

تاري ادب اردو (جلدد وم)

ہیں۔ شاہ ان کے اضافی فرائنس کیا کیار ہے، کس کس بورڈ کے مجرہوئے، کہاں کہاں کا فرنس میں شرکت کی ، کہاں یادگار

تکچرد نے اوراولین نگارشات کیا تھیں ، کون کون تھیں اور کہاں شائع ہوئیں۔ اس کی بھی تفصیل تراجم کون کون ہیں اور کن

کن اصناف ادب میں طبع آز مائی کی ہیں۔ خصوصی دلچپی میں تحقیق وتقید ، فکر وفلفہ وغیرہ بتائی گئی ہے۔ دیگر موضوعات

میں تاریخ ، تعلیم ، گیگروغیرہ ہیں۔ یہ بھی اطلاع فراہم کی گئی ہے کہاں کے کتب خانے میں سر ہزار کا ہیں اردو کی ہیں،

میں تاریخ ، تعلیم ، گیگروغیرہ ہیں۔ یہ بھی اطلاع فراہم کی گئی ہے کہاں کے کتب خانے میں سر ہزار کا ہیں اردو کی ہیں،

تمن ہزار انگریز لی اوردوسوفاری رسالوں کی تفصیلات بھی درج ہیں۔ یا طلاع بھی فراہم کی گئی ہے کہ ہم عصروں کے تین

ہزار خطوط ان کے پاس ہیں۔ چنداہم مخطوطات جوان کی ملکیت ہیں ان میں '' مقالات اشعرا'' (میرعلی قانع)'' ہمایوں ناس''

ہزار خطوط ان کے پاس ہیں۔ چنداہم مخطوطات جوان کی ملکیت ہیں ان میں '' مقالات اشعرا'' (میرعلی قانع)'' ہمایوں ناس''

ٹی سے ہزار خطوط ان کے پاس ہیں۔ چنداہم مخطوطات جوان کی ملکیت ہیں۔ پاکستانی کیگر پر بھی ان کی ایک کتاب ہے، نام ہو کیگر اور مسائل'' کاذکر ہو افراد ہیں میں ہما ہور 'کا در کر ہے، قد یم دور آغاز ہے ۵ کے اور بہارور 'کار کی کیا تھیں اور گئی ہو۔ '' ہاریخ ادب اردو' افراد و یں صدی جلدووم مصداؤل ، الم ہور کی ہمار تی ادب الا ہور ، ۱۹۸۳ء ) ان کی اور باور میں میں ملاوور مصداؤل ، الم ہور میکس تی آن اور بدوستان دونوں ہی جگداس کی ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔

میں بیا کتان اور ہندوستان دونوں ہی جگداس کے کی ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔

شائع کردیا۔ یا کتان اور ہندوستان دونوں ہی جگداس کی گائیڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔

جیل جالی کی ایک کتاب " تختید اور تجربی" ہے جس میں چومیں مضامین ہیں ۔ "جیر تاک کہانیاں" کے نام

ایک کتاب ہے ، جو ۱۹۸۳ء میں بک فاؤ تؤیش ، کراچی سے شاکع ہوئی ہے ۔ قدیم اردو کی لغت مرکزی اردو بورؤ،

لا ہور نے ۱۹۸۳ء میں شاکع کیا مجر تقی میر پر بھی ان کی ایک کتاب ہے ، جے الجمین تی اردو کراچی نے ۱۹۸۱ء میں شاکع

کیا ۔ ایک مجموعہ" نی تنقید" بھی ہے جے فادر جیل نے ۱۹۸۵ء رائل بک کمپنی سے شاکع کروادیا ۔ اس مجموعے میں

اسلامضامین ہیں ۔ ان کی ایک کتاب پاکستان کچر ہے تعلق ہے ۔ دراصل بیز جمہ بادی حسین کی کتاب کا ہے ۔ دوسر سے

اسلامضامین ہیں ۔ ان کی ایک کتاب پاکستان کچر ہے تعلق ہے ۔ دراصل بیز جمہ بادی حسین کی کتاب کا ہے ۔ دوسر سے

تراجم میں" ارسطو ہے اطبیت بک "ن" ایلیٹ کے مضامین" اور" جانور ستان" مشہور ہیں ۔ تحقیقات میں" دیوان حسن شوقی "ن" دیوان تھرتی "ن" دیوان تھرتی کی المحروف" نام میں ۔ تالیفات میں بھی چار کتابوں کا

خوتی "" دیوان تھرتی "" موثی نظامی دئی المحروف" نشنوی کدم راؤ پر م راؤ" اہم ہیں ۔ تالیفات میں بھی چار کتابوں کا

ذکر ہے ۔ جیسے" بر م خوش نفساں" ، اس میں شاہد احمد دہلوی کے ۲۲ رسوائی خاکے ہیں ۔ " حاجی بظلول" (خشی جاد حسین کا

مزاحیہ نادل ) اس کے علاوہ" ن م راشد: ایک مطالعہ" ۔ آخری کتاب انگریزی می میں ہے ، نام ہے علاوہ ان قو حات کے

مزاحیہ نادل ) اس کے علاوہ" ن م راشد: ایک مطالعہ" ۔ آخری کتاب انگریزی می میں ہے ، نام ہے ۔ ان تمام او بہتو حات کے

ہورا تراگر انگریزی کے مشملا ہے کو ملالیا جائے تو تعدادالا (اکشے ) ہوجاتی ہے ۔

سوائحی کتابیات سے اوز ماس کا حساس ہوجاتا ہے کہ عمیل جالبی او بی طور پر بیحد فعال رہے ہیں۔ یہ بیک وقت

تقیداور حقیق کے مرطے ہے گزرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کدان کی تلاش وجتو میں نیزرائے زنی میں کوئی کسریاتی نہ رہ جائے ۔ لہذا انہوں نے وہ کام کئے ہیں جواب تک دوسروں نے نہیں کئے ۔ ان کی'' تاریخ ادباردو''جوہنوز نا کمل ہے بچد و قیع مجی جاتی ہے ۔ پہلی ہار قد یم ہے لے کرا شارہویں صدی تک کا معروضی جائزہ لیا گیا ہے اور یہ معروضی جائزہ تھی ہے۔ ایک کتاب ہزاروں کتاب کے مطالع کے بعد ہی کئی جائتی ہے۔ جیل جالی کواس باب میں جتنی مجلی داودی جائے کم ہاس لئے کہ انہوں نے اردو میں او فی تاریخ کی تھے کی روایت کو متحکم کیا ہے اور اس میں جلاش و جیٹو کی کیا اہمیت ہو گئی ہے اس کا احساس دلایا ہے۔ اب تاریخ نویس ہرئی تاریخ کی تدوین وتر تیب میں موصوف کی جبتو کی کیا اہمیت ہو گئی ہو گئی ہے اس کا احساس دلایا ہے۔ اب تاریخ نویس ہرئی تاریخ کی تدوین وتر تیب میں موصوف کی تاریخ ہے اس کا احساس دلایا ہے۔ اب تاریخ نویس ہرئی تاریخ کی گرائش ہے بلکہ کی جاتی رہی ہا تیاں کی اہمیت کی نہیں ہوتی اور اردو اوب میں جیس جالی کا یہ کام نہ صرف گراں قدر سمجھا جاتا کی اہمیت تاریخی ہوگئی ہے۔

جمیل جالی نے قدیم ترین دکن ادب خصوصاً پھنی دور کے شامر نظامی دکنی کی مثنوی'' کدام راؤ پرم راؤ'' پرجوکام کیا ہے وہ بھی اور بجبٹل ہے حالانکہ ینبیں کہا جا سکتا کہ اس میں جومتن شامل ہے اس کی تغبیم کلی طور پر ہوچکی ہے کین جتنا مجھموا دڈ اکٹر جمیل جالبی نے اکٹھا کر دیا ہے وہ یقینا کم نہیں ہے۔

ان کی کتاب''ارسلوے ایلیٹ تک' بھی لوگوں کے لئے قابل مطالعدر ہی ہے۔ ویے یہ بات مان لینی جا ہے کہ جمیل جالی کی حقیت جیسی ایک محقق ، ایک مورخ کی ہے، وہ شاید نقاد کی نہیں ہے۔ تنقیدی جہت کے مضامین بہت مجمرے نہیں جاری کی حقیق ، ایک مورخ کی ہے، وہ شاید نقاد کی نہیں ہے۔ تنقیدی جہت کے مضامین بہت مجمرے نہیں ہیں ، معلو ماتی ضرور ہیں۔ دراصل جمیل جالی کا میدان ہی مجمدا لگ ہے اور اس میدان میں ان کی ہمسری مشکل امرہے۔

جمیل جابی نے اتنے موضوعات پر خامہ فرسائی کی ہے کہ سب کے خلیل وتجزیے کے لئے ایک تفصیلی کتاب کی ضرورت ہے۔ جم نے محض اشارے پر بس کیا ہے تا کہ جمیل جابی پر عظیم کام ابھر سکے۔ ڈاکٹر جمیل جابی کا سوانحی خاکر سے فاطمہ نے محنت سے مرتب کیا ہے۔ اس ضمن میں ڈاکٹر فر مان فتم پوری لکھتے ہیں:۔

" کتابیات کے سلسلے کے کام تو اور بھی ہوئے ہیں اور ان میں کتابیات سے واقفیت رکھنے والے افراد بھی شامل ہیں لیکن اس متم کے کاموں میں فنی واقفیت سے زیاد وفن کوعملا بر تنے اور عملی کاموں سے ذاتی شغف کی ضرورت ہوتی ہے نیم فاطمہ صاحبہ کی شخصیت ان دونوں مفات کی حامل ہے۔ وو کتابیات کے فن پر ماہرانہ نظر بھی رکھتی ہیں اور طویل تالیفی و تدوینی تجربے کی بنا پر اس فن کوسلیقے سے ہر نے کا ہنر بھی جانتی ہیں۔

زیرنظم کتاب می نیم فاطمه صاحب نے اپنے موضوع کو مختلف عنوانات کے تحت جس خوش اسلوبی سے تعتیم کیا ہے اور عنوان کی تنصیلات کی تر تیب و تو منیح میں جس کلتہ نجی اور محنت

تاريخ اوب أردو (جلدد وم)

1-12

ے کام لیا ہے وہ ان کے حسن خیال اور حسن عمل دونوں پر دلالت کرتا ہے۔
"کتابیات کیا ہے، ڈاکٹر جمیل جالبی کے مشاغل کی رفتار کا پیا نہ بھی کہد سکتے ہیں اور علمی اور علمی اور علمی اور علمی اور علمی اور پاخبر کرتا ہے۔" •

## عبدالغفارشكيل

(=1979)

ان کے دالد کا نام محمد اکبر علی تھا۔ تھیل کارٹی ۱۹۲۹ء میں بنور (میسور، کرنا تک) میں پیدا ہوئے علی گڑھ سے اردو میں ایم اے، پی ایج ڈی ہوئے۔اس کے بعد درس وقد ریس سے دابستہ ہو گئے۔انہیں علی گڑھ سلم یو نیورسیٹی ہی میں شعبہ لسانیات میں جگہلی۔

تھیل محتف ادبی مسائل پر لکھتے رہے ہیں۔اردوزبان کے مسائل ان کا خاص موضوع رہا ہے۔ایے مرطے میں بھی وہ ایک محقق کا فرض انجام دیتے رہے ہیں۔ان کے بعض مباحث بوے متنازع نیدر ہے ہیں، لین آخری تجزیے میں بھی ان کے تعقیق مباحث بیحدوزن اوروقار کے بعدان کے استدلال کی قوت کا احساس ہوتا ہے۔'' بحث کہانی'' سے متعلق ان کے تحقیق مباحث بیحدوزن اوروقار سے دیکھے جاتے ہیں۔اس بارہ ماسہ کے مصنف اوراس کے وطن کے بارے میں ان کی تحقیق بہتوں کے لئے قابل قبول سے دیکھے جاتے ہیں۔اس بارہ ماسہ کے مصنف اوراس کے وطن کے بارے میں ان کی تحقیق بہتوں کے لئے قابل قبول سے دیکھی ان کی دیلوں سے متاثر ہوتی ری ہے۔ بہر طور،ان کی تصانیف برایک نظر ڈالی جائے۔

زبان ومسائل زبان ،لسانی و تحقیقی مطالع ،نوادر ابوالکلام ،ابوالکلام کے افسانے ،اقبال کے نثری افکار ، بکٹ کہانی کامصنف اوراس کاوطن ،سرسید کی اولین غیر مطبوعه ار دوصرف وخو ، بنیا دی ہندی اردو۔

موصوف نے سرسید کی اولین غیر مطبوعدار دوصرف ونحو کے بنیادی نکات پر تحقیق نگاہ ڈالی ہے۔اس طرح نوادر ابوالکلام بھی ان کی محققانہ بھیرت پر دال ہے۔ ہندی اور اردو کے رشتے پر جس طرح انہوں نے نگاہ ڈالی ہوہ ان کی محققانہ کاوش کی ایک دلیل ہے۔لیکن ان تمام امور میں بکٹ کہانی کے مصنف کے باب میں ان کا جائزہ ان کی شہرت کا باعث ہے۔ میں نے جہاں بکٹ کہانی اور افضل ہے بحث کی ہو ہاں اس کی تفصیل ملے گی۔ عبد الغفار تکیل کی ادبی اہمیت ہے اس سے انکار ممکن نہیں ہے۔

اكبرحيدري

(-,1919)

ان کے والد کا نام محرجعفر تھا۔ ۱۳ راکو بر ۱۹۲۹ ، کوسرینگر، جموں میں پیدا ہوئے۔ ایم اے، لی ایکے ڈی کے بعد

• ڈاکٹر جمیل جالی ''سوانی کتابیات'' کی پشت ہے

ڈی لٹ بھی ہوئے۔حصول تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد درس وقد ریس میں لگ مجے اور تشمیر یو نیورسیٹی میں ریڈراور صدر شعبدار دو بھی رہے۔

اکبرحیدری کی حیثیت ایک محقق کی ہے۔ انہوں نے تذکروں سے دلچیں لی۔ مرثیہ اور مرثیہ نگاران کی خاص توجہ کے باعث رہے۔ میر ہے بھی ان کا شغف رہا ہے۔ ان کی کتابوں کی تفصیل''ہندوستان کے اردومصنفین اور شعراء'' عمل اس طرح درج ہے:

میرانیس بحثیت رزمیه شاعر (۱۹۷۵ء) تحقیق دانقاد (۱۹۷۱ء) تحقیق جائزه (۱۹۷۹ء) میرخمیر (۱۹۷۲ء) دیوان میر (۱۹۷۳ء) تحقیق نوادر (۱۹۷۳ء) شاعر اعظم مرزاعلی دبیر (۱۹۷۷ء) مقالات حیدری (۱۹۷۵ء) تذکره شعرائ بهندی: میرحسن (۱۹۷۹ء) تذکره اشعرا: مصحفی (۱۹۸۰ء) مراثی دبیر (۱۹۸۰ء) دیوان میرنسخد لا بهور (۱۹۸۱ء) با تیات انیس (۱۹۸۱ء) نفوش (۱۹۸۱ء) نفوش لا بهورانیس نبر (۱۹۸۱ء) اوده شی اردومر هی کاارتقا (۱۹۸۱ء)

کین یے فہرست کھل نہیں ہے۔ ان کے علاوہ بھی کا جی جن جن دولوان نامی '' کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔

ہر حال ، موصوف نے مرجے کے سلطے جس کی کام کے لین انہوں نے میرا نیس کوا کے درمیہ شاعر کے طور پر ٹابت کرنے

کے لئے چند دوراز کار با تنی بھی کہی ہیں جن کا تعلق حقیق سے زیادہ تقید ہے ہے ایک کام انہوں نے بیک کارانس کے

کلام کے وہ جھے جومعدوم تھا نہیں بھی سامنے لانے کی کوشش کی۔ دبیر پر بھی ان کا کام انہم تصور کیا جا سکتا ہے اور خمیر پر

کلام کے وہ جھے جومعدوم تھا نہیں بھی سامنے لانے کی کوشش کی۔ دبیر پر بھی ان کا کام انہم تصور کیا جا سکتا ہے اور خمیر پر

لار بق احسن لیا گیا ہے۔ تذکروں جس میر حن کی کتاب تذکرہ شعراء بندی اور تذکرہ شعراء مصحفی انہم کام ہیں۔ و یے

اردو جس تذکروں پر بطور خاص دوسر مے حققین نے قابل قدر کام سرانجام دیے ہیں۔ تحقیق جائز ہے جس ڈاکٹر انہر گراور

اردو کی خلاک ایک انچی بحث ہے۔ ای کتاب جس مولوی کر کے اللہ بین کے طبقات شعرائے بند پر نظر ڈال گئی ہے۔ یہ کام

اردو کی خوب ہے۔ نوش معرکہ زیبا کے تھی و غیر مطبوعہ ننچ پر محققانہ نگاہ ڈال گئی ہے۔ ایک گرافقہ مضمون سرائ الدین کی طبقات شعرائے ہیں میر کی مشویاں ' مظہر الہجا ئب و

آرز د پر ہے اور بیجہ تفصیل ہے۔ کہ بیجد انہم مضاحین بھی موصوف کے تلم سے نظے ہیں ضمیر کی مشویاں ' مظہر الہجا ئب و

تخوجت' پر گہری روڈی ڈال گئی ہے۔ ایک مضمون میں سرشار اور اور دور بھے کی مطبوعہ دیوان ہے جے تر تیب و مقد سے

ڈال گئی ہے۔ دیوان نامی ، درامس میر حسام اللہ بین حیدر خاس بہادر حسام جنگ کا غیر مطبوعہ دیوان ہے جے تر تیب و مقد سے

و داری گیا ہے۔ یہی ایک انہم کام تسلیم کیا جاسکا ہے۔

اکبرحیدری ایک قابل قدر محقق کی حیثیت سے جانے تو جاتے ہیں لیکن ان پر ابھی تک مفسل مضامین قلمبند نہیں کے محتے ہیں۔ کئے مکتے ہیں۔ ناقدین و محققین کو ان کی طرف توجہ کرنی جاہئے۔ تاريخ ادب أردو (جلدو وم)

مغن تبسم

(-,1950)

ان کااصلی نام محرعبدالمغنی ہے۔لیکن اپنظمی نام مغنی تبسم ہے مشہور ہوئے۔پیدائش حیدرآباد شسام ہون العام محرعبدالمغنی ہے۔لیکن اپنظم نام محرعبدالمغنی ہے۔ لیکن اپنظم و العام میں ہوئی۔ابتدائی تعلیم آئی اے اور بی اے بعد اردواور فاری میں ایم اے کیا، پھر پی ایکن ڈی ہوئے۔تعلیم و تعلیم ہے ہیشہ سلسلدر ہااور آخرش عثانیہ یو نیورسیٹی میں اردو کے پروفیسر اور صدر شعبہ ہوئے۔اس عہدے ہا کہ جسکدوش محمی ہوئے۔اس کے بعدادار وا دبیات اردو،حیدر آباد کے معتدعموی ہوئے اور تا حال اس عبدے پرفائز ہیں۔

مغی تبسم کی میشیتیں ہیں۔وہ ایک شاعر، فقاد مجفق، مترجم اور صحافی بھی ہیں۔ان تمام حیثیتوں ہے ان کی شخصیت بڑی پرکش ہوگئی ہے۔اد بی طلقوں میں بیجد مقول ہیں اور ان کی او بی حیثیت بھی معتبر رہی ہے۔
مغنی تبسم کی شاعری کے کئی مجموعے سامنے آ بچے ہیں مشلا'' نوائے تلخ''،'' پہلی کرن کا بوجے'مٹی میراول'' اور'' درد کے خیمے کے آس یاس'۔

مغنی جسم کی خزاوں اور نظموں میں بھی عمری حسیت پائی جاتی ہے۔ و بیے ان کا مطالعہ وسیج ہے۔ اسا تذہ کے کلام پر نظر ہے۔ فاری اور بیات پر گہری نظرر کھتے ہیں اور دوسری زبانوں کی ادبیات ہے بھی ان کی واقنیت مسلم ہے۔ ایک عقبی زمین میں ان کی شاعری میں ایک طرح کی آفاتیت پائی جاتی ہے ساتھ ہی ساتھ مقامیت کے عناصر بھی بار پاجاتے ہیں۔ ترتی پہندی ہے جدیدیت تک کے میلانات ہے تا ثر قبول کرتے رہے ہیں لیکن ایسے تا ثر استان پر ہو جو نہیں بنے لہذا ان کی تخلیق میں ان کے اپنے جو ہر خاص اور اعتاد کی لہر نمایاں ہے۔ اساتذہ کے کلام نے انہیں یے گرسکھایا کہ اشعار کک سک سے درست ہوں۔ اس طرح الفاظ کے استعال میں غایت می اطفر آتے ہیں۔ لبذا ان کی شاعری اپنے وقت کی چیز ہوگئ ہے اور اے اعتبار حاصل ہے۔ زندگی کی تلخیاں اور شاد مانیاں ان کے کلام میں میڈم نظر آتی ہیں۔ خوف و ہر اس باریا تے ہوئے ہی زندگی کی لہک معدوم نہیں ہوتی۔

ان کی تحقیق میں فانی بطور خاص مرکزی حیثیت کا مضمون ہے''فانی بدایونی: حیات، شخصیت اور شاعری''
اشاعت پزیرہوپی ہے۔انہوں نے فانی کی شاعری ہے بحث کرتے ہوئے ایک طرف تو تحلیل نفسی ہے کام لیا ہے تو
دوسری طرف غنائیت کے عناصر کی تلاش کی ہے۔ ساجی مقاصد بھی پیش نظر رکھا ہے۔لیکن ان کی تحقیق کا واضح رخ
لسانیات کی طرف بھی رہا ہے۔لہٰ دافانی کی شاعری کی تغییم میں صوتی حسن کا خاص خیال رکھا ہے اور ڈکشن پرایک ماہر
لسانیات کی طرح نظر ڈال ہے۔ کو یافانی کی شاعری کے صوتی آئے کی کا تجزید اسانی نقطہ نظر سے کیا گیا ہے جو بیحد اہم ہے۔
اس سے یہ بھی واضح ہے کہ مغن تبسم کو لسانیات سے کس حد تک ولیس رہی ہے۔انہوں نے فانی بدایونی پرا کیک مونوگراف
اس سے یہ بھی واضح ہے کہ مغن تبسم کو لسانیات سے کس حد تک ولیس رہی ہے۔انہوں نے فانی بدایونی پرا کیک مونوگراف

مفی جم کی ایک حیثیت نقاد کی بھی ہاوراس صنف جم بھی انہیں درجدا مقبار حاصل ہے۔ تقید کی کی تاہیں شائع ہوچک ہیں جیسے ''بازیافت'''' آوازاورآ دی''' لفظوں ہے آھے'''' تحسین شعر' وغیرہ۔ یہ سب کتابیں مختلف پہلوؤں ہے تعلق رکھتی ہیں۔ کہیں شعریات کی بحث ہوتو کہیں تفقید کی افکار کی ، کہیں لفظ وحتی کے مباحث سامنے آئے ہیں تو کہیں انفرادی شعرا کی حیثیت متعین کرنے کوشش کی گئی ہے۔ ایسے تمام امور عابت بجیدگی ہے سامنے لائے گئے ہیں۔ لہذا اان کی تفتید کی کتابیں ان کے اپنے جو ہر خاص اور تفقید کی صلاحیت پر دال ہیں۔ گئی کتابیں تالیف کے حمن کی ہیں۔ مثلاً '' فانی کی نا در تحریریں'' مقری ہندوستانی کہانیاں'' میں مثلا'' فانی کی نا در تحریریں'' وغیرہ۔ ان کی کتابوں کے مطابع ہان کی وسعت نظری کا اندازہ ہوتا ہاور اس کا بھی کہوں جان کی وسعت نظری کا اندازہ ہوتا ہاور اس کی تجدد سے بیں مثلاً '' دکنی لفت اور تذکرہ دئی مخطوطات' از: کا بھی کہوں جان ہون ان ہے۔ انہوں نے گئی ٹن پارے ترجہ کے بیں مثلاً '' کہانی اور اس کا فن'' '' شادی کی آخری ساگرہ'' وغیرہ۔۔

مغنی جم نے کی غیر ممالک کاسٹر کیا ہے۔ بعض ہو بغدر سیٹی جی توسیعی خطبات دے ہیں۔ چند توسیعی خطبات غیر مکلی ادبی مراکز جی ہجی دینے کاشرف انہیں حاصل ہے۔ بعض علمی اداروں سے ان کی دابنتگی کل بھی تھی اور آج بھی ہے۔ ایک ز مانے سے ''سب رس' کے ایڈیٹر رہے ہیں اور حال ہی جی ایک خینم سالڈ''شعر و حکمت' شہریار کے ساتھ نکالنا شروع کیا ہے۔ اتنا تو کہا ہی جا سکتا ہے کہ مغنی جم نے جو کام بھی کیا ہوی دلج بھی سے کیا۔ پھی سبب ہے کہ انہیں ادبی طلقوں میں وقار حاصل ہے اور ان کے اور بی کاموں کی تحسین کی جاتی رہی ہے۔ وقافو تفائیس بعض انعامات بھی ملتے رہے ہیں۔ منی تجسم کا ادبی سفر ابھی جاری ہے۔

## محمودالبي

(-,1950)

یکان کااصل نام بھی ہے۔ان کے والد مولا ناعلیم اللہ تنے ۔موصوف ارتجبرہ ۱۹۳۰ء کوٹا غروشلع فیض آباد یو پی علی ہیدا ہوئے ۔ایم اے ہوئے اور پی ایج ڈی بھی کی ۔حصول تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد تعلیم وتعلم سے وابستہ ہوگئے ۔ گورکھپور یو نیورسیٹی میں پروفیسراور صدر ہوئے ۔ پی کے دنوں کے لئے اس یو نیورسیٹی کے واکس چانسلر بھی رہے۔ محمود اللی ایک ذی علم محفول کا نام ہے جو بیک وقت تخلیق وقد وین کے فرائض انجام دیتے رہے ہیں ۔ان کی محمود اللی ایک ذی علم محفول بیم مہدی کے نام پرمشتل ہے۔موصوف نے اس کی ترتیب میں خاصی جانفشانی کی گئے۔

سيحث كافى عرصے على آرى ہےكة خراردوكا ببلا ناولكون ہے محمودالهي كي حقيق بيہ كے مولوى كريم الدين كا

ناول''خطانقدیر' بی اردوکا پہلا ناول ہے۔انہوں نے اسے مرتب کر کے شائع کردیا ہے۔لیکن یہ بات آج بھی تسلیم ہیں کی جاتی ۔اس پر مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔ محمود البیٰ نے میر نقی میر کی'' نکات شعراء'' کی ترتیب وقد وین کی اور اسے شائع کیا۔انہوں نے ''نفسانہ گائب'' کے بنیادی متن پر توجہ کی اور اسے ترتیب دے کرعوام کے سامنے لایا۔ای طرح ملام حسین شورش کے'' تذکرہ شورش'' کی تدوین کی۔

محودالی نے بطور خاص اردو می تصیدہ نگاری پر توجہ کی اور اس کا تحقیق و تقیدی جائزہ پیش کیا۔ اپنے موضوع پر بیا یک اہم کتاب ہے۔

موصوف کا مجموعہ مضامین''بازیافت''کنام سے شائع ہو چکا ہے۔جس میں بعض بیحد گرانفقدرمضامین ہیں۔ محمود البخل کی ایک کتاب''انتخاب منظو مات''بھی ہے،جس میں قصیدہ ،غزل ،مرثیہ بھم ہمثنوی کا انتخاب کیا گیا ہے۔ بیانتخاب بھی مقبول ہے۔

پردفیسرمحود الی کی زبان صاف ستمری اور روال ہے۔کہیں پیچیدگی نظر نبیں آتی۔ وہ اس بات کوخوب سجھتے میں کہنٹر کا کام ترسیل ہےاوران کی نٹر تحقیق کے مرسلے میں بھی اس بنیا دی تکتے کو بھی فراموش نبیں کرتی۔

#### عبدالقوى دسنوي

(--1950)

ان کا پورانا م سیدعبدالقوی دسنوی ہے۔ والدسعیدرضا تھے۔موصوف کم نومبر ۱۹۱۰ء بی ضلع نالندہ بی پیدا ہوئے۔ایم اے تک تعلیم ہوئی ،انہوں نے بیآ خری ڈگری سینٹ زیور کالج سبئی سے لیتھی تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد شعبہ اردوصفیہ کالج بھو پال سے وابستہ ہوئے اور پروفیسر کے عہدے سے وہیں سے سبکدوش ہوئے۔

دسنوی کی تقنیفات و تالیفات کی فہرست خاصی طویل ہے۔ مثلاً '' ایک اور مشرق کتب خانہ' (۱۹۵۹ء)'' نسخہ '' حسرت کی سیاسی زندگی' (۱۹۵۹ء)'' علامہ ا قبال بھو پال بیں' (۱۹۲۵ء)'' بھو پال اور غالب' (۱۹۲۹ء)'' نسخہ بھو پال اور نسخہ اور پانچ مشاہیر' (۱۹۵۳ء)'' مطالعہ خطوط غالب' (۱۹۵۵ء)'' سات تحریریں' (۱۹۵۵ء)'' تاش و تاثر' (۱۹۷۱ء)'' مہدی حسن افادی ' (۱۹۷۱ء)'' اقبال اندسویں صدی میں' مہدی حسن افادی' (۱۹۷۱ء)'' مطالعہ غبار خاطر' (۱۹۸۱ء)'' مطالعہ خطوط غالب معہ اضافہ' (۱۹۷۱ء)'' مطالعہ غبار خاطر' (۱۹۸۱ء)'' اقبال اور دلی' (۱۹۸۸ء)۔

ان کے علاوہ دیگر آٹھ کتابیں ترتیب و تدوین اوراشاریے ہیں۔ میں نے بیفہرست'' ہندوستان کے اردو مصنفین اورشعرا''مرتبہ: کو پی چند نارنگ،عبداللطیف اعظمی سے اخذ کتے ہیں۔ جس میں بیمی ذکر ہے کہان کی تصنیف و تالیف کی تعداد ۲۸ ہے۔ دسنوی کی تصنیف اور کتابوں پر ایک نگاہ ڈالئے تو احساس ہوگا کہ ان کی دلچیسی زیادہ تر ان فزکاروں ، با کمالوں اور مشاہیر سے ہے جن کی حیثیت تقریباً متعین ہو چی ہے۔ زیادہ تر کتابوں میں معلومات بہم پہنچائی گئی ہیں جن کی حیثیت محقیق مطالعے کی بھی ہے۔ بھو پال سے ان کا خاصہ شغف رہا ہے۔ ایے میں ان کی گئی تحریریں اس سرز مین سے وابستگی کے باب میں ہونے والی او بی سرگرمیوں کے باب میں ہونے والی او بی سرگرمیوں کے جاب میں ہونے والی او بی سرگرمیوں کے حوالے ان کی کتابوں میں بھونے والی اور موصوف کے اس حوالے ان کی کتابوں میں بھرے بڑے ہیں۔ حسرت کی سیاسی شاعری پر ان کا مطالعہ قائل لحاظ ہے اور موصوف کے اس رخ کو کلی طور پر واضح کرتا ہے۔ قالب سے ان کی وابستگی اٹوٹ رہی ہے۔ خطوط غالب کے سلطے میں اور بھی تنقیدی مطالعات پر مخی گئی انہم کتابیں ہیں لیکن عبدالقوی دسنوی نے قالب کے خطوط کا مطالعہ ایک خاص زاو بینظر سے کیا ہے۔ مطالعات پر مخی گئی انہم کتابیں میں وسعت دی اور اس کتاب کو اضافے کے ساتھ شاکع کیا۔

غالب کے بعد اقبال ان کا خاص موضوع رہا ہے۔ '' اقبال کی تلاش' ایک تحقیقی و تقیدی کتاب ہے۔ جس میں اقبال کو نے تناظر میں دیکھنے کی سعی ملتی ہے۔ اقبال کے سلسلے میں دوسری کتاب جیسے علامہ اقبال ہو پال میں ، اقبال انسیویں صدی میں ، اقبال اور دلی ، اقبالیات سے ان کی دلیسی کا شوت فراہم کرتے ہیں ۔ کہد سکتے ہیں کہ ان کے یہاں ایک عظیم شاعر کو دیکھنے اور سیھنے کے لئے مختلف تناظر ملتے ہیں۔ مہدی افادی پر ان کی کتاب بھی اہم مجمی جا سکتی ہے۔ کہد سکتے ہیں کہ عبد القوی دسنوی اپنے محتویات کے اعتبار سے بے حدمتنوع و ہمن رکھتے ہیں۔ ان کے یہاں تقیدی تو از ن کا احساس ملتا ہے۔ رائے زنی میں کہیں جار حانہ انداز اختیار نہیں کرتے ہیں اور افہام و تغییم کی فضا قائم کرنے پر اصر ادکر تے ہیں۔ ای لئے میں نے ان کی تریوں کومعلو ماتی کہا ہے۔

عبدالقوی دسنوی ادب کے بارے میں کھلا ہواانداز رکھتے ہیں۔ وہ کی ازم سے متاثر نہیں لیکن کلا سیکی آ ہنگ اسکے مطالعے کا خاص رنگ ہے۔ کہد سکتے ہیں کدان کی کتابوں سے تحقیق کے کئی گوشے نمایاں ہوتے ہیں اور یہ کم امر نہیں۔ دسنوی کی زبان شستہ ، رواں اور ترسیل ہے۔ نتیج میں ان کی نثر یا مضامین کے افکار بوجھ نہیں بنتے بلکہ ذبمن میں لطیف احساسات پیدا کرتے ہیں۔

# شانتى رنجن بھٹا جار بيہ

( -199 -- ,1950)

شانتی رنجن بھناچاریہ ۱۹۳۰ء میں بھوجپور میں پیدا ہوئے۔ (جواب بنگلہ دیش میں ہے)ان کے والد کا نام بنگھ ناتھ بھناچاریہ تھااوران کی والدہ چارہ بالا دیوی تھیں۔ان کی ابتدائی تعلیم بنگلہ زبان میں ہوئی۔ چونکہ ان کے والد اپنی ملازمت کے سلسلے میں حیدر آباد آ گئے لبذا شانتی رنجن کو بھی وہاں آنا پڑااور یہاں انہوں نے اردومیڈیم اسکول میں دا خلہ لیا۔ دسویں جماعت تک محبوبیکا لج سکندر آباد میں زیرتعلیم رہے۔اس سلسلے میں سید بشیراحمر لکھتے ہیں:۔ "شانتی رجین وسویں جماعت تک محبوبیہ کالج سکندرآباد میں زیرتعلیم رہاں کے بعد وہ
انقلا بی سرگرمیوں میں اس قدر بڑھ چڑھ کرحصہ لینے گئے کہ ان کی تعلیم کا سلسلہ منقطع ہوگیا۔
اس دوران ان کے والد انقال کر مجے اور شانتی بابوا ہے کنبہ کے ساتھ حیدرآباد چھوڑ کر کلکتہ
طلح مجئے کے کلکتہ میں ان کی او بی سرگرمیاں جاری رہیں ،انہوں نے اردو کے کئی رسائل اور
اخبارات کی خدمت کی ۔ رفتہ رفتہ ترقی کرتے ہوئے پریس انفار میشن بیورو بمغربی بنگال میں
اعلی عہدہ پرفائز ہو گئے۔اس دور میں انہوں نے اپنی متعدد کتابیں شائع کیس اوران کے ایک سو
ے زاکد مضامین مختلف رسائل اوراخبارات بیس شائع ہوئے۔

۱۹۲۲ء میں بنگال یوتھ فیسٹول کے مقابلہ افسانہ نگاری میں حصہ لیا اور ان کا افسانہ 
رام یکی سب سے بہتر افسانہ قرار دیا جمیا اور ان کو افعام سے سر فراز کیا جمیا ۔ ۱۹۲۲ء میں حکومت مغربی بنگال نے ریاست کے سب سے بڑے ادبی انعام رابند تا تھ ٹیکور کے نام سے معنون یا دگار انعام عطا کیا، جو پانچ بزاررو پے تھا۔ جو ان کی کتاب بنگالی ہندوؤں کی اردو خد مات کی یا دگار انعام عطا کیا، جو پانچ بزاررو پے تھا۔ جو ان کی کتاب بنگالی ہندوؤں کی اردو خد مات کی دیا تھا۔ آل اعثریا میراکی کی کتاب میں کو ماہانامہ وظیفہ اور اجتاز میر کے خطاب سے بھی نواز ا۔ "

اردو کے ایک ادیب کی حیثیت سے شانتی رنجن بیحد فعال رہے ہیں۔ انہوں نے ابوالکلام آزاد سے بھی دلچیں لی اور ان کی حیات وخد مات کے سلسلے میں کام کرتے رہے۔

شانتی رنجن کی ایک حیثیت افساندنگار کی ہے۔ انہوں نے مزدور اور کسانوں پرخصوصی توجہ کی اور غریب جس طرح افلاس کے شکار ہیں اس کو ہمیشہ ذہمن ہیں رکھا۔ اور حکومت کی متعلقہ پالیسی کے کتہ چیس رہے۔ اس کی وجہ ہے کہ حکمر ال جس طرح کسان اور مزدور کے سلسلے ہیں قانون بناتے ہیں وہ مزدور ل کے لئے منافع بخش نہیں ہوتے۔ '' راہ کا کا نا'' شانتی رنجن کا افسانو کی مجموعہ ہے، جس ہیں انہوں نے تلنگانہ کے ماحول کو چیش نظر رکھا ہے اور مختلف جسم کے مسائل پرنگاہ ڈالی ہے۔ اس مجموعہ ہیں بارہ افسانے ہیں، سب کے سب مزدور ل اور کسانوں کے کی نہی مسئلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ پرنگاہ ڈالی ہے۔ اس مجموعہ ہیں بارہ افسانے ہیں، سب کے سب مزدور ل اور کسانوں کے کی نہی مسئلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ شاختی رنجن بعنا چاریہ نے بگلہ ادب کو اردو میں متعارف کرنے کی چیم کوشش کی۔ انہوں نے اردو میں بنگلہ شاختی جاری خبر سے دان کی تصنیفات و تالیفات کی ادب کی تاریخ بھی مرتب کی۔ اس لحاظ سے وہ اردو اور بنگلہ کے ذولسانی فنکار تھم ہے۔ ان کی تصنیفات و تالیفات کی فہرست درج ذیل ہے:

''راہ کا کا نٹا''،''شاعر کی شادی''،'' بنگالی ہندوؤں کی اردو خد مات''،''اردواور بنگال''،''اردو کے ذریعہ بنگلہ سیمیو''،'' آزادی کے بعدمغربی بنگال میں اردو''،''ناہے جومرے نام آئے''،'' تاریخ بنگلہاد ب''(انگریزی ہے اردو

 <sup>&</sup>quot;حیدرآباد میں فیرمسلسوں کی اردوخد مات" (آزادی کے بعد) دیمبری ۲۰۰۰ میں ۱۹۲

ترجمه) "پورن كهد (بنگله سے اردوترجمه)" بنگال مي اردوزبان وادب" " آقاب علم وادب" ( وُاكثر سنيتي كمار چر جي ) "غالب اور بنگال" " اقبال، نيگوراورنذرل" " اردوادب اور بنگالي کلچر" اور" مختصر تاريخ بنگدادب" -ان كاانقال ۱۵ رخمبر ۱۹۹۳ م كوموا -

## نظيرصديقي

(,1001-,1950)

ان کااصل نام محرنظیرالدین صدیقی تھا، کین اوبی نام نظیر صدیقی کے نام سے مشہورہوئے۔ کرنومبر ۱۹۳۰ میں ان کے والد شخ ظہیرالحق کی تھوڑی کی کاشتکاری اور دولت تھی۔ یہ صرف میٹرک پاس کرنے کے بعد ملازمت کرنے گئے۔ یہ ملازمت جھریا جس کی فاو ہیں واضلہ پانچویں جماعت میں ہوا۔ اسکول کا نام جھریا اکیڈی تھا۔ ملازمت جھریا جس انہوں نے میٹرک پاس کیا۔ ۱۹۳۸ میں الدا آباد بورڈ ہے آئی اے کیا، تب ان کے والدین پاکستان ججرت کر میں انہوں نے میٹرک پاس کیا۔ ۱۹۳۸ میں الدا آباد بورڈ ہے آئی اے کیا، تب ان کے والدین پاکستان ججرت کر میں انہوں نے ڈھا کہ یو نیورسیٹی ہے بی اے اور ۱۹۵۳ میں ایکا اے کیا۔ کیم دمبر ۱۹۵۳ میں اردو کے کیے رہو گئے۔

نظرصد یقی پاکتان جی ایک نقاد کی حیثیت ہے مشہور ہوئے۔ ہندوستان جی بھی ان کی حیثیت تسلیم کی گئ۔
انہوں نے کئی قابل قد رمضمون تکھے۔ جن جی ایک مضمون یگانہ پر ہے۔ اس جی انہوں نے اقبال اور یگانہ کا مواز نہ کیا ہے کہ مضامین اور
لین بیمواز نہ درست نہیں ہے۔ آل احمد سرورا سے مواز نے کو گمراہ کن کہتے ہیں۔ پھر بھی بیک باجا سکتا ہے کہ جینے مضامین اور
کتابیں انہوں نے لکھی ہیں ان سے انداز ہوتا ہے کہ ان کا مطالعہ گہر ااور وسیع تھا۔ ان کی ایک کتاب ' تا اُر اے وقعضبات'
بہت مشہور ہوئی اور واقعہ بیہ کہ اس کے چند مضامین بہت اہم ہیں۔ اس جی بعض رائیں ہوئی ہیں کی جی ہیں۔
بعض سے اختلاف ممکن ہے پھر بھی ان کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔

نظیر صدیقی ان ائد کی طرف بھی مائل ہوئے۔ان پر رشید احمد مدیقی کے اثر اے محسوں کے جاسکتے ہیں۔
یوں بھی رشید صاحب ان کے آئیڈیل تھے۔انہوں نے ایک مضمون میں لکھا ہے کہ'' اردوادب میں رشید صاحب پہلے اور
خواقعی ہیں جنہوں نے طنز وحراح کوفل فداور فل فدکو آرٹ بنادیا۔''خو ذظیر صدیقی نے اپنے بعض مضامین میں رشید صاحب
کی چیردی کی ہے۔اس ضمن میں مرور صاحب کی رائے ملاحظہ ہو:۔

" کھائی صفائی میں، بہت دلچپ مضمون ہاوراس سے نظیر صدیقی کی نظر کی صحت ظاہر ہوتی ہوئی ہوتی ہوئی ہوتی ہوئی ہوتی ہوئی ہوتی ہوئی ہوئی ہوتی ہوئی اضطلاح انثائیہ) کا معیار کیا ہاورنظیر صدیقی کا اس صنف میں کیا کا رنامہ ہوتے ہیں اور نگاری کی روح ،اس کے دائر ہاوراس کے فن سے اچھی طرح واقف معلوم ہوتے ہیں اور

ان کے معترضوں کا خیال می جہر معلوم ہوتا کہ وہ انشائید نگار نہیں ہیں۔افسوں ہے کہ بجو لوگ کسی کی معترضوں کا خیال معلوم ہوتا کہ وہ انشائید نگار کر دیتے ہیں اور کسی کی تقید کی خوبی کی وجہ سے اے انشائید نگاروں کی براوری سے خارج کر دیتے ہیں۔اس لئے اس مضمون کی وجہ سے اے انشائید نگاروں کی براوری سے خارج کر دیتے ہیں۔اس لئے اس مضمون نگاری کے متعلق جو بچھ کہا گیا ہے وہ ذوق سلیم کی انجھی مثال ہے۔''ہ

ببرطور، احمدزین الدین لکھتے ہیں کہ ان کی تقریباً کچیس کتابیں شائع ہو پھی ہیں، جن میں چھ کتابیں انگریزی میں ہیں۔ویسے وہ کسی او فی تحریک سے وابستہ نہیں رہے۔ ذیل میں ان کی کتابوں کی تفصیل درج کررہا ہوں: "تقید:-

(۱)" تاثرات وتعقبات "(۲)" مير دخيال من "(۳)" تغييم وتجير" (۴)" اردوادب كمغربي دريخ" (۵)" واكثر عندليب شاداني "(۲)" جديد اردوغزل: ايك مطالعه "(۷)" اردو من عالمي ادب كرّاجم" (۸)" مخزرگاه خيال " (۹)" غالب اوراقبال "

انثائي اورطنزيه فاك:-

(۱)"شهرت کی خاطر"

شخص خاكون كالمجموعه:-

(۱)"جان پيچان"

شاعری:-

(۱)''حرت اظهار''

سغرناہے:-

(۱)" ہندوستان" (۲)" انگلستان"

خودنوشت:-

(۱)''سويه بايي زندگي''

تاليف:-

(١) "نتش باع باع رمك رمك" (٢) "شيراز وخيال" (٣) "انتخاب كلام يكان چيكيزى"

ديباہے، تبعر اورز جے:-

(۱)"اولي جائزے"

۱۸۱۳ میم ۱۸۹۱ میلی، جنوری تاماریچ ۲۰۰۰ میم ۱۸۹۱

ایک جاپانی ناول کااردوتر جمه:-(۱)"اعتراف"

نظر صدیقی یوں تو نقاد ، انشائی نگار ، خاکہ نگار ، سوانح نگار وغیر و تنے ہی ایک حیثیت ان کی شاعر کی بھی تھی۔
ویسے دوسری صنفوں ہے ان کے شغف نے ان کی شاعری کو پس پشت ڈال دیا۔ ایک بجیب بات ہے کہ فانی کی طرح ان کے یہاں بھی خواہش مرگ ہے لیکن ایک فرق کے ساتھ۔ ان کا اسلوب صاف اور غیر پیچید ہے۔ ہر چند کہ وہ محاوروں کے یہاں بھی خواہش مرگ ہے لیکن ایک فرق کے ساتھ۔ ان کا اسلوب صاف اور غیر پیچید ہے۔ ہر چند کہ وہ محاوروں کے استعال میں یگانہ کی طرح دلی و کھاتے ہیں۔ کہا جا سکتا ہے کہ ان کی شاعری پر کسی نہ کسی طور یگانہ کے اثر اے بھی ہیں۔ ان کے بعض اشعار جوڈ اکٹر محدوضا کا تھی نے مسرح اظہار 'میں نقل کے ہیں ان سے اخذ کر کے چیش کر رہا ہوں :

گزری ہے بہت عمر گزر جائے تو اچھا ہے یہ بار گراں سرے اتر جائے تو اچھا ہے

یے زندگی کی نعت کس کو نہیں ہے پیاری مت پوچھ اس سے کوں ہم بیزار ہو گئے ہیں

غم کے ہاتھوں بن گئ ہے زندگی ایبا عذاب چاہتا ہے دل یمی اب کل نہ دیکھوں آفآب

نظیر اتنے فکوے ہیں دنیا سے تم کو ابھی تم نیس ہے ابھی تم نے دنیا کو سمجھا نہیں ہے

نہیں دعویٰ کہ مجھ کو آرزوئے مرگ رہتی ہے بس اتنا جانتا ہوں زندگی اچھی نہیں لگتی

جو اپنی خود سری کو بھی بوی خوبی سجھتے ہیں انہیں بھی دوسروں کی خود سری اچھی نہیں لگتی

اس دور عمل ہمدرد بشر وہ بیں کہ جن عمل احساس تو عقا ہے پر ادراک بہت ہے

ان کا انتقال ۱۱رار مل ۲۰۰۱ می شب می تقریباً ایک بج اسلام آباد می موااورو میں دفن موے۔

#### بادم نادم بخی

ان کااصل نام سید محمد ابراہیم ہے لیکن نادم بنی کے نام سے مشہور ہوئے۔ان کے والد نہیم الدین بنی کی حیثیت ایک متنداستاد، شاعراور ماہر علم عروض کی تھی۔ان ہی کی تربیت میں نادم بنی رہے۔یہ اپنی آبائی وطن اور دوسری تفصیلات اس طرح رقم کرتے ہیں:

"اہے عبد طفلی اور ابتدائی تعلیم کے بارے بھی ہیم من کرنا ہے کہ میرا آبائی مکان بخشی مخذ،
پٹنسیٹی بھی تھا۔ یہ مخلف وادب کا ایک چھوٹا سامر کر تھا۔ جس کے ایک جصے بیں بخیوں کا
خاندان آباد تھا، دوسرے جصے بھی مشہور مختق قاضی عبد الودود صاحب کا گھرانا تھا جو قاضی ک
ڈیوڑھی کہلاتا تھا۔ تیسرے جصے بھی خواجہ فخر الدین تحق شاگر دعا آب دہلوی کی فیلی رہتی تھی۔
جے بگیماں کی حویلی لوگ کہتے تھے۔ اس بخشی محلے ہے متصل مثی باقر عظیم آبادی مرحوم کا
مکان تھا جے ان کے بعد ان کے بعد ان کے بعد ان کے بعد ڈاکٹر عظیم الدین اور علیم فہیم الدین مرحوم کلہ
خواجہ کلاں بھی رہتے تھے۔ میرے والد حضرت فہیم الدین اور علیم فہیم الدین مرحوم کلہ
بوے حفیظ الدین بخی مرحوم اس کے بعد عزیز الدین بخی مصنف "تاریخ شعرائے بہار" اور
مینیظ بھائی نظام الدین بخی مرحوم شاگر دو آئے دہلوی تھے۔ میری پیدائش ہے آبل ہی ہے بیگلہ
علم وادب کا گہوارہ تھا۔ میرے بڑے جے اخفظ نخی، قاضی واعظ الحق مرحوم (خواجہ فخر الدین تحق ملے وار الدین آباد کے سالہ "کفد
کے سرحی) اور فہیم الدین (کلیم الدین احمر مرحوم کے بچپا) کی ادارت بھی ایک رسالہ "کفد
کے سرحی) اور فہیم الدین (کلیم الدین احمر مرحوم کے بچپا) کی ادارت بھی ایک رسالہ "کفد

من نے آ کو کھولتے ہی علم وادب کا ماحول بایا"۔

(ذکر نادم بلخی (پروفیسر نادم بلخی کی شخصیت اورفن کا جائزہ، ترتیب و پیشکش: ڈاکٹرسیدسن عباس، صفحہ: ۱۷۰ پیچان پبلی کیشنز ،اللہ آباد، ۲۰۰۵ء)

بہر حال انہوں نے اعلیٰ تعلیم پائی اور پٹنہ یو نیورٹی سے ایم اے اردو ہوئے۔سب سے پہلے اردو لکچرر کی حیثیت سے ان کا تقرر ٹاٹا کالج، چائیاسہ میں ہوا۔لیکن ۱۹۹۰ء میں جی ایل اے ڈالٹین عنج کے شعبہ اردو سے وابستہ ہوئے۔ریڈراور پروفیسر ہوئے اور صدر شعبہ بھی۔۱۹۹۰ء میں طا زمت سے سبکدوش ہوئے۔

یوں تو نادم بلخی نے تحقیق اور تقیدی مضامین بھی کثرت سے لکھے ہیں لیکن ان کی حیثیت ایک شاعر کی ہے اور سے حیثیت بدی متند ہے۔ ان کی تخلیقات و تصنیفات کی فہرست خاصی طویل ہے۔ مثلاً آغاز سحر، ذوق سفر، دھوپ میں

صحرانوردی، دو پېرکادائر و بفظوں کا حصار، جيون درش ميٹي ميٹي باتيں، چود وطبق، تخفے، شعاع نفذ وغير و۔ 'شعاع نفذ' تفيدی مضامين کا مجموعہ جس ميں و ہائي تحريک صغير بلکرائ ، مبارک عظيم آبادی وغير و پرمضامين جيں۔ان كے تين شعری مجموعے جيں۔ آغاز بحر، ذوق سفر اور دو پېرکو ذہن ميں رکھيں تو ان ميں ٢٠٨ غزليس، استنظميس اور ١٩ سانث جيں جب كه 'فقطوں كے حصار'ميں ٩ ، ١٠ رباعياں جيں۔

محسوس ہوتا ہے کہ تا دم بنی بنیا دی طور پرنظم کے شاعر ہیں لیکن غزلوں ہی بھی ان کا شغف خاصا شدید رہا ہے۔
سانٹ سے ان کی غیر معمولی رغبت کا پند ملتا ہے۔ ان کی بعض نظمیں اعلیٰ معیار کی ہیں، مثلاً مرگ پدر بنم ہجر، آسمبین وغیرہ۔
انہوں نے اکثر الی صنفوں ہی ہمی مطبع آز مائی کی جوعام طور پرشاعروں کے مذنظر نہیں رہتی۔ مثلاً دوہا، کہ کرنی ہینی وغیرہ۔
تادم بنی ایک مشاق شاعر کی طرح امجرتے ہیں۔ ان کا رنگ عام طور سے کلا کی ہے۔ لفظوں کے برتاؤ میں وہ فاص توجہ دیتے ہیں کہ گرامر کے اصول وضوابط کے مطابق ہو۔ عروض پر گہری نظر ہے جس کی وجہ سے ان کے اشعار ڈھیلے فاص توجہ دیتے ہیں کہ گرامر کے اصول وضوابط کے مطابق ہو۔ عروض پر گہری نظر ہے جس کی وجہ سے ان کے اشعار ڈھیلے ڈھالے نہیں ہوتے اور ندان میں کوئی عیب پیدا ہوتا ہے۔ قیوم خطر کا خیال ہے کہ '' ان کی نظمیس غزلوں کے مقابلے میں زیادہ لطیف ہیں۔ موصوف لکھتے ہیں:

"سانٹ کے بعدان کے قلم کی شاختی اور تازگی کا لطف نظموں جی بھی ملتا ہے۔ چنانچ انہوں نے اپنے مختلف مجموعہ کلام میں جونظمیں کھی ہیں وہ فزلوں کے مقابلے جی زیادہ شکفتہ و تازہ اور جاندار ہیں۔ خاص طور پران کے دوسرے مجموعہ کلام" ذوق سز" میں" مرگ پور"اور" غم ہجر"کے عنوان سے شامل شد فظمیں اور تیسر المجموعہ کلام" دو پہر کا دائر و" جی اپنی رفیقہ حیات وجیہ دانساء کے نام سے جو انتسانی قلم انہوں نے لکھی ہے وہ آئی مجر پور، آئی پر تاثر اور اتنی خوبصورت ہے کہ دل کو چھو لیتی ہاور بساختہ زبان سے تحسین کے کلمات نگلتے ہیں۔ خوبصورت ہے کہ دل کو چھو لیتی ہاور بساختہ زبان سے تحسین کے کلمات نگلتے ہیں۔ تمام اصناف تخن میں طبع آز مائی کرنے کا میں خالف نہیں، مگر کوئی خاص صنف کوئی خاص طبی رحمی انسان سے جس سے فیکار کی انفرادی پیچان ہو سکے مثال کے طور پر جگر مراد آبادی کی پیچان ان کی نظموں کی وجہ مراد آبادی کی پیچان ان کی نظموں کی وجہ مراد آبادی کی پیچان ان کی نظموں کی وجہ مناز دوسروں کے مقابلے میں منفر داور ممتاز مقام یانے کا اہل نہیں ہوتا"۔

(الضأمني: ٢٩)

می بہال موصوف کے ماہیے، دو ہے، ہائیکواور آ<u>زاد غزلوں</u> پرکوئی تبعر وکر نانبیں چاہتالیکن اتنا ضرور کہدسکتا ہول کدان کے کلام کی بوقلمونی بہت متاثر کرتی ہے اورا حساس ہوتا ہے کہ موصوف کی ایک صنف میں بندنبیں موصوف ہمہ جہت شخصیت کے مالک ہیں۔ان کے خلیقی کارنا ہے اس لائق ہیں کدان پرتوجہ کی جانی جا ہے۔انہوں نے متعدد نسلوں تاريخ ادب أردد (جلدد وم)

1004

کر بیت کی ہاورنوآ موزشعراء کی رہنمائی میں کار ہائے نمایاں انجام دیتے ہیں۔ویے یہ بات بالکل واضح ہے کہ کی ازم سے متاثر ہوئے بغیر تادم بخی شعری جوت جگاتے رہے ہیں۔ان کی کتاب تنہیم العروض بھی ہے۔وہ بھی قدر کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے۔ان کے چنداشعارد کھئے:

مرسوں کے پھول رائی کا پیدا کریں بھاڑ پنجر زمی کو حوصلہ ایبا خدا نہ دے یاد یرانی جب بھی آئی دل نے یہ محسوس کیا مامنی کی ہے خواب ڈاگر پر خوابیدہ دیوار مری محرى محرى كالے ومن كى جب سے برار ايرد، غيرو، نقو، خيرو، سب بين سابوكار جو فض برے وقت یہ کام آتا ہے میرا ہے وہی دوست وہی اپنا ہے مچھ بھی نہیں دنیا جس قرابت مندی اخلاص کا رشتہ ہی برا رشتہ ہے رکھتے ہیں بظاہر تو بلندی کا مقام کین وہ حقیقت میں ہیں پہتی کے غلام کلیک کی پیجان یمی ہے، یایوں کی مجرمار پاپ کی محمری، پاپ کا سودا، پاپ کا ہر بازار بات کوئی کہنے سے پہلے سوچ سمجھ کے بول کھول نہ دے نادانی تیری، تیرے ڈھول کا بول

وقت کا طوفان تو آکر گزر ہی جائے گا یاد کا بادل محر صدیوں لہو برسائے گا

ڈاکٹرسیدحسن عباس نے ''ذکر نادم بلخی'' کے عنوان سے تقریباً پانچ سوسفحات کی کتاب تر تیب دے کرشائع کر دی ہے۔ تفصیل کے لئے اس کتاب سے دجوع کیا جاسکتا ہے۔

Scanned by CamScanner

# فكيل الرحلن

(--1971)

تکیل الرحمٰن ۱۸رفروری ۱۹۳۱ء میں موتیباری (بہار) میں پیدا ہوئے۔ابتدائی تعلیم کے بعد پٹنہ چلے آئے اوراعلیٰ تعلیم یہیں سے حاصل کی۔اردو میں ایم اے ہوئے اور ڈی اٹ کی ڈگری لی۔ بیدونوں ڈگریاں پٹنہ یو نیورش سے حاصل کی۔

تھیل الرحمٰ تعلیم سے فارغ ہو گرتعلیم و تعلم کے سلسلے سے وابسۃ ہو گئے۔ مختلف جگہوں پر تعلیمی خد مات انجام دیتے رہے۔ کشمیر یو نیورشی میں ہم ۱۹۷ء سے ۱۹۷۸ء تک پر و فیسر اور صدر شعبہ کے عبدے پر فائز رہے۔ اس کے بعد بہار یو نیورشی مظفر پور کے وائس چائسلر ہو گئے اور ۱۹۷۸ء تک اس عبدے پر رہے۔ پھر کشمیر یو نیورشی واپس چلے صحتے۔ کشمیر یو یورشی میں پہلے قائم مقام وائس چائسلر ہوئے اور وائس چائسلر بھی۔

تکیل الرحمٰن کو پچے دنوں تک سیاسیات ہے بھی دلچے ہی رہی۔ بہارہی ہے باضابط طور پرایم بی کے لئے الیشن لا ہے اور کامیاب ہوئے۔ یہاں تک کہ حکومت ہندگی کا بینہ کے وزیر صحت ہو گئے۔ جب الگ ہوئے تو پرانے سلسلے یعنی شعروادب کی طرف راجع ہو گئے بلکہ یہ کہنازیادہ درست ہوگا کہ موصوف تقید نگاری ہے بھی عافل نہیں ہوئے اور انتہائی مصروفیت کے زیانے میں بھی یہ سلسلہ جاری رہا۔

تھیل الرحمٰن یوں تو ایک نقاد خصوصا جمالیات کے نقاد کی حیثیت سے معروف ہیں کیکن انہوں نے شاید ابنااد کی سفر افسانہ نگاری سے شروع کیا تھا اور تا دیر بیسلسلہ جاری رہا ۔ لیکن بعد میں متنقلاً تقید کی طرف ہی راغب رہے۔ جستہ جستہ دوسر نے ادبی کا مبھی سرانجام دیتے رہے۔ ان کی ابتدائی تقیدی کتابوں میں ادب اورنفسیات کی خاص اہمیت رہی متحقی ۔ یہ کتاب آج بھی اہم سمجھی جاسکتی ہے۔ اختر الایمان نے مجھے ایک مطالعہ خاصے کی چیز ہے۔ اختر الایمان نے مجھے ایک

ملاقات میں بتایا تھا کہ ان پر جواجھے مضامین اور تجزیے قلم بند کئے گئے ہیں ان میں تکیل الرحمٰن کی تنقیدا ہم ترین ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اب موصوف پر چند مزید تفصیلی کتابیں شائع ہو چکی ہیں لیکن جس وقت تکیل الرحمٰن نے اس ضمن میں خامہ فرسائی کی تھی اس وقت الی اہم کتاب سائے نہیں آئی تھی۔ اس طرح غالب کی جمالیات غالب کود کھنے اور بچھنے کی ایک نفیا تی کوشش ہے۔ غالب کے آرکی ٹائیل پیٹرن پر بیسب سے پہلی کتاب تھی۔ شعور والشعور کی جیسی ہم سی سی ملتی میں وہ آج بھی اہم بھی جا سی ہیں۔ میرے خیال میں باڈکن کے انداز کی تقید پہلی باراس کتاب میں چیش کی گئے۔ میں نے ایک زبانہ پہلے غالب کی جمالیات پر تفصیلی تبمرہ ''آ ہیک'' عمیا میں کیا تھا جواب ڈاکٹر ہمایوں اشرف نے '' مکت گئے تھا دور نامی میں شامل کرلیا ہے۔ اس کتاب سے رجوع کیا جاسکتا ہے۔

غاتب ہی کے سلطے میں ''مرزاغالب اور ہندمغل جمالیات'' فروری ۱۹۷۸ء میں شائع ہوئی جس میں غالب کے تین جمالیاتی دائر ہے اور اس کے خلیق تخکیل نیز جمالیاتی بصیرت احساس ذات کا بھی جنگ اور فسون شاط کے امور کے علاوہ مرزاغالب اور بیدل کوایک جمالیاتی مسئلے کی طرح محسوس کیا حمیا ہے۔ ان کے علاوہ کی دوسرے اور مشلا نور تجم ک اور قص، امثال ذات وغیرہ کے مباحث میں مثنوی چراغ دیر کو اہمیت دی گئی ہے۔ میرے خیال میں بیا کتاب بہت سے لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں آسکی۔ اس کی وجہ شایداس کی قیمت ہے یعنی ایک ہزار روپے۔

ادھر تکیل الرحمٰن کی مولانا روتی کی جمالیات زیر بحث رہی ہے۔ اس پرایک مستقل کتاب محمصدیق نقوی نے ترتیب دی ہے جس میں ۲۳ مضامین ہیں اور سب کے سب موصوف کی متعلقہ جمالیاتی کتاب پر گہری روشی ڈالتے ہیں اور بیدواقع بھی ہے جس طرح مولانا روتی کے یہاں عشق زندگی کا سرچشمہ ہے اس کے بعد بیس تفصیل مولانا روتی کی جمالیات میں ملتا ہے۔

تھیل الرحمٰن کی 'نہند اسلامی جمالیات' 'بھی ایک مختلف کتاب ہے جس میں بابر اور ہمایون کے علاوہ مصوری کا دبستان اکبر ہے اس ضمن میں جہا تگیر کا جمالیاتی ربحان اکبر کے مقبرے پرفن خطاطی کے جمالیاتی نمونے جہا تگیر کے جمالیاتی کیف وغیرہ کی مباحث تو سامنے آئے ہی جی ساتھ ہی ساتھ برصغیر میں مغل ہند جمالیات کے خلیقی رشتے کے جمالیاتی کیفی وغیرہ سے اٹھا فن مصوری پر بھی مختلف جہات سے آغاز مشتر کہ کلچرکی ابتدائی تھکیل ہند اسلامی فن تقمیر کے امتیازی پہلو وغیرہ سے اٹھا فن مصوری پر بھی مختلف جہات سے رشیٰ ڈائی تئی ہے۔ کہا جا سکتا ہے کہ کئیل الرحمٰن نے جمالیات کو اپنی تنقید کا مرکزی محور بنالیا ہے اور اس ضمن میں ان کا کوئی حریف نہیں ۔ ان دونوں کتابوں میں حریف نہیں ۔ ان دونوں کتابوں میں میں اور 'نمنٹو کو د کھنے اور جھنے کی نئی صور تھی ملتی ہیں ۔

ہے۔ بہت کم لوگوں کومعلوم ہے کہ موصوف نے ایک ناول بھی قلمبند کیا تھا۔ نام ہے'' سمندر کاسفر''لیکن اس ناول کی کوئی خاص پذیرائی اب تک نہیں ہو تکی ہے۔

فکیل الرحمٰن کو نقاد کے علاوہ دانشور بھی کہا جا سکتا ہے۔ان پر ایک تفصیلی کتاب شعیب میس نے ۲۰۰۱ء میں

المال

ترتیب دی تھی۔ نام ہے دو تھیل الرحلٰ: ایک لیجونڈ'' موصوف ایک لیجونڈ ہوں یا نہ ہوں ،اد بوں میں ایک منفر دہخصیت ضرور ہیں۔اس لئے بھی کدان کا دائر وعمل سے معلق اور جدت آگیں ہے اور اب تو وہ ہا ہا سائیں ہو سے ہیں۔

# گو پی چندنارنگ

(-,1951)

کوئی چھ کے والد کانام دھرم چھ نارگ تھا۔ان کی پیدائش ۱۹۳۱ء میں دلی میں ہوئی جوبلوچتان میں ہے۔ ان کا خاندان مغربی پنجاب میں لیمہ منظر گڑھ کا ہے، جہاں ان کے پر کھ صدیوں ہے آباد تھے۔ان کی گور کشیپ ہے جو درن کے اعتبار سے کھتری ہوتے ہیں۔ان کے دادا کانام شری چمن لال نارنگ تھا۔زراعت پیشہ تھے۔نا نیہال میں بھی زراعت ہوتی تھی۔

مولی چھ ناریک کے والد سنکرت اور فاری زبانوں کے ماہر تھے۔انہوں نے وید، گیتا ،رامائ ،مہا ہمارت وفیرہ سنکرت میں خود جاکر رامائن پاٹھ کیا کرتے وفیرہ سنکرت میں اپنے والدی سے تھے۔ان کے والد ہر یجنون کی جھونپڑیوں میں خود جاکر رامائن پاٹھ کیا کرتے سے سناریک کی دوشادیاں ہوئیں۔ان کی بیٹم کا نام شریحی تاراناریک ہے ۔لین اس سے ملیحہ و ہوگئے۔دوسری شادی و بلی میں ہوئی جن کا نام شریحی منور ماناریک ہے۔اب ناریک دیلی میں رچ بس مجھے ہیں اور فی الحال مرکزی ساہتے اکادی ، دیلی میں رج بس مجھے ہیں اور فی الحال مرکزی ساہتے اکادی ، دیلی کے صدر ہیں۔

تفلیکن کی طرح آئی اے اور بی اے کی منزلیس پرائیویٹ طور پر طے ہوئیں۔ ۱۹۵۱ء بی انہوں نے دیلی کا لیے دیلی بی ایکم اے اردو بی داخلہ لیا۔خواجہ احمد فارو تی نے ان کی تعلیم بی خصوصی دلچپی لی اور ان کے ادبی ذوتی کو مہیز کیا۔ ۱۹۵۵ء بی ان کی شادی ہوگئی۔ ان کی تعلیمی سرگرمیاں پھھاس طرح ہیں: ایم اے (اردو) دیلی، پی ایج ڈی (دیلی یو نیورسیٹی) آنرز ان پرشین (پنجاب یو نیورسیٹی) سمعیات اور تھیلی گرامر پرخصوصی کورس (انٹریانا یو نیورسیٹی)، ڈپلو مالسانیات (دیلی یو نیورسیٹی) مشاغل اور طازمت: پروفیسر اردود لی یو نیورسیٹی پروفیسر وصدر شعبہ اردو جامعہ طیہ اسلامیہ (۱۹۵۳ء ۱۹۸۳ء) مقام واکس چانسلر جامعہ طیہ اسلامیہ (۱۹۸۱ء -۱۹۸۳ء) ڈین فیکٹی آف ہیومھیز اینڈ لنگو بجز، جامعہ طیہ اسلامیہ (۱۹۸۱ء)

یدایک دل چسپ امر ہے کہ گو پی چند نارنگ نے ادبی کیریر کی ابتداانسانہ نگاری ہے کی۔ان کا پہلا انسانہ " "بلوچتان ساجار" میں ۱۹۳۲ء میں شائع ہوا، جو گوئٹہ ہے لگانا تھااور ہفتہ دار تھا۔اس کے بعد چنداور کہانیاں تکھیں جو مختلف رسالوں میں شائع ہوتی رہیں۔ کو بی چند نارنگ تکھتے ہیں کہ:-

"دفتر سے قریب ایک سرکاری لا برری تھی اس میں اردو ہندی کتابوں کا خاصا ذخیرہ تھا۔
سارا سارادن و بیں پردار ہتا۔ یاد ہے کداردو فاری کے بعض امتحانات میں نے یا تو اس لا بحریری
کی وجہ سے دئے یا پھراردو بازار کے بعض مہر بان کتب فروشوں کی مہر بانی سے ، جو کتاب چند
روز پر مے نے لئے دیتے تھے یا پھراُ دھار پر معاملہ کرلیا کرتے تھے۔ " • •

پھر نارنگ سجیدہ مضمون نگاری کی طرف مائل ہو مجے اور'' نگار''''نوائے ادب' اور'' آجکل' جیے معیاری رسالوں میں لکھنا شروع کیا۔اس سلسلے اور دوسرے امور کی بابت موصوف نے نہایت ہی اختصارے چند بیحداہم با تمی لکھی ہیں ،جنہیں میں نقل کررہا ہوں:-

" پہلامضمون نگار میں اکبرالہ آبادی پر غالب ۱۹۵۳ء میں نکا۔ اردو میں اتحاد پندی کے ربحانات پر جومقالہ آل انڈیا اور نیٹل کانفرنس احمد آباد میں پڑھا تھا وہ نوائے ادب ہیں ۱۹۵۳ء میں شائع ہوا۔ ویلی کالج میکزین کے دلی میں شائع ہوا۔ ویلی کالج میگزین کے دلی کالج نمیر میں مدیر معاون کی حیثیت سے شریک رہا اور اس کے لئے بھی دومضمون کھے۔ یوں ادبی زندگی کا با قاعدہ آغاز ایم اے کے زمانے سے ہوگیا۔ حکومت ہند سے بی ایکی ڈی کے کام کے لئے وظیفہ ملنا جمتیت کے دشت ویراں میں صحرانوردی کرتا، برسوں دہلی یو نیوریش میں اردو ہے ایک استاداور طالب علم کے سوادور دور تک کی کا نظر نہ آتا، رفتہ رفتہ کا میا بی کے نیک آثار پیدا ہونا، شعبہ اردوکا قائم ہونا اور خواجہ احمد فارو تی صاحب کی رہنمائی میں اللہ کے نیک

بندوں کا اس کی بنیا دکوا پی محنت کے خون سے بینچنا، چندے حکومت ہند کی ملازمت کرنا، پھر
کیپ کالج اور اسٹیفنز کالج سے کام کی ابتدا کرنا، ویلی یو نیورسیٹی میں ملازم ہونا ،لسانیات کی
تربیت حاصل کرنا، ریڈرمقرر ہونا اور پھروزیڈنگ پروفیسر کی حیثیت سے وسکانس یو نیورسیٹی
(امریکہ) بلایا جانا، بیرسب پچھ آپ جی سے زیادہ جگ جی ہے، جس کے بارے می مفصل
لکھتا سردست نہ تو مناسب ہے ایمکن۔' •

مولی چند نارنگ شاید اردو کے سب سے زیادہ فعال دانشور ہیں ان کی شہرت بحثیت اردوادیب کے بوری ونیا می ہے۔جہاں جہاں اردو روحائی جاتی ہے یا کچے بھی زبان سے رابطہ ہے دہاں کو بی چند نار تک ضرور پینچ کیے ہیں۔ ان کی شہرت کی وجدایک توان کی بے مثال اولی زندگی ہے تو دوسری طرف غیرمعمولی خطابت بھی ہے ، جس محفل میں ہوتے ہیں اس کی مرکزی حیثیت انہیں بی حاصل رہتی ہے۔ دراصل کو بی چند نار تک اینے مطالعے کی روشی میں کسی ایک اسكول مى بندنيين موئ ووايئ كواب ذيث ركف كى كوشش كرتے بيں البذااردوك كلا يكى ادب سے لے كرجديد ترین رجانات تک ان کی آشنائی قابل رشک ہے۔ انہوں نے جہاں قدیم اردوادب پر کمری نظرر کی ہے وہیں اردوادب كے بدلتے ہوئے توركو بميشمينے كى كوشش كى باس لئے رقى پندى اور جديديت كا مطالعه وہ اين طور بركرتے ر ہے اور ضرورت کے مطابق متعلقہ شعرا اورا دبا پر گرا نقدر مضامین بھی لکھے لیکن جب جدیدیت نے ایک ایسی روش ا پنائی جے کھو کھلاین سے تعبیر کر سکتے ہیں اور جس طرح اردوادب اس تحریک کے تحت ایک دائرے میں قید ہو کر کجلا گیا اور شعروادب کی جگد کلیشے تخلیق کا درجہ یانے لگے تو انہوں نے دنیا کے جدیدترین تصورادب لیعنی مابعد جدیدیت کی طرف نہ صرف توجد کی بلکداردو کے لئے اس منمن میں وہ نظریہ سازی ہے بھی گزرے۔انہوں نے اردو کے دہنی افق کو وسیع کیا ہے۔ذمددار طقوں میں یہ بات تعلیم کی جاتی ہے کہ حالی کے بعد قبل اگر کسی نے شعروا دب میں نظریہ سازی کی ہے تو وہ کونی چند تاریک بی بیں میں نے اپنی کتاب' ابعد جدیدیت مضمرات وممکنات 'میں بیلکھا تھا کہ:-" پروفیسر کولی چند نارنگ نے اپنی کتاب ساختیات اور شرتی شعریات میں شرق ومغرب کے حوالے سے تمام اہم نکات واضح کردئے ہیں بلکہ یہ بھی کہنا درست ہوگا کہ وہ اردو مابعد جدیدیت کے سلسلے میں نظریہ سازی کے مشکل مرطلے ہے گزرے ہیں۔ نی فکریات کواردو می روشناس کرانے میں ان کا کارنامہ بنیادی نوعیت کا ہے۔ انہوں نے نصرف مغربی مفکرین كے خيالات سے بحث كى ہاوران كا تجزيد كيا ہے بلكه شرقى مزاج ومنهاج كے اعتبار سے تمام مابعد جدیدرو بول کی افہام وتفہیم کے مفت خوال کو طے کرنے میں بین کامیا بی حاصل کی -- يى ج كشعريات كى باب من حالى كے بعد نارنگ كى كتاب ايك الى تعنيف ب

تاريخ اوپ آردو (جلدد دم)

1076

جس کی طرف بار باررجوع کرتا پڑے گا۔ میری بیکتاب ایک تو ضیعات پرجن ہے جن کا تعلق اسی روش ہے جن کا تعلق اسی روش ہے جن پر تاریک بہترین کام کر بچے ہیں۔''•

کو پی چند تاریک کی متنوع ادبی کتابوں پرا کیک سرسری نگاہ ڈالئے تو اندازہ ہوگا کہ انہوں نے شعروادب کے مخلف جہات کواپنے مضاین اور کتابوں کے ذریعہ سیننے کی کوشش کی اس طرح کہ بعض سائل نصرف مل ہو گئے بلکدان کے باب میں نے امکانات پر بحث وجیع کے دروازے کمل محے اور بعض مقالات اور کتابیں قلمبند کی جانے گئیں۔ یہ الی کامیا بی ہے کہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کے مضامین کے سرمائے کوفی الحال الگ کرتے ہوئے چند تھنینی وتالینی کاموں کا ذکر کرتا ہوں جن کی حیثیت اساس ہے۔

"بندوستانی قصوں سے ماخوذ اردومشویاں" (۱۰۰۲ء-۱۹۷۱ء-۱۹۵۹ء)" کرخنداری اردوکا اسانیاتی مطالعہ"

[اگریزی] (۱۹۲۱ء)" اردوقعلیم کے اسانیاتی پہلو" (۱۹۷۹ء-۱۹۷۱ء)" پرانوں کی کہانیاں" (۱۹۷۹ء)" اسلوبیات میر"

[۱۹۸۵ء)" سانحہ کر بلا بطورشعری استعارہ" (۱۹۸۹ء)" او بی تقیداور اسلوبیات" (۱۹۸۹ء)" اردوفزل اور ہندوستانی ذہن و تہذیب (۱۹۸۶ء)" سافقیات اورشرتی شعریات " (۱۹۰۵ء-۱۹۹۳ء)" ہندوستان کی تحریک آزادی اور اردوشاعری" (۱۹۹۳ء-۱۹۹۱ء) میرخسروکا ہندوی کلام مع نسخہ برلن ذخیرہ اسپریک " (۱۹۹۲ء-۱۹۹۱ء-۱۹۸۱ء) جدیدیت کے بعد جدیدیت (۱۹۰۷ء)" اردوز بان اور اسانیات " (۲۰۰۷ء)

اس فہرست میں وہ کا بین ہیں ہیں جنہیں موصوف نے بری جدت اور جانفثانی کے ساتھ مرتب کیا ہے۔ ایک چند کتابوں کے نام ہیں: "ارمغان ما لک" و جلداؤل و دوم] (۱۹۷۲ء)" اقبال جامعہ کے مصنفین کی نظر میں "(۱۹۷۹ء)" اردوافسانہ: روایت اور مسائل "(۱۹۸۲ء)" انظار حسین کے افسانے "" مابعد جدیدیت اور مکالہ" "اطلاقی تقیداور خوتا طر" "املانامہ" " ہندوستان کے اردومسفین اور شعرا " و بداشتر اک عبدالطیف اعظمی اس کے علاوہ انہوں نے ایک سخرنامہ" منزامہ" کے نام سے ۱۹۸۳ء میں شائع کیا۔ انگریزی اور ہندی ہی مجی انگی پندرہ ستر ہی کتام سے ۱۹۸۳ء میں شائع کیا۔ انگریزی اور ہندی ہی مجی انگی پندرہ ستر ہی کتابی شائع ہو چی ہیں۔ اس فہرست سے بیا ندازہ لگانامشکل نہیں ہے کہ کو پی چند نار تک کس صد تک او بی طور پر فعال رہے ہیں اور بید میں ان کا مراج اور میلان کتامتنوع ہے اس لئے کہ بیتمام کتابیں ایک نج کی نہیں ہیں بلکہ مختلف جہات رکھتی ہیں۔ خن

اسای کتابوں میں ''ہندوستانی قصوں سے ماخوذ اردومشویاں' ، مخفیق و تغید کے اعتبار سے کلا بیکی ہوگئ ہے۔
بعض مثنویوں کے سلسلے میں ہندوستانی جڑوں کی تلاش آسان نہیں۔ نارنگ نے بیفت خوال طے کیا اور اس سلسلے کے
بہترین نتائج سامنے لائے جس مے مثنویوں کو چیش منظر اور پس منظر کا حال روشن ہوا۔ اس کتاب کا نیاا یڈیشن بھی آسمیا ہو
اور یہ کتاب پاکستان ہے بھی شاکتے ہو چکی ہے۔ اس طرح ''سمانح کر بلا بطور شعری استعارہ'' اردو میں اپنی نوعیت کی پہلی اور

 <sup>&</sup>quot; مابعدجد بدیت: مضمرات ومکنات " ، دوسراایدیشن مساا

آخری کتاب ہے۔ سانحہ کر بلاکواد بی استعارے کے طور پردیکھنا، اس کی توضیح وتحلیل کرنا اور پھر دوشعرا کے سرمایہ ہتالیں الاش کر کے مقد ہے کو ٹابت کرنا آسان کا منہیں ۔ موصوف نے یہ دفت طلب اور فکر انگیز کام بڑی جگر کاوی ہے انجام دیا۔ یہ کتاب بھی اپنی اہمیت کے لحاظ ہے بندویا ک میں مشہور ہو چکی ہے اور اس کے بھی کئی ایڈیشن شاکع ہو چکے ہیں۔

''امیر خسر و کاہندوی کلام''موصوف کی ایک ایک کتاب ہے جس کی اہمیت سے کسی کو بھی انکارنہیں۔ دریافت، تحقیق تحلیل اور تجزئے پرجنی میہ کتاب خسر وشنای میں بیحد مفید اور معاون ہے۔ خسر و پرجد بدر تنقید بھی نارنگ کے بہت سے فیصلوں کو اہم جمحتی ہے اور کتاب کے محقویات سے استفادہ ناگزیر ساہوگیا ہے۔

گولی چند نارنگ کی حالیه کتابول مین 'اردوغزل اور مندوستانی ذبمن وتبذیب 'ایک الی معرکه آرا کتاب ہے جس کی اہمیت وقت کے ساتھ ساتھ بردھتی ہی جائے گی اس لئے کہ غزل کو ہندوستانی ذہن و تبذیب کے بس منظر میں د يكمنااور پحريوري اردوغزل كي روايت برمحققانه نگاه ركهنا آسان كامنيس دراصل كويي چند تارنگ مندوستاني تبذيب كي بنت می غزل کی نشودنما اور ارتقا کا حال روش کرنا جا ہے ہیں، جواس صنف کی قرار واقعی کیفیت بھی ہے۔ یہ بھی اپنی نوعیت کی بہا تحقیق و تنقیدی کتاب ہے جس میں ہندوستانی وہن و تہذیب کے حوالے سے اردوغزل کی ممل تغہیم کاممل سامنے ہے۔ایےمطالعات کے لئے ہندوستانی اصنام ہےوا تغیت لازمی ہوجاتی ہےاور چونکہ کو بی چند ناریک اساطیر پر بورى گرفت ركھتے ہيں لبذاايے مطالعات كافى وزنى ہيں۔انظار حسين كے افسائے ہوں كدومرے فنون كے اہم شعرايا افساند نگار،ان كاساطيرى حواليان كےمطالع كالى منظر بناتے ہيں اور بياس وقت مكن بكراس علم برفقاد كى كبرى نظر ہو۔ مونی چند نارنگ کے بعض سمینار مندوستان میرشیرت رکھتے ہیں۔انہوں نے افسانے اور فکشن برجس طرح كے سمینار منعقد كئے يا مابعد جديديت كے حوالے سے شتیں كیں، بيسب بے سود ثابت نبیں ہوئیں۔" نیاار دوافسانہ: تجزياورمباحث ""اردوافسانه: روايت اورمسائل" نيز" اطلاقي تقيد: في تناظر" اور" اردو مابعد جديديت برمكالمه" وغیروالی کتابیں ہیں جنہیں بڑی اہمیت حاصل ہیں۔بار باران کی اشاعت سے انداز وہوتا ہے کہ بیمقالے کتنی جانفشانی ہے مرتب کئے گئے ہوں گے۔خود تاریگ کے اپنے مقالے جوان کتابوں کی زینت ہیں وہ کلا سکی حیثیت کے ہیں جن کی وجہ سے ان کی مرتبہ کتابوں کا مزاج تصنیفی ہوگیا ہے۔ میں نے سلے بھی تکھا ہے اور پھر لکھ رہا ہوں کہ کو بی چند تاریک کی اردو تحقیق و تقید میں جو حیثیت ہے اس کا کھمل تجزیہ بیحد مشکل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے سینکڑوں مضامین رسائل می جم کرے یزے ہیں۔ ببی وجہ ہے کہ اہم فقادوں نے جس طرح ان کی یزیرائی کی ہے و واپی مثال آپ ہے۔ قاضی عبد الودود،امتیازعلی عرشی، نیاز فتح پوری ،عبدالما جد دریا با دی نے ان کے تحقیقی کام کوسرا ہا ہے تو آل احمد سروراورا حشام حسین نے ان کی تقید کی داددی ہے۔ ڈاکٹر قمرر کیس انہیں اردوز بان کامسیحااور مجتمد کہتے ہیں کملیشوراس بات پرزور دیتے ہیں کہ ہرز بان کوایک ڈاکٹر کو بی چند تاریک کی ضرورت ہے۔ حامدی کاشمیری ان کی ادبی تعیوری کے رجز خواں ہیں ، بلراج کول انہیں قاری اساس تقیداورمظہریت کے حوالے ہے اہمیت دیتے ہیں۔ دیویندر اسرانہیں مابعد جدیدیت کا جلی

عنوان قراردیے ہیں۔ابوالکلام قامی ان کی بعض کتابوں کے حوالے سے ان کے رجز خواں ہیں۔مظہرامام انہیں چیزے رکھر کہتے ہیں۔ان تمام لوگوں کے اقتباسات درج کر کے ہیں اس بحث کوطول دینائبیں چاہتا۔لیکن اتناتو کہائی جاسکتا ہے کہ نے اور پرانے تمام لکھنے والے گوئی چندنارنگ کوایک مایہ ناز ادیب محقق اور نقاد تسلیم کرتے ہیں اور انہیں صف اول میں ممتاز ترین جگددیے کے بھی متقاضی ہیں۔

مو بی چند نارنگ نے اسانیات میں با ضابطہ ڈیلو مالیا۔ اس سلسلے کے ٹی کام ہیں ، جن کی تفصیل میں جانے کی ضرورت ہے۔ ان کے متعدد مقالے ایے ہیں جن میں اسانیات کے حوالے سے شعرااوراد با کی تحلیل کی گئی ہے۔ دراصل ان کے متعدد مقالے ایک آگاب کے متقاضی ہیں۔ لہذا میں ان پر فی الحال کو کی تفصیلی رائے وینانہیں جا ہتا۔ جب اس کتاب کا دوسراا یڈیشن شائع ہوگا تو یہ امورزیا دو گہرائی سے اُبھارے جا کیں گے۔

مونی چند نارنگ بہت سارے انعامات سے سرفراز ہو بچے ہیں۔ ۱۹۸۲ء میں صدر پاکستان کی جانب سے
اقبال صدی طلائی تمغدا متیاز ،میراکادی تکھنو کی طرف سے امتیاز میراورافتقار میراایوارڈ ،۱۹۸۴ء میں ملی گر حسلم یو نیورسین
المنائی واشکٹن کی جانب سے خصوصی ایوارڈ اور ایسوی ایشن ایشین اسٹڈیز پنسل وینیا کا خصوصی ایوارڈ ،ساہتیہ کلا پریشد
و بلی ایورڈ ، غالب انسٹی ٹیوٹ و ، بلی کا غالب ایوارڈ ، ۱۹۸۵ء میں اردو ہندی کمیٹی تھنوکا ایوارڈ بدست صدر جمہور سے ہندگیانی
ذیل سکھ صاحب ،خسر وایوارڈ ، شکا گو ۱۹۸۵ء کنیڈین ایسوی ایشن اردولٹر پچرایوراڈٹورینٹو ۱۹۸۷ء ،مناہتیہ اکا دی دبلی ایوارڈ اور
ایوارڈ ۱۹۸۵ء ، مجمد سین آزاد عالمی اردوایوارڈ ۱۹۸۸ء ،اتر پر دیش اردواکادی انعام ۱۹۸۸ء ،ساہتیہ اکا دی دبلی ایوارڈ اور
مجل فروغ اردو ، دوحہ (قطر ) ایوارڈ کے علاوہ پیم شری اور پیم بھوٹن ۔

پروفیسر نارنگ ابھی بیحدفعال ہیں۔ ان کا ابھی سفر جاری ہے۔ مجھے معلوم ہوا کہ ان کی نئی تنقیدی کتابیں زیرا شاعت ہیں — اللہ کرے زور قلم اور زیادہ

#### قمررئيس

(-,1951)

ان کا اصلی نام مصاحب علی خال ہے لیکن اپنائی نام تمررکیس سے مشہور ہیں۔ قمررکیس ۱۹۳۱ء میں اکتوبریا نومبرکی کسی تاریخ کو از پردیش کے مشہور شہر جہاں پور کا ایک محلّہ احمد پور میں پیدا ہوئے۔ بیان کا اپنا بیان ہے لیکن سرٹیفکیٹ کے مطابق ۱۹۳۲ جو ال کی استان ہے۔ قمررکیس کا خاندان زئی پٹھانوں کا خاندان تھا۔ ان کے داداوالایت خال محلّہ بالائے قلعہ میں آباد تھے، وہاں سے ختقل ہوکر احمد پور آ محکے اور کا شتکاری کا پیشا ختیار کیا ۔ قررکیس کے والد کا نام عبدالعلی خال تھا۔ انہیں پڑھنے کی میں دوسال تک نائب خال تھا۔ انہیں پڑھنے کے کافی دلچیسی تھی۔ ۱۹۰۹ء میں وہ میٹرک ہوئے تھے اور ایک قصبہ تاہم میں دوسال تک نائب تھے۔ پھرانہوں نے الد آباد سے متاری کا امتحان پاس کیا اور پور ہے صوبے میں اول آئے۔ ملازمت سے تحصیلد ارد ہے تھے۔ پھرانہوں نے الد آباد سے متاری کا امتحان پاس کیا اور پور ہے صوبے میں اول آئے۔ ملازمت سے

مستعنی ہوکر شاہجہاں پور میں وکالت شروع کی لیکن قمر رئیس کی والدہ مخار بیٹم سید گھرانے ہے تعلق رکھتی تھی ہویا قمر رئیس کی نانبال سید ہاور دادیبال پھان قررئیس کے والدمولوی عبدالعلی این زندگی میں خاصے کامیاب رے تے بچھیل تلہر می انہوں نے ایک گاؤں بھی خریدا تھا۔ یوں تو قررئیس کے بھائی بہنوں کی تعداد تیرہ تھی لیکن ان میں ے اکثر کا انقال ہوگیا تھا۔ برے بھائی مبارک فیم علی شاہجہاں یوری مشہور شاعر ہیں ۔ان کی ایک تصنیف "سخوران شاہ جہاں پور''اہم مجمی جاتی ہے۔۱۹۳۲ء می تقریباً نوسال کی عمر میں شاہ جہاں پور کے مشن ہائی اسکول میں ان کا داخلہ چوتھی جماعت میں ہوالیکن ۱۹۴۷ء میں این بھائی مبارک قمیم کے ساتھ تکھنو آھے اور یہاں کی یو نیورسیٹی میں نویں جماعت میں واخلدلیا۔ جون ۱۹۳۸ء می قرر کیس ہائی اسکول کا امتحان سکنڈڈیویرٹن سے یاس ہوئے۔ تب بی با قاعد وشعر كنے لكے اور تقيدى مضامين بھى لكھنے لكے مشاعرے ميں بھى شريك ہوتے تھے موصوف نے ١٩٥٠ مى انظرميذيث اور١٩٥٢ء على في ال ياس كرليا يه ١٩٥٥ء على بيايل اللي في كامتحان عن كامياب موت اورشا بجهال يورآ كروكالت شروع كردى -اس سے يہل تعليم كے دوران لكمنو يو غورسيٹي ميں ان كارابط آل احمد سرور سيدا حشام حسين ،سلام مجملي شہری ، ڈاکٹر محمد سن منظر سلیم اور مجاز وغیرہ سے ہوگیا۔اس زمانے میں ترتی پیند مصنفین کی ہفتہ وارتشتیں آل احمد سرور ك كرير بواكرتي تحيل قررئيس اس مي مسلسل شريك بوت يتب تك ايك شاعر اور فقاد كي حيثيت على فعال موسيك تنع تبعى انبول في ترقى بنداد يول مثلًا فيض احرفيض ، مجاز ، احرنديم قاعى ادرعبد الجميد عدم كى شاعرى برمضايين لکھے۔انہوں نے اردو کے افسانوی ادب کا بطور خاص مطالعہ کیا۔ایسے میں پریم چند اور کرشن چند پر ان کی مرکزی نگاہ ربی-اس وقت تک رقی پندنظریدان کے ول می رج بس میا تھا۔اب وہ ایم اے بھی کر کیے تھے لیکن بدامتان پرائوٹ طور پر نامچور یو نیورسیٹی سے دیا اور فرسٹ کلاس فرسٹ ہوئے۔ پھر ۱۹۵۷ء میں علی گڑھ ملے آئے اور علیکڑھ بو نعور شی بی سے پر یم چند کے ناولوں کا تقیدی مطالعہ پر نی ایج ڈی کرنے گئے۔ان کے محرال پروفیسر رشید احمر صدیقی تھے۔تقریبا ایک سال کے بعد انہیں وہاں فیکلٹی فیلوشی مل مئی تو اپنا تحقیق کا مزیاد و کیسوئی ہے کرنے لگے۔اس وقت وہ جامعداردوكرسالة درس 'جس كابعد من تام بدل كرن اديب ' بوكيا تها،اس كايْدير بوكخ اور ١٩٥٦ من على كرزه ميكزين 'كايْدير موئے۔اى دوران ان كى شادى بھى موگئى۔

علی گڑھ کے زمانہ قیام میں قررئیس نے مغربی ادبیات کا بھی مطالعہ کیا اور اس زمانے میں اردو تھیٹر ہے بھی وابسۃ ہو گئے۔ ۱۹۵۹ء میں قررئیس کا تقرر دبلی یو نیورسیٹی کے پوسٹ گریجو بٹ ایونگ انسٹی ٹیوٹ میں ہو گیا۔ اس وقت ان کی کتابیں''مضامین پریم چند' اور'' پریم چند کے ناولوں کا تنقیدی مطالعہ'' بھی شائع ہوئیں۔ ان کتابوں کی پڑیرائی اس صد تک ہوئی کہ وہ اہر پریم چند سمجھے جانے گئے۔

۱۹۲۲ء می تررئیس تا شقند یو ندرسیٹی میں وزنگ پروفیسر کی حیثیت سے وابستہ ہو گئے۔ یہاں کے اشاعت محرسے اردو کے معیار کی ادب کے تراجم اور شاعت میں اہم رول ادا کیا۔ انہوں نے اسی زمانے میں ازبیک اوبیات کا ترجمہ مجی کیا۔ یہاں کے ممتاز شعرا کا اردو ترجمہ''ارمغان تاشقند''اور''شعرائے ازبیکتان'' شائع کیا۔ ۱۹۲۳ء میں قررئیس ہندوستان واپس آ مجے اور ۱۹۷۰ء میں مجردوسال کے لئے تاشقند چلے مجے ۔ ۱۹۷۵ء میں انہیں تاشقندانڈین کلچرسینئر کا ڈائر کٹر بنا دیا مجیا۔ اس عبدے پربیہ پانچ سال مامور رہے۔ ۱۹۸۲ء میں ڈاکٹر قررئیس پردل کا دورہ ہوا اوروہ ہندوستان ڈائر کٹر بنا دیا مجیا۔ اس عبدے پربیہ پانچ سال مامور رہے۔ ۱۹۸۲ء میں ڈاکٹر قررئیس پردل کا دورہ ہوا اوروہ ہندوستان واپس آ مجے ہیں 19۸۹ء میں انجمن ترتی پندمسنفین کی واپس آ مجے ہیں 19۸۹ء میں وبلی یو نیورٹی میں اردو کے پروفیسر ہو مجے ہاگست ۱۹۸۵ء میں انجمن ترتی پندمسنفین کی مولڈن جبلی تقریبات منعقد کرنے میں ان کا بڑا رول رہا۔ پھر ترتی پندکا نفرنسوں کے دوالے ہے دنیا کے مختلف ملکوں کا سفر کرتے رہے۔

اب دہ ایک ادبی رسالے کی ضرورت محسوں کرد ہے تھے۔انہوں نے ''عصری آگی،' کے نام سے ایک رسالہ جاری کیا۔ یہ گی اور ت جاری کیا۔ یہ گی ۹۵۹ء کی بات ہے۔اس رسالے نے اہم تاریخی رول انجام دیا اور ترتی پندتر کیا ہے لئے گرانقذر کام کئے۔انہوں نے سید عاشور کاظمی کے اشتر اک ہے'' ترتی پندا دب: پچاس سالہ سنز'' بھی مرتب کیا۔۱۹۷۹ء میں جب تمررئیس دیلی یو نیورسیٹی میں شعبہ اردو کے صدر ہوئے تو شعبے کو خاصا فعال بنادیا۔گئی سمینا راور ورکشاپ منعقد کئے۔

ڈ اکٹر قمررکیس کی بوں تو خاتگی زندگی بڑی پرسکون ربی لیکن ان کے پہاں کوئی اولا دنہیں ہوئی۔ ١٩٦٦ میں انہوں نے ایک دوسالہ بچی کو گود لےلیا۔

یوں قو قرریس کی شافت ایک بالغ نظرتی پند نقادادرایک باشورشاه کی حیثیت نے نایاں ہاس لئے بھی کہ انہوں نے تی پند ترکی کی مضوط کرنے بھی زندگی کا ایک برا صد مرف کردیا۔ اس کے جزل سکریئری کی حیثیت سے ہندوستان اور ہندوستان سے باہراس ترکی کی ادراس ترکی کے سے دابت اد باوشعرا کی ایک عرکز اردی ادراس میشیت سے ہندوستان اور ہندوستان سے باہراس ترکی کی ادراس ترکی کے سے دابت اد باوشعرا کی ایک عرکز اردی ادراس اور مضایین باب بھی انہیں کا میانی بھی ہوئی۔ کین ان کا اقبیاز ایک کلشن نقاد کی حیثیت سے نمایاں ہے۔ ان کی کتابوں اور مضایین سے چند کے عوانات نقل کر رہا ہوں: ''اردوافسانے کی نصف صدی''''اردو کے اولین مخترافسانے''''بیدی کا تحقیق ورشن' نی کر ایک زوان نمایش کر ایک اظہار و اسلوب کے تجر بے''''کرش: ایک تجریہ'' بیدی کا تحقیق ورشن' نی پند ترکی کی روایت'' بیدی کی اورادو ناول ''' بیدی کا تحقیق ورشن' نی پند ترکی کی اورادو ناول '''' جو کیداروناول''' جو کندر پال کے افسانے'''' بیدی کی جند کی کہند کی کامطالع نمان'' ترکی گیاں دھیان کا مسافر'''' گیور کو تحقیرافسانے''''افسانہ نگار ندیم''۔ اس کے علاوہ پر کم چند کی کمطالعات کے سلط بھی ان کی تمنی میں تامل کی تام میں ندی گی کے خدو فال تلاش کے ہیں۔ ان تمام نگار تا ہی کہند کی کام نوا ہے۔ ان کی حقیقت پندی زندگی اور ساج کے نشیب وفراز کی سے عبارت ہے۔ نتیج بھی ان کے بہاں ایک ایسا شعور جھلک ہے جس بھی ان کی مام نونا ہے۔ ایک تقسیم کوال یعنی بنا کر انسانیت کی اعلیٰ قدروں کو ورفی دینا چاہج ہیں۔ ترقی پندی کی ابیا تی اور طبقات کی تعیم کوال یعنی بنا کر انسانیت کی اعلیٰ قدروں کو ورفی دینا چاہج ہیں۔ ترقی پندی کی ابیادا ہے کہن کی انہوں کوروکر نے کی اوروفی دینا چاہج ہیں۔ ترقی پندی کی ابیادا ہے کہن کی انہوں کوروکر نے کی اور وی کوروکر نے کی اوروفی کی انہوں کوروکر کے کئی اوروفیقات کی تعیمال کے تمام طریقوں کوروکر نے کی اوروفی کی دینا چاہج ہیں۔ ترقی ہوں کوروکر نے کی اوروفی کوروکر نے کی انہوں نے استحصال کے تمام طریقوں کوروکر نے کی انہوں کوروکر نے کی انہوں نے دینوں کوروکر نے کی انہوں کوروکر کے کینا کوروکر کے کی انہوں کوروکر نے کی انہوں کوروکر کے کوروکی کوروکر کے کینا کوروکر کے کوروکی کی انہوں کوروکر کے کاروکی کوروکی کی کوروکی کوروکی کیا کوروکر کے کوروکی کوروکی کی کوروکر کے کوروکی کوروکی کوروکی کوروکی کوروکی کوروکی کوروکی کی

کوشش کی ہے لہذا ان کے مشتملات میں فکشن کے مباحث میں موضوعات کی چھان بین کو بڑا دخل ہوتا ہے۔لیکن وہ فنی رموز اور مضمرات کو پس پشت نہیں ڈالتے ۔ ٹھیک ہے کہ وہ ادب برائے ادب پر یقین نہیں رکھتے لیکن ایسانہیں ہے کہ وہ محض زندگی کے حوالے سے صحافی تحریروں کو پسند کرتے ہیں۔انکے یہاں ایک فنی شعور ہے اور یہ فنی شعور حقیقت پسندی کی تلاش میں بھی معدوم نہیں ہوتا۔

قمررئیں کی تمام تحریری اس بات کی گواہ ہیں کہ وہ اصطلاحات میں گم نہیں ہوتے ، نہ ہی ویجیدہ اسرار سے اپنی تحریر کو مہم بناتے ہیں۔ایک ایما ندار فقاد کی طرح ان کا فن ترسیل کا فن ہے۔ایسے میں ان کے یہاں اس بات کی گنجائش نہیں کہ وہ اپنے بیانات کو پیچیدہ بنا کمیں۔انہوں نے اپنی تمام تحریروں میں بیروش قائم رکھی ہے اور بیان کا ایسا کمال ہے جوانہیں ممتاز بنا تا ہے۔

"پریم چند کا تقیدی مطالعه ""پریم چند بحثیت افسانه نگار"" تلاش و توازن"" تقیدی تناظر"" ترقی پندادب:
پپاس ساله سنز" [ تربیت به اشتراک عاشور کالمی ]" اردوادب میں طنز و مزاح کی روایت اور جمعصر رجحانات"" پریم چند:
شخصیت اور کارنا ہے "۔ یہ تمام کتابیں اس بات کی گواہ بیں کے قمر رکیس نے اپنی تقید سے ترقی پندتصورات کے آفات کو
وسیع ترکرنے کی کوشش کی ۔" تلاش و توازن" اور" تقیدی تناظر" کے مضامین کا الگ الگ جائزہ ایک پوری کتاب کا
مقتصی ہے ، جس کی تفصیل میں جانے کا یہاں موقع نہیں ۔ یہاں بس اتنا کہنا کافی ہوگا کے موصوف ترقی پندی کے ایک
ستون بی نہیں بلکہ ایک منفر دفتا دمجی ہیں۔

قررئیس نے پریم چند پر بہت کچولکھا ہے۔اس کی تفصیل ہیں جانا ہیں جا ہتا اس لئے تغییم پریم چنداور قرر کیس ایک الگ بی مطالعے کا موضوع ہاور تجی بات ہے کہ انہوں نے خشی پریم چند کے فن اور قکر ہیں لا فانی خد مات انجام دی ہیں۔ پریم چند کی حب الوطنی اور قومی اتحاد و یکا تھت پر روشنی ڈالتے ہوئے اپنے ایک خطبہ صدارت ہیں جس طرح کے ہیں۔ پریم چند کے دبمن و Sum up کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ قمررئیس کے ذبمن و شعور کی تغییم ہیں معاون ہیں۔۔

" یہ حقیقت کی سے پوشیدہ نہیں کہ اپنی تصنیفی زندگی کے ہردور میں پریم چند نے قو می اتحاداور قو می بجبتی کے سوال کو ایک آ درش بنا کر سامنے رکھا۔ ان کا ایمان تھا کہ نمل علاقائی اور انسانی بعد کے باوجود ہندوستان کے ہر خطہ میں ،ہر گوشہ میں بسنے والے محنت کش انسان ایک قو م بیں ،ایک قو می وحدت ہیں۔ ان کے اتحاداور با ہمی یگا گئت کے سبب صرف جغرافیائی تحدیدیا تہذی اشتراک نہیں بلکدہ واس لئے ہیں کہ ان کا ماضی ایک ہوادرور شایک ہے جوصد یوں گئی مظلومی ، پا مالی ،غلامی ، جہالت اور افلاس کی شکل میں انہیں ماضی سے ملا ہے۔ وہ ایک قو می وحدت اس لئے ہیں کہ ول اور ایک فضا میں انسی سے ملا ہے۔ وہ ایک قو می وحدت اس لئے ہیں کہ وول اور ایک فضا میں سانس لے دے ہیں ،ان کا رشتہ تقدیر

ایک ہے،ان کے بنیادی مسائل ایک ہیں،ان کے اجھائی وجودی گہرائی میں روش تخلیقی محنت اورانسا نیت کے وہ چراغ ایک ہیں جوہواؤں کی حریفا نہ پورش ہے نہ کھل کر جلتے ہیں نہ بچھ کے ہیں۔اس لئے پریم چند نے ہر دور ہیں ان قو موں کے خلاف جہاد کیا جو ہندوستانی عوام کی آزادی، اتحاداور پیجبتی کے احوال کی راہ میں حائل ہیں۔اس کی تفصیل اور جوت کے لئے ان کی کوئی کتاب اٹھا کروہ ہڑی آسانی ہے آپ کو سامراج ، جا گیرداری، ذاتی نفع اندوزی اور سرمایہ داری کے ان تہد خانوں تک پہنچادیں کے جہاں ند ہب، ذات پات اور زبان کے اور سرمایہ داری کے ان تہد خانوں تک پہنچادیں ہے جہاں ند ہب، ذات پات اور زبان کے نام پر برپاہونے والے ہنگاموں کے لئے بارود بنتی ہے۔ پریم چند کا ایمان تھا کہ جب تک یہ نظام اور طبقے فنانیس ہوتے ملک کی اجھائی خوشحالی ،آزادی ،اتحاد اور تو می سالمیت کا خواب بھی پورانیس ہوگا۔'' ہ

قرر کیس ایک شاعر مجی ہیں بلکه ان کی اولین محبت شاعری ہی ہے تھی۔ پھر حالات ایسے ہوئے کہ تقید و تحقیق کی طرف راجع ہو گئے۔ حال ہی ہیں انکی نظم وغزل کا ایک مجموعہ سامنے آیا ہے، جس پر داقم الحروف نے ''مباحثہ' ہیں تبعرہ کیا ہوادائی شاعری کے خدو خال کو ابھار نے کی کوشش کی ہے۔ لیکن ڈاکٹر لطف الرحمٰن انکی شاعری کے حوالے ہے جوامور سامنے لاتے ہیں ان میں سے مرف ایک اقتباس درج کرتا ہوں جس سے قرر کیس کی شاعران کیفیت واضح ہوتی ہے:۔

"شام نوروز' کی متعدونظمیس رو مانی وارفگی اور جمالیاتی ماورائیت کی عکاس و آئیند وار ہیں۔
خاص طور پرخوبان از بستان کی دل نواز بحر طرازیوں کی گل چینی اور لذت قرب و دیوار گفتار
اور وصل آلودگی کی حسین تخلیقی بازگشت اور بازیافت ہیں ان نظموں ہی قرر رئیس مصنوی و
معروضی احساس اور رومل کے امتزاج سے خوبصورت متحرک پیکر تراش کی تخلیق ہیں بیحد
کامیاب ہیں ،جن کی گزری ہوئی لمحاتی تحجلیوں کوشاعرانہ عرفان وجدان کی دنشیس زبان بخش
وینا ایک معجز وُفن ہے۔اس نوع کی نظموں ہیں ہم سے کیا ہوسکا'،' آسیب زدورات' ہمسنر
مسنز' شب وعد ہ' میری میز باں وادی: از بمستاں اور دھوپ بدن یقینا عصری نظم نگاری کی
روایت ہیں دکش اضافے کی حیثیت رکھتی ہیں۔

تمرر کیم غز لگوئی ہے بھی شغف رکھتے ہیں۔ گرچاس مجموعے میں اکی صرف سات غزلیں شریک اشاعت ہیں لیکن گرد پس کارواں میں قمر رکیس نے بیاعتراف کیا ہے کہ ان کی شعر کوئی کا آغاز غزل ہی ہے ہوااور یہ کہ متعدد غزلیں ہوجوہ اس مجموعے کی زینت نہ بن سکیں۔اس مجموعے میں شریک غزلوں کے کی اشعار بے ساختہ قلب ونظر کو اسر کرتے ہیں ہشانا:

 <sup>&</sup>quot;بریم چند جخصیت اور کارنا ہے "مرتبہ: ڈاکٹر تمررئیس ، مکتبہ عالیہ رام پور،۱۹۲۲ء

مرنے کی کوئی آس نہ جینے کا سب ہے جینا بھی یہاں قہر ہے، مرنا بھی غضب ہے

ختے ہوئے جگ بیت گئے تصہ جمہور اب اس کو حقیقت بھی بنا ڈالئے تب ہے (۱۹۲۹ء)

ی اس مقام پر پہنچا ہوں ان دنوں کہ جہاں نہ کابش غم دوراں ، نہ کاوش غم ذات نہ کاوش عم دارہ)

چوبہ بھی اپنا بی جرم ہے ،بید کناہ بھی مرے سر کئے میں نہ چل سکا تو تغمر کیا، دہ گزر کئے تو گزر کئے

عمع جاں ہوگی نہ فانوس نظر رہ جائے گا بہ بھی کیا کم ہے کہ خوابوں کا سزرہ جائے گا

ریمیں مے بے شیشہ جال کس کا نثانہ پھر لئے یوں دریخ آزار تو سب ہیں (۲۰۰۲)

## حامدی کاشمیری

(-,19mm)

ان کاامل نام حبیب اللہ ہا ورقعی نام حادی کا تمیری۔ ان کے والد خواجہ محمصد ہیں بث تھے۔ کا تمیری سرینگر کے مخلہ کدل میں ۱۹ رجنوری ۱۹۳۳ء میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے میٹرک کا امتحان ۱۹۳۸ء میں ایم فی ہائی اسکول سرینگر سے پہلے بی اے آنری فاری میں کیا پھر کشمیر ہونے درسینی سے احمیادی نمیں کیا پھر کشمیر ہونے درسین سے ۱۹۵۸ء میں انہوں نے ۱۹۵۸ء میں ہجاب ہونے درسین سے ۱۹۵۱ء میں انجوں نے ۱۹۵۸ء میں ہجاب ہونے درسین سے ایم اے کیا۔ ۱۹۵۹ء میں انہوں کے گریزی تدریس میں فاری کی کسندلی۔

<sup>• &</sup>quot;روشنانی"، کراچی، شاره۲۳-۲۳ را کتوبره ۲۰۰۰ متا مارچ ۲۰۰۱ م. من ۲۳

حامدی کاشمیری کی شادی ۲۹ را کتوبر ۱۹۲۳ء شم معری مربی سے بوئی۔ حامدی کاشمیری نے ملازمت کی ابتداء انگریزی کے لکچرر سے کی اور ایس ٹی کالج سے ۱۹۲۹ء سے ۱۹۷۳ء تک وابستار ہے۔ اس کے بعد وہ اسٹنٹ سکریٹری کلچرل اکادی ، جمول وکشمیر ہو تھے۔ پھر تشمیر ہو نیورسیٹی میں اردو کے لکچرر ہوئے۔ ۱۹۷۳ء میں دیڈر ہو مجے اور ۱۹۵۰ء میں پروفیسر۔ بیکشمیر ہو نیورسیٹی کے دائس چانسلر بھی رہے۔

ایک شاعراورفقاد کی حیثیت سے ان کی ایک معترجگہ ہے۔ انہوں نے '' غالب کے کلیقی سرچھے'' '' نی حیت اور اردوشاعری'' '' ناصر کاظمی کی شاعری'' '' جدید شعری منظرنا ہے'' ،'' جدیداردوفظم پریور پی اثرات' جیسی تقیدی کتابیں کھیں۔ انہوں نے اقبال کا بھی بطور خاص مطالعہ کیا اور معاصر تقید پر بھی ایک کتاب کسی۔ اکتفافی تقید کی شعریات دراصل شاعری کے باب میں ایک ٹی بوطیقا کی تلاش ہے۔ انہوں نے بعض سوالات کے جواب میں اپنی تقیدی روش کے بارے میں افرار خیال کیا۔

(۱) "مراخیال ہے کہ شعری منظر نامہ جو Text ہے امجر تا ہے وہ بیان کرنے ، ترسیل کرنے یا

Communicate

کرنے کی چزمیں بلکدد کھنے اور دکھانے کی چیز ہے۔ شعر میں جو منظر نامہ

امجر تا ہے وہ انعان ہوتا ہے۔ قد یم وجد بدادب میں خواہ شعر ہویا فکشن اس میں ایک ایک

صورت حال امجر تی ہے جو دیکھی جا سمتی ہے۔ جس rvisual experience کی ہے۔

لیکن rvisual experience کے عمل میں ابہام اور علامت کا سامنا کرتا پڑتا ہے۔ لاز آ اکتشاف

کرنے کے لئے اکتشافی تجزیے کی ضرورت ہے۔ یہ اکتشافی تجزید دسرے تغیدی ہوائل سے

اس صد تک الگ ہے کیونکہ یہ بنیادی طور پر شعری تجربے کنظریے کے postulate کے طور پر تبیول کرتا ہے۔ "

(۲) "دو ہرائمل ہے نقاد کا،ایک تو وہ خود اپ الی شعور سے اپ نقافتی ہی منظر اور اولی ارواد بی اروایت کی آئی سے فن پارے کود کھتا ہے،اس کا مشاہدہ کرتا ہے اور فن پارہ اٹنی جز کیا ہے اور مضمرات کے ساتھ اس کے سامنے آتا ہے۔دوسرے اس پر بیجی لازم ہے کہ دہ ہاس تجرب کو ایک ہاذ وتی قاری تک پہنچائے تو اس کے سامنے ایک بی راستہ ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ قاری تجبیر کرے،اس کی تشریح کرے یا اس کی معنویت کو سمجھائے جو ظاہر ہے شعرے وجود کے دو قاری کو بہت بی نازک طریقے ہے توجہ انگیزی کے ساتھ اشارتی انداز میں لفظوں کے امکانی پہلوؤں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تجربے کو متعلی کرے اور قاری کو اس کے طرف اشارہ کرتے ہوئے تجربے کو متعلی کرے اور قاری کو اس کے طرف اشارہ کرتے ہوئے تجربے کو متعلی کرے اور قاری کو اس کے سامنے لاکھڑ اگرے۔" ہ

<sup>• &</sup>quot;كتابنما" بصوص شاره" ما مرى كاثميرى شخصيت ادراد في خديات ٢٠٠٢ م م ١٩

تارخ ادب اردو (جلدد دم)

ان دونوں اقتباسات سے حامدی کا تمیری کے تقیدی اندازنظر کا احساس ہوجاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ موصوف گزشتہ میں برسوں سے شعروادب کی مزاج شنای کی کوششوں میں معروف رہے ہیں اور ساتھ ہی اان کے بدلتے ہوئے تیور کو جذب کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان کا یہ کہنا بھی شاید درست ہے کہ بدلتے ہوئے حالات کے تحت تقیدی دولیوں میں بھی تبدیلی تاگزیر ہے اور الی صورت میں شا ما مکانات کی تلاش ایک قرار واقعی امر ہے۔ جہاں تک اوب اور فیراوب کے درمیان خط فاصل کینیخے کا تعلق ہے ہیا گئے۔ مشکل کا م ہے۔ لیکن برفتاد کو یہ فرض بھی انجام دینا پڑتا ہے۔ تخلیق کس کس مرسلے ہے گڑ وقی ہے متن سے اس کا کیار شتہ ہوتا ہے، فرضی کر دار کو کیے طلق کرتا ہے، واقعدی نمود کیوں کر ہوتی ہی معلامتی اظہارادب کو ترفع ہے گئے ہمکنار کرتا ہے، تجسس کی گئی صور تمیں ہو کئی ہیں۔ پھر متن اور قاری کا کیار شتہ ہوتا ہے مطاب ہیں اور جن پر اتنا بچر کھی اس اقتباس سے بیواضح ہوجاتا ہے کہ حامدی کا تمیری کی بنیادی گیا ہے کہ متعلقہ تمام امور کو سینیٹنا آسان نہیں ہے۔ پھر بھی اس اقتباس سے بیواضح ہوجاتا ہے کہ حامدی کا تمیری کی بنیادی

ان تمام امور سے اپ آپ کو وابستہ کرنے کے بعدیہ تقید کے اکتفافی عمل کی با تیں کرتے ہیں اور اس عمل میں قاری کوشریک کرنا ضروری ہجھتے ہیں۔ اس باب میں ان کا بنیادی تصوریہ ہے کہ اکتفافی طریقے کی عمل آوری کے لئے متن کی لسانی ساخت کی مرکزی حیثیت کیا ہیں منظر رکھتی ہے، کی لسانی ساخت کی مرکزی حیثیت کیا ہیں منظر رکھتی ہے، اس کی زمین کیا ہے، کون سے حالات اور تصورات اس میں درآ کتے ہیں، پھر ان سب کے اوغام کے بعد کیا صورتیں ابحرتی ہیں۔ ہیں۔ یہ سب ایسے سوالات ہیں جو کی بھی نقاد کے سامنے کھڑے ہیں۔

اساس کیا ہےاوروہ شعروادب کوس نیج برد کھناجا ہے ہیں اور س طرح انبیں Theorize بھی کرتا جا ہے ہیں۔

حامدی کاتمیری ایک شاعری حیثیت ہے بھی معروف ہیں۔ان کا پہلا مجمور کلام' عروس تمنا'' ہے۔اس میں املاء ہے ۱۹۵۰ء تک کا کلام ہے۔معریٰ مریم نے ''عروس تمنا'' پر اظہار خیال کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس میں تمن موضوعات کشمیر، فطرت اور عشق نمایاں ہیں۔ در اصل شاعرانہ اظہار میں حامدی کا تمیری اپنے ہم وطنوں کوفراموش نہ کرسکے۔ چنانچ کشمیر یوں کی خشہ حالی ، مجبوری اور دباؤپر خاصا تخلیق کام کیا ہے۔عشق کی دکشی ہے بھی وہ پوری طرح آگئیں دکھتے ہیں۔فزل میں بھی یہ کیفیت نمایاں ہے اور ظم میں بھی۔

یوں تو ''عروس تمنا'' میں کچھالی نظمیس بھی پائی جاتی ہیں جن میں ترتی پندی کاعکس صاف جھلکتا ہے لیکن وہ بعد میں ایسے اثر ات سے دور ہو گئے ۔ان کے اشعار تاز و بکار اور مترنم معلوم ہوتے ہیں۔

" عروس تمنا" کے بعد" نایافت" ۱۹۷۱ء میں شائع ہوا۔ اس میں ایک پختہ ذبن کی کارکردگی صاف نظر آتی ہے۔ انہوں فی خزاوں میں بھی متنوع اسلوب اور رکھوں سے کام لیا ہے۔ لفظ ان کے یہاں اکبری سطح پر برتے نہیں جاتے بلکداس میں تہدداری ہوتی ہے۔ اس پس منظر میں یہا شعارد کھئے:

تاريخ ادب أردو (جلده وم)

اے نہ روکو اگر آبٹار بن کے گرے یہ جم جلنا ہوا ریگ زار ہے لوگو

سفینے موجوں سے کرائے پاش پاش ہوئے وہ محو عیش رہے کانچ کے جزیروں میں

یمیں سے گزرے کا بل بحر میں دھوپ کا صحرا گزر بھی جاد ابھی برگ برگ شبنم ہے

مرمریں خواب ڈھونڈتے ہو کہاں کالے لجے سے اٹھ رہا ہے دھواں

جلائے رکھو لہو کے چراغ پکوں پر سرکتی دھوپ کا کیا اعتبار ہے لوگو

لیکن ان تمام ترشعری صلاحیت کے باوجود انہیں ایک اچھا نقادی سمجھا جاتا ہے۔" کماب نما" نئی دہلی نے ان پرایک خصوصی شارہ شاکع کیا ہے جس میں کئی اہم لوگوں کے مضامین ہیں، جن کے مطالعے سے اس کا حساس ہوتا ہے کہ عام طور سے ایک نقاد کی حیثیت سے لوگ انہیں قبول کررہے ہیں۔ جب کدان کی شاعری کا تجزیبے موزیاتی ہے۔

# سميع الحق

(-,19mm)

ان کا پورا نام محم می الحق حزیں آروی ہے۔ حزیں تخلص کرتے ہیں۔ دراصل بیآ رہ کے قریب ایک قصبہ میں پیدا ہوئے ۔ تاریخ ولا دت ۲۵ رجنوری ۱۹۳۲ء ہے۔ ابتدائی تعلیم کے بعد وہ اردواور فاری میں ایم اے ہوئے اور اردو میں ایم اے ہوئے اور اردو میں ایک اے ہوئے اور اردو میں ایک اے ہوئے اور اردو میں پی ایکی ڈی کی ڈیگری لی۔ ان کے مقالے کاعنوان''خوالجہ فخر الدین حسین خن دہلوی: حیات اور کارنا ہے' ہے۔ یہ کتاب اگست ۱۹۸۱ء میں شائع ہوگئی ہے۔

یوں تو حزیں نے بطور شاعر اپنا کیرئیر شروع کیالیکن بعد میں وہ ڈراے سے دلچیں لینے گئے۔ یونانی اور
سنکرت ڈراموں پران کی بطور خاص توجہ ہوئی اوراس سلسلے میں کی اہم کتابیں سائے لائیں۔ ایسی بی کتابوں میں 'المیہ
نگاری فن اور فذکار' ہے۔ یہ کتاب ایج کیشنل پباشنگ ہاؤس دہلی سے ۱۹۹۵ء میں شائع ہوئی۔ اس کتاب میں سب سے
پہلے المیہ نگاری کے مختلف اجزاء سے بحث کی گئی ہے پھر یونان کے مختلف ڈراموں کو متعارف کرایا گیا۔ دراصل بیڈرا سے

( ) sint s make been

مین الاقوامی حیثیت رکھتے ہیں اور ڈراھے کی تنبیم میں ان کی حیثیت اساس ہے۔

اس کتاب میں بونانی پیش رو اور ہم ساز فنون ہے بھی بحث ملتی ہے۔ارسطو نے جس طرح ہونانی الیے کی عقید کی ہے اس پہمی ایک نگاہ ڈالگئی ہے۔گویا ابتدائی بونانی الیہ ڈراے کے سلسلے میں یہ ایک کلیدی کتاب ہے۔ افسوس کہ باد قار طلقے میں یہ کتاب نہیں بینی کی ورندای بنیاد پر سے الحق کی اردوادب میں ایک مخصوص جگہ تعیین ہوجاتی سوفو کلیر کے ڈراسے ایڈ بیس کولونو میں کا ترجمہ بھی سے الحق نے کیا ہے۔ یہ منظوم ترجمہ ہورے نیال میں یہ ترجمہ روال اور متن سے قریب ہے۔اس ڈراسے کی خصوصیت پرموصوف نے اس کتاب میں الگ ہے روثی ڈائی ہے۔ یونانی دوال اور متن سے قریب ہے۔اس ڈراسے کی خصوصیت پرموصوف نے اس کتاب میں الگ ہے روثی ڈائی ہے۔ یونانی دوال سے ان کی دولی ہوئی ہے۔وہ دومرے ڈرامول کی طرف ماکل جیں اوران کا تقیدی وگلیق کی جاری ہے۔

ڈرامول سے ان کی دولی ہوئی ہوئی ہے۔وہ دومرے ڈرامول کی طرف ماکل جیں اوران کا تقیدی وگلیق کی جارت موصوص کی دومری گئی ہے۔ پھر خواجہ نخر الدین حسین مین و بلوی کے تصافیف ''دروثر کئی ''' تہذیب المنفوس'' دیوان قصا کہ دوغر لیا ہے۔ مرزا غالب اور مولوی احمد جہا تگیری کے تفیے پر ایک نگاہ ڈال گئی ہے۔ پھر خواجہ نگر الدین سے میں بیائی کا حال روش کی آگیا ہے۔ پھر ان کے اسلوب پر نگاہ ڈال گئی ہے۔ بخن کی کو تقید دول اورغز لول کا بطور خاص جائز دلیا گیا ہے۔ پھر ان کے اسلوب پر نگاہ ڈال گئی ہے۔ بخن کی کو سے جو تا ہوں کے حیات اور کارنا ہے بریا ایک گرافقہ رختھ تھی اور تھی ہوئی دول اورغز لول کا بطور خاص جائز دلیا گیا ہے۔ اس طرح کتاب ہرطرح کھل ہے اور میں ہے بچھتا ہوں کون دہوی کے حیات اور کارنا ہے بریا ایک گرافقہ رختھ تھی اور تھیتی کیا بڑن دیا ہے۔

وقنا فو قنا سمنج الحق حزیں اقبال ہے بھی دلچیں لیتے رہے ہیں۔موصوف کا خیال ہے کہ اقبال کی کتاب Reconstruction of Religious thought in Islam کا اب تک سمجے ترجمہ نہیں ہوسکا۔لہذا انہوں نے اس کتاب کا ترجمہ کرڈ الا۔میرے پیش نظر فی الحال وہ کتاب نہیں ہے لین جس وقت میری دستری تھی اور جس نے مطالعہ کیا تھا تو انداز وہوا تھا کہ اس کا پہلاتر جمہ جونڈ پر نیازی نے کیا تھا وہ زیادہ سلجھا ہوا تھا۔ ویسے اس ترجمے سے علامہ اقبال بھی مطمئن تھے۔اس تھمن میں ڈ اکٹر محمد لیتی لکھتے ہیں:۔

'' میں علامہ کے مافی الضمیر کے بیان میں جناب نذیر نیازی کے ترجے کوسا سے رکھوںگا۔ علامہ نے اس ترجے پر اپنے اطمینان کا اظہار کیا تھااور ویسے بھی نذیر نیازی فکر اقبال پر اتھارٹی کا درجہ رکھتے ہیں۔' •

سمتے الحق کی ایک حیثیت عروض دال کی بھی ہے۔ان کی نظر عروض اور بلاغت پر بڑی ممبری رہی ہے۔اس کے بعض پہلوؤں پران کے اور مش الرحمٰن فارو تی کے درمیان مباحثہ بھی ہو چکا ہے۔بہر حال، یہ بات توخمنی ہے اصل میں موصوف ہوٹانی ڈراموں کے نبض شناس اور مترجم ہیں نیز ایک کلا کی شاعر بھی۔

 <sup>&</sup>quot;طاش قبال"، كتابي دنيا، دبلي ٢٠٠٠ ومن ١٣١١

# اسلم پرویز

(-,19PT)

ان کااصل نام اسلم خال ہے ان کے والد کانام احمد خال تھا۔ پرویز ۵راکتوبر۱۹۳۲ء میں پیدا ہوئے۔ ایم اے لی ایج ڈی اردوا یم لٹ لسانیات اور ڈیلو ماجر من میں کیا۔ تعلیم سے فارغ ہوکر جواہر لال نہروینورٹی میں ککچرر ہوئے پھرایسوی ایٹ پروفیسر کے عہدے پرفائز ہوئے۔ ای ملازمت سے سبکدوش ہوئے۔

موصوف نے کئ گرافقدراد بی کام سرانجام دیے ہیں۔ان کی کتاب ''انظا اللہ خال انظا: عہداور فن' ۱۹۲۱ء میں شاکع ہوئی ہمی ہوئی ہمی ہوئی ہمی روش ہوااور بیک آب آج ہمی گرافقد رکھی جاتی ہے موصوف کے تحقیقی وڑن کا حال بھی روش ہوااور بیک آب آج ہمی گرافقد رکھی جاتی ہے میں شاکع کی۔اسکے ساتھ میں ساتھ ہمی گرافقد رکھی جاتی ہوئی۔اسکے ساتھ کا بیادر شاہ ظفر پران کی کتاب شاکع ہوئی۔ ظفر کے سلسے کا بیاد بی کام بوی اہمیت رکھتا ہے اور تغییم ظفر میں آج بھی معاون ہے۔

اسلم پرویز کے متعدد مضاحین مختلف رسالوں میں بھرے پڑے ہیں جنہیں کیجا کرنے کی ضرورت ہے۔موصوف آج کل ایک معیاری رسالہ ''اردوادب'' شاکع کررہے ہیں جس میں زیادہ تر تحقیقی مضامین شاکع ہوتے ہیں۔

آج کل ایک معیاری رسالہ ''اردوادب'' شاکع کررہے ہیں جس میں زیادہ تر تحقیقی مضامین شاکع ہوتے ہیں۔

اسلم پرویز یوں تو ترتی پندی ہے وابستہ رہے ہیں کیکن دوسرے مکتبہ خیال کے او بیوں سے کوئی تعصب یا بغض نہیں رکھتے علمی انداز سے خامشی ہے کام کرتے رہتے ہیں اور بزنا کی امور سے نبخے کی کوشش کرتے ہیں۔

اسلم پرویز کی نشر رواں اور شگفتہ ہوتی ہے جس کی داددی جاتی اور بنا کی امور سے نبخے کی کوشش کرتے ہیں۔

# انصح ظفر

#### (-,19mm)

ان کاحقیق نام سید ابوالاضح ظہیر الاسلام ہے کین قلمی نام اقصے ظفر افقیار کیا۔ان کے والد کا نام سیدمحمد ابوظفر تھا۔ان کی پیدائش ۲۳۳ راکتو پر ۱۹۳۳ء ہیں ہوئی ۔لین میڑ کیلیشن شوفیکیٹ کے مطابق ۵رفر وری ۱۹۳۱ء ہے۔ان کی شادی ۱۹۵۹ء ہیں مشہور افسانہ نگار اور ناول نگار انور عظیم کی بہن ہے ہوئی ۔اقسے ظفر کی ابتدائی تعلیم کھر پر ہوئی۔اس کے بعد مدرسہ ہیں داخل ہوئے۔اک کے بیٹ آھے اور ایم اے اور پی انگی ڈی پٹنہ یو نیورش ہوئے۔اس کے بعد وہ کیا ہیں گھرر اور صدر شعبہ ہوئے اور پروفیسر کے عہدے سبکدوش ہوئے۔

انسی ظفر ایک تی پند نقاد میں اور شاید غالی۔ان کا پہلامضمون ۱۹۲۰ء میں 'ادب میں بنیادی قدرین' ماہنامہ '' شاعر' 'ممبئ میں شاکع ہوا تھا۔تب ہے و وسلسل لکھتے رہے۔ تب سےان کا ترتی پندشعور بیدارر ہا۔وہ اس تحریک کے جاں نثاروں میں رہے ہیں اوراپنے طور پراس کی آبیارں کرتے رہے ہیں۔ان کی نگار شات میں ساجی رشتوں پر بڑازور تاريخ اوب أردو (جلدد وم)

ہاوران رشتوں کووور تی پندی کے حوالے ہے دیکھتے رہے ہیں۔ میصورت اس وقت بھی نہیں بدلی جب جدیدیت کا بڑا شوراور غلغلہ تھا۔

اضع ظفری ایک معرکه آراکآب' اکبراله آبادی کا ساجی شعور' ہے۔اس کتاب بی بھی ان کی ترقی پندی نمایاں ہے اورا کبراله آبادی کے شاعرانہ کرداردں کود وای پس منظر بیں دیکھنے کی سی بی مصروف نظر آتے ہیں۔ان کے مضابین کا مجموعہ' نقد جتو' پر الل نظر کی نگاہ پڑتی رہی ہے۔''نقذ جتو' کے بعد'' خرمن ادب' بی بھر ہے ہوئے مضابین کو جمع کرنے کا عزم واضح کرر ہے تھے۔معلوم نہیں وہ کتاب شائع ہوئی یانہیں۔لین اضح ظفر ترتی پندی کے والے سے یاد کے جاتے رہے ہیں۔

# نورالحن نقوى

#### (-,19mm)

بی اصل نام بھی ہے۔ان کے والد کا نام احمد نذر تھا۔ نقوی ارمئی ۱۹۳۳ء میں امرو ہد میں پیدا ہوئے۔اردو اور انگریزی میں ایم اے کیا اور پی ایچ ڈی بھی۔ ڈی لٹ کی ڈگری بھی لی۔سلم یو نیورسیٹی ملی گڑھ میں کیچرر اور پروفیسر ہوئے ۔تصنیف و تالیف کےسلسلے سے بمشیہ وابست رہے۔ان کی کتابوں کی فہرست اس طرح ہے:

"کلیات مصحف" (پانچ جلدی، تدوین)" اردولغت" " کلیات جراک" " ماتم طانی کاقصه " " چہاردرویشوں کاقصه " " اقبال فن اور فلفه " " سرسیداور ہندوستان " " ننهرو کے ان دیکھے روپ " " نندیراحم " " غالب :حیات دکارنا ہے " (انگریزی)" رام چرت مانس " (ترجمه ) اور" تاریخ ادب اردو" ۔

اس فہرست سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ ان کا اوبی شغف کیا پچھ ہے۔ ''کلیا ہے مصحفیٰ' کی تدوین کا کام بذات خوداس کا احساس دلاتا ہے کہ کلا سکی ادب سے ان کی دلچیں رہی ہے۔ اردولغت سے ان کا شغف روش ہے۔ ''کلیا ہے جرائے'' کی تدوین انہوں نے محنت ہے کہ ہے جس کی دادانہیں دی جاتی طائی اور چہاردرویش کے قصے کو انہوں نے جس طرح مرتب کیا ہے اس کی بھی انہوں نے روشیٰ ڈالی ہے اس میں اس عظیم شاعر کے پچھا تھیازی پہلو ضرور دوشن ہوجاتے ہیں۔ سرسید پر ان کا کام وقع سمجھا جا سکتا ہے۔ اس لئے کہ اس کا موضوع آج بھی اہم ہے جتنا پہلے تھا۔ نذیر احمد کی تغییم کے سلسلے میں ان کا شعور بالید ونظر آتا ہے۔ '' رام چے سانس'' کاتر جمہ بھی ان کے ذوق وشوق کا پت دیتا ہے۔ غالب کو ہندی اور انگریز کی پڑھے والوں کے درمیان مقبول بنانے کی سمی سمجھی جا سکتی ہے۔

''تاریخ ادب اردو'' بھی موصوف کی ایک کتاب ہے جس میں اصناف شاعری ،اردو کے مختلف دبستان کے علاو واہم اور ممتاز لکھنے والوں کوشر یک اشاعت کرنے کاعمل ملتا ہے ۔نورالحسن نقوی چا ہے تھے کداس کتاب کواپ ڈیٹ مونا چا ہے لیکن اتنی مختصر کتاب میں تمام پہلوؤں کوسیٹنا شاید ممکن نہ تھا۔لہٰذا ان کی آرا بیحد سرسری ہیں۔شاید نصالی

1-49

ضرورتوں کے تحت بیکا مسرانجام دیا کیا ہے۔

نورالحن نفوی کی زبان رواں ، شت اور گرای باری سے پاک ہے۔ وہ اپنے مطلب کی اوا لیکی میں بے تکلف نثر کا استعال کرتے ہیں اور بیدا کی ایک ہے۔

## نثاراحمه فاروقى

( - rook - 19mm)

بقول راج بہادر گوڑ دادیہال کی طرف ہے اکتابیس واسطوں سے حضرت عمر فاروق سے وابستہ ہیں اور تا نیبال کی طرف سے حضرت ابو بکر صدیق سے فسلک ہیں۔ پروفیسر نثار احمد فاروتی کے سلطے کے بزرگ نظام الدین شہید گزرے ہیں وہ اپنے زیانے میں کا فروں سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔

ان کے والد کا نام تسلیم احمد فارو تی تھا۔ ٢٩ جون ١٩٣٣ء میں ارو ہید میں پیدا ہوئے۔ ایم اے، پی ایکے ڈی عربی میں کی وہ اپنی تعلیم کے بارے میں خود لکھتے ہیں: -

"الابریری کی ملازمت میں مجھے بینکڑوں کا بیں پڑھنے کا موقع ملا۔ ملازمت میں رہے ہوئے میں نے بائی اسکول اور انٹرمیڈیٹ کا استخان فرسٹ ڈویژن میں پاس کیا (اب ذاکر حسین کالج) کا ایونگ کورس ہے انگریزی، ہندی، اردو، عربی اور تاریخ مضامین ہے لیا اے حسین کالج) کا ایونگ کورس ہے انگریزی، ہندی، اردو، عربی اور ایس کیا اور پاس کیا اور میں کیا ہورک چھوڑ کر ۱۹۲۳ء میں عربی میں ایم اے فرسٹ ڈویژن سے پاس کیا اور شعبہ در جو بی میں کیچرر ہوا اور ۱۹۷۵ء میں عربی کا پروفیسر مقرر ہوا۔ ۱۹۸۵ء میں صدر جمہوریہ ہند (عمیانی ذیل سکھ) نے سندا متیاز ہے نوازا۔"

انگی تقنیفات اور تالیفات کی فہرست طویل ہے۔فاروتی بیک وقت اردو،فاری اور عربی تینوں زبانوں میں لکھتے ہے۔ انکی حیثیت عربی اسکالراور محقق کی ہے۔ انہوں نے اردو میں قابل لحاظ کام کتے ہیں۔ 19۵2، میں '' تذکر کو میر''کا فاری سے اردو میں ترجمہ کیا۔ بعض پرانے تذکروں کی تلخیص کی۔ تذکر کا طبقات الشعر اکو بھی از سرنو مرتب کیا۔ '' کلیات مصحفی'' کے دو حصے مرتب کئے۔ ایک کتاب '' مقالات الشعر ان ۱۹۲۸، میں مرتب کیا۔ '' غالب کی آپ بھی تاک ہوں کہ معی اور شاکع کیا۔ '' خالش غالب ' ۱۹۲۹، میں سامنے آئی۔ '' تذکر و حصر تخواجہ نظام الدین اولیا'' بھی قلمبند کیا۔ چشتی تعلیما ت اور عصر حاضر میں ان کی معنویت پر دوشنی ڈالی اور اسکی اشاعت کی۔ سرت نبوی کی اولین کتا ہیں اور اسکی موفین سے تعارف کر وایا اور کتاب کی اشاعت کی۔ انکی منافذ بھی ہے۔ مرقو مات ادادیہ ۱۹۸۳، میں ہوتا رہا ہے۔ یہ تفصیل میں کی شائع ہوئی۔ پھر ایک کتاب میر تقل میر پر آئی۔ مقالات اور دوسری کتابوں کا ذکر بھی ہوتا رہا ہے۔ یہ تفصیل میں اس میں شائع ہوئی۔ پھر ایک کتاب میر تبر آئی۔ مقالات اور دوسری کتابوں کا ذکر بھی ہوتا رہا ہے۔ یہ تفصیل میں نے '' ہندوستان کے اردو مصفین اور شعرا' 'مر تبر کو بی چند نار بھی رعبد اللطیف اعظمی صفحات ۲۹۹، ۲۰۰۰ نے قال کی ہیں۔

ناراحرفاروقی اردو کے بھی متازادیب سمجے جاتے ہیں۔ بیم سلی فاتون نے ان کی تصنیفات و تالیفات، تراجم و نگارشات کا ایک قابل قدراشاریہ مرتب کیا ہے۔ اس کے سلسلے بھی گوڑ صاحب نے اطلاع فراہم کی ہے کہ اس اشار یے بھی سمات تراجم، پانچ تالیفات، چاررسائل و کا ورات، تین مقد مات، فاری ادب ہے متعلق چارمضا بین بحر بی اشار یے بھی سمات تراجم، پانچ تالیفات، چار درسائل و کا ورات، تین مقد مات، فاری ادب مضابین اگریزی میں دو، ان ادب پر تیرواورا گریزی مضابین سات، ترمیم بھی تحقیق وی، مجموعہ بائے مضابین چار جھیقی مضابین اگریزی میں دو، ان کے حسانی کے علاوہ زیر طبع کتابیں ہیں جن کی کتابت ہو چی ہے۔ موصوف کا خیال ہے کہ ناراحمہ فاروقی کا ادبی قد ان کے جسمانی قد ہے کی گنا او نیجا ہے۔

واضح ہوکہ ۱۹۵۵ء میں وہ دبلی ہے نور میٹی میں لائبر ہرین کے عہدہ پر فائز ہوئے۔ تب وہ صرف سترہ برس کے سے نہا ہے۔ فہرت کی زندگی گزرر ہی تھی۔ الی حالت میں انہوں نے بیا ہے، ایم اے اور پی ایجی ڈی کیا۔ ان کا پہوتعلق حیدر آباد ہے بھی رہا۔ لیکن نار صرف ایک سال وہاں رہے اور ۱۹۲۷ء میں ولی چلے آئے۔ انہوں نے مولا تا آزاد کے رسالے '' فٹافت البند'' کو بھی ڈھنگ سے چلایا۔

صرف غالب كے سليلے على انہوں نے مندرجہ ذیل كام كئے ہیں۔ جسكی تفصیل ڈاكٹر شمس بدایونی نے اپنے مضمون "ناراحمہ فاروقی كى غالب شتائ "مطبوعہ ہمارى زبان خصوصى شار ٢٠٠٥مى تا جون ٢٠٠٠ عمل اس طرح چیش كى ہے:-

(۱) "نوادر غالب" (ممياره فارى اورايك اردو خط ، بنام تفته ، شيفته جقيرا ورمولوي فضل الله)

(٣) "نوادرغالب" (ايك فارى خط بنام سرسيدا حمدخال، قطعه تاريخ و فات حميد الدين برادر كيم غلام نجف خال)

(٣) "نوادرغالب" (ايك قديم مطبوع دساك" عبده نامه "مس شامل غالب كاشعار)

(س) "نوادر غالب" (نواب وزیرالدوله کے نام تمن فاری خطاورایک قطعه تهنیت)

(۵)" کچھ فالب کے بارے می "(یا نج نمبروں کے تحت متفرق نی معلومات)

(٢) "غالب اوررياض الافكار" (جم عصر تذكر عصفارى خط كى عبارت وترجمه وغيره)

(٤) "كلام غالب كالك شارح" (وركايرشادكي شرح كاتعارف وجائزه)

گویا چند ماہر غالبیات میں ایک ناراحم فاروتی ہمی ہیں۔اس لئے کے موصوف نے غالب کے دیوان کے خطی نئے کا زمانہ تحلیق الجم کے مضمون سے ملا ہے جو کئے کا زمانہ تحلیق الجم کے مضمون سے ملا ہے جو موصوف نے '' ہماری زبان'' کے متعلقہ خصوصی نمبر میں شائع کیا گیا ہے۔وولکھتے ہیں کہ:-

" میں نے غالب کے تمام اردو خطوط پانچ جلدوں میں مرتب کے ہیں۔میرے اس کام کی ہندوستان اور پاکستان میں غیر معمولی پذیرائی ہوئی۔لیکن شاید بی کسی کومعلوم ہو کہ اس کام کے پیچھے ناراحم کا ہاتھ تھا۔ "•

<sup>● &</sup>quot; ہماری زبان " بخصوصی شارو،۲۲م کی تاجون ۲۰۰۰ و،ص۵

1001

ناراحد خال فاروتی تصوف ہے گہراشغف رکھتے تھے۔متعددمضامین جوانتہائی وقیع ہیں وہ ان کے شرف خاص کا پتہ ویتے ہیں۔ان کی آخری تصنیف' شخ محمصدرالدین ،محریعقوب جہند ہ شہید' ہے۔ یہ کتاب تصوف کی تاریخ میں خاص کا پتہ ویتے ہیں۔ان کی آخری تصنیف' خواجہ نظام الدین اولیا اور علم حدیث' بھی ای سلطے کی ایک کڑی ہے۔انہوں میں خاص اہمیت رکھے گی۔ان کی کتاب' خواجہ نظام الدین اولیا اور شائع کروادیا۔ان کے علم و کمال کے سلسلے میں ڈاکٹر نے ایک تحقیقی مقالہ' چشتی صوفیا اور ہندی زبان' بھی قلم بند کیا اور شائع کروادیا۔ان کے علم و کمال کے سلسلے میں ڈاکٹر و قار الحن صدیقی کلمے ہیں:۔

"فاروقی صاحب بردی متنوع صلاحیتوں کے بالک تھے۔لین بظاہرائبائی سادہ، ہے اور کھرے انسان تھے۔دوستوں کے ہے دوست تھاور ہرموقع پران کی مدد کیلئے تیار ہے تھے۔انہیں دیکھ کرکوئی ان کے علم وضل کا اندازہ نہیں کرسکتا تھا۔لیکن جب علمی مباحث اور سیمینار میں ہولئے تھے و دوسراکوئی ان کا ہمسر نہیں ہوتا تھا۔ان کاعلم صرف عربی، فاری،اردو سیمینار میں ہولئے تھے تو دوسراکوئی ان کا ہمسر نہیں ہوتا تھا۔ان کاعلم صرف عربی، فاری،الثال اور ہندی اور ہندی اور ہندی اور شعافت کے بھی عدیم الشال علی اور ہندی اور ہندی اور ہندی اس موضوع پر بھی گفتگو عالم تھے۔ میں چونکہ آثار قدیمہ سے متعلق تھالبذا ان سے بھی بھی اس موضوع پر بھی گفتگو ہوتی تھی اور یقین مائے کہ ان کے اس علم سے بھی مہری واقعیت پر چرت ہوتی تھی۔ " •

اس میں دورائے نہیں ہو کتی کہ خاراحمہ فاروتی اردو کے ایک مایہ ٹازادیب اور محقق رہے ہیں۔ انہوں نے تغییم میروغالب کے باب میں جوخد مات انجام دی ہیں ان سے انکار مکن نہیں ہے۔ فلنے کے پس منظر میں جو کچھ لکھا ہو اس قدراہمیت رکھتا ہے کہ تمام کوشوں سے اس کی تعریف ہوتی رہی ہے۔ دراصل عربی فاری سے مہری واقفیت کی وجہ سے دہ بنیا دی ماخذ وں تک پہنچ کے تنے ، پھر محنت بھی کر سکتے تنے ، ذہانت بھی تھی ، اطلاقی قوت سے مالا مال تنے۔ اپنے تجزید میں تخفظات کے شکار نہیں تنے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی تحریبی ذی علم صلتے میں موقر ٹابت ہوتی رہی ہیں۔ انہیں جا طور پر قطر کا بین الاقوامی انعام صاصل ہوا۔ وہ دورسرے عام انعامات کے بھی مستحق تنے۔

الی قاموی شخصیت کینسر کے مرض کا شکار ہوگئی۔ وہ ۲۸ رنومبر ۲۰۰ مسج کا ذب سے پہلے اس دنیا ہے کو ج کر مجے ۔ دراصل ان کی موت ایک عالم کی موت سمجھی جاسکتی ہے۔ شمس الرحمٰن فاروقی ان کی آخری دنوں کی اور ان کی علمی کاوشوں پرنظر ڈالتے ہوئے اس طرح لکھتے ہیں: -

'' نثاراحمہ فارو تی نے شاعری بھی گی۔اگر چداہےوہ شاذ ہی منظرعام پرلائے۔عربی، فاری اور کلا کی اردو کے وسیع مطالعے نے ان کی غزل کوئی کوتازگی اور پختگی عطا کی تھی۔قائم کی مشہورز مین میں ان کے شعر ہیں:

> خزاں کے روپ بہت ہیں بہار توجب ہے کہ روشن نظر آئے چراغ میں گل کے

۵ "جاری زبان" جعسوسی شاره ۲۲۰مئ تا جون ۲۰۰۰ م. م ۵

چن میں قاصد موج مبا پکارتا ہے کہ پھرری ہے خزاں بھی سراغ میں گل کے

بالآخران کی بہار کو بھی خزاں نے پاہی لیا۔انہوں نے بڑی بھر پورزندگی گزاری ہے۔دوستوں اور دشمنوں کی مدد کی محفلوں میں تبقیم بھی لگائے اور تنہاسنسان راتوں میں روئے بھی ھالتدان کی مغفرت کرے،اردوادب مدتوں ان کی جدائی میں انتکلیاررہے گا۔۔۔۔۔

آفآب نظر رفعت و شفق باتی ماند' •

سليماخر

(-19mm)

سلیم اخر نسلاً قریشی ہیں۔ان کے والد کا نام عبد الحمید تھا۔ انہوں نے اپنی تاریخ بیدائش ۱۱ر مارچ ۱۹۳۳ء بتائی ہے۔ بال مور میں بیدا ہوئے۔ان کے والدملٹری میں اکا وُنٹٹ جزل تھے۔ چونکدان کا تباولہ مختلف جگہوں پر ہوتا ربتا تعالبذاسلیم اخر بھی ایک جگہ ہے دوسری جگہ خشل ہوتے رہے۔ ایسے بی سلسلے ہے وہ بمبئی ، یونداور انبالہ میں رہے۔ ان کی ابتدائی تعلیم لا ہور میں ہوئی۔ قیام یا کستان کے بعد سلیم اخرر دوبارہ لا ہور مینچے اور ساتویں جماعت میں داخلہ لیا کیکن جلد ہی والد کے تباد لے کی وجہ سے راولینڈی آ گئے اور مسلم ہائی اسکول میں داخل ہوئے۔ 1901ء میں میٹرک پاس کیا۔ راولپنڈی بی سے ۱۹۵۳ء میں ایف اے اور ۱۹۵۵ء میں بیاے کی ڈگری لی۔ بیاے کے بعد کچے دنوں تک تعلیم سلسلہ جاری ندرہ سکا۔ پھراپیا ہوا کہ و ، ١٩٥٤ء می لا ہورآ گئے۔ یہاں انہوں نے لائبریری سائنس کا ڈیلومہ حاصل کیا۔ انہوں نے ١٩٧١ء من برائویٹ طور برایم اے کیا اور ایمرس کالج ، ملتان میں اردو کے تکچرر ہو گئے۔١٩٦٣ء ہے ١٩٥٠ء تک ملتان میں رے۔اس کے بعدوہ گورنمنٹ کالج ،لا ہورآ محے۔١٩٤٢ء میں گورنمنٹ کالج ،لا ہور میں اسٹنٹ پروفیسر بھی ہوئے اور اس عبدے سے سبکدوش ہوئے۔ یوں تو نفسات سے انہیں گہری دلچسی رہی لیکن اس سحبک میں کوئی ڈگری نبیں لی۔١٩٦٢ء میں ان کی شادی سعیدہ تام کی خاتون ہے ہوئی جومعلمہ بھی تھیں۔ان کی خاتلی زندگی بیحد خوشگوارر ہی۔ سلیم اخر بحثیت نقاد بیحدمعروف ہیں اور پاکستان و ہندوستان میں بھی احر ام کی نظر ہے دیکھیے جاتے ہیں۔ انہوں نے تقریباً تمیں کا بیں لکھی ہیں جن میں بعض بہت اہم ہیں ۔مثلاً '' نگاہ اور کلتے''،'' افسانہ:حقیقت سے علامت تك "، "اوب اورلاشعور"، "تقيدى دبستان"، "اقبال كانفساتى مطالعة "، "اقبال اور بهار فكرى روي"، "تخليق اور شعوری محرکات''' ادب اور کلچر'،' شعوراور لاشعور کاشاعر غالب''۔ان کی ایک کتاب'' اردوادب کی مختصرترین تاریخ''

۵ "جاری زبان" بخصوصی شارو،۲۲مئی تا جون ۲۰۰۰ میم ۵

کے کی ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔

سلیم اختر کواگرنفیاتی نقادوں کے ذیل میں رکھاجائے قت شاید غلط نہ ہوگا۔نفیات کے خمن کی کئی تمایی ان کی اس روش کا پیت دیتی ہیں اور اس پس منظر میں انہوں نے کئی فذکاروں کا جائزہ لیا ہے۔انہوں نے جوش کا مطالعہ بھی نفسیاتی پس منظر میں کیا ہے۔ اس کے علاوہ محمد حسین آزاد بھی اس نقط نظر سے مطالع میں آئے ہیں۔اس باب میں ان کی کتاب "جوش کا نفسیاتی مطالعہ" تفصیلی طور پر مباحث کی مستحق ہے۔دراصل ان کا میدان خاصدہ سیج ہے۔اییا نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ نفسیاتی ہیں منظر کوا ہے او پر طاری رکھتے ہیں بھی بھی دوسر سے علوم میں بھی داخل ہو کر بعض گراں قدر پہلو نفسیات کے بیاس کے ان کی تقیدی روش کی بوقلمونی کا احساس کیا جاسکتا ہے۔

سلیم اخر نے انٹائید کا اصطلاح ہے دلچیں کی تو اس میں گئی اہم کتے پیدا کے ۔ان ہے پہلے لکھنے والوں میں نیاز فنج پوری ہیدہ جعفر ،احر زدیم ،اخر اور ینوی اور سید مجرحسنین کی کا کردگی کو پیش نظر رکھ کر انٹائید کی تج بھیرات پیش کی ہیں۔
میں نے ابھی ابھی ان کی کتاب ''ار دو اوب کی مختصر ترین تاریخ '' کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے شعرا اور اوبا کو اپنے مخصوص انداز ہے ویکھنے کی کوشش کی ہے جس میں بے تکلفی کا ہر جگدا حساس ہوتا ہے۔ جن او یبوں سے ان کی چشک رہی ہے انہیں ایک خاص انداز ہے ویکھنے ہیں۔ اپنے دل کی بھڑ اس بھی نکالتے ہیں۔ یہ ججیب صورت ہے جس پر انہیں رہی ہے انہیں ایک خاص انداز ہے ویکھنے ہیں۔ اپنے دل کی بھڑ اس بھی نکالتے ہیں۔ یہ ججیب صورت ہے جس پر انہیں تا ہو باتا چاہئے ۔افسوس یہ ہے کہ ہندوستان کے اوبا وشعرا اس اوبی تاریخ سے انگر رکھے گئے ہیں۔ ڈاکٹر جلیل اشر ف تابو با نا چاہئے ۔افسوس ہیں اور تنقید کی وژن غیر معمولی اور گہرا ہے۔ انہیں محض نفسیاتی نقاد باور نہیں کرنا چاہئے۔ بکہ بندوستانوں میں ان کی رسائی کا احساس کرتے ہوئے میں اوبی تقید کی تاریخ میں انہیں انتبائی اہم مقام دینا چاہئے۔ انہوں نے میں ان کی رسائی کا احساس کرتے ہوئے میں اوبی تقید کی تاریخ میں انہیں انتبائی اہم مقام دینا چاہئے۔ انہوں نے میں ان کی رسائی کا احساس کرتے ہوئے میں اوبی تقید کی تاریخ میں انہیں انتبائی اہم مقام دینا چاہئے۔ انہوں نے میں ان کی رسائی کا احساس کرتے ہوئے میں اوبی تقید کی تاریخ میں انہیں انتبائی اہم مقام دینا چاہئے۔ انہوں نے مزید میں ان کی رسائی کا احساس کرتے ہوئے میں اوبی تنظیم کی تاریخ میں انہیں انتبائی اہم مقام دینا چاہئے۔

" و وخص جونفیات ہے بھی دلچیں رکھتا ہو،ادب کے وسیع تناظر سے واقف ہو، شخصیات کی واقعی و فرارجی کیفیات کا احاظ کر سکتا ہو تخلیقی رو بے پراپنی سو چی بچی رائے و سے سکتا ہو،اد بی مباحث میں اپنی تمام تر شجید گی ہے اور مطالع سے ان کے اندرون میں داخل ہو سکتا ہواور کلا حی سے ان کے اندرون میں داخل ہو سکتا ہواور کلا حی سے کر بیا کتانی کلچر کی لہروں پر نگاہ رکھ سکتا ہو،ادب کی تاریخ نو لیسی کر سے کوس طے کر سکتا ہو، غالب جیسے شاعر کے شعور اور الا شعور کی تہوں میں اتر سکتا ہو،اقبال کا نفسیاتی مطالعہ کر سکتا ہو،اس عظیم شاعر کا عالمی منظر نامہ پیش کر سکتا ہو،اس کے منور گوشوں کو کی تغییم میں معاون ہو،اس کے شعاع صدر نگ کا عکس پیش کر سکتا ہو،اس کے منور گوشوں کو مزید منور کر سکتا ہو،اس کے منور گوشوں کو مزید منور کر سکتا ہو، جوش ہے لے کر متعد دووس سے شاعروں کا نفسیاتی مطالعہ کر سکتا ہو،اوب اس کی فہرست سازی کر سکتا ہو، پاکستان میں اردوا دب کے سال برسال ارتقا کا جائزہ لے سکتا ہو، اور جنسی عوامل کی تغییم میں اگا ہو، اور جنسی عوامل کی تغییم میں اگل ہو، اور جنسی عوامل کی تغییم میں اگا ہو، اور جنسی عوامل کی تغییم میں اگا ہوں کو سے کی تو میں اگا ہو، اور جنسی عوامل کی تغییم میں اگا ہوں کو سے کی تو سے کی تعیم میں اگل ہوں کو سے کی تو سے کی تو سے کی تو سے کی تو سے کر سے کی تو سے کی تو سے کی تو سے کر سے کی تو سے کی

کی نگارشات کامطالعہ کرسکتا ہو،ستانے اور زندگی بر حانے کے نیخ مرتب کرسکتا ہو، روزانہ چوہیں مھنٹے کیے بسر کرنا جائے، کی عظیم لکھنے والے کو پس منظر بنا کر چش کرسکتا ہو۔ یعنی ادب اور زندگی کے گونا گوں پہلوؤں سے کراتا رہا ہو، اسکی عظمت کے جتنے اور جیے مجی گن گائے جا کیں کم ہے۔'•

### عابدرضابيدار

(-,19mm)

ان کے والد کا نام حامد رضاخان تھا۔ بیدار ۱۹۳۸ فروری ۱۹۳۳ء میں پیدا ہوئے۔ ایم اے اردوعلوم اسلامیہ میں کیا۔ اس کے بعد پی ایج ڈی، ڈی لٹ اورائل ایل بی ہوئے۔ مختلف لا بحریروں سے وابستہ رہا ورآخرش خدا بخش اور نیٹل پلک الا بحریری کے ڈائر کٹر ہوئے۔ لا بحریری امور کے سلسلے میں بی پاکستان ،ایران برکی سعودی عرب، دوبی بمعراور دوس وغیرہ کا سفر کرتے رہے۔ کی کتابوں کے مصنف اور مولف ہیں۔ ان کی ساری کتابیں اجیت کی حال ہیں۔ میں ان کی تھا نیف و تالیف کی ایک فہرست ذیل میں درج کر ماہوں:

" آزاد:ایک عظیم صحافی"" نیز کاحسن" میر ے عبد کے صاحب طرز نیز نگار"" متاع فقیر"" واکٹر داکر حسین: حالات وخد مات" نیز عالبیات نو"" عالب کی عظمت"" نیز اور پرانے چراغ"" نواب یوسف علی خال ناظم" مینده وخد مات مسلمانوں کے دیفارم کے مسائل"" مثنوی تصویر محبت" [ داستان رام چند مولفه: میر شمس الدین فقیر دہلوی] " بندوستان مسلمانوں کے دیفارم کے مسائل"" مثنوی تصویر محبت اور استان رام چند مولفه: میر شمس الدین فقیر دہلوی از دور نو کے اہم ادبی رسالے اور اخبار"" قومی تبذیب اور ہندوستانی مسلمان"" دونظریے"" مولفہ: مرزا جان شعرائی فاری (لاؤ دواز دہم) مولفہ: علی ابراہیم خال خلیل آ" مثمس البیان فی مصطلحات البندوستان" [مولفہ: مرزا جان طیش دہلوی آ" خدا بخش سمینار: تدوین متن کے مسائل"" جدید خزل گو" [۱۹۳۱ء کی ایک دستاویز ]

عابدرضابیدار کی تمام کتابیں تحقیق نوعیت کی ہیں۔موصوف نے کوشش کی ہے کہ جومتون شامل کئے جا کیں وہ ا اغلاط سے پاک ہوں۔ آزاد ، ذاکر حسین اور غالب پر بھی ان کی کتابیں اہمیت کی حامل ہیں۔میرشس الدین فقیر دہلوی کی مثنوی'' داستان رام چندر'' کو انہوں نے محنت ہے مرتب کیا ہے۔ای طرح دوسرے تذکرے بھی۔ا ۱۹۳۰ء کی ایک دستاویز جدید غزل کے حوالے سے مرتب کی ہے، جوآج تقالجی مطالعے کے لئے مفید ہو عتی ہے۔

ڈاکٹر عابدرضا بیداریوں تو ساری زندگی لائبریری کے کام میں لگےر ہے لیکن ان کااد بی اورعلمی شغف بھی اتنا ہی فعال رہا ہے۔انہوں نے قاضی عبدالودود کی ساری نگارشات کومختلف جلدوں میں شائع کردیا ہے۔ بیا یک ایسا کام ہے جس کی وجہ لیے بیدار ہمیشہ یاد کئے جاتے رہیں گے۔

 <sup>&</sup>quot;سليم اختر بحثيت نقاد" في ايند في پبلشرز، لا بور من ٢١٣

### سيده جعفر

#### (-,19mm)

ان کے والد کا نام سید جعفر علی تھا محتر مد ۵ راپر مل ۱۹۳۳ء میں حیدر آباد میں پیدا ہوئیں۔ ایم اے، لی ایج ڈی تک تعلیم حاصل کی تعلیم سے فارغ ہو کرعثانیہ یو نیورٹی سے وابستہ ہوئیں جہاں و ہروفیسر اور صدر شعبہ رہیں اور پہیں سے سبکدوش ہوئیں۔

سیدہ جعفراردو کی ایک نامور محقق اور تقید نگار ہیں۔انہوں نے دکنیات سے خصوصی دلچیں لی اوراس ضمن میں انتہائی معیاری کا مسرانجام دیئے۔ان کی تصنیف و تالیف کی فہرست طویل ہے۔ایک ناکمل فہرست ذیل میں درج کررہا ہوں۔

'من بھادن'،'فن کی جائے'،'دکی رہا عیال'، تقیداوراندازنظر'،اردومضمون کاارتقا'،من بھادن (ہندی)'،
سکھانجن'،'یادگار (ہندی)'،'چندر بدن ومہیار (ہندی)'،'دکی نثر کاانتخاب'، ڈاکٹر زور'، کلیا ہے جم قلی قطب شاؤ'، یوسف
زلیخا'، مثنوی ماہ پیکر' کے علاوہ ایک کتاب'' ماسٹر رام چندر اور اردو نثر کے ارتقا بھی ان کا حصہ'' بھی ہے۔ بیفہرست
''ہندوستان کے اردومحققین اور شعراء'' مرتبہ کو پی چند تاریک اورعبداللطیف اعظمی بھی درج ہے۔لیکن ان کا کام پھواور
بھی ہے۔انہوں نے کیان چند کے اشتراک ہے' تاریخ ادب اردوم ماء تک' مکمل کی ہے جومتعدد جلدوں پرمشتل
ہے۔چند باب کیان چند جین نے لکھے ہیں تو چند سیدہ جعفر نے۔اس کی تفصیل کتاب کے مقدے میں موجود ہے۔
خصوصاً پہلی جلد میں جس کامقد مرکبیان چند نے لکھا ہے۔سیدہ جعفر کے باب میں موصوف لکھتے ہیں:

"شرح وتفعیل سے لکھنا پر وفیسرسید وجعفر کی خصوصت ہے۔اس کی معراج تاریخی پس منظر
کاباب ہے۔اردو کے ایک استاد کے لئے تاریخ کے است نا خاند سے واقفیت قابل جرت اور
قابل داد ہے۔ ظاہراً یقصیل پھوزیا دہ معلوم ہوگی لیکن اس سے کم از کم بیفا کدہ تو ہوگا کہ شال
ہند کے قار کین ، جود کئی ادب سے کم واقف ہوتے ہیں۔اس مفید مواد کو ایک جا پاسکیس گے۔
سیدہ جعفر صلابہ نے اپنے حصے کے ابواب کا تمہیدی جائزہ لیتے ہوئے نیز مختلف مصنفین پر
سیدہ جو کے جس تفصیل سے کا م لیا ہے وہ دوسر سے مصنف کے بس کی بات نہیں۔ان کی تحریر
کے فٹ نوٹوں ، نیز آخر کی کتابیات پر نظر ڈالئے تو اندازہ ہوگا کہ انہوں نے کتنی دور دور تک
حال بھینکا ہے "۔

( تاریخ ادب اردو ۱۵۰۰ م تک ، جلد اول ، از پروفیسر سیده جعفر ، پروفیسر گیان چندجین ، صفحه : ۱۳ ، ټو می کونسل برائے فروغ اردوز بان ، نتی د ، بلی ، تمبر ۱۹۹۸ء ) ارت ادب اردو رجلده وم )

اس وضاحت کے بعد مجھے اس باب میں پچھ لکھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی لیکن تمام جلدوں کے مطالع سے اس کا احساس ضرور ہوتا ہے کہ بعض اندراجات ایسے بھی ہیں جن کی شاید ضرورت نہیں تھی پھر بھی تمام جلدوں سے دکنی ادب سے پوری واقفیت ہوجاتی ہے اور • • اور • • کا ویک کا ادب ہمارے ذہن و دیاغ میں محفوظ ہوجاتا ہے۔

سیدہ جعفر کوشاید بیا حساس ہوا ہوگا کہ اس تاریخ کو کمل ہوتا جا ہے۔ لہذا انہوں نے اپنے طور پراس تاریخ کو آگے بر حایا اور عہد میر سے ترتی پندتح یک تک کی تاریخ جا رجلدوں میں بلاشر کت غیر کمل کی ۔ لیکن اب بھی بیتاریخ آخری مرصلے میں نہیں ہے اس لئے کہ ترتی پندتح یک کے بعداردو میں شعروا دب کے فروغ کا ایک برا دھیہ ۲۰۰۰ ، تک محفوظ ہو چکا ہے۔ محتر سہ کواس کی طرف توجہ کرنی جا ہے۔

مجھے احساس ہے کدد کنیات کے علاوہ بھی جوکام سیدہ جعفر نے سرانجام دیا ہے وہ قدراول کا ہے،ان سے زیادہ فعال حیدرآباد میں کوئی اور نہیں۔دکنیات کے علاوہ دوسرے موضوعات پران کی تحریریں وزنی ہیں۔انہیں نظرانداز نہیں کیا جاسکتا۔ردوا بتخاب میں مصنف یا مورخ کے اپنے حدود ہوتے ہیں جن سے نکلنا بھی بھی محال ہوتا ہے۔محتر مہ کی تحریروں سے سے مورت واضح ہوتی ہے۔

میں نے پہلے ہی لکھا ہے کہ جن کتابوں کی میں نے فہرست درج کی و کھمل نہیں ہے۔اس فہرست میں'' جنت سنگھار''اور'' دکی نثر کا انتخاب'' کا ذکر ہونا چاہئے تھا۔اس کے علاوہ و آلی دکنی اور دوسر سے شعراء پر بھی انہوں نے مضامین قلم بند کتے ہیں۔

سیدہ جعفر کا ذہن توضیحی اور تدلیلی ہے۔انتہائی رواں اور پراٹر نثر میں وہ پیجیدہ مسائل کوبھی آ سان بنا کر پیش کرتی ہیں۔اس لحاظ سےان کی نثر بھی اہمیت کی حامل ہے۔

## حنيف نيفي

#### (19mm)

ان کااصل نام محمد حنیف قریش ہے۔لیکن حنیف کیفی کے نام مشہور ہوئے۔ان کے والد کا نام حسرت اللہ تھا۔ کیفی ۸ تمبر ۱۹۳۳ء بریلی میں پیدا ہوئے ۔انگریزی اور اردو میں ایم۔اے ہے اردو میں پی ایج ڈی بھی کی۔ بعد میں جامعیہ ملیدا سلامیہ کے شعبۂ اردو میں لیکچرر ہوگئے بھرریٹائر ہوئے۔

صنیف کیفی کی کمی کمی ہم مجمی جاتی ہیں ان میں ایک''اردوشاعری میں سانٹ'' ہے یہ کتاب ۱۹۴۵ء میں شائع ہوئی۔ سٹانٹ سے متعلق اس میں کئی سوالات اٹھائے گئے ہیں مثلاً اردوکا پہلا کون ہے یا یہ کہ پہلا سانٹ نگارکون تھا۔ اس کے بعد اس میں کئی مباحث سامنے لائے گئے ہیں اور اس کے ارتقائی سفر پر ایک نگاو ڈالی گئی ہے۔ تنقید و محقیق کے بین اور اس کے ارتقائی سفر پر ایک نگاو ڈالی گئی ہے۔ تنقید و محقیق کے بین اور اس کے ارتقائی سفر پر ایک نگاو ڈالی گئی ہے۔ تنقید و محقیق کے بین اور اس کے ارتقائی سفر پر ایک نگاو ڈالی گئی ہے۔ تنقید و محقیق کے بین اور اس کی دوسری کتاب جومعروف ہوئی و و ہے''اردو میں نظم معریٰ

اور آزاد نظم ابتداء سے ۱۹۷۷ء تک' یہ محققیق و تنقید کے لحاظ ہے کم وزن نہیں رکھتی۔میرے خیال میں نظم معریٰ اور آزاد نظم پر اس سے زیادہ بسیط بحث اور کہیں نہیں ملتی تحقیق اعتبار سے بھی اس اہمیت کی جاتی رہی ہے۔اس میں موصوف کا تنقیدی وژن بھی واضح ہوتا ہے۔انہوں نے اردوسانٹ کا ایک انتخاب سامنے لایا ہے۔ یہ کتاب ۱۹۸۷ء میں شائع ہوئی تھی۔

حنیف کیفی کی ایک صنف شاعری کی بھی ہے۔ان کا مجموعہ شاعری''چراغ نیم شب' کے نام سے ۱۹۸۱ء میں شائع ہوا تھالیکن ان کی تحقیق و تنقیدی کاوشیں آئی اہم اور محترم تفہری کہ ان کا شاعرانہ وصف آ تکھوں سے اوجمل ہوگیا اوراب وہ سانٹ بظم معریٰ اور آزادظم کے حوالے ہے ہی پہچانے جاتے ہیں۔

موصوف نے ہے شکر پرشاد پر بھی ایک کتاب سامنے لائی لیکن یہ کتاب انگریزی ہے ترجمہے۔

# تنمس الرحمٰن فاروقي

(-,1900)

پورانام شمس الرحمٰن فاروتی ہی ہے۔ اسکے والد ظیل الرحمٰن فاروتی تھے اور داوا تھیم محمد اصغر فاروتی ہے سالرحمٰن فاروتی کا حقیق وطن موضع کوریا پارضلع اعظم گڑھ (حالیہ ضلع مو) تھا۔ لیکن وہ کالاکا گر ہاؤی، پرتا پ گڑھ اورھ میں ۱۹۳۵ء کوا پ نانا خان محمد نظیر کے گھر پیدا ہوئے۔ اس وقت ان کے نانا کورٹ آف وارؤس کی حیثیت سے مہارات پرتاب گڑھ کی کوئی کالاکا کر ہاؤس میں مقیم تھے۔ فاروتی کی تعلیم اعظم گڑھ اور گور کھپور میں ہوئی۔ انہوں نے گورنمنٹ جبلی ہائی اسکول سے ۱۹۳۹ء میں میٹرک پاس کیا۔ میاں جارج اسلامیہ انٹر کالج ،گور کھپور سے ۱۹۵۱ء میں انٹر میڈ ہٹ ہوئے اور مہارانا پرتاپ گڑھ، گور کھ پور سے ۱۹۵۱ء میں بی اے کیا۔ اس کے بعد الد آباد یو نیورسیٹی سے انٹر میڈ ہٹ ہوئے اور مہارانا پرتاپ گڑھ، گور کھ پور سے ۱۹۵۱ء میں بی اے کیا۔ اس کے بعد الد آباد یو نیورسیٹی سے انٹر میڈ ہٹ ہوئے اور مہارانا پرتاپ گڑھ، گور کھ پور سے ۱۹۵۱ء میں بی اے کیا۔ اس کے بعد الد آباد یو نیورسیٹی سے انٹر میں آگریز کی میں ایم اے کیا۔ یہ استحان موصوف نے انٹریاز کے ساتھ یاس کیا۔

مش الرحمٰن کی شادی ۱۹۵۵ء میں ایک خاتون جیلہ خاتون ہاشمی ہے ہوئی۔ جن کے والدسید عبد القادر پھول یوری الد آباد کے مشہور رکیس تھے۔

فارو تی نے ابتدائی ملازمت آگریزی ادب کے تکچرر کی حیثیت ہے گی۔ پہلے وہ تیش چند ڈگری کالج ، بلیا ہے وابستہ رہے ،اس کے بعد شبلی کالج ،اعظم گڑھ ہے۔ بیسلسلہ ۱۹۵۸ء تک رہا۔اس کے بعدوہ انڈین سول سروس کے مقابلہ جاتی امتخان میں کامیا ب ہوئے اور حکومت ہند کے پوشل بور ڈ کے ممبر کی حیثیت ہے،۱۹۹۹ء میں سبکدوش ہوئے۔

سلمس الرحمٰن فاروتی ایک شاعراور نقادی حیثیت ہے معروف ہیں۔ان کا شارار دو کے چند معتبراوراہم نقادوں میں ہوتا ہے۔جدیدیت کی تحریک کے امام سمجھے جاتے ہیں اور یہ پوری تحریک ان کی ذات سے عبارت ہوکررہ گئی ہے۔ ویسے انہوں نے شاعری میں بھی امتیاز حاصل کرنے کی کوشش کی ہے لیکن جواعتبار انہیں بحیثیت نقاد حاصل ہوا ہے وہ شاید شاعری میں ممکن نہ ہو سکا۔ان کی تصنیفات کی فیرست ذیل میں درج کر دہا ہوں: "لفظ ومعنی "(۱۹۷۸ء)" فاروتی کے تبعر بے "(۱۹۷۸ء)" شعر، غیر شعراور نثر " (۱۹۷۳ء)" عروض آبک اور بیان " (۱۹۷۷ء)" افسانے کی حمایت میں " (۱۹۸۲ء)" تقیدی افکار " (۱۸۸۳ء)" اثبات ونفی " (۱۹۸۲ء)" تفلیم عالب " (۱۹۸۹ء)" شعر شور انگیز " (اول ، دوم ، سوم ، چہار م بالتر تیب ۱۹۹۱ء ، ۱۹۹۳ء ، ۱۹۹۳ء)" انداز گفتگو کیا ہے " (۱۹۹۳ء)

مرتب كتب:

" نے نام' (۱۹۷۷ء)' و تحفیۃ السرور' (۱۹۸۵ء)' درس بلاغت' (۱۹۸۱ء)' اردو کی ٹی کتاب' (۱۹۸۱ء) ''انتخاب اردو کلیات غالب' (۱۹۹۳ء)

مجموعه كلام:

"عنى سوختى "براندارسز" (١٩٤١م) " چارست كادريا" (١٩٤٧م)

زاجم:

"شعريات" (۱۹۷۸ء)•

ان کے علاوہ کئی کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ جیسے شاعری کا چوتھا مجموعہ'' آسان محراب' ہے۔'' داستان امیر حمزہ زبانی بیانیہ کنندہ اور سامعین' (۱۹۹۸ء)'' اردو کا ابتدائی زمانہ' (۲۰۰۱ء) انگریزی بھی بھی ان کی متعدد کتابیں ہیں جن ک تفصیل' 'مٹس الرحمٰن فاروتی :شخصیت اوراد بی خد مات' میں دیمھی جاسکتی ہے۔

عش الرحمٰن فاروقی رسالہ ' شبخون' الدآباد کے بانی بھی ہیں اور مرتب بھی۔ بیر سالہ ۱۹۲۷ء سے تا حال نکلتار ہاتھالیکن اب موصوف نے اسے بند کردیا ہے۔

احر محفوظ لکھتے ہیں کہ فاروتی پرمولا ناروم ،عبدالقادر میر جرجانی ،بیدل ،میر ، غالب ،حالی ،اقبال ،مولا نااشر ف علی تعانوی مجمد حسن عسکری ،میراجی ،آل احمد سرور کلیم الدین احمد ،ن مراشد ، مالک رام کے علاوہ قدیم سنسکرت ماہرین شعریات کے اثرات ہیں ۔موصوف نے مغربی ادب کے بعض اہم فزکاروں کے بھی نام لئے ہیں مثلاً پورو پڈیز ،ارسطو، شکسپیئر، جان ڈاؤن ،کولرج ، بود لیئر ، دستوو سکی ، ٹامس ہارڈی ،آئی اے رچرڈس ،امر کی تنقید کے بنیادگر ار روی بھیت بہند نقاداور وغیرہ۔

میری ذاتی رائے یہ ہے کہ شمس الرحمٰن فاروتی دراصل ایک طرف تو انھریزی کی نیوکریٹ سرم سے متاثر رہے بیں تو دوسری طرف فرانسیں زوال پسند شاعروں اوراد بوں سے۔ دراصل جدیدیت کی تحریک اسب سے بڑا عضر تنوطیت پسندی اورخود پرتی رہی ہے۔ ایسے اوصاف کا منبع اور مرکز وجودیت کا فلنفہ ہے، جس کے اہم فلنی یا فنکار ہائیڈگر، کیکرے گارد، یس پرس، مارسل وغیرورہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ وہ فذکار بھی جو منفی صورت واقعہ سے بدر جہامتاثر ہوئے۔مثلاً سارتر، بود لیئر، کامیو، کا فکاد غیرہ ۔ جدیدیت کے فلسفیانہ پس منظر کے لئے قیم خفی کی کتاب'' جدیدیت کی فلسفیانہ اساس'' دیمعی جا کتی ہے، جس سے جدیدیت کی مقبی زمین پوری طرح واضح ہوجاتی ہے۔

مش الرحمٰن فارد تی نے جدید ہے کے فروغ میں بہت بڑا رول انجام دیا لیکن اس تحریک کی پشت پر ابہام،
اہمال، علامت وغیرہ پر انخاز ورصرف کیا کہ شعروا دب ایک خاص نج پر ڈھلنا شروع ہوا۔افسانے کی معمکی اور ابہام اسے
اہمال کی سرحدوں پر لے گئی۔ جہاں پیچیدہ علامتوں ہے تغییم محال ہوگئی۔ایے افسانوں نے بارپانا شروع کیا جن کے
اہمال کی سرحدوں پر لے گئی۔ جہاں پیچیدہ علامتوں نے تغییم محال ہوگئی اور ماجراکی تستیم اور ربودگی نے اس کی جگہ
لے کوئی بھی منطق استدلال لا پیخی تھیم ا۔افسانے کی عضویاتی شکیل منہا ہوگئی اور ماجراکی تستیم اور ربودگی نے اس کی جگہ
لے لی تغییم کے مشکل مر طے نے اس کا رشتہ پڑھے والوں سے تو ڑ دیا۔اکثر افسانے مجذوب کی بڑھو گئے۔ نتیج میں
افسانہ نگار کا ذہن ایک ایک پیچیدگی کا شکار ہوگیا جس سے اس کی تخلیق نا رواحد تک بے مایہ ہوگئی۔ان تمام امور کے پیچھے
مشر الرحمٰن فاروتی کی پیٹلیخ ربی تھی کہ شعروا دب دراصل داخلیت سے عبارت ہے جس میں ہر مخفی کو صرف اپنے اندر کی
ونیا علاش کرنی ہے ،لہذا کردار کی بے چہرگی افسانہ نگاروں کے لئے اہم تھیم کی۔ گلست ور پخت کے مرسلے نے نہ صرف
افسانے کو متاثر کیا بلکہ شاعری بھی اس کی زومی آئی۔خارجی دنیا سے کنارہ کئی نے اس کا اجتماعی کیف و کم چھین لیا۔ ظاہر
ہے بیرماری صور تیس شمس الرحمٰن فاروتی کے بعض تجزید کی اوربعض کتابوں نے پیدا کیں۔

انہوں نے ایک متناز عدفیہ کتاب 'افسانے کی جماعت میں' میں قلمبند کی لیک دواصل بیافسانے کی جماعت میں نہیں ہے کہ بلکداس کی صنفی حیثیت کو کزور کرنے کی ایک صورت ہے۔ موصوف کا خیال ہے کہ مرف اس صنف کی بنیاد پر کسی فذکار کوشہرت دوام حاصل نہیں ہوتی ۔ میں نے اس کتاب مے محقویات کے دو میں ایک مقالہ پر دقام کیا اور یہ بایت کرنے کی کوشش کی کہ دنیا کے کتنے ہی فذکاروں نے صرف افسانے کی بنیاد پر شہرت حاصل کی ۔ بیمضمون'' شب خون' ہی میں شائع ہوا تھا تخلیقات کے سلسلے میں ان کے متعدد مضامین شائع ہوتے رہے ہیں کون سب سے مفید اورا ہم کتاب 'شعر، غیر شعراور نشر'' ہے۔ایک زمانہ پہلے میں نے اس کتاب کا جائزہ لیا تھا اور اس کے کامن پر کھل کر گفتگو کی تھی۔

بہرحال' شعر ،غیر شعر اور نثر'' کا اہم ترین مضمون ای عنوان کا ہے۔ اس کے علاوہ' اوب کے غیر ادبی معیار'، علامت کی پچان'، صاحب ذوق قاری' اور شعر کی بچھ' ، نظم اور غزل کا اتمیاز' اور مطالعہ اسلوب کا ایک سبق' ، آج بھی اہم سمجھے جا کتے ہیں۔میری ذاتی رائے ہے کہ تمام کتابوں میں فاروتی کی بیا کتاب تا دیرزندہ رہنےوالی ہے جس کے محقویات پر ہیشہ مباحثے کے دروازے کھلے رہیں گے۔

ان کے مجموعہ مضامین "تقیدی افکار" میں چند مباحث ایے ہیں جن پر توجہ کا امکان ہے۔مثلاً کیا نظریاتی تقید مکن ہے، جدید شعری جمالیات اس مجموعے کے دوسرے مضامین شاید استے اہم نہیں۔فاروتی نے ایک کتاب "تقید مکن ہے، جدید شعری جمالیات کے اس مجموعے کے دوسرے مضامین شاید استے اہم نہیں۔فاروتی نے ایک کتاب "اردوفر ل کے نے موڑ" ہمی شاکع کی ہے۔دراصل یہ ایک خطبہ ہے جو غالب اکیڈی میں سے امرجوال کی 1991ء میں دیا ہے۔ اس خطبے میں جواب کتابی صورت میں سامنے ہے، ایہام، رعایت اورمنا سبت قصیے امور کی وضاحت کی گئی ہے،

لین بنیادی بحث ایہام گوئی کی ہے جس کے دفع میں یہ خطبہ ہے۔فاروقی کا خیال ہے کہ ایہام اور رعایت کے زوال سے اردوشاعری کو نقصان پنچالیکن اس کی حلافی جذبات نگاری ہے ہوئی۔بہر حال، یہ کتاب اس لئے قابل ذکر ہے کہ اس میں ایہام گوئی کے بارے میں ایک ٹی بحث سامنے آئی ہے۔اور شاید پہلی بارایہام گوئی کی عظمت کا احساس دلایا گیا ہے۔اس کی اغلے ہے۔

مشم الرحمٰن فاروتی کی ایک حیثیت شاعر کی ہے گئن جھے ان کی شاعری کے باب میں کوئی خوش نہی نہیں ہے۔ ان کے پہلے مجموعہ شاعری'' عمنی سوخت' برمیر اتبعر ورسالہ'' آ ہنگ'' شارہ ۱۹۵۰م میں شائع ہوا تھا۔ میں نے اس کا احساس دلایا تھا کہ یوں تو فاروتی نے شعر دادب کے ہارے اپنے رویے کی یوں وضاحت کی تھی کہ:-

"من ادب من مقصدیت اور تغیری معنویت کاتخی ہے قائل تھا، کین مجھے بعد من احساس ہونے لگا کہ ساجی یا اخلاقی افادیت ادب کا ایک غیر اہم حصہ ہے۔۔۔۔من روای مقصدیت اور تغیریت ہے بالکل برگشتہ ہوگیا۔۔۔۔من نے اپنے تقریباً سارے تعضبات ایک ایک کر کے ترک کردئے۔ اس بتدر تی ترک تعصب میں پوری پڑیس ، کولرج ، غالب، فرانسیسی علامت نگارشعرا۔۔۔، ہندایرانی طرز کے شعرا (فاص کربیدل) ہے تس اور رچ ڈس کا بھی ہاتھ دہا ہے۔ ''ہ

لیکن ایسانہیں ہے۔ یو محسوس ہوتا ہے کہ فاروتی اوب میں مقصدیت اور تقییری معنویت کے آج بھی قائل ہیں اس کے بعد میں نے ان کی بعض نظموں اور غزلوں کا جائز ولیا تھا جس سے ٹابت کرنا مقصود تھا کہ جس ساجی معنویت اور تقییری کیف کی نفی کی ہے وہ ان کے کلام میں موجود ہے اور بیصورت 'سبز اندر سبز'' '' چہار سمت کا دریا' میں بھی ہے ، نیز'' آساں محراب' میں دیکھی جا سکتی ہے جس کی بیحد ارتقائی صورت ان کے افسانوی مجموع' سوار اور دوسر سے افسانے'' میں امجر گئی ہے۔ اب مابعد جدیدیت کے عبد میں ان کی کتابوں کا از سرنو جائز ولینا چا ہے۔ اس لئے کہ نئے بدلتے ہوئے حالات میں محض واخلیت اور منفی صورت واقعہ کی کوئی جگہ نہیں ۔ نہ بی اہمال اور ابہام کی الی وقعت روگئی ہے۔

جھے حساس ہے کہ شمس الرحمٰن ایک ذی علم نقاد ہیں جن کی نگاہ کلا سکی اوب پر بہت گہری ہے۔ عروض و آہنگ کے بھی وہ نہ صرف ایک واقف کار ہیں بلکہ ماہر کے طور پر سامنے آتے ہیں لیکن ان کا او بی موقف وقت کی کسوئی پر شاید کھر ا ندا تر سکے۔ لہٰذا جدیدیت کے ایک امام کے طور پر تو ان کی شناخت ہوتی رہے گی لیکن او بی حیثیت کیارہے گی کہنامشکل ہے۔ بیداور بات کہ انہیں بہت سارے انعامات مل بچے ہیں۔ جن میں ساہتیہ اکا دی انعام کے علاوہ برلا فاؤ غریشن کا مرسوتی سان بھی ہے۔ فاروتی نے بہت ی یو نیورسٹیوں میں کمچرس دئے ہیں۔ جن میں ہیرونی یو نیورسٹیاں شامل ہیں۔ انہیں اردو پروفیسر کی اعزازی ڈگری بھی ل چکی ہے۔اس پس منظر میں ان کی اہمیت سے کے انکار ہوسکتا ہے؟ لیکن میرا مطالعہ بتا تا ہے کہ ان کی کمل تغنیم کے لئے اردواور فاری کے کلا سکی ادب کا مطالعہ بی زیادہ معاون ہے۔اسکے لئے بعد میں مغربی ادبیات کاوہ حصد سامنے آتا ہے جے ہم زوال پندوں کی تعبیرات قرار دیتے ہیں۔

میس الرحمٰن فاروقی کا دبی سفر بنوزختم نہیں ہوا ہے۔ادھرانہوں نے لسانیات ہے بھی دلچیں لی ہے اوران کی
ایک کتاب' اردو کا ابتدائی زبانہ: ادبی تہذب و تاریخ کے پہلو' شائع ہو پھی ہے۔لیکن اس کتاب پر اب تک کوئی بحث
نہیں ہوئی۔حالانکہ لسانی و تحقیقی طور پر اس کے کئی پہلو زیر بحث آ کتے ہیں۔جدیدیت اب روبہ زوال ہے۔نئ تحریکیں
ابحر پھی ہیں۔لہذا جھے تو تع ہے کہ ان کی تمام نگارشات کو نے تناظر میں دیکھنے کا وقت آ چکا ہے، دیکھئے اس مرسلے کوکون
بطریق احسن طے کرتا ہے۔

مش الرحمٰن فارو تی فی الحال اوار و فروغ اردو بحکومت ہند کے ڈائز کٹر ہیں۔اور ہنوز او بی طور پر فعال ہیں۔

## مشفق خواجه

### (,1000 -,1900)

ان کا اصل نام خواجہ عبد الحی تھا تجلع مشفق کرتے تھے۔ پوراقلمی نام مشفق خواجہ تھا لیکن کا لم نگاری خانہ بدوش کے نام سے کرتے تھے۔ ان کا المحتل الم مورکے ایک ذی علم خاندان سے تھا۔ ان کے والدخواجہ عبدالوحید کوشعروشاعری سے دلچی تھی اورا قبال سے بیحد قریب تھے۔ کہا جاتا ہے کہ خواجہ عبدالوحید علامہ اقبال کی مسلسل خدمت کرتے رہے۔ یہاں تک کہان کے ایام علالت میں ان کا خاص خیال رکھا۔

مشفق خواجہ ۱۹۳۵ء میں لاہور ہی میں پیدا ہوئے اور پہیں بچپن گزرا۔ پھران کے والد جب کرا چی خقل ہوئے تو مشفق خواجہ بھی یہاں چلے آئے۔ یہاں اردو کالج میں زیرتعلیم رہے۔مولوی عبدالحق سے قربت یہبی حاصل ہوئی۔موصوف نے ۱۹۵۷ء میں ایم اے کیااور آپ بی کے موضوع پر جھیقی مقالہ پر دقام کیا۔

مشفق خواجہ کی تصنیفی زندگی ۱۹۷۸ء میں شروع ہوئی۔ ایک شعری مجموعہ'' ادبیات'' کے نام سے شائع ہوا پھرکوئی دوسرا مجموعہ شائع نہیں ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ بیان کے چھبیس سالہ شعری ریاضت کا ثمر ہے۔ بیمھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ستر و سال کی عمر سے شاعری شروع کی تھی۔

بنیادی طور پرمشفق خواجه محقق اور کالم نگار کی حیثیت ہے مشہور تھے۔ویسے ان کاعلمی اوراد بی شغف کثیر الجہات م

، ، ، مشفق خواہدنے جب تحقیق شروع کی تو پھر شعر گوئی کی طرف النفات نہیں کیا۔ ویسے وہ المجمن ترقی اردو میں مولو کاعبدالحق کے نائب کی حیثیت سے خدیات انجام دیتے رہے۔

تاريخ ادب أردو (جلدد وم)

خوب کی اہمیت کا احساس اس وقت ہوا جب انہوں نے سعادت فال ناصر کے ' تذکرہ فوش معرکہ ذیبا'' کا خوب کی اہمیت کا احساس اس وقت ہوا جب انہوں نے سعادت فال ناصر کے ' تذکرہ فوش معرکہ ذیبا'' کا مقد میں رقام کیا۔ پھر ان کے دوا ہم کام سامنے آئے۔ انہوں نے ''اقبال' از: مولوی احمد دین کو بیحد فذکاری سے مرتب کیا۔ اس کے علاوہ جائزہ مخطوطات اردو کی جلداول کومرتب کیا۔ بیددونوں کام ۱۹۵۹ء ہیں انجام پایا۔ طاہر مسعود لکھتے ہیں کہ:۔ مولوی احمد دین جوعلا مداقبال کے ہم پیشہ اور مربی تھے، اقبال کی شخصیت اورفن پر ۱۹۲۳ء میں انجام کی اس کے کہ اور میں انجام کی ہوئے کی ایس کے ہم اقبال کے ایما پر بی نذر آئش کردیا گیا اور بعداز ال ۱۹۲۹ء میں اس کا دومرا ایڈیشن شائع کی ، جے پھراقبال کے ایما پر بی نذر آئش کردیا گیا اور بعداز ال ۱۹۲۷ء میں اس کا دومرا ایڈیشن شائع کیا گیا۔ مشفق خواجہ نے دونوں عمیر الحصول ایڈیشن حاصل کر کے مواز نے اور مقابلے کی بنیا و پر بڑی کامیا بی سے تیمرا ایڈیشن مرتب کیا، جوموصوف کی محققانہ صلاحیتوں کا کھلا ثبوت ہے۔' پ

مشفق خواجہ کومخطوطات ہے بہت دلچہی تھی اور ہرمخطوطے کی تلاش دجتجو میں دل و جان ہے لگ جاتے تھے، چنانچیانہوں نے باضابطہ طور پرمخطوطات کے حصول کی کادش شروع کی ،اردو کے اہم مخطوطات کے بارے میں معلومات فراہم کئے اور دس جلدوں میں انہیں کھمل کیا۔ بیاب مقتدرہ قومی زبان کی ملکیت ہے۔

مشفق خواجہ کو غالبیات ہے بھی دلچہیں رہی تھی۔ صغیر بگرامی پر انہوں نے تحقیق کام سرانجام دیا، جو غالب کے شاگر دوں میں ابھیت رکھتے ہیں۔ غالب اور صغیر کی خط و کتابت پر تحقیق نگاہ ڈالی اور مجرانہیں مرتب بھی کیا۔ ان کا ایک مجموعہ '' تحقیق نامہ'' ہے جس کے محقوق نوعیت کے بھی ہیں اور تنقیدی بھی۔ وفات ہے بچھے پہلے انہوں نے لگانہ پر تحقیق کام کیا اور کلیات نہایت اہتمام ہے بعض نے انکشافات کے ساتھ مرتب کر کے شائع کیا۔ میں بھتا ہوں کہ بجی ان کی آخری تحقیق کام کیا اور کلیات نہایت اہتمام ہے بعض نے انکشافات کے ساتھ مرتب کر کے شائع کیا۔ میں بھتا ہوں کہ بجی ان

مشفق خواجہ ' خامہ بگوش' کے عنوان ہے کرا جی کے اخبار ورسائل میں کالم لکھتے تھے۔ یہ کالم بیحداحر ام کی نظر ہے و کھے جاتے تھے۔ ان کی تحریم طنز وظرافت، نکتہ نجی اور نتائج کا انتخر اج اس طرح ہوتا کہ اس کی کوئی ووسری مثال ملنی محال ہے۔ ' خامہ بگوش' کے کالم کی وھوم ہند وستان میں بھی تھی اور مکتبہ جامعہ، دبلی کے رسا ہے' ' کتا ہنا' میں اسے از سرنوشائع کیا جاتا۔ طا ہر مسعود کی اطلاع کے مطابق اب تک ان کے کالموں کے تمین مجموعے مرتب ہو چکے ہیں۔ پبلا مجموعے 1940ء میں ' خامہ بگوش کے قلم ہے' کے نام سے شائع ہوا، اس کے بعد ہ ۲۰۰ میں ' دخن درخن' اور پھر تیسرا' ' درخن باکے ناگفتن' مشفق خواجہ نے اپنے والد خواجہ عبد الوحید کے روز نا مچوں کو بھی مرتب کیا۔ جس کے بارے میں بیا حساس عام ہے کہ یہ اقبالیات میں ایک اضافہ ہے۔ ایک اطلاع کہ مطابق موصوف کے ذاتی کتب خانے میں نایا ہو کتب کتا ہے۔ ایک اطلاع کہ مطابق موصوف کے ذاتی کتب خانے میں نایا ہو کتب

۵٬۰نیاسفر"، دیلی ۲۰۰۵،۳ ه. ص ۱۶

تاریخ ادب اُردو (جلدد دم)

1-95

ورسائل اور مخطوطات کے بچاس ہزار نیخ ہیں۔ کو یامشفق خواجہ سرسے پاؤں تک علمی آ دی رہے ہیں۔ اردوادب کی بیمعتبر اور منفر دشخصیت جو بیک وقت محقق ،شاعر اور نقاد بھی تھی، ۲۱رفر وری ۲۰۰۵ وکر را جی کے ایک اسپتال میں خالق حقیق ہے جالمی۔

# نظام صديقى

(1900)

ان کا اصلی نام رئیس احمد فارو تی ہے ان کے والد منور فار تی تنے نظام صدیتی نے مجھے فون پر بتایا کہ انہیں اپنی تاریخ پیدائش یا دنہیں لیکن شاید دسمبر ۱۹۳۵ء میں پیدا ہوئے۔ان کے اسلاف پائڈ پچری کے رہنے والے تنے لیکن ان کے والد بسلسلۂ ملازمت اللہٰ آباد آگئے اور اب یہی وطن تشہرا۔

نظام صدیق نے بقول خود پہلے انگریزی میں ایم اے کیا۔اس کے بعد فرانسیں سیمی پھرمغربی ادبیات سے مجری وابنتگی نے بقول خود پہلے انگریزی میں ایم اے کیا۔اس کے بعد فرانسیں سیمی کے دہن کومرتب کیا۔ان کی ابتدائی تحریریں بھی اس امر کے ثبوت ہیں کہ وومغربی ادبیات سے بہت قریب رہے ہیں ان کے اولین مضامین میں انگریزی تنقید کے نے زادئے اور میلانات اہم سمجھے جاتے ہیں۔

موصوف نے مجھے بتایا کہ انہوں نے تمین سوسے زیادہ مضامین لکھے ہیں۔ایک عرصہ پہلے انہوں نے بولیسس پرایک طویل مضمون لکھا تھا جس کی ایک قبط 'شب خون' میں شائع ہوئی لیکن نامعلوم کیوں اس کی دوسری قسط اس رسالے میں شائع نہ ہوکی ۔ پھر اس سے احتشام حسین نے دلچپی لی اور کمل مضمون انہیں کی ایما پر ڈھا کہ کے رسالے'' دائر ہ' میں شائع ہوا۔ تب سے اب تک وہ کتنے ہی ایے مضامین لکھ کیے ہیں جن کا تعلق مغربی اوبیات سے ہے۔

انہوں نے مابعد جدیدروئے ہے دلچیں لینی شروع کی تو اس سلسلے میں اس کے باضابط نقاد بن کرا بھرے اور متعددگراں قدرمضامین شائع کئے میں نے اپنی کتاب مابعد جدیدت مضمرات وممکنات میں ان کے مابعد جدیدرو ہے کی نشاند ہی کی ہے۔

مابعدجدیدیت کے سلسلے میں مجھے نظام کی مندرجہ ذیل باتوں سے کلی اتفاق ہے۔

(۱) روتفكيل مختلف شكليس اختيار كرچكي بين جن مين واقعتا تين بهت نمايان بين-

(۲) نضیل جعفری کی یہ بات غلط محض ہے کہ رقطکیل کوئی تصور نہیں قرائت کا صرف ایک طریقہ ہے۔واضح

مونا جا بیے کہ قرائت تعیوری کی ایک شق ہے۔ کل نہیں یعنی اس کی حیثیت ایک جزو کی ہے۔ بس ایک جزو کی۔

(۳) فضیل جعفری کے اس بیان میں فقط ایک حد تک صدافت رہی ہے کہ تعیوری ساختیاتی فکر، مابعد جدید ساختیاتی فکراورر د تفکیل امر کی نژاد ہے۔ کیونکہ فضیل جعفری یہ بھول جاتے ہیں تعیوری کے بہت سے بنیاد گزار فرانسیسی יושיינו ו שונון

نظام صدیقی کا یہ دعویٰ ہے کہ فرانسی زبان بہ خوبی جانتے ہیں۔ لہذا وہ بہت سے لفظوں کو یا اصطلاحوں کو اپ طور پر لکھتے ہیں اور ان کے خیال میں وہی درست ہیں کین میں مجھتا ہوں گہ اردو میں رائج تلفظ کو بد لنے کی ضرورت نہیں۔ مجھاس سے بھی بحث نہیں کہ واقعتا فرانسی زبان میں اردو میں رائج مترادفات کی صد تک ان سے قریب ہیں۔ موصوف نے حال ہی میں پروست پر ایک تفصیلی مضمون قلم بند کیا ہے۔ عنوان ہے۔ خاموثی کے فرشتوں کا روحانی زلزلہ میں نے مضمون ابھی تک پڑھانہیں ہے لیکن امید ہے کہ انہوں نے بچھ نے نکات بیدا کے ہوں گے۔

### شاربردولوي

(1900)

اصلی نام حسن عباس ہے ان کے والد حکیم حسن عباس تھے۔لیکن شارب ردولوی کے قلمی نام سے مشہور ہوئے۔شارب کیم تبر ۱۹۳۵ء میں ردولی باری بنکی (یوپی) میں پیدا ہوئے۔ایم اے پی ایج وی تک تعلیم حاصل کی اور ۱۹۲۱ء میں دیال تکھی کا نج دہلی میں لکچر رہوئے۔1920ء ہے 1940ء تک ترقی اردو بیورو،وزارت تعلیم حکومت بند میں پرنیل پبلسز آفیسر رہے۔اس کے بعد دیال تکھی کا نج لوث آئے بعد از ال دہلی یو نیورٹی میں بحثیت لیڈرمقر رہوئے پر پرفیسر ہوکر چوا ہر لا ل نہر ویو نیورٹی پہنچ اورو ہیں سے سبکدوش ہوئے۔ان کی کتابوں کی فیرست اس طرح ہے۔
پروفیسر ہوکر چوا ہر لا ل نہر ویو نیورٹی پنچے اورو ہیں سے سبکدوش ہوئے۔ان کی کتابوں کی فیرست اس طرح ہے۔
سرا ٹی انیس میں ڈرامائی عناصر (۱۹۵۹ء) میل صدر تک (۱۹۷۰ء) افکارسودا (۱۹۷۱ء) جگرفن اور شخصیت

1+9

شارب ایک ترقی پندنقاد کی حیثیت سے مشہور ہیں ان کی تمام کتابیں اہم مجمی جاتی ہیں لیکن جدیداردو تقید اصول ونظریات کی اپنی اہمیت رہی ہے اس کے متعددا پُریشن شائع ہو چکے ہیں۔

تنقید می موصوف کی وبی راہ ہے جور تی پند نقادوں کی ہے کین ان کے یہاں ایک وابنتی کوئی شدت نہیں افقیار کرتی ۔ ان کا فبیت کا عس ان کے یہاں نمایاں افقیار کرتی ۔ ان کا فبیعت کا عس ان کے یہاں نمایاں ہے ۔ انہوں نے جدید اردو تنقید میں جس طرح ادب کی حقیقت و ماہیت اور تنقید ہے اس کے تعلق کو واضح کیا ہے اس کی امیت ہے ۔ وہ بعض قدیم ہونانی اور مشرق نظریات ہے واقف ضرور معلوم ہوتے ہیں کین ایسی واقفیت کی گہرائی کا پت نہیں دیتی حالا تکہ انہوں نے بعض نظریات ہے جث بھی کی ہے اور نظریات وتح یکات کا جائزہ ہمی لیا ہے ۔ ادب برائے ادب کے بارے میں انہوں نے جو بچو بھی تھم بند کیا ہے اس سے ان کا نقط نظروا ضح ہوتا ہے ۔ ترتی پند تح کے سے متعلق ان کی رائے وہی ہیں جو اس سے متعلق باج گذاروں کی ربی ہے۔ متعلقہ کتاب کے چو تھے ایڈیشن میں انہوں نے اسلوبیات ، سافتیات رو تھیر (ررتھ کیل) جسے امور پر بھی روشی ڈالی ہا ورخود کو اپٹو ڈیٹ رکھنے کی کوشش کی ہے کین ان کا حالا بیات ، سافتیات رو تھیر (ررتھ کیل) جسے امور پر بھی روشی ڈالی ہا ورخود کو اپٹو ڈیٹ رکھنے کی کوشش کی ہے کین ان کا حالا بیات ، سافتیات رو تھیر (ررتھ کیل) جسے امور پر بھی روشی ڈالی ہا ورخود کو اپٹو ڈیٹ رکھنے کی کوشش کی ہے کین ان کا جائز وانتہائی سرسری ہو و نکات جنہیں ذریج بحث لانا جا ہے تھا و وانجو نہیں سکے۔

شارب کی کتابی 'مطالعۂ دلی' بھی قابلِ لحاظ ہے۔اس کا نیا ایڈیشن شائع ہوا ہے،انہوں نے ولی کے بارے میں جو پہلوسا سنے لائے ہیں وہ آج بھی بیتی سمجھے جا کتے ہیں۔''افکارسودا' ان کی ایک اور معیاری کتاب ہے جس کا اضافہ شدہ ایڈیشن شائع ہو چکا ہے۔'' جگرفن اور شخصیت' میں جگرکی شاعری پر انچھی بحث ملتی ہے۔ مراثی انیس میں ڈرا مائی عناصر کی تلاش و تجزیہ بھی ایک اہم تنقیدی کوشش بھی جا سکتی ہے و سے ان امور پر پہلے بھی تو جہ کی جا چکی ہے۔

شارب نے گل صدر مگ میں ۱۹۶۰ء تک بقید حیات غزل گوشعراء کا ایک انتخاب چیش کیا ہے۔ غرض کہ ترتی پند تنقید نگاری میں شارب کا جورول رہا ہے اسے تنلیم کرنا جائے۔ان کی زبان صاف ستحری اور رواں ہے۔

# عظيم الشان صديقي

(-,1900)

یبی اصل نام ہے،ان کے والد کا نام کلیم بدرالدین صدیقی تھااوروالدہ رفعت النسایتی ،ان کے اسلاف میں متعدد لوگوں کا پیشہ طباعت تھا،خودعظیم الثان صدیقی اس فن سے غایت دلچیں رکھتے ہیں۔موصوف کی پیدائش ۱۰ راکتو بر ۱۹۳۵ء میں امرو ہدمیں ہوئی ،لیکن زیادہ وقت و ہلی میں گذرااور گذرر ہاہے۔ عظیم الثان تعلیم سے فارغ ہوئے تو درس و تدریس میں لگ گئے۔ پہلے و ہلی یو نیورش کے شعبۂ اُردو سے وابسة رب مجرجامعه لميداسلاميدو بلى ك شعب سے فسلك بوئ ،أردوك ككچرر،ايدراور پروفيسر بوئ اور 1990 مى سكدوش بوئ -

عظیم الثان صدیقی تقیدی و محقیق سے مہرار شتر کھتے ہیں، ذہن ترتی پندوں کا ہے لیکن ترتی پندی کی کی المجمن سے تعلق نہیں رہائے لیکن ترتی پندی کی کی المجمن سے تعلق نہیں رہائے لیکن ان کی تحریروں میں ساجی استحصال کے سلسلے کے ادب کا مطالعہ عائز رہا ہے اور اس باب میں ان کی بعیرت قابل کھا ظاہے۔

سام اور سے اپنا اور بی سفر شروع کیا، ان کا پہلامضمون آباغ و بہار کے ماخذ کامسلہ تھا، جس سے ان کی تحقیق روش کی اٹھان کا انداز ولگایا جاسکتا ہے۔ تب سے وہ ابتک مسلسل لکھ رہے ہیں ان کی کتابوں بھی افسانوی اوب 'اظہار خیال 'مضامین سیدین' (تر تیب ومقدمہ) وغیر ہمیں انہوں نے بعض آپ بیتیوں کا انتخاب کیا ہے ہمعلوم نہیں اس کی اشاعت کس مرحلے ہیں ہے۔

حال بی میں انہوں نے 'انسانہ نگار پر بیم چند' جیسی اہم کتاب کھی ہے، جس کا مسودہ میری نظرے گذرا ہے،
اس میں بدی شرح وسط ہے بعض ہے حداہم پہلوؤں کا احاطہ کیا گیا ہے۔ کسانوں اور مزدوروں کے باب میں پر بیم چند کے
نقطہ نظر سے تقیدی بحث کی گئی ہے دلتوں کے باب میں ان کی فکر کے پہلوکا بیزی خوبی سے تجزید کیا گیا ہے۔ پر بیم چند زبان
واد ب کے حوالے سے کیا سوچے تھے اس کی بھی تحلیل کی گئی ہے۔ متعلقہ کتاب زیرا شاعت تھی ممکن ہے جیس چکی ہو۔
واد ب کے حوالے سے کیا سوچے تھے اس کی بھی تحلیل کی گئی ہے۔ متعلقہ کتاب زیرا شاعت تھی ممکن ہے جیس چکی ہو۔
عظیم الشان صدیقی المجمن اس اتذہ اُردواور جامعات ہند کے جزل سیکریٹری وی برس تک رہے ہیں ،۱۹۸۳ء

یم التان صدی اجمال مرواردواور جامعات جمدے برس بری در برل در ایر بیران معارب ہیں۔ ہے،۱۹۹۴ء تک اس منصب کوانہوں نے بخو بی نبحایا ہے جمی جانتے ہیں۔

صدیقی کی زبان سادہ سلیس رواں اور دککش ہے۔وہ اپنے موضوعات کوغایت ترسیلی بنانے کی سعی کرتے ہیں۔ عظیم الشان کا ادبی سفر ابھی رکانہیں ہے،ویسے ان کے تقریباً سومضامین بھرے پڑے ہیں جومختلف موضوعات پر ہیں، انہیں مرتب ہونا چاہئے تا کہ ان کا تجزیہ بطریق احسن کیا جاسکے۔

## خلیق انجم (۱۹۳۵-)

اصل نام ظیق احمد خال ہے( بجین میں غلام احمد خال نام تھا) اسکول میں لڑے'' غلام'' کہدکر چھٹرتے تھے تو والدین نے نام بدل کر ظیق احمد خال رکھ دیا۔ اپنے او بی نام ظیق الجم کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ والد کا نام محمد احمد اور والدہ کا قیصر سلطانہ تھا۔ یہ ۲۲ رد تمبر ۱۹۳۵ء کو پیدا ہوئے۔ ۱۹۲۱ء میں ان کی شادی محتر مدموبنی الجم سے ہوئی۔ موصوفہ ساجیات کی استاد ہیں۔

اینگلوعر بک ہائر سکنڈری اسکول، دبلی جس میٹرک تک کا تعلیم حاصل کی۔انٹر میڈیٹ اور بی اے علی گڑھ مسلم یو نیورسیٹی ہے اور ایم اے دبلی یو نیورسیٹی ہے کیا۔ ڈبلو ماان لینگوسٹک، ڈبلو ماان لائبر ری سائنس اور پی ایکی ڈی ک ڈگریاں دبلی یو نیورسیٹی ہے حاصل کیں۔

۱۹۵۷ء میں کروڑی ل کالج ، دبلی میں ککچرر بحال ہوئے۔ ۱۹۵۱ء میں وازرت تعلیم میں ڈپٹی ڈائز کئر کی حیثیت ہے۔ ۱۹۵۷ء میں وازرت تعلیم میں ڈپٹی ڈائز کئر کی حیثیت سے تقر رہوااور کچھ بی دن بعد ڈائز کٹر ہو گئے۔ پروفیسر آل احمد سرور کی جگہ المجمن ترقی اردو ہند کے جنز ل سکریٹری ہوئے اور اس طرح ۲ میں 192ء ہے تادم تحریراس عہدے پراپئی خد مات انجام دے رہے ہیں۔ پچھسالوں تک جزوقتی طور پرآل انڈیا ریڈیو کی دری (فاری) یونٹ میں بھی مترجم اور بروڈ کاسٹر کی حیثیت سے رہے۔

ظیق الجم کی ادبی زندگی کا آغاز اسکول کے زمانے ہے ہوا۔ اسکول سے شائع ہونے والے ایک رسالے "اعتادیے"
کو انہوں نے بی ایڈٹ کیا تھا۔ ۱۹۵۳ء ہے ۱۹۵۳ء تک ماہنامہ" جھلک "کے ایڈ یٹرر ہے۔ پھرسہ مابی" ادبی تبعرے"،
"سکولرڈ یموکر لیمی"، سہ مابی" اردوادب "کے بھی ایڈیٹرر ہے۔ المجمن ترتی اردو (ہند) کے ترجمان" ہماری زبان" کی اوارت
کے فرائف ۲۵ ء ہے ہنوز انجام دے رہے ہیں۔

خلیق الجم کی تصنیفات و تالیفات کی فہرست کافی طویل ہے۔ چند کا ذکر کرر ہاہوں:

"معراج العاشقين" [ترتيب] 1940 ، "غالب كى نادرتحريري" [ترتيب] ۱۹۷۱ ، "مرزامظهر جان جانال كفطوط" [فارى عارد وترجمه] ۱۹۷۲ ، "مرزامجدر فيع سودا" ۱۹۷۵ ، "في تقيد" ۱۹۷۷ ، "كربل كتفا كالسانى مطالعه" [ترتيب: ظيق الجم اور گوني چند ناريگ] ۱۹۷۰ ، "كربل كتفا كالسانى مطالعه" [ترتيب: ظيق الجم اور گوني چند ناريگ] ۱۹۷۰ ، "فالب كفطوط" [اول ، دوم ، سوم چهارم ، پنجم] ۱۹۸۵ ، "مشفق خواجه: ايك مطالعه" مولا نا ابوالكلام آزاد: شخصيت اور كارنام "۱۹۸۷ ، "ولى كآثارتديم" وعبد وسطى كى پچيس فارى تاريخول ميل ولى كآثار قديمه كالدورترجمه ما ۱۹۸۸ ، "كى الدين قادركى زور" [ترتيب] وسطى كى پچيس فارى تاريخول ميل ولى كآثار قديمه كي تنصيلات كاردوترجمه ما ۱۹۸۸ ، "كى الدين قادركى زور" [ترتيب] ۱۹۸۹ ، "كى الدين قادركى زور" [ترتيب] ۱۹۸۹ ، "مرقع دبلى" [فارى متن كى ترتيب اور ادبى خدمات "[ترتيب] ۱۹۹۳ ، "مجلن ناته آزاد: حيات اور ادبى خدمات "[ترتيب] ۱۹۹۳ ، "مبادر گوژ: حيات اور ادبى خدمات "[ترتيب] ۱۹۹۳ ، "المبادر گوژ: حيات اور ادبى خدمات "[ترتيب] ۱۹۹۳ ، "ترتيب] ۱۹۹۳ ، "ترتيب المول المرادور جمه مات "(ترتيب) ۱۹۹۳ ، "ترتيب المول المرادور جمه مات "(ترتيب) ۱۹۹۳ ، "ترتيب المول المرادور جمه المول المرادور جمه المول المول

تفهیم ٔ ۱۹۹۷ یا علامه شلی علمی واد بی خد مات ٔ ۱۹۹۷ یا بیسوی صدی کی متاز شخصیت ٔ ۲۰۰۰ ء انیس دہلوی لکھتے ہیں: -

'' ڈاکٹر خلیق انجم اردو کے مشہور و ممتاز ادیب اور صف اول کے حقق ہیں۔ ان کے ایک ہزار سے زاید مقالے، تیمرے اور پیش لفظ ہندو پاک کے موقر رسالوں اخباروں اور کتابوں میں شائع ہوئے ہیں۔ جن میں سے چند کی تفصیل درج ذیل ہے۔
ڈاکٹر خلیق انجم ہفت روز ہ ہماری زبان کے ۲۵ کا اعصافی یٹر ہیں اور سہ ماہی اردوادب کے ۲۵ کا مرح کا اور سے ۱۹۵ اور کا دوادب کے ۲۵ کا مرح کا اور کا دوادب میں انجم صاحب کے ساتھ ہونے والے مضامین ، تیمروں اور اوار اور ہوں کی تعداد سینکٹر وں تک پہنچتی ہے۔' ہو شائع ہونے والے مضامین ، تیمروں اور اوار ہوں کی تعداد سینکٹر وں تک پہنچتی ہے۔' ہو خلیق انجم ماشاللہ ابھی فعال ہیں اور ان سے شعروادب کی خدمت کے باب میں حزید امکانات ہیں۔ خلیق انجم ماشاللہ ابھی فعال ہیں اور ان سے شعروادب کی خدمت کے باب میں حزید امکانات ہیں۔

## مظفراقبال

### (-,19my)

ان کا تاریخی نام ابوعبداللہ سید ابوالمظفر اقبال ہے لیکن اپنے قلمی نام مظفر اقبال ہے مشہور ہوئے ۔موصوف پروفیسر عبدالمغنی کے چھوٹے بھائی جیں لہذا خاندانی حالات لاز ماایک جیں جن کاذکرا پی جگہ پر ہو چکا ہے۔

ا قبال ۵ تمبر ۱۹۳۱ء می اورنگ آباد (بهار) می پیدا ہوئے۔ یہیں ہے میٹرک اور االی اے کے امتحانات امتیاز سے پاس کئے۔ اردو میں بی اے آنری بھی ہوئے۔ اس کے بعد پٹنہ یو نیورشی میں داخلہ لیا اور اردو میں فرسٹ کلاس فرسٹ ہوئے۔ پھر چھیت کی طرف مائل ہوئے۔ ''بہار میں اردونٹر کا ارتقا'' پر چھیقی کام سرانجام دیا اور ڈی لٹ کی ڈگری لی۔

تعلیم سے فارغ ہو کرتعلیم وتعلم سے وابستہ ہو گئے۔ کو پال گنج کے مشہور کا لیج میں لکچرر ہوئے۔اس کے بعد بھا گلپور یو نیورٹی میں ریڈر، پر وفیسر نیز صدر شعبہ ہوئے اور ۱۹۹۲ء میں سبکدوش ہوکرو ہیں قیام پذیر ہوگئے۔

مظفرا قبال نے ابتدا میں شاعری کی لیکن شاعری ان کی مرکزی دلچپی نہیں رہی۔ زیادہ تر تحقیق کی طرف ماکل رہے۔ اردونٹر پر جس طرح کا کام انہوں نے انجام دیا وہ آج بھی قدر کی نگاہ ہے دیکھا جاتا ہے۔ بہار میں اردونٹر کے ارتقاء پران کی تحقیق کتاب بے حدا ہم بھی جاتی ہے تحقیق رجمان تو ی ہے۔ شوق نیموی کی مثنوی'' سوز وگداز'' کومرتب کیا اوراس ضمن میں تحقیق و تنقیدی روشنی ڈالی جس کی اہمیت شلیم کی جاتی ہے۔ ان کے چند تنقیدی مضامین کا مجموعہ'' تنقیدی مضامین 'کے نام ہے بھی شائع ہو چکا ہے۔ اس میں کئی گراں قدر مضامین شامل ہیں۔ اردوقو اعد ہے بھی دلچپی رہی ہے۔ اس میمن میں ایک کتاب''اردوقو اعد اورانشاء''شائع ہو چکی ہے۔

معلوم نہیں کیوں مظفرا قبال اپن نگار شات کومرتب کرنے کی سبیل نہیں نکالتے۔ویسے ان کے مضامین کی تعداد

۰۷-۱۰ سے کم نہیں ہیں جو مختلف رسائل میں بکھرے پڑے ہیں۔ ۱۹۵۸ء میں جب میں ماہنامہ '' کا ایڈ یٹر تھا، ان کے چند بے حدا ہم مضامین منائع کئے تھے۔ وہ مضامین بھی ان کے مجموعے میں شامل نہ ہو سکے۔ ہیں سجھتا ہوں کہ اقبال اپنی نگار شات کو مرتب کر کے شاکع کردیں تو اردو کے سرمایہ مضامین میں اضافے کی صورت بیدا ہو۔

### لوسف سرمست

(-,19my)

ان کا اصلی نام بوسف شریف الدین بے لیکن بوسف سرست کے تھی نام سے معرف ہوئے۔ان کے والد سید قادر الدین حکین مرست تھے۔ بوسف کی پیدائش ۱۹۳۸ دمبر ۱۹۳۱ وحیدرآباد میں ہوئی۔انہوں نے جامعہ عثانیہ میدرآباد سے نبا ہے،ایم اے اور پی ایکی ڈگری لی تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد بدروکا کالج میں تکچر رہوئے اور بہیں ریڈر اور ۱۹۲۰ء سے ۱۹۲۱ء تک بیضدمت انجام دی۔اس کے بعد ۱۹۲۳ء میں ووعثانیہ یو نیورٹی میں تکچر ہوئے اور یہیں ریڈر اور صدر شعبہ اردور ہے۔یہیں سے سبکدوش بھی ہوئے۔

یوسف سرمست نے پہلامضمون اس وقت لکھا جب و وائیم اے فائنل میں تھے۔ اس زمانہ میں انہوں نے صحفی پر بھی ایک مضمون قلمبند کیا تھا۔ اس کے بعد و وسلسل مضامین لکھتے رہے۔ ''صبا' اور پاکستان کے بعض رسالوں میں ان کے اہم مضامین شائع ہوئے ہیں۔ لیکن انہیں شہرت ان کی کتاب'' ہیسویں صدی میں اردوناول' سے لی ۔ بیدراصل پی ایج فرک کا مقالہ ہے۔ تب سے اب تک کی کتابیں شائع ہو چکی ہیں جیسے''عرفان نظر'''' ادب کی ماہیئت ،منصب اور تاریخ''، ' فرک کا مقالہ ہے۔ تب سے اب تک کی کتابیں شائع ہو چکی ہیں جیسے''عرفان نظر'''' ادب کی ماہیئت ،منصب اور تاریخ''، '' دی کی مقال نگاری''،' تحقیق و تنقید''،'' نظری اور عملی تنقید'' اور'' دکنی ادب کی مختصر تاریخ''۔

لیکن ان تمام مختلف موضوعات کے باوجود یوسف سرمست ایک فکشن کے نقاد کے طور پر اہم سمجھے جاتے ہیں۔ نئے ار دونا دلوں پر ان کا جائز ہ آ جانا جا ہے تھالیکن نہ معلوم کیوں ان کا مطالعہ اس شمن میں آ گےنہیں بڑھا ہے۔

پریم چند کی ناول نگاری پر ان کی کتاب غیر اہم نہیں ۔حالانکہ اس موضوع پر دوسری کتابیں بھی ہیں اور شاید زیادہ و قیع ہیں۔

موصوف نے ادب کے بعض مسائل کی تفہیم کارول بھی انجام دیا ہے۔وہ اس کی ماہیئت اور منصب سے بحث کرتے ہوئے ان کے بعض گوشوں کوروثن کرتے ہیں۔

اس طرح نظری اورعملی تقید کے بعض اہم نکات زیر بحث لاتے ہیں۔ان کی کتاب'' دکنی اوب کی مختصر تاریخ'' دکنیات کے مطالعے کا ایک رخ ہے۔ اس موضوع پر زور کی کتاب موجود ہے اور دوسروں کی بھی لیکن ان کے مطالعے کا رخ زیاد واد بی اور تنقیدی ہے۔اس لحاظ ہے اس کی اہمیت سے انکارمکن نہیں۔

بوسف سرمت میرے نقط نظر ہے صرف اردوفکشن کے نقاد نہیں انہوں نے دوسرے موضوعات پر بھی بڑی دیدور بڑی سے اینے خیالات واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔اس لحاظ سے اردو تنقید میں ان کی مناسب جگہ ہونی جا ہے۔ Scanned by CamScanner

### ....

# كرامت على كرامت

(r1924)

ای تام سے معروف ہیں۔ان کے والد مولوی رحمت علی تنے۔کرامت ۲۳ رحمبر ۱۹۳۱ء میں بمقام اڑیہ بازار
کنک (اڑیسہ) میں بیدا ہوئے۔ علم ریاضی میں اتکل یو نیورٹی سے ایم ۔ایس ۔ی ہوئے اور ریاضی میں سنبل یو نیورٹی
سے پی ۔انکی ۔ ڈی کی ڈگری لی تعلیم وتعلم کے سلسلے سے وابستہ رہے اور کورٹ کالج ہرہم پور مختجام میں پروفیسر اور صدر
شعبۂ ہوئے یہیں سے سبکدوش بھی ہوئے۔ دو مابی 'شا خیار' کے اڈیٹر بھی رہے تنے ۔ان کی کتابوں میں شعرائے اُڑیہ
کا تذکر و ۱۹۷۳ء شعاعوں کی صلیب (شعری مجموعہ ۱۹۷۳ء) اضافی تنقید (تنقیدی مضامین کا مجموعہ ۱۹۷۷ء) لفظوں کا آسان (اڑیہ نظموں کا ترجہ ۱۹۸۳ء) اہم ہیں۔
آکاش (مبایاترکی اڑیہ نظموں کا ترجمہ ) لفظوں کا آسان (اڑیہ نظموں کا ترجہ ۱۹۸۳ء) اہم ہیں۔

کرامت علی کرامت ذی علم شاعروں اور نقادوں میں ایک ہیں۔ایک زمانہ پہلے کافی فعال رہے تھے۔
'شعاعوں کی صلیب' کی اشاعت کے بعد ہی ایک شاعر کی حیثیت سے ان کی شناخت ہونے گئی تھی۔اور ذہین دہ غوں نے ان کی شاعری پر توجہ کی تھی۔دراصل ان کے یہاں شعوری طور پر ادراک بہت واضح ہوکر ابجر تا ہے،ایہا اوراک نے ان کی شاعری پر توجہ کی تھی۔دراصل ان کے یہاں شعوری طور پر ادراک بہت واضح ہوکر ابجر تا ہے،ایہا اوراک زمانے کو بچھنانے کی ایک مبیل بن جاتا ہے۔ چنانچہ ان کی نظموں اور غزلوں میں قوت کا احساس ہوتا ہے اور یہ تو ت دراصل ان کی تیز حیات سے بیدا ہوتی ہے۔کہ سکتے ہیں کہ شعاعوں کی صلیب ایک کامیا بہمور تھا اور ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کرامت کی ادبی کاوشوں پر وقت کی گر د پڑنے گئی ہے جو بے حدافہ و ناک ہے۔

بحثیت نقادان کی پذیرائی کی جاستی ہے۔ علم ریاضی سے ان کے وابستی نے ان کی تغید کوایک نیا ڈائمنش بخشا ہے۔ ان کا مضمون ''شعری تغید میں اضافیات 'کل بھی قابل مطالعہ تھا اور آج بھی اس کی اہمیت سے کی کوا نکارٹیس ہوسکتا۔ اس مجموعے میں کئی گرانقد رخفیدی مطالعات ہیں مشافی جدید شاعری اور اس کا پس منظر ،جدید شاعری کا بحران، جدید شاعری میں وزن اور آ ہنگ کے مسائل ، شاعری کی چند معتبر آ وازیں اور جدید شعری روید ۲۰ سے بعد۔ بیسب مضافین اپنے وقت میں اہم تھے۔ لیکن ان کی اہمیت سے آج بھی انکارٹیس کیا جاسکتا، جس زمانے میں جدید سے آگ میں انکارٹیس کیا جاسکتا، جس زمانے میں جدید سے آگ مضافین اپنے وقت میں اہم تھے۔ لیکن ان کی اہمیت سے آج بھی متعلقہ شعور کی گرفت کے لئے مضافین کم اہم ٹیس ۔ اس مجموعے میں بے حدا ہم رول انجام دے رہے ہے۔ آج بھی متعلقہ شعور کی گرفت کے لئے مضافین کم اہم ٹیس ۔ اس مجموعے میں ترسل کی ناکامی کا مسئل بھی زیر بحث آیا ہے اور اوب میں کمٹ منٹ کے مسائل بھی ۔ کہ سکتے ہیں کہ اس میں جدید سے ترسل کی ناکامی کا مسئل بھی ذیر بحث آیا ہے اور اوب میں کمٹ منٹ کے مسائل بھی ۔ کہ سکتے ہیں کہ اس میں جدید سے کیش تر رخوں کو سمیٹ لینے کی کوشش کی گئی ہے۔ غالب کے کلام کوجد ید میزان پر پر کھنے کا شعور بھی ملتا ہے اور مقبر امال کے داخل کی خور تھید کا بحر ویراندازہ ہوتا ہے۔

دراصل کرامت علی کرامت محض این تاثرات قلم بندنبیں کرتے بلکہ تدلیلی راوے ایک نتیج پر پہنچنے کی کوشش

۱۱۷ کارت ادب اردو (جلددوم)

کرتے ہیں۔اس عمل میں ان کاعلم بڑی رہنمائی کرتا ہے۔ پیچیدگی سے عاری ان کی نٹر سونے پہما کہ کا کام کرتی ہے۔ کہد سکتے ہیں کہ بدحیثیت شاعراور نقاد کرامت علی کرامت کی ادب میں ایک مخصوص جگہ ہے۔

## عبدالمغنى

#### (-,19my)

ان کاپورانا م ابوالمبروسید عبدالمننی ہے۔ ہمرجنوری ۱۹۳۱ء کوصوبہ بہار کے ضلع اور تک آباد کے ذی علم ساوات خاندان میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کانا م قاضی عبدالرؤ ف ندوی تھا جوا یک عالم دین بھی تھے۔ عبدالمننی کی ابتدائی تعلیم مدرسہ اسلامیہ، اور تگ آباد میں ہوئی۔ پھروہ پٹنہ چلے آئے اور یہاں کے مدرسہ اسلامیہ میں را خلد لیا ، جہاں ہے فاضل کی سندلی۔ ایک اطلاع کے مطابق انہوں نے حفظ قرآن بھی کیا تھا اور کی سال مسجدوں میں تراوی بھی پڑھائی۔ فاضل کی سندلی۔ ایک اطلاع کے مطابق انہوں نے حفظ قرآن بھی کیا تھا اور کی سال مسجدوں میں تراوی بھی پڑھائی۔ عربی و فاری کی تعلیم سے فراغت کے بعد باضابطہ انگریز کی تعلیم کی طرف مائل ہوئے۔ آئی اے، بی اے اورایم اے کیا۔ اگریز کی ان کا خاص مضمون رہا۔ آئرس اورایم اے کے علاوہ لی ایکی ڈی بھی کیا۔

۱۹۶۱ء میں شعبہ انگریزی، پٹنہ کالج میں تکچررہوئے۔ پھراس زبان کے ریڈراور پروفیسرہوئے۔ تعلیم اور تعلم کے سلسلے سے وابنتگی کے باو جود اردو کے فروغ میں لگے رہے۔ ایک عرصے سے المجمن ترقی اردو، بہار کے صدر ہیں۔ بہار میں اردوکودوسری سرکاری زبان کا درجہ دلانے والوں میں ان کی حیثیت مرکزی رہی ہے۔

بنیادی طور پرعبد المغنی ایک نقاد بین جن کی متعدد کتابی اشاعت پزیر بوچی بین اقبال سے خصوصی دلچی به اوراس باب بین ان کی متعدد کتابی این کی متعدد کتابی ان کی متعدد کتابی ایک نبرست در در با بول جوشاید کمل نبین بے ۔ یقفعیل میں 'پروفیسر عبد المغنی: حیات اور خدمات' مرتبہ: ڈاکٹر سیدا حمد قادری سے اخذ کر کے لکھ در با بول: 'نقط نظر'' (۱۹۲۵ء)'' جاد و اعتدال' (۱۹۷۱ء)'' برناؤشا' (۱۹۷۱ء)'' تفکیل جدید' (۱۹۷۱ء)'' معیار واقد ار' (۱۹۸۱ء)'' اقبال اور عالمی ادب' (۱۹۸۱ء)'' مولا نا ابو الکلام آزاد: ذبن و کردار' (۱۹۸۹ء)'' اسلوب نقد' (۱۹۸۹ء)'' تنویر اقبال' (۱۹۹۹ء)'' عظمت غالب' (۱۹۹۹ء)'' اقبال کا نظر بیخود کی' (۱۹۹۱ء)'' ابولکلام آزاد کا اسلوب نگارش' (۱۹۹۱ء)'' تقیدی زاویے' (۱۹۹۱ء)'' فروغ شید' (۱۹۹۱ء)'' نالب کافن ' (۱۹۹۱ء)'' میر کاتغر ل' (۱۹۹۰ء)'' فیفی ارتفا' (۱۹۹۱ء)'' نقیدی زاویے' (۱۹۹۱ء)'' فروغ شید' (۱۹۹۱ء)'' نالب کافن' (۱۹۹۹ء)'' میر کاتغر ل' (۱۹۰۰ء)'' فیفی کی شاعری' (۱۹۹۱ء)

و سے قادری نے ان کی ۱۳ کتابوں اور کتابچوں کی فہرست دی ہے، جن میں چندا تھریزی میں بھی ہیں۔ عبد المخنی نے اپنا تحقیقی مقالہ ٹی ایس ایلیٹ پر قلمبند کیا تھا، جو جہب چکا ہے، نام ہے "T.S.Eliot's Concept of Culture" نیادی طور پر عبد المغنی مشر تی افکار کے نقاد ہیں۔ انہیں اگر کلیم الدین کی ضد کہا جائے تو شاید بیجا نہ ہوگا۔ کیکن بنیادی طور پر عبد المغنی المرائی خاتی دائی داتی رائے پر اعتبار کرتے ہیں جے عام طور پر مدلل کا میں بناتے۔ ان کی رائے زنی طول پکر تی ہے اور ایسامحسوس ہوتا ہے کہ بعض نکات ان پر القا ہور ہے ہیں جنہیں سیات و

سباق کی کوئی ضرورت نبیں۔اسلامی تہذیب وتدن و ثقافت سے ان کی اٹوٹ محبت انہیں آ بحیکٹیو ہونے سے رو کتی ہے۔ لہٰذاوہ مغرب کے اعلیٰ سے اعلیٰ اورمتند سے متندفن یاروں کوروکرنے سے نہیں چو کتے ۔ بھی بھی کسی عظیم مغربی ادیب اور شاعر کوایے مطالعے کی روشی میں اس طرح پیش کرتے ہیں جیسے وہ اردوا دب کے دوسرے اور تیسرے درجے کا بھی فزکار نہیں لیکن ان کی الیمی رائے زنی ان کے مشرقی مطالعات کا ثبوت بھی فراہم کرتی ہے اور آ را کی غلو کی کیفیت کی بھی غماز ہے۔ کہدیکتے ہیں عبدالمغنی اپنے طرز کے انو کھے اور منفر دفقاد ہیں جن کے سوچنے اور مجھنے کا انداز سموں ہے الگ ہے۔ انہوں نے ابتدائی مجموعہ مضامین میں چندگر انقدر مضامین لکھے تھے جن کی اپنے وقت میں پزیرائی مجمی ہوئی تھی لیکن اینے خیال اور آرا میں اس قدر ا**ٹل تیور اخت**یار کیا کہ بعض کی نگار شات تمام تدلیلی اور منطقی توجیہات سے عاری ہو گئیں۔ ویے اردوا نسانے پران کا ابتدائی مضمون ، احتشام حسین کی تنقید نگاری پران کا مقالدان کی عظمت رفتہ کا پہتہ ویتے ہیں۔ اس کے بعد ہی و وا قبالیات کے مطالع میں غرق ہو گئے اور بے در بے متعدد خیم کتابیں قلمبند کر ڈالیں۔ایک طرف تو و و ا قبال کودنیا کاسب سے برا شاعر تسلیم کرتے ہیں تو دوسری طرف ہری فی روش کو یکسررد کرنے میں کوئی قباحت محسور نہیں كرتے كليم الدين احمين ايك مضمون اور پحرايك كتاب من بيثابت كرنا جا باكدا قبال كاعالمي ادب مس كوئي مقام نبيس ب عبد المغنى في ايك ضخيم كتاب من كليم الدين احمر كي خيالات كوند صرف ردكيا بلكدا قبال كودنيا كاعظيم ترين فنكارثابت كرنے مي كوئى كرنبيں جيوزى \_كہيں كہيں عبد المغنى كى رائے وزنى معلوم ہوتى ہے ليكن استدلال معدوم ہونے كى وجه ہے اثر قائم نہیں کرتی ۔اس کی کتنی ہی مثالیں دی جا سکتی ہیں لیکن مزاج کی افتاد میں غلواور اغراق کاعضراس حد تک زیادہ ے کبعض مباحث بیحد معلی معلوم ہوتے ہیں۔اس کی مثال قر والعین حدر بران کی ایک کتاب ہے جس برموصوف نے قرة العين حيدر كوجيس جوائس اورور جينا وولف سے افضل بتايا ہے۔ صرف ايك اقتباس بربس كرتا ہوں: -'' قرق العین حیدرجیس جوائس ہے تو ممتاز ہیں ہی ،ور جینا وولف ہے بھی ان کا امتیاز واضح ہے۔دونوں انگریزی ناول نگاروں اورافسانہ نگاروں کے مقابلے میں قرۃ العین کے تجربات وسیع اورمتنوع ہیں۔ جوائس اورور جینا کوزیادہ سے زیادہ براعظمی (Continental) کہا جاسكتا ب\_كريداس من بعي تحييج تان كرني بوكي ليكن قرة العين برصغير مندوياك، بظهويش ہے آ مے بردھ کر بورپ کی زندگی کو بھی اپنا موضوع بناتی ہیں اور بین الاقوامی سطح پرعصر حاضر کے متعدد مسائل کو مدنظر رکھتی ہیں۔اس کے علاوہ ماضی سے حال تک وقت کا جو بسیط احساس قرة العین کے یہاں ہے وہ انگریزی ناول وافسانہ نگاروں کے یہاں نہیں ملتا۔ اقد ارحیات اور تہذیب انسانی کے ساتھ قرۃ العین حیدر کی وابتنگی در جینا اور جوائس سے زیادہ بہتر ہے۔ اترتیب ماجرا، بیان قصه جخلیق کردار میں بھی قر ۃ العین کی ہنرمندی اورسلیقگی ( کذا) زیادہ

نمایاں ہے۔''•

۱۰۱۱ کارت ادب اردو (جلددوم)

عبد المغنی یوں تو انگریزی کے پروفیسررہ ہیں لیکن مشرقی ادبیات سے ان کی اٹو مے مبت انہیں بہر حال قابل احترام بناتی ہے۔ اگر اب بھی وہ اپنی تحریروں کو تو از ن بخش سکیس تو ان کے لئے بڑے امکانات ہیں۔ اس لئے کہ عربی فاری اور انگریزی پران کی کیسال دسترس ان کے لئے عظیم تقید نگاری کے کتنے بی دروازے واکرتی ہے۔

### انصارال*ڈنظر* (۱۹۳۲)

ان کا پورا نام محمد انصار الله نظر ہے اور والد کا الحاج محمطیع الله یم رجنوری ۱۹۳۷ء میں آعظم گڑھ میں پیدا موئے ۔ گور کھپور یو نیورٹی سے ایم اے، پی ایج ڈی کی ڈگری لی۔اور شعبدار دومسلم یو نیورٹی ملی گڑھ میں کپچر رہوئے۔پھر و ہیں ریڈر اور پر دفیسر بھی ہوئے۔

انصار الله نظر بنیادی طور پر محقق بیں پھے اسانیات پر بھی انہوں نے اردو کے حوالے سے معیاری کام کئے بیں۔ تذکروں سے بھی دلچیسی لی ہے۔ اور بعض شعراء کے انتخابات شائع کئے بیں۔ اردو صرف ونخو سے ان کی غایت دلچیسی رہی ہے ان کی تصنفین اور شعراء ' میں اس طرح درج ہے:

غرض انصار الله کی نظر تلاش دجتجو میں ایک اجھے محقق کی نظر ہے وہموضوعات کو پورے سیاق وسیاق کے ساتھ دیکھنے کانقش مچھوڑتے ہیں۔

موصوف اب محی تحقیق امورے وابستہ ہیں اور شاید اسانیات پرکوئی اہم کام کررہے ہیں۔

# فضيل جعفرى

(1952)

ان کا اصلی تام سیدفضیل جعفری ہے۔ان کے والدسید مختار احمد جعفری تنے فضیل اللہ آباد کے قریب ایک گاؤں میں 1912ء میں پیدا ہوئے۔ابتدائی تعلیم اس شہر میں ہوئی۔اس ضمن میں ان کی والدہ حدورجہ دلچیں لیتی رہی ہیں۔اردواور عربی کی ابتدائی تعلیم خوددی۔محترمہ کانا مزبیدہ خاتون تعااوروہ ذی علم خاتون تعیس۔

فضیل جعفری کا خاندان فرقہ جعفری سادات سے تعلق رکھتا ہے اپ تام کے بعد زینی جعفری لکھتے رہے تھے۔ بعد میں ان کا خاندان تین حصوں میں تقیم ہوگیا۔ ایک شاخ مجھلی شہر جبل پور میں آگئے۔ اس شاخ کے لوگ کا فی پڑھے لکھے تھے اور بعض علوم میں ممتاز حیثیت رکھتے تھے۔ دوسری شاخ کیلواری شریف آگئی اور صوفیوں میں تبدیل ہوگئی۔ ایک شاخ کا تعلق للہ آباد کے موضع مہگاؤں سے دہا۔ بیسپائی پیشالوگ تھے۔ ای سے فضیل جعفری کا تعلق تھا۔ فضیل نے درجہ ششم سے دوسرے مضامین کے ساتھ آگریزی شروع کی۔ پہلے مسلم اعثرین ہائی اسکول میں داخل ہوئے اور ۱۹۵۳ء میں اللہ آباد سے آئی اے ہوئے اور ۱۹۵۳ء میں فیار کے میں قدرے داخل ہوئے اور ۱۹۵۳ء میں فیار کے میں قدرے

تا فیر ہوئی۔وہ اس وقت اور نگ آباد آ مجے۔اور ۱۹۲۱ء میں ہر انھواڑہ یونی ورش ہے آگریز کی میں ایم اے ہوئے۔
وہ دس سال تک اور نگ باد میں اگریز کی میں لیکچر در ہے۔دوسال تک گور نمنٹ کالح نا گرو میں بھی خد مات
انجام دیں۔ا ۱۹۹ء میں کالح آف آرٹس اینڈ کامری میں صدر شعبہ رہے لین ۱۹۹۰ء میں اس ہے الگ ہوگئے۔ جب
موصوف پر وفیسر بھی ہو چکے تھے وہ کل وقتی طور پر صحافتی خد مات بھی انجام دیتے رہے۔۱۹۹۰ء ہے ۱۹۹۰ء ہے ۱۹۵۰ء کی انتقاب
کایڈ یٹر رہے۔اسکے بعد می ۱۶۰۰ء ہے اپریل ۲۰۰۴ء تک پھر اسکے مدیر رہے۔ ایک سال تک بلنز کی بھی اوارت کی۔
کایڈ یٹر رہے۔اسکے بعد می ۱۶۰۰ء ہے اپریل ۲۰۰۴ء تک پھر اسکے مدیر رہے۔ایک سال تک بلنز کی بھی اوارت کی۔
199ء ہے اپریل ۲۰۰۴ء تک اگریز کی کے ایک رسالہ کی بھی ایڈ یٹنگ کی اور اب سیاست حیور آباد میں کالم نولئی کرتے ہیں۔
ان کی کہلی تحریر ۱۹۹۱ء میں اشاعت پذیر ہوئی۔ پہلے شعر وشاعر کی ہے دلچھیں لیتے رہے تھے۔ابتدائی غزلیس
'افکار میں شائع ہو کیں۔ ان کی شاعر کی مجموعہ کی آج بہت اہمیت ہے۔لیکن ان کی تنقیدی کاوشیس زیادہ نظروں میں رہی ہیں اور انہیں کے حوالے ہے انہیں تابعہ روزگار سمجھ جاتا ہے اسے معیاری شعر کی مجموعہ کی دور انجم عیار اس میں جموعہ کی تو میا گئی ۔لیکن میں مواموصوف معیار کی رسالوں میں اپنے مضاحین چھواتے رہے۔ ۱۹۹۰ء کے بعد شاعر کی ہے کہ مورک کے کہیں کی ہیں جن پر لوگوں کی نگا ہیں کم ہوئی۔لیکن شعر کہنا اب بھی موقوف نہیں ہوا۔ تقریبا ۲۰۰۰ء کے ایس مورک کی دور کی نگا ہیں کم ہوئی۔لیکن شعر کہنا اب بھی موقوف نہیں ہوا۔ تقریبا ۲۰۰۰ء کو ایس کی نگا ہیں کم ہیں۔

فضیل جعفری کی تمن کتابیں اب تک شائع ہوئی ہیں۔ پٹان اور پانی '' کمان اور زخم'اور' محرا میں لفظ'۔ یہ تین کتابیں او بھن کتابیں اور بھن کی تین کتابیں اور معتربھی تجی جاتی ہیں۔ دراصل فضیل جعفری ایک الگ ہی انداز کے نقاد ہیں۔ تینوں کتابیں او بھن معروف ہیں اور معتبر بھی جاتی ہیں۔ دراصل فضیل جعفری ایک الگ ہی انداز کی انداز کی ان کا جارحانہ انداز کسک اور ٹیس پیدا کرتا رہتا ہے۔ مزاج میں بھی قدرت تینی رہتی ہے۔ جھے وجہ نہیں معلوم لیکن ان کی کا فیم اور تاہیند یدگی کا اظہار برطا کرتے رہے ہیں۔ کانی شجید وتح رہوں میں بھی کہیں کہیں بیا نداز جھلک جاتا ہے۔ اپنی پندید گی اور تاہیند یدگی کا ظہار برطا کرتے رہے ہیں۔

اس کے تحریم میں مارے کی مخبائش نہیں۔ اپ نظا نظر کو واضح کرنے کیلے بھی بھی دور دس پہلونکا لئے کسٹی کرتے ہیں۔ اگر کو کن تحریم میں مارے فیراس کی فیرنیس ان کا حزاج دبی ہے جو وار شاطوی کا ہے کین تحریف محقالے ہوتی ہے۔

فضیل جعفری کے بعض مضاحین بے حدم شہورہوئے۔ انہوں نے پاکستان کے چندشاع وں اور اور دبوں پر بڑی وضاحت ہے گھا ہے۔ ان میں سلیم احمد حاص ہیں۔ ان کے بارے میں ان کی نگارشات ہمیشہ قابل مطالعہ رہیں گی ۔ ایک اور شق جو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے وہ و زیر آغا کے سلسطے میں ان کی تقید ہے انہوں نے موصوف کی بہت مشہور کی ۔ ایک اور شق جو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے وہ و زیر آغا کے سلسطے میں ان کی تقید ہے انہوں نے موصوف کی بہت مشہور کتاب ''اردوشاعری کا حزاج'' کا تقیدی کا سہ کیا اور اس کے ہرکھتہ کو از می طور پر در کرنے کی کوشش کی ۔ واضح ہو کہو ذری کو رزی آغا کے سلسط میں ان کی تقید ہے انہوں نے موصوف کی بہت مشہور آغا نے زمین اور کا کتا ہے کہو کی ان کی تقید کی کوشش کی ۔ واضح ہو کہونے کی حقی کی تحق ۔ ان کی کا ب''اردوشاعری کا حزاج'' میں دیو مالا کی تصورات کے ساتھ دوسر سے مناصر بھی منظم ہو گئے ہیں جس کی پہتے تفصیل کی کتاب ''اردوشاعری کا مورت پیدا کرد ہے ہیں۔ بھی کام پاکستان میں وشید ملک نے بھی کیا ہے۔ میں یہاں کوئی میں کر ہے جو اس کتاب میں وشید ملک نے بھی کیا ہے۔ میں یہاں کوئی میں کر ہے جی کرنا نہیں جا ہتا گین فضیل کی تمام با تیں وزیر آغا کی کو بخید و نہیں رہا اس لئے کہا نہوں نے وزیر اور کی اسے میں میں دیستان میں وشید ملک نے تھوا ہے ان کوئی کوشش کی کوشش ک

ادھرفضیل نے مابعد جدیدیت کے حوالے ہی رائے زنی کوکوشش کی ہے لیکن میرامطالعہ بتا تا ہے کہ اس طمن میں انہوں نے تفصیلی مطالعے کی زحمت ابھی تک گوارہ نہیں کی ورندان کا بیان یا رائے یا تفیداتی سرسری نہ ہوتی تفصیل کے لئے دیکھئے مری کتاب (مابعد جدیت بمضمرات وممکنات) یہ کہا جاسکتا ہے کہ چندا ہم اور ذکی علم لوگوں میں فضیل کے لئے دیکھئے مری کتاب (مابعد جدیت بمضمرات وممکنات) یہ کہا جاسکتا ہے کہ چندا ہم اور ذکی علم لوگوں میں فضیل جعفری کا شار ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہئے ۔اس لئے کہ اپنی معروف صحافتی زندگی گزارنے کے باوجود وہ ادبیات سے نہ ضرف دی گیے۔

سے یہ رک رہاں کے ایک طرح کی آزادانہ زندگی گزاری ہے لیکن سحافت ان کے ادب پراثر انداز شاید نہیں ہوئی موسوف نے ایک طرح کی آزادانہ زندگی گزاری ہے لیکن سحافت ان کے ادب پراثر انداز شاید نہیں ہوئی انہوں نے اپناعلمی و قار قائم رکھا آج بھی ان کی اہمیت بحثیت نقادادر شاعر تسلیم کی جاتی ہے ادر ایک نمایاں سحافی کی حثیت ہے۔ حثیت ہے۔

# ابوالفيض سحر

### (,roor \_,19rz)

ابوالفیض سحر ۱۹رفروری ۱۹۳۷ء میں زائن پینے ضلع محبوب محرحیدرآباد میں پیدا ہوئے۔جامعہ عثانیہ سے تعلیم حاصل کی ۔ام ایک تعلیم ہوئی اور زمانہ طالب علی میں مجلّه ' عثانیہ' کی ادارت کی۔اس کی ایک خصوصی اشاعت حاصل کی ۔ام اے تک تعلیم ہوئی اور زمانہ طالب علی میں مجلّه ' عثانیہ' کی ادارت کی۔اس کی ایک خصوصی اشاعت حیدرآباد نہر معروف ہے۔

تعلیم سے حسول کے بعد ہائی اسکول میں میچر ہوئے۔ بعد از ال کیچرر۔ پھر اہم سرکاری محکموں میں ملازمتیں

کرتے رہاور ۱۹۷۳ء میں تق اردو بیورو،نی دبلی کے اسٹنٹ ڈائز کر ہوئے۔اس کے بعد جوائٹ ڈائز کر بھی۔
موصوف مجرال کمیٹی کے البیش آفیسر بھی تھے۔ یہ تفصیلی مضمون'' ابوالفیض سحرمرحوم' از: شاغل ادیب'' کتاب نما' اگست
۲۰۰۳ء سے ماخوذ ہے۔ان کی تصانیف میں'' تیشنظر'' ( تنقیدی مضامین )'' خسروشنائ' ( تحقیقی مضامین )'' فن اور فی مباحث'' کے علاوہ'' اردو ہندی لغت''،'' پہلا ہندوستا کیخلا باز' اور تیلکوناول کا ترجمہ'' دود چراغ محفل' ہیں۔

یوں تو ابوالفیض سحر تقیدی مضامین لکھتے رہے تھے۔ابیامحسوس ہوتا ہے کہ و وبعض نے مباحث بھی پیدا کر نا جا ہے تھے۔'' فن اور فنی مباحث' ای تبیل کی کتاب ہے۔

لیکن ابوالفیض سحر بنیادی طور پرشاعر نے۔اس ذیل بی عظیم اختر لکھتے ہیں:۔
"ابوالفیض سحر بنیادی طور پرشاعروادیب ہیں۔اچھی شاعری کرتے تے اور فکفتہ تر لکھتے تھے
لیکن اس کے باوجودان کی پوری زندگی مشاعروں اوراد بی سمیناروں سے وابستہ رہی اوراردو
زبان وادب کی ترویج و ترتی اور اس کی ادبی و تہذیبی روایت کے تسلسل کو قائم رکھنے کی
کوششوں میں گزری۔'۔

موصوف نظمیں بھی کہتے تھے۔ان کے اشعار عام طور ہے وہ کیفیت رکھتے ہیں جنہیں در دوکرب ہے موسوم کیا جاسکتا ہے۔ایک جاسکتا ہے۔ان کے یہاں زندگی کی بہت ی آلائش کلدر کا سبب بنتی ہیں اور ان سے ان کا دل مسلسل متاثر ہوتا ہے۔ایک نظم میں موصوف نے ای عنوان سے اپنے احساسات یوں رقم کئے ہیں نظم ملاحظہ ہو:

یہ کون آ رہا ہے

نگاہوں میں وحشت کا صحرالئے

اور سر پرا شخائے ہوئے
غم روز وشب کی سیا ہی کا جنگل

یہ چبرہ ہے یا کہ گزرتے ہوئے
وقت کا ایک اجاڑ اور بیابان تنہا جزیرہ

یاب جیں کہ بخرزمینوں کے پھر
جہاں پر کوئی لفظ آگا نہیں

یہ تکھیں جیں یا کوئی اندھا کنواں ہے

یہ تکھیں جی یا کوئی اندھا کنواں ہے

یہ جس میں کوئی خواب کا قافلہ ڈ وب کر مرگیا ہے

یہ دست گراں ہے کہ برگ خزاں دیدہ

(ایک نقم)

ابوالفيض تحركا نتقال ٢٦ رجون٢٠٠٢ وكوموا \_

### عابد بشاوري

(-,1912)

ان کا اصل نام شیام لال کالر ہے لیکن او بی نام عابد بھاوری کے نام سے معروف ہوئے۔ان کے والد کا نام شری ایٹورداس تھا۔

عابدی پیدائش ۲۷ ردمبر ۱۹۳۷ء میں ڈیر واسلعیل خال، پاکستان میں ہوئی کیکن دلی یو نیورش سے ایم اے کیا اور بی ایج ڈی بھی۔

تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد عابد ۱۹۷۱ء میں جموں یو نیورٹی میں اردو کے لکچر رہوئے اور ترقی کرتے ہوئے پروفیسراورصدر شعبہ کے عہدے پرفائز ہوئے اور میسیں سے سبکدوش بھی ہوئے۔

عابداردوادب میں پی چند منتخب کابوں کی وجہ ہے ہم سمجھے جاتے ہیں۔انہوں نے انشا کا بطور خاص مطالعہ
کیا اور اس سلسلے میں تین کا ہیں شاکع کیں۔ یعن ''انشا کے ریف وطیف''،''انشا اللہ خال انشا''اور'' متعلقات انشا''۔
انہیں بنیاد پر انہیں قابل لحاظ محقق بھی کہا جا سکتا ہے۔انشا پر پہلے بھی تحقیق کا م انجام پر برہوا ہے لیکن ان کی کتابوں کا وصف
الگ ہے۔دراصل موصوف نے برے معروضی طریقے پر بعض متعلقہ مباحث کو بھے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے۔اس سے
انگ ہے۔دراصل موصوف نے برے معروضی طریقے پر بعض متعلقہ مباحث کو بھے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے۔اس سے
ان کی تحقیق صلاحیت کا انداز و بھی ہوتا ہے اور نکات سے منطقی طور پر استدلال پیدا کرنے کی خصوصیت بھی ۔لہذا ان کی تحقیق سے انشا کا نیا منظر نامہ ساسنے آیا ہے۔اس کی تفصیل میں جانے کا یہاں موقع نہیں ہے۔

ان کے دوسرے مضامین بھی استے ہی اہم سمجھے جاتے ہیں۔'' نقطے اور شوشے'' ان کے مضامین کا گرانقدر مجموعہ ہے،جن میں کئی تحقیقی مضامین ان کی فراست اور او بی سوجھ بوجھ کا پہتا دیتے ہیں۔

عابد پیاوری کی زبان سادہ اور سلیس ہے۔ یہ تحقیقی رموز کو انتہا کی سہل بنا کر پیش کرتے ہیں۔ لبذاان کے یہاں کہیں بھی بوجھل انداز نہیں پیدا ہوتا۔ عام طور سے محققین اپنے مباحث کوطول دے کر پچھے غیر ضروری نکات بھی زیر بحث لاتے ہیں۔ عابد کی تحریرا یے قص سے پاک ہے۔

### ابوذرعثاني

(-,1952)

یمی حقیقی نام بھی ہے۔ ۱۹۳۷ جنوری ۱۹۳۷ء کو بشارت پورضلع اور نگ آباد (بہار) میں پیدا ہوئے۔ان کے والد کا نام محمد ابوب عثمانی تصااور والد وسلمی خاتون۔

ابوذرعنانی کے والد تصنیف و تالیف ہے گہری دلچیں رکھتے تھے۔انہوں نے ساسی اور ندہبی موضوعات پر معیاری مضامین لکھے۔کی عربی کتابوں کی شرحیں ان کی یادگار ہیں۔جن میں ایک عربی تصنیف''الحسین'' کا ترجمہ بھی

مران درگردرد ر باست.

ے۔ یہ برت شہید کر بلا ہے متعلق ہاور دوجلدوں میں ہاور واقعہ یہ ہے کہ حضرت امام حسین کی سیرت اور واقعات شہادت پر انتہائی اہم کتاب ہے۔

ابوذرعیانی کی ابتدائی تعلیم و تربیت ان کے والد ہی کرتے رہے۔لیکن ان کا سابیا شخف کے بعد کھر کی ساری ذمہ واری ابوؤر ہی کے سر پرآئی گی۔ایے ہی تا گفتہ بہ حالات میں بہار یو نیورسیٹی سے اردو فاری میں ایم اسے کیا اور درس و تدریس سے وابستہ ہو گئے۔ پہلے رانجی یو نیورٹی کے شعبہ اردو میں ریڈر اور پروفیسر ہوئے پھرونو با بھاوے یو نیورٹی، بڑاری باغ میں پروفیسر اور صدر شعبہ اردو کے عبدے پرفائز ہوئے۔

ابوذرعثانی اردو ترکی ہے وابت رہے ہیں۔ جب بہارتقیم نہیں ہوا تھاتو و وعبدالمغنی کے ساتھ اردد کے فروغ میں ان کا ہاتھ بٹاتے رہے اور المجمن ترتی اردو، بہار کے وسلے ہی سے یو نیورسیٹی کے سنڈیکٹ کے ممبر بھی ہوئے۔ حمار کھنڈ بننے کے بعد اردو شظیم کی اہم ترین شخصیت کی حیثیت سے بیحد فعال رہے ہیں۔

ابوذرعثانی نی تقید کے خوشہ چیں رہے ہیں۔ان کی نگاہیں اگریزی کی نعکری مرری ہیں لہذاان کی تقید میں متون پر خاص توجہ ملتی ہے۔ان کی تقید و تالیف کا دائر ہوسیع نہ ہوسکالیکن انہوں نے جو پھے لکھا ہے وہ اہم سمجھا جا سکتا ہے۔ان کے تقیدی مقالوں کا مجموعہ ' فنکار ہے فن تک' متنی جائزے کی اچھی مثال ہے۔ان کی تقیدی بصیرت کھل کر سامنے آئی ہے۔جدیداردو تقیدی نظریات کے سلسلے کی کتا ہم می غیراہم نہیں ہے۔"اسالیب نثر" اور" متخب مضامین ' مجمی دو کتا ہیں جی میں جی میں جی کھی کتا ہیں زیر طبع ہیں۔

ابوذرعثانی ایک واضح ادبی نقط نظرر کھتے ہیں۔ان کے یہاں ادیب وشاعر کی فئکارانہ انفرادیت کی تلاش ملتی ہے۔ تہذیبی ،عمرانی اور نفسیاتی اموران کے یہاں اہم ہوں یا نہ ہوں وہ فئی پہلوؤں کو نشان زد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ادب کا فئی تجزید بھی ان کے نقط نظر کی تفکیل کرتا ہے۔

ابوذرعثانی کااد بی سفر جنوز جاری ہے۔ان سے مزیدمعیاری کام کی تو تع ہے۔

# عنوان چشتی

(,1007-,1974)

ان کااصل نام افتخار الحن ہے لیکن اپنے قامی نام عنوان چشتی ہے معروف ہوئے یے عنوان چشتی ایک مذہبی اور ذک علم خانوادے سے تعلق رکھتے تھے۔ان کے والد کا نام پیرزادہ سید شاہ نور احسن منگلوری ہے، جواپنے وقت کے قطب اور صاحب کمالات بزرگ حضرت شاہ عثمان جہا تگیری چشتی کی درگاہ کے جادہ نشین اور متولی تھے۔

اعنوان چشتی ۵رفروری ۱۹۳۷ء می تصبه منظور ضلع سہار نپور میں پیدا ہوئے۔ان کی ابتدائی تعلیم منظور اور مظفر محربی ہوئے۔ان کی ابتدائی تعلیم منظور اور مظفر محربی ہوئے۔ پھرانہوں نے پہلے جغرافیہ میں ایم اے کیا پھرار دو میں ایم اے، ایم لٹ اور پی ایکی ڈی ہوئے۔ حصول تعلیم کے بعد پہلے آگرہ کے کالج سے وابستہ ہوئے اس کے بعد جامعہ لمیداسلامیہ سے۔ لکچرر، ریڈر اور پروفیسر صدر شعبہ

اردواورڈین بھی ہوئے اورای عہدے سے سبکدوش ہوئے۔

عنوان چشتی کی دومیشیتیں ہیں ایک تو وہ شاعر تنے اور دوسرے نقاد۔ان کی متعدد کتابیں ان کی زندگی ہی میں شائع ہوئیں ۔جس کی تفصیل یہاں درج کی جاتی ہے:

"زوق جمال" (شعری مجموعه:۱۹۲۱ء)" عکس و خص" (شخصیات:۱۹۲۸ء)" نیم باز" (شعری مجموعه:۱۹۲۸ء)" تقیدی پیرائے" (۱۹۲۹ء)" تحقیق ہے تقیدتک " (۱۹۷۹ء)" اردوشاعری میں بیئت کے تجرب " (۱۹۷۵ء)" اردوشاعری میں بیئت کے تجرب " (۱۹۷۵ء)" اردوشاعری میں بیئت کے تجرب گروایات" (۱۹۸۵ء)" مکا تیب حدیدیت کی روایات" (۱۹۸۵ء)" مکا تیب احسن" (مقدمه و حواثی جلد دوم ۱۹۸۳ء)" معنویت کی تلاش" (۱۹۸۳ء)" عروضی اور فنی مسائل" (۱۹۸۵ء)" اردو می کلایکی تقید" (۱۹۸۸ء)" آزادی کے بعد دیلی میں اردو غزل" (۱۹۸۹ء)" حرف بربند" (۱۹۸۹ء)" اردومی کلایکی تقید" (۱۹۸۹ء)" تقیدنامه" (۱۹۹۹ء)

واضح ہو کہ عنوان چشتی کی پہلی شعری تخلیق ۱۹۵۰ء میں شائع ہوئی۔اس کے بعد وہ مسلسل لکھتے رہے جس کا انداز وان کی کتابوں کی فہرست سے لگایا جا سکتا ہے۔

ان کے شعری مجموع ''نیم باز' اور'' ذوق جمال' سے انداز ہ ہوتا کہ عنوان چشتی زبان و بیان پر خاصی قدرت رکھتے تھے۔اس کے کلام میں استادانہ رنگ غالب ہے۔اشعار ش نا ہمواری نظر نیس آتی۔ کلا سکی بچ دھج کے ساتھ ان ک غزلیں عصر حاضر کی بعض کیفیتوں کو بمیٹتی ہیں۔ کہیں کہیں وہ اپنے اشعار میں جدید روش اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن بیان کا حقیقی رنگ نہیں ہے۔دراصل ان کی غزلوں کا انداز وہی ہے جوایک عرصے تک رائج رہا ہے لیکن انہوں نے اپنے تعلقی جہات کو وسیع ترکرنے کی کوشش میں کہیں کہیں وہ انداز بھی اختیار کیا ہے جوانہیں تاز و بکار بناتا ہے۔ گویا ان کی شاعری ایک طرف روایت کا بیت دیتی ہے تو دوسری طرف عصر حاضر کے بعض اہم خصائص کا بھی۔

عنوان چشتی کی غزلوں ہے چندا شعار نقل کرتا ہوں ،جن کی بنیاد برطو مل مضمون لکھا جا سکتا ہے:

ہاری تشنہ لبی پر نہ جا کہ ہم اکثر سمندروں کو بھی جوئے کم آب لکھتے ہیں

ہتھیلی اس کی ہے لیکن کیریں میری ہیں کہ ان میں اپنا مقدر مجھے دکھائی ویا

تنهائی ہو یا سناٹا تیرے کئے روح کا پارہ جسم کا سونا تیرے نام

راہ طلب میں ہوش نہیں ہے سجدوں کا ستوں کا احساس بھی کھونا تیرے نام ہمارے دن کو جودیانبیں اک دھوپ کا نکڑا ہماری رات کو وہ جاند کا معیار کیا دیتا بھر میں جست میں

ابھی سے نیزے پہ قرآن درمیان میں ہے مرے حریف مرا تیر ابھی کمان میں ہے

سرائے جاں کے مسافر کو کیا کہا جائے گرایہ دار ہوں میں اور وہ مکان میں ہے

عنوان چشتی کی ایک حیثیت نقاد کی بھی ہے۔ آئیس میکی تقید لکھنے والوں کی صف بھی رکھا جاتا ہے۔ ان کے مطالعات بھی بھیرت اور گہرائی دونوں ہی ہیں۔ وہ کوشش کرتے ہیں کدان کی تقیدی متعلقہ فنکاراورفن کے اہم گوشوں کو واضح کردے۔ کہیں کہیں کمیں گفتند کے نمو نے ملتے ہیں لیکن ایسے تمام اموران کی عروضی دلچپیوں بھی تقریباً ہم ہوجاتے ہیں اور نمایاں طور پرعروضی فکر ونظر کے فنکار بن جاتے ہیں۔ ویسے ان صدود بھی انہیں قید کر تاان کے ساتھ زیادتی ہوگ اس لئے کہ آج کی تقید کے نی قابل لحاظ تیوران کے یہاں موجود ہیں جن کی طرف توجہ کرنا چاہئے۔ عنوان چشتی کی وفات کیم فروری ۲۰۰۴ء میں دبلی بھی ہوئی اور یہیں وفن ہوئے۔

# عجم الهدى

(-,19m)

اصل نام بھی یہی ہے۔ان کے والد کا نام مولوی نور البدیٰ تھا۔ جم البدی ۱۹۳۸ ، جس موتیباری جس پیدا ہوئے۔ابتدائی تعلیم کے بعد پشناور بہار یو نیورسیٹی سے اردواور فاری جس ایم اے کے امتحانات اخمیازی حیثیت سے پاس کئے۔الی ایل بی ڈگری لی اور پی ایج ڈی ہوئے۔ بہار یو نیورسیٹی کے بھٹت سکھ کالج جس اردو کے تکچر راور ریڈر ک حیثیت سے درس و تدریس کا کام انجام دیتے رہے۔ ۱۹۵۷ء جس مدراس یو نیورسیٹی سے وابستہ ہو گئے بچر بہار یو نیورسیٹی والیس آگئے اور یروفیسر ہو گئے نیز صدر شعبہ۔

جم البدى تقريباً ٣٦ سال سے شعر كبدر بے جيں \_زبان و بيان پر خاص قدرت بـــاخلاقی قدروں كــ پاسدار جيں جن كی جھاپ ان كے كلام ميں بھى پائى جاتى ہـــكلاكي انداز ميں ندرت پيدا كرنے كى كوشش كرتے جيں \_موصوف كى ايك غزل ملاحظہ ہو:

> دل کی باتمیں کون سائے ،کون یہاں سننے والا ہے جو ہے اپنی ذات میں کم ہے ہرانساں ہس بول رہاہے

وقت مسلسل بھاگ رہاہے ہر بل پیچے چھوٹ رہاہے میں کا منظر شام کو بدلا ،شام جو ہے وہ صبح فنا ہے رنگ بھی دھوکا ،فاا تقد بھی بس لی بھرکا رنگ بھی دھوکا ،فاا تقد بھی بس لی بھرکا ہوئے گل اور محمع ترنم ، تیز ہوا کا جھونکا ہے ہستی اپنی کیسی ہستی ، ایک تسلسل مسبح ازل کا اقل واتخر،باطن وظاہر،سب تو وہی ہے جھ میں کیا ہے دنیا ونیا ،لذت لذت، اپنی مسرت وجھونگانے والے دنیا ،لذت لذت، اپنی مسرت وجھوکائی دھوکا ہے وہ مضمرے، باہردھوکائی دھوکا ہے وہ مضمرے، باہردھوکائی دھوکا ہے وہ مضمرے، باہردھوکائی دھوکا ہے وہ تیرے بی دل میں وہ مضمرے، باہردھوکائی دھوکا ہے وہ تیرے بی دل میں وہ مضمرے، باہردھوکائی دھوکا ہے وہ تیرے بی دل میں وہ مضمرے، باہردھوکائی دھوکا ہے۔

لیکن شاعر کے علاوہ جم الہدیٰ ایک بھیرت افروز نقاد بھی ہیں۔ انہوں نے ''فن تقیداور تقیدی مضامین' کے نام سے ایک کتاب ۱۹۲۱ء میں شائع کی تھی جس سے گئی ایڈیشن شائع ہو بچے ہیں۔ انہوں نے تنقید کی ماہیئت ، افادیت اور اہمیت پر کئی اہم نکات پیدا کئے۔ اصول تقید کے باب میں اور نقاد ہے ان کے رشتے کے سلسلے میں اہم با تمیں قلمبند کی ہیں اور تقید کے مشافی کا بھی جا تز ولیا ہے۔ گویا اس کتاب کا پہلا حصہ تقید کے اصول اور منا بطے کے سلسلے میں ہم کھنے والوں کے مضامین شائع کتے مجلے ہیں جو تقید کے مسائل کی تنہیم کی مضامین شائع کتے میں جو تقید کے مسائل کی تنہیم کی مضامین شائع کتے میں جو تقید کے مسائل کی تنہیم کی مضامین شائع کتے میں جو تقید کے مسائل کی تنہیم کی مضامین شائع کتے میں جو تقید کے مسائل کی تنہیم کی مضامین تیں ہیں۔

"مسائل اورمباحث" موصوف کے مضامین کا مجموعہ ہے جس میں غالب ، قبال اور انیس کی بعض جہتوں پر روشیٰ ڈالی گئی ہے۔ اردو تنقید کے میاا نات سے ایک اچھی گفتگو ملتی ہے۔ تقابلی محقیق کے مسائل کو بچھنے کی سعی کی گئی ہے نیز محقیقی مقالے کی جیئت اور اسلوب کے افہام و تفہیم کی طرف توجہ ملتی ہے۔ اس مجموعے کے مضامین کا مزاج متنوع ہے لیکن تمام مضامین قابل مطالعہ جیں۔

''تصوف اور کلام قربی'' بھی موصوف کی ایک کتاب ہے جس کے سلسلے میں بعض لوگوں کی آرا آسان فن کاسفیر میں لمتی ہیں ، جے علیم صبانویدی نے مرتب کیا ہے۔

بحوالهٔ ۲ تامل نا ؤویس اردو٬ علیم میانویدی بقوی کونسل برائے فروغ اردوز بان بنی د بلی بس ۳۷۸

ش\_اختر

(19PA)

اصلی نام سید صابر حسین ہے۔ ش اختر ۲۵ رد تمبر ۱۹۳۸ء ی گیا (بہار) ی پیدا ہوئے۔ ایم ،اے۔ پی ،ایج ، ڈی اردو چی ہوئے تعلیم سے فرا فت کے بعد ڈور نڈوکالج رائجی ی اردو کے تکچر رہوئے اس کے بعد ریڈر ہوکررائجی

یو نعد ش آھے ، پھر پر دفیسر بھی ہوئے اور اس یو نعد ش کے پردوائس چانسلر کے عہدے پر فائز ہوئے۔ پچھ عرصے تک وائس چانسلرانچارج بھی رہے۔ ش اختر ،اختر پیامی اور جابر حسین کے اپنے بھائی ہیں۔ ظاہر ہے ان کا خاندان ذی علم ہے اور گھر کے اکثر افراد شعروادب سے وابستہ ہیں۔ ان کی بیٹم بھی رائجی سیون میں انجینئر تک کے اعلیٰ عہدے پر فائز تھیں اب سبکدوش ہوچکی ہیں۔

ش اختر بنیادی طور پرافسانہ نگاراور ناول نگار ہیں لیکن تحقیقی و تنقید سے بھی دل چھی لی ہے اوراس سلسلے کے ان کے بعض او بی کام بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔

ش اخترتر تی پیندرہے ہیں بہمی اس تحریک کی وابنتگی کے سلسلے میں بہت فعال رہے تھے ان کی تمام تحریروں میں تر تی پیندی کی چھاپ نمایاں ہے۔

ش اختر ایک زمانے سے افسانے لکھتے ہیں ، زنداں کی ایک رات ، ایک عرصہ پہلے شائع ہوئی تھی بیان کے افسانوں کا مجموعہ ہے۔ اس میں جتنے افسانے ہیں ان میں ساجی ناہموار یوں ناانصافیوں اور استحصال کے مرکزی دھاروں پر فوکس کرتے نظر آتے ہیں۔ ساتھ ساتھ جنسی استحصال کی بھی صور تیں ان کے یہاں دیکھی جاسکتی ہیں۔ ش اختر ایک زمانے سے چھوٹا نا گور میں رہے ہیں ان کا مرکزی مشتقر رانچی رہا ہے لہذا انہوں نے آدی باسیوں کی زندگی کا بغور مطالعہ کیا ہے ان کے افسانوں میں ان کی زندگی کا بغور مطالعہ کیا ہے ان کے افسانوں میں ان کی زندگیاں بھی منعکس ہیں۔

ش اختر کا ناولت ''خوں بہا'' کے 19 میں شائع ہوا اس میں جنسی استحصال کی کہانی بہت ہے باکی ہے رقم کی گئی ہے۔ اجل سکھ اور نو جوال ریشمال کی کہانی ہو ہے بھی موثر انداز میں چش کی گئی ہے۔ اجل سکھ کوریشمال کی د کھے بھال کرنی تھی اس لئے کہ وہ اس کے دوست کی بیٹی تھی لیکن جس طرح اس نے جوان لاکی کا استحصال کیا ہے وہ دیدنی ہے ، سیاہ کار یوں کے تمام تر نقوش ''خوں بہا'' میں موجود ہیں ان دوکر داروں کے علاوہ دوسر ہے کر داراور واقعات بھی روشن ہیں۔ لیکن ''خوں بہا'' غالبا قابل کی ظاو ہی نہیں پہنچ سکالہذااس پر بحث بھی نہیں ہوئی اگر ہوئی تو بہت کم ۔ اس ناولت میں شرخر نے کئی کر دار کواس طرح برتا ہے کہ نہ صرف ان کے خدو خال روشن ہوجاتے ہیں بلکدان کے ساتھ متعلقہ ماحل بھی ۔ یہ ایسافن ہے جس پر ابھی تک توجہ نہیں گی گئی ہے۔ یمکن ہے کہ ''خوں بہا'' کی عربانہ ہے گئا تو افران کی اعراز ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی بوئی بوئی بعض حصوں میں استحصال کا ایسا جا برانہ رو بیشا یہ کی اور ٹاولٹ میں بارنہ بایا ہو۔ قابل کیا ظافہ بان کو استحصال کا ایسا جا برانہ رو بیشا یہ کی اور ٹاولٹ میں بارنہ بایا ہو۔ قابل کیا ظافہ بان کو استحصال کا ایسا جا برانہ رو بیشا یہ کی اور ٹاولٹ میں بارنہ بایا ہو۔ قابل کیا ظافہ بان کو استحصال کا ایسا جا برانہ رو بیشا یہ کی اور ٹاولٹ میں بارنہ بایا ہو۔ قابل کیا ظافہ بان کو استحصال کا ایسا جا برانہ رو بیشا یہ کی اور ٹاولٹ میں بارنہ بایا ہو۔ قابل کیا ظافہ بان کو استحصال کا بیسا جا کہ کی اور ٹاولٹ میں بارنہ بایا ہو۔ قابل کیا ظافہ بان کو استحصال کا بیسا جو بیش ہوگئی ہوئی نے ۔

1111

ش اختر کی دوسری کتابوں میں "عدسہ" شناخت" اردو افسانے میں کسی نزم اور" سوفو کلیز" اہم ہیں۔ میرے خیال میں سسی نزم پر بیداردو کی پہلی اور آخری تقیدی کتاب ہے۔ عدسہ اور شناخت میں اردو کی خواتین افسانہ نگارز پر بحث لائی می ہیں۔ سوفو کلینز میں اس کے ڈراموں کے ساتھ ساتھ یونانی ڈراموں کے عموی مزاج پر بھی ایک نگاہ ڈالی می ہے۔

ش اختر شاعری کی جانب بھی متوجہ ہوئے ہیں۔نٹری نظم کا ایک مجموعہ شائع ہو چکا ہے لیکن میں اس پر فی الحال کوئی رائے زنی نہیں کرسکتا۔

شاخر کااد بیسفر بنوز جاری ہاوران سےمزید خلقی اور تقیدی کام کی و تع ہے۔

### اميراللدخال شابين

#### (-1914--1919)

ان کے والد کانام بشیر اللہ خال تھا۔۵ارجنوری۱۹۳۹ء کومیر ٹھے بیں ہیدا ہوئے۔انہوں نے معاشیات اور اردو میں ایم اے کیا۔ پھر اردو میں لی ایکے ڈی کی۔اس کے بعد میر ٹھ کالج سے وابستہ ہو گئے۔صدر شعبہ اردو بھی ہوئے۔

شامین کی دلچی اسانیات ہے رہی تھی نیز وہ اردونٹر پر خاص طور سے توجہ کررہے تھے۔ان کی کتابوں میں ''جدیداردولسانیات''،''فن سوانح نگاری''،''سیر المصنفین ''،''اردواسالیب نٹر''ادر'' تحقیق وتنقید'' شائع ہو چکی ہیں۔

لسانیات پرانہوں نے بچھابتدائی کام کے ہیں۔ چونکداس علم پراب تک بہت زیادہ نہیں لکھا گیا ہے اس لئے ان کی کتاب ہی لوگوں کی نظر میں رہی ہے۔ لیکن ان کی شہرت'' اردواسالیب نش'' سے ہوئی۔ بیا یک اہم کتاب مجمی جاتی ہے اور مقبول خاص و عام ہے۔ شاہین شایدای کتاب کے وسلے سے زندورہ کتے ہیں۔ فن سوانح نگاری پران کا کام بھی قابل لحاظ ہے۔

''سرالمصنفین ''کی اہمیت ہے کیے انکار ہوسکتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے تحقیقی و تقیدی مضامین بھی جوسب کے سب مختلف رسالوں میں اشاعت پزیر ہو چکے ہیں۔ پچھ مضامین تحقیق و تقید بجا کر لئے گئے ہیں کیکن بیس کہاجا سکتا کہان کے سارے مضامین مرتب ہوکرشائع ہو گئے ہیں۔

شاہین خاموثی ہے او بی کام سرانجام دینے میں منہمک تھے کہ اچا تک ان کی وفات ۲۸ ردمبر ۱۹۸۹ء میں ہوگئی۔وفات کی بیتاریخ مالک رام کی کتاب'' تذکر و ماہ و سال' میں اس طرح ہے۔لیکن'' ہاری زبان' میں وفات کی تارح ۸رجنوری ۱۹۹۰ء درج ہے۔میرے خیال میں یہی سمجے ہے۔

امیر الله خال شاہین کی بے وقت موت نے ایک اچھے مقت کواردو دنیا سے محروم کردیا۔ان سے بڑی تو تعات وابست**م**ی۔

باري ادب اردد از جعردد م

شميم حنفى

(1939)

موصوف کارئ ۱۹۳۹ء میں سلطان پور (یوپی) میں پیداہوئے۔ابتدائی تعلیم بھی پیبیں ہوئی۔ان کے والد کا نام محمد کلیسن تھا جواپنے زیانے کے معروف وکیل اور ساجی کارکن تھے۔ان کا انتقال ۱۹۷۷ء میں ہوا۔ان کی والدہ کا نام زیب النسا بیٹم تھا محتر مدخوا تین کے رسالوں میں مضامین بھی لکھا کرتی تھیں۔ان کا انتقال ۱۹۷۱ء میں ہوا تھا۔ گویا شیم حنی کی پرورش و پرداخت ایک ذی علم گھرانے میں ہوئی جس کے اثر ات دور رس رہے ہیں۔

ابتدائی تعلیم کے بعد گورنمنٹ ہائی اسکول، سلطان پور (اتر پردیش) سے انٹر پاس کیا۔ بی اے الد آباد یو نیورسیٹی سے ہو اورای یو نیورسیٹی سے ہوا ، میں تاریخ میں ایم اے کیا، پھر ۱۹۲۳ ، میں اردو میں ایم اے ہوئے۔ الد آباد یو نیورسیٹی سے ۱۹۲۷ ، میں فی کُل کی ڈری کی اور ۲ کے 19 میں مجلی گڑے مسلم یو نیورش سے ڈی لٹ ہوئے۔

شمیم حنی کی بہل تحریر کالج میگزین ہی میں چھپی تھی۔ساتویں درج میں تصفو ایک انشائیہ بھی قلمبند کیا تھا۔ رسالہ''شبخون'میں افسانے بھی لکھتے رہے ہیں۔انہوں نے بچوں کی کہانیاں بھی ککھی ہیں۔

شیم حنی ایک نقاد کی حیثیت سے معروف ہیں۔ان کی تصنیف و تالیف کی تعداد اچھی خاص ہے۔ بچھ کے نام یہاں لکھ رہا ہوں:''جدیدیت کی فلسفیانہ اساس''''غزل کا نیا منظر نامہ''''نی شعری روایت''''کہانی کے پانچ رنگ'، ''اقبال کا حرف تمنا''''قاری سے مکالمہ'' ''خیال کی مسافت''''غالب کی تخلیقی حسیات'''ہمسایوں کے درمیان'، ''تاریخ ، تہذیب اور تخلیقی تجزیہ'''کارگہہ شیشہ گراں'''انفرادی شعور اوراجتمائی زندگی''۔

قیم حنی نے بعض کا بیں مرتب بھی کی ہیں مثلاً ''فراق: شاعر وضحض'' ''فراق: دیار شب کا مسافر'' ''سیاہ فام ادب''۔انہوں نے ترجمہ سے بھی غایت دلچیں لی۔ڈاکٹر تا راچند کے خطبات کا'' قومی بجبتی اور سیکولرزم' کے نام سے ترجمہ کیا۔ بھگوان شکھ کی خودنوشت کو' یا دوں کی دنیا' کے نام سے اردو کا جامہ پبنایا بعصری بنگالی شاعری ترجمہ''شہرخوں آتام'' کے نام سے شاکع کروایا۔ مولا نا ابولکلام آزاد کی کتاب'' انڈیاونس فریڈم'' کا اردو ترجمہ'' ہماری آزاد کی' کے نام سے کیا۔ پنڈ سے نہرو کی ارلی رائنگس کا ترجمہ'' منتخب تحریریں جہدو جہد کے سال' کے عنوان سے کیا۔

مصیم منفی نے کئی ڈرا ہے بھی لکھے۔ مثلاً ''مٹی کا بلاوا''،'' مجھے کھریاد آتا ہے''،''زندگی کی طرف''،''بازار میں نیند''اور''غالب آپ اپناتما شائی''۔ بچوں کے اوب ہے بھی ہے ان کی دلچپی رہی ہے۔ چند کتابیں جوشائع ہوئی ہیں ان کے نام ہیں''مرزاغالب''،'' جواہرلال نہرو''،'' اندراگا ندھی کی کہانی''،'' بجوتوں کا جہاز''،'' کٹا ہوا ہاتھ''،'' درزی کے 1110

شنرادے کی کہانی''''فاطمہ کی کہانی''۔

شیم خفی نے ہندی میں بھی تقریباً نصف درجن ترجے شائع کئے ہیں۔دو کتابیں ایک مصوری پر اور دوسری غزل گائیگی پرانگریزی میں چھپی ہیں۔ان دو کتابوں سے بیٹھی اندازلگایا جاسکتا ہے کہ انہیں مصوری اور موسیقی سے غایت دلجی رہی ہے۔موصوف نے مجھے خود بتایا کہ بعض اہم مصوروں اور موسیقاروں سے رابطہ رہا ہے۔ یہ بھی اطلاع دی کہ وہ مٹی کے برتن بتانے کے فن سے بھی آشنا ہیں اور اس سلسلے میں انہوں نے ایک استاد منتخب کر رکھا ہے۔

لیکن بنیادی طور پرخیم حفی کی حیثیت ایک نقاد کی ہے۔ انہیں دانشور بھی کہد کتے ہیں۔ "جدیدیت کی فلفیانہ اساس" ان کی معروف کتاب ہے، جوان کا تحقیق سندی مقالہ بھی ہے۔ اس کتاب کی اشاعت کے بعد وار شعلوی نے اس کے مندر جات پر بخت اعتر اضات کئے لیکن الی گرفت کے باو جود اس کتاب کی اساسی اہمیت ہے اور جدیدیت کے فلسفیانہ پس منظر کی تغییم میں بعد معاون ہے۔ گو کہ نقط نظر سے اختلاف کی بوی تنجائش ہے۔ اس کتاب کے رابطے ہو و حدیدیت کے ایک نقاد بن کر انجر سے ہے۔ اکثر ہند و متانی اور پاکتانی شعرابی جدیدیت ہی کی عقبی زمین میں وقیع مقالی حدیدیت کے ایک نقاد بن کر انجر سے ہے۔ اکثر ہند و متانی اور پاکتانی شعرابی جو بدیت ہی کی عقبی زمین میں کیا نیت کا پہلونمایاں ہو جا ہے۔ ایک طرح کی فکر اور سوج تحریر کو عمومیت سے ہمکنار کر دیتی ہے۔ اس لئے ایک شاعر کی بنیاد می تعید کی بصیرت کو پھلنے پر کیوں کر قائم ہو کتا ہے۔ اس باب میں تحوز اکنفیوز ن پیدا ہو جا تا ہے۔ در اصل ف بمن کی جوت ہر جگہ نمایاں ہوتی ہے بہلی و دمند بھی ہے جو تغیمی کے قات کو وسیع ترکر تی ہے۔ اس اور ایسا حساس ہوتا ہے کہ تو تا ہے جس سے آگر نظر امشکل ہوتا ہے۔ لیکن علم و آگری کی جوت ہر جگہ نمایاں ہوتی ہے۔ اس اور ایسا حساس ہوتا ہے کہ تو ناتی کو وسیع ترکر تی ہے۔

ھیم حنفی ہنوزا ہے ادبی کاموں میں مصروف ہیں۔ کئی کتابیں زیرطبع ہیں۔جدیدیت ہے وابستہ نقادوں میں انکی اپنی شناخت ہے اورانکی تحریریں ذہین پڑھنے والوں کو بھی متاثر کرتی ہیں۔اس لحاظ سے نہیں ایک باوقار نقاد تسلیم کرنا جا ہے۔

# جعفررضا

#### (-,1959)

یمی اصل نام بھی ہے۔ان کے والد کا نام سید خیرات حسن تھا۔ جعفر رضا کیم تمبر ۱۹۳۹ء میں الد آباد میں پیدا ہوئے۔ایم اے وفل (اردو) وفل (ہندی) اور وی لٹ (اردو) کی وگریاں لیں۔ شمیر یو نیورسیٹی سری محراورالد آباد یو نیوش میں ریڈراور لکچرر رہے۔اس کے بعد پریم چند پروفیسر کی حیثیت سے شعبہ اردوالد آباد یونویوش میں رہاور یہیں سے سبکدوش ہوئے۔

جعفررضا کی تصنیف و تالیف کی تعداد خاصی ہے لیکن ان کی بعض کتامیں اہم مجمی جاتی ہیں مثلا'' د بستان عشق کی مرثیہ گوئی''،'' پریم چند : فن اور تعمیر فن 'اور'' مخبینہ معنی'' -

دراصل جعفرر مضامر تی پند تحریک ہے وابستار ہے ہیں لیکن ان کی تحریر میں کہیں بھی غو عاکی لیفیت نہیں ہے۔

کہیں کہیں ایا بھی انداز وہوتا ہے کہ نقاد سے زیادہ محقق ہیں ،خصوصاً ان کی پریم چند سے متعلق کتابیں اس ذیل میں آسکتی ہیں۔ انہوں نے پریم چند کی جند نے ہیں۔ انہوں نے پریم چند کی کہانیوں کے حوالے سے کی تحقیق کتے واضح کئے ،اس کا بھی احساس والا یا کہ پریم چند نے کب کوئ کی جند نے کب کوئ کی جندی یا اردو میں پہلے کمھی ۔ الی تحقیق وجنجو میں انہوں نے نہ تو تعصب کوراہ دی اور نہ ہی جذبا تیت کو۔ بلکہ ایک محقق کی جوروییہ وسکتا ہے اسے اپنانے کی کوشش کی۔

جعفررضانے مرفیوں سے عابت دلچیں لی۔ دبتان عشق کی مرثیہ گوئی پران کا تحقیقی و تقیدی کام اہم سمجھا جاتا ہے۔ مرجے کی جوروایت ربی ہے اس پرموصوف کی نگاہ بسیط وعریض ہے۔ کہد سکتے ہیں کہ مرفیوں کی کند میں واضل ہوجاتے ہیں اوربعض ایسے احوال وکوا کف سامنے لاتے ہیں جن کا شعورای مخض کو ہوسکتا ہے جواس صنف میں رج بس میا ہو۔ اس محمن میں ڈاکٹر سے الز مال کی رائے ملاحظہ ہو:۔

"د و اکر جعفر رضا کا ادبی شغف جحقیق وجنو کاؤوق، وسیع مطالعه، تقید و تجزیه کی ملاحیت نے مرید کی تنقید میں ایک نے باب کا ضافہ کیا ہے اورا پیے اوبی مواد کی نثا ندہی کی ہے جس سے اردو کی تمام ادبی تاریخیں خالی ہیں .....

بلاخوف تردید کہاجا سکتا ہے کہ یہ کتاب اردوادب کے ایک تاریک کوشے سے نقاب سرکاتی ہے، جے اس کے مصنف کی تحقیق و تنقیدی بصیرت کی بنا پر اردو میں ایک اہم مقام ملتاجا ہے ۔'• اس طرح جعفر رضا کی کتاب'' پریم چند: فن اور تعمیر فن'' بیحد مقبول ہوئی ۔اس کے دوسرے ایڈیشن میں جو ۱۹۸۰ میں ٹنائع ہواد وخود لکھتے ہیں:۔

" یہ کتاب میری دیگر کتابوں کے مقابلے جی زیادہ معرض بحث رہی ہے۔ یہ بات میرے
لئے باعث سعادت ہے کہ میرے خیالات اور تحقیق نتائج پراردو ہندی ادیوں کی تمین نسلوں
نے کھل کر بحثیں کی ہیں۔ میرے بزرگ ادیوں نے ،معاصر اہل تھم نے اور بعد کے نئے
باقد ین اور محققین نے۔ یہ سلسلہ ہنوز جاری و ساری ہے! ان جی سے چندا ہم ترین سائل و
مباحث پر زیر نظر ترمیم واضافہ شدہ واشاعت جی حسب تو فیق روثی ڈالی کی ہے لیکن باتی کی
اہمیت کا بھی مقروم عتر ف ہوں۔ اگر تنگی داماں حاکل نہ ہوتی تو ان کے تجزیے کی سعادت
عاصل کرتا! یہ ب ممکن ہے کہ تمام اہل نظر ایک تکت پر اتفاق رائے کرلیں۔ اہل نظر کی انفر ادیت
می تنوع پر قائم ہے! لیکن میرے لئے یہ کرم خاص ہی کیا کم ہے کہ میرے خیالات اور تحقیق
نتائے کولائق اعتماس مجما گیا۔ ان پر زم وگرم بحثیں ہوئیں اور ان کا سلسلہ جاری ہے۔ " 🏎
نتائے کولائق اعتماس محما گیا۔ ان پر زم وگرم بحثیں ہوئیں اور ان کا سلسلہ جاری ہے۔ " 🏎

نوض کہ یہ کتاب معرض بحث میں بھی رہی اوراس کی اہمیت بھی تسلیم کی گئی۔ای طرح جعفر رضا کی'' پریم چند: کہانی کارہنما'' کی بھی پزیرائی کی گئی۔اس میں کہانی کی تعریف ہے لے کراس کے دوسرے اوصاف پر توجہ کی گئی پھر پریم تاري اردو (جلدودم)

چند کے حوالے سان کے سابق اور سیا کی نظر ہے ، زبان و بیان کے باب میں ان کے نقط اُنظر اور چند بنیا دی حقا اُق پر توجہ کی گئے۔ گویا پریم چند کی جو عقبی زمین ہو عتی ہا اور زندگی اور سان کے بارے میں ان کا جو نقط اُنظر ہو سکتا ہے ان سب پر گری نظر ڈ ال گئی ہے ہوگا یا ہے موضوع کے لحاظ سے اس کتاب سے پریم چند شنای میں بڑی مدد ملتی ہا اور جعفر رضا کا موقف بھی یہی ہے۔ ار دواور ہندی کے تعلق سے اور پریم چند کے حوالے سے جوجعفر رضا کی اہمیت رہی ہاس پر وشنی ڈالتے ہوئے اور پندر تا تھا آئک لکھتے ہیں:۔

"اردو اور ہندی دونوں زبانوں پر عالمانہ دستری، پریم چندادیات کے سب ہے ہوے جا نکار،اردو مرثیہ،افسانوی ادب اور عصری میلانات کے پایئر اعتبار ناقد و محقق ہتر یا چار درجن کتابیں اور استے ہی ادبی و تحقیق مضامین ، حکومت ہند ،اتر پر دیش سرکار، ریاسی اردو درجن کتابیں اور استے ہی ادبی و تحقیق مضامین ، حکومت ہند ،اتر پر دیش سرکار، ریاسی اردو اکادمیوں اور آل ایڈیا میراکادی ہے گرانقدرانعامات، جمہوری اسلامی ایران کے ہوم آزادی محالات کی موقع پر اسلامی مفکر کی حیثیت ہے تمغیطلائی ، ملک و بیرون جات کی ادبی کانفرنسوں کی صدارت ، مختلف ادبی ، تہذیبی اور سیاسی سرگرمیاں۔

ہشت پہل فخصیت ہمتاز ادیب و محقق ،دانشور، ماہر تعلیم ، ہردلعزیر استاد، حساس شاعر،
کامیاب تنظیم نگار بخلیق و محکسر مزاج اور الد آباد یو نیورٹی کی قدیم علمی واد بی روایات کے این
و باسدار - یہ بیں پروفیسر جعفر رضا۔''

جعفررضان اس طرف تصوف کی طرح توجہ کی ہے۔ اس سلسلے کئی مضامین فلف اولی رسالوں میں شائع ہو چکے ہیں۔ اس اہم موضوع کو نے تناظر میں ویکھنے کی کوشش کی ہے۔ فی الحال میں ان کے متعلقہ مضامین کے محقویات پر دوشن نہیں ڈالنا چا ہتا لیکن اتنا تو احساس کیا ہی جا سکتا ہے کہ اس باب میں بھی ان کی انفراد یہ نمایاں ہے۔ جعفر رضا کا اسلوب رواں اور شکفتہ ہے، جس کی پزیرائی فراق گورکھپوری نے بھی کی ہے۔ موصوف کا تنقیدی و

تحقیق سفرابھی ختم نہیں ہوا ہے۔ لہذاان کی مزید کتابیں اشاعت پزیر ہو عتی ہیں۔

### احمدسجاد

#### (1939)

یمی ان کا نام بھی ہاں کے والد محرنظیر الدین مرحوم تھے۔ سجاد ۱۹۳۹ء میں بہار شریف منطع ناندہ میں بہار شریف منطع ناندہ میں بیدا ہوئے ۔ ابتدائی تعلیم کے بعد پٹنسیٹی سے ایم اے، پی ایکی ڈی اور ڈی لٹ کی ڈاگریاں لیس تعلیم کے حصول کے بعد را نجی کا بھی ایکی کے بعد اردو بھی ریاد و بھی رہوئے۔ مدر شعبہ اردو بھی رہے۔ اردو میں ریڈراور پروفیسر کے عہدہ سے سبکدوش ہوئے۔ مدر شعبہ اردو بھی رہے۔ ایک تصانیف میں ہندوستانی مسلمانوں کے بنیادی مسائل اور ان کا ایک اور ان کا

 <sup>&</sup>quot;دبستان عشق کی مرثیه گوئی" (اندرونی فلیپ)

صل(۱۹۷۳ء) دبستان رام پورایک اہم فنکار (میرغلام علی عشرت بریلوی) (۱۹۷۸ء) تنقید دتح یک (۱۹۷۹ء) اسلام کا انقلاب (۱۹۸۰) پاکستان میں اردوغزل (۱۹۸۰ء) پندر هویں صدی ہجری کے نقاضے اور مطالبات (۱۹۸۱ء) تحریک آل انڈیاموئن کانفری (۱۹۸۴ء) •

احمہ جادی اہم ترین کتاب میر غلام علی عشرت پر یکوی پر ہی ہے۔ یہ تحقیقی مقالہ ہے جس میں دبستان رام پور کے موضوعات بھی سامنے آگئے ہیں اور عشرت کے احوال دمر تبہ پر بھی روشنی پڑتی ہے ' نقید وتحریک ہے ان کے شعور کا پیت چاہی ہیں سنظر رکھتی ہے خاصی پر اثر معلوم ہوتی ہے لیکن ہندوستان میں چلتا ہے اس کتاب میں پاکستان کی الی تحریک کی جواسلامی ہیں منظر رکھتی ہے خاصی پر اثر معلوم ہوتی ہے لیکن ہندوستان میں اس کے اثر اے محسون نبیس کئے جاتے۔ چندی لوگ اس قسم کی تحریکی اذبان کا پیتہ دیتے ہیں پھر بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ احمد سجاد صالح قد روں کے پاسبان ہیں اور جا ہے ہیں کہ بید دنیایا اس کے لوگ صالح اقد ارسے بہر ومند ہوں۔ ایسے شعور میں کوئی منفی کیفیت نبیس۔ اور اگر جمالیات کی راہ سے اصلاح معاشر وکا کام سرانجام پائے تو پچھ غلامیں۔

احمہ سجاد بعض داخلی اور خارجی مسائل کوایک خاص مسلک کے آگئے میں دیکھتے رہے ہیں اور گاہے گاہے بعض پہلوؤں کی اپنے نقطۂ نظر سے تو منبے کرتے رہے ہیں ان کے ایسے اقد ام کوستحسن کہا جاسکتا ہے۔موصوف کا او بی سفر امجی جاری ہے ان سے کی او بی پہلو پرتر سلی اور مزید معیاری کام کی تو تع کی جاسکتی ہے۔

## تبسّم کاشمیری (۱۹۴۰)

اصل نام محمر صالحین ہے۔ کم اپریل ۱۹۴۰ء میں پیدا ہوئے ابتدا سے ہائی اسکول تک راولپنڈی میں تعلیم پائی۔ انہوں نے جدیداردوشاعری میں علامت نگاری کے موضوع پر تحقیقی مقالہ سپر دقلم کیا جس پر موصوف کو پنجاب یو نیورسیٹی سے لیا آنجی ڈی کی ڈگری تفویض ہوئی۔ یہ کتاب شائع ہو چکی ہے۔

تبہ کا تمیری شاعر ، نقاداور محقق ہیں ۔لیکن بنیادی طور پرشاعر ہیں ۔ پہلے درس و تدریس کے شعبے سے نسلک ہوئے تبھی سے نقید کی طرف راجع ہوئے۔

موصوف کے کئی شعری مجموعے ہیں۔مثلاً' تمثال'،'نو ہے ،تخت لہوڑ کے ،کائی بارش میں دھوپ، باز گھتوں کے پُل'،میرے، پھول،تالا ب۔

دوسری کتابیں بھی ہیں۔جیسے نقد سرشار ،آب حیات ،ا قبال اورنی قومی نقافت ،شعریات اقبال ۔انہوں نے فکشن سے بھی دلچپی کی ہے اور ان کا ایک ناول''قصہ کہانی''شائع ہو چکا ہے۔

ان کی ایک حیثیت مترجم کی بھی ہے۔ پابلونرودا کی طویل نظم' ماچو پچو کی بلندیاں' کامفصل تعارف وترجمہ کتابی شکل میں کیا۔ آگتے دیو پاڑ کی بھی نظموں کے ترجے شائع کئے ۔میراجی کے ادبی سوانح پرایک کتاب شائع کرناچاہ رہے

 <sup>◄</sup> بحواله: بندوستان کے مصنفین اورشعراء۔مرتبہ: کولی چند نارنگ،عبدالطیف اعظمی ص ۲۰۷ – ۲۰۷)

١١١٠ عاري ادب اردو (جلدروم)

تبسم کاشمیری ۱۹۸۱ء سے اوسا کا بو نیورسیٹی آف فارن اسٹڈیز جاپان میں اردوزبان وادب کے استادر ہے میں ۔ شاید اب واپس آ گئے ہوں ۔ اس سے قبل وہ ۱۹۲۵ء سے ۱۹۸۱ء تک شعبۂ اردو تاریخ اوبیات پنجاب بو نیورشی اور یو نیورشی اور نیٹل کا کج لا ہور کے شعبۂ اردو میں تحقیقی اور تدر یی خدیات انجام دے رہے تھے ۔ (متعلقہ بعض امور می نے اردوادب کی تاریخ کے فلیپ سے نقل کئے ہیں )

تبنم کائمیری نے اقبال ہے خصوصی دلچپی لی اور ثقافتی امور کے سلط میں ان کے بعض پہلوؤں کی بڑی وضاحت سے تجزید کیا۔ دراصل اقبال پاکستانی قوم کے ثقافتی مسائل کوکس انداز ہے د کیے دہ ہے تھے اس کا تجزید مقصود تھا۔ لبندا کائمیری نے اپنے طور پر اس ضمن میں اقبال کے نقط ُ نظر کی تفہیم کرنی جا بھی اور شاید اس میں وہ کامیاب بھی ہوئے۔ لیکن انہوں نے اقبال کی شاعری کے فنی اور تھنیکی امور ہے دامن کشاں گذر نانہیں جا بالبندا ایک الگ کتاب میں ان کی امیجری اور در رفنی کے اقبال کی شاعری کے فنی اور تھنیکی امور ہے دامن کشاں گذر نانہیں جا بالبندا ایک الگ کتاب میں ان کی امیجری اور دوسر نے فنی کیف و کم کا تجزیاتی مطالعہ بطریق احسن چیش کیا۔ کہہ کتھ جیں کہ ایسے تصورات کا اور ان کے تجزیے کا بھی ان کی شاعری پر اثر پڑ البندا و قبی اختبار سے علامتوں اور پیکروں کی تخلیق میں اپنی خاص تخلیق تو ت کا مظاہر و کرتے رہے جیں۔ کہ شاعری پر اثر پڑ البندا و قبی اختبار سے علامتوں اور پیکروں کی تخلیق میں اپنی خاص تخلیق تو ت کا مظاہر و کرتے رہے جیں۔ تعبیم کائمیری نے جسم و جان کی شاعری ہے بھی پر بیز نہیں کیا۔ انہوں نے '' تمثال' میں بدن سے اپ شخف

ארטיובייונג ו אנגן)

کا ظہار کیا ہے لیکن وہ اس باب میں کھل کھیلنے کی فضا قائم نہیں کرتے ہاں نا رسائیوں اور محرومیوں کا کرب ضرور اجاگر کرتے ہیں۔

یوں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ تہم کا تمیری کے تمام مجموعوں پرایک نگاہ ڈالی جائے خصوصاً '' کائی بارش میں دھوپ'' کا تجزید کیا جائے لیکن طوالت مانع ہے لہٰذا میں بس اپنی اس رائے پراکتفا کروں گا کہ موصوف اردو کے ایک اہم شاعر میں اوران کی شاعری کوان کی تقید و جحقیق پس پشت نہیں ڈال کی ہے۔

# واجدةتبسم

(-1914)

واجدہ تہم امراوتی (برار) میں ۱۹۲۰ء کے آس پاس پیدا ہوئی۔ ایم اے تک تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد باضابط طور پرافسانہ نگاری اور تاول نگاری کی طرف مائل ہو گئیں۔ ۱۹۷۰ء قریب ان کا تخلیق سفر شروع ہوا۔ ان کی پہلی کہانی '' خیراور شیر نی کی کہانی'' کے عنوان سے رسالہ'' میں شائع ہوئی۔ تب سے وہ مسلسل لکھ رہی ہیں اور بحثیت افسانہ نگاراور تاول نگار بے حدم معروف ہیں۔

واجدہ ہم کاتعلق حیدرآباد ہے رہا ہے۔ یہاں کے حکمرانوں کے حالات پران کی نگاہ رہی ہے۔ نوابوں اور جا گیرداروں کی زندگی کے بعض اطراف پران کی خصوصی نگاہ رہی ہے۔ خاص طور پرنوابوں اور حکمرانوں کے دور بی عورتوں کی زندگی کے بعض اطراف پران کی خصوصی نگاہ رہی ہے۔ خاص طور پرنوابوں اور حکمرانوں کے دور بی عورتوں کی جو ان کی تخلیقات میں آئےنہ ہوگیا ہے۔ طبقاتی نظام میں عورتوں کی جو پوزیشن رہی ہے اس پر داجدہ کر کی نگاہ رکھتی ہیں۔ ترنم ریاض نے ان کے بارے میں تکھاہے:

"داجدة بم في مسلم ساج كا يكفسوص طبق بين نوابول كاستصالى نظام كوب نقاب كرك فاصى شبرت حاصل كي اس لحاظ سان كافسان أثرن اعلى اد في ابميث كاحال ب واجدة بم في استحصال طبق كي وضع كرده اصولول اورروا يتول كو، جن كا براوراست تعلق اور اثر خوا تمن برب، اب تيرول كا نشانه بنايا ب ان كے ناول اور افسانے كوايك مخصوص اثر خوا تمن برب منظر من كھے مح بيں - تا ہم يتحرير ين موضوعات اور زبان و بيان كا اعتبار سے خوا تمن اردوادب من ايك منظر داور بياك رجمان كا اعلان كرتى بين وسوسا

(بيسوي صدى من خواتين كااردوادب صفحه:۲۹۲ ،سابتيه ا كادي ،ني دبلي ۴۰۰ م)

کین می جمتا ہوں کہ واجد ہم کی او بی شہرت کے باوجود اوب میں وہ مقام حاصل نہیں ہوسکا جوان کی بعض محاصر بن خوا تمن کا مقدر رہا۔ اس کی وجہ بہت صاف ہے کہ واجد وجنسی کیف و کم کے بیان میں کوئی حد قائم نہیں رکھتیں۔ محاصر بن خوا تمن کا مقدر رہا۔ اس کی وجہ بہت صاف ہوتا ہے۔ لیکن یہ بچ ہے کہ بھی بھی فکشن زیادہ سچا ٹابت ہوتا ہے۔ پھر بھی یہ کہ بھی بھی فکشن زیادہ سچا ٹابت ہوتا ہے۔ پھر بھی یہ بہاجا سکتا ہے کہ محتر مصبط سے کا منہیں لیتیں اور جذیات واحساسات کے بیان میں کھل کھیلنے کا انداز نمایاں

ہوجاتا ہے۔ لہذاویسے افسانہ نگار جوجنسی احوال کواپنے افسانے کا قوام بناتے ہیں وہ طحیت سے بلندہونے کی کوشش ضرور کرتے ہیں لیکن واجدہ دراصل اپنے پڑھنے والوں کا حلقہ بڑھانا چاہتی ہیں۔ عام مقبولیت کی دلدادہ ہیں۔ لیکن وہ اپنے مقصد ہمی کامیاب ہیں۔ ان کے افسانے عوام تو پڑھتے ہی ہیں خواص بھی ان سے گزرنا چاہتے ہیں۔

واجدہ تبہم کے متعدد مجموعے سامنے آئے۔ مثلاً شہر منوعہ آیا بسنت تھی ہقور ترائی ہنھ کا بوجہ دفیرہ۔ ان کے کئی ناول بھی مقبول ہوئے۔ ان بیل 'نقد کا غرور' خاص ہے۔ ان کے اکثر مجموعے تع بک ڈیو ، دہل سے شائع ہوئے۔ لینی انہوں نے اہم اد فی اور معیاری اداروں کی طرف توجہ نیس کی۔ حالا نکہ ان کے بعض افسانے بی افسیاتی پہلو بھی جھلکا ہے۔ مثلاً '' اُتر ن' قطعی نیاموضوع ہے اور ایک خدمت گزار خادمہ کے بدلہ لینے کی صورت جس طرح پیدا کی تی ہے بعد دکش ہے بیعد دکش ہے کہا ہے۔ مثلاً '' اُتر ن' قطعی نیاموضوع ہے اور ایک خدمت گزار خادمہ کے بدلہ لینے کی صورت جس طرح پیدا کی تی ہے بعد دکش ہے لیکن اس افسانے بیں بھی جنسی معاملات کون بنانے کا ہنر نہیں لما۔

واجدہ جم کی زبان دھلی دھلائی ہے۔ ہاتوں کو اختصار کے ساتھ کہنے کا ڈھٹک بھی ہے۔ عام طور سے ماجرا کسا ہوا ہوتا ہے۔ کردار بھی پوری طرح روش ہوجاتے ہیں۔ان تمام امور کے ہاوجود جنس سطحیت ان کے مقام کو ضرب لگاتی ہے ورنہ جس جرات کا و ومظاہرہ کرتی نظر آتی ہیں وہ بہت کم فئاروں کوٹھیب ہے۔

### تاج پیای

(-,1914)

ان کااصل نام تاج الدین احمد خال ہے۔ لیکن تاج پیای کے نام سے معروف ہیں۔ بیجلدیش پور (آرہ)
میں ۲۵ رجنوری ۱۹۲۰ء میں پیدا ہوئے۔ شعروشاعری سے شغف رہا ہے۔ اس سلسلے میں وہ قتیل، ٹا قب اور عطاکاکوی
سے اپنے کلام پرمشورہ کرتے رہے۔ لیکن شاعر سے زیادہ ان کی حیثیت نقاد کی ہے۔ ان کی متعدد تنقیدی کتابی اشاعت
پزیر ہوچکی ہیں جن میں 'ما نقہ طور''،''مقدمہ شعروشاعری'' اور''مسدس حالی'' نیز''شعور تنقید'' اہم مجمی جاتی ہیں۔ ان
کے علاوہ انہوں نے کئی اہم مضامین لکھے جو ملک کے باد قاراد نی جریدوں میں شائع ہوتے رہے ہیں۔ میں ذیل میں ان

"صاعقہ طور" ۱۹۸۲ میں شائع ہوئی۔ اس کتاب کو ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ اس کی وجہ وہ بکل ہے جوکلیم الدین احمد کر گری ہے۔ یہ پوری کتاب جو ۲۲۲ صفحات پر محیط ہے کلیم الدین احمد کی تنقید کے خلاف کھی مٹی ہے اور انہیں اہم نقاد مانے ہے۔ انکار کیا جمیا ہے۔ موصوف کلیم الدین احمد کی تنقید کو تخر ہی سیجھتے ہیں اور ان کے اکثر بیانات کورد کرتے ہیں۔ ان کے خیال میں کلیم نے فرل پر غلط اعتراضات کے ہیں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ ایک مہذب ترین صنف شاعری ہے۔ موصوف نے اکبراور جوش کے باب میں بھی کلیم الدین احمد کے خیالات کو باطل تفہرایا ہے اور "مسدس صالی" میں شعر بے تاثر کر کے کلیم صاحب کے خیالات کو نا قابل اعتما باور کیا ہے۔ دوسرے شعرا پر کلیم الدین احمد نے جس میں شعر بے تاثر کر کے کلیم صاحب کے خیالات کو نا قابل اعتما باور کیا ہے۔ دوسرے شعرا پر کلیم الدین احمد نے جس طرح تنقید کی ہوشش کی۔ شاعری اور قافیہ پیائی جس طرح تنقید کی ہوشش کی۔ شاعری اور قافیہ پیائی جس

طرح کلیم الدین احمر کے زیر بحث رہی ہے اس کا بطلان کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور وواس نتیج پر پہنچے ہیں کہلیم الدین احمد ایک اچھے ناقد ہر گزنبیں ہیں۔ان کے اپنے الفاظ ہیں:-

'' کتاب 'صا نقہ طور' کلیم الدین احمد کی خالفت جی نہیں لکھی گئی ہے بلکہ اس کے کئی اسباب
جی کلیم الدین احمد ہے کوئی ذاتی بغض یا خالفت نہیں کے وکئہ ندوہ جھے اچھی طرح جانے
جیں اور نہ بی جی انہیں ذاتی طور پر اچھی طرح جانتا ہوں۔ جس نے ان کی قابلیت کی شہرت
می تحقی اور پر بھی کہ وہ کتی زبا نیں جانتے ہیں اوروہ ناقہ بھی ہیں۔ لیکن جس نے ان کی تقیدی
کتابیں پڑھیں اور ان کے تقیدی اصولوں کو پر کھا تو اس نتیجہ پر پہنچا کہ وہ قابل توجہ ہو کے
ہیں اور کئی زبانوں کے ماہر بھی لیکن وہ ایک اچھے ناقہ تطعی نہیں ہیں۔ ایک اجھے ناقہ کے لئے
مضرور کی ہے کہ وہ وزیاجی جسے علوم وفنون ہیں ان سے پھی نہ بچے وہ اقفیت ضرور رکھتا ہو۔ شاعریا
اویب کو حیات و کا نتا ہے بھی واقف ہو ناضر ور کی ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ناقہ
کی فکر بلیغ ہوا ور نظر عمی تی ۔ اس کی نظر محض فن کی ظاہر کی چیک دیک سے فیرہ ہو کر نہ رہ جا س

میرے خیال میں اتی تنصیل ہے کلیم الدین احمد کی تقید پر کہیں اور نہیں لکھا گیا۔ ایسانہیں ہے کہ تاج پیای ک
ساری با تمیں درست ہیں لیکن ترکی بہتر کی کا انداز ضرور ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کلیم الدین احمد کی تقیدی
حیثیت کم نہیں ہوئی ہے۔ بیاور بات ہے کہ اس کا شعور ہو چکا ہے کہ ان کی تقید ایک محد و درائر ہے میں سفر کرتی ری تھی اور
اب جب کہ علم وادب کے آفاق میں بڑی وسعت آ چکی ہے کلیم الدین احمد کے اکثر خیالات محد و دے معلوم ہوتے ہیں۔
اب جب کہ علم وادب کے آفاق میں بڑی وسعت آ چکی ہے کلیم الدین احمد کے اکثر خیالات محد و دے معلوم ہوتے ہیں۔
ایسے میں تاتے ہیا می کی کتاب از سرنو پڑھی جا سکتی ہے۔ ویسے میراخیال ہے کہ یہ کتاب ذہین لوگوں تک نہیں پہنی۔

تائی بیای کی "مقدمه شعروشاعری" اور "مسدس حالی" بھی ای ذیل کی کتاب ہے۔"مقدمه شعروشاعری" اور "مسدس حالی" پر جس طرح کلیم الدین احمہ نے تقیدی ہے اس کا جواب اس میں دیا گیا ہے لیکن جس تقیدی ہے راو روی کا احساس کلیم الدین احمہ نے افقیار کیا تھا وہ خودتائی بیامی کا بھی حصہ ہے۔ ان کی حالیہ کتاب "شعورتقید" اس احساس کواور بھی تو انا کردیت ہے۔ وجودیت پر ان کی بحث سرسری ہے تو ترتی پندتح کیا اور اشتراکیت کے باب میں بھی ان کا نقط نظر سطی معلوم ہوتا ہے۔ مابعد جدیدیت کے آفاق ان پر روشن نہیں اور جس طرح کی تقید چش کی گئی ہے ووان کے مطابعے کی کم مائیگی کا ایک بڑا ثبوت ہے۔ دوسرے مضامین بھی بیحد سرسری معلوم ہوتے ہیں۔ ایک مضمون میں موصوف نے احمہ کی نہیں بلکہ کی اکر اس میں کی جد سرسری معلوم ہوتے ہیں۔ ایک مضمون میں موصوف نے احمہ کی نہیں بلکہ کی اکر ایر یوی نے بہار کے احمر علی کولفظ انٹا کیا گیا ان کہا ہے۔ موصوف نے احمہ کی نبیس بلکہ کی اکر اس کے مطابعے کی امر کے کہا تھا ہے کہ افتظ انٹا کے بہار کے احمر علی کولفظ انٹا کیا گیا گیا ہے۔

<sup>&</sup>quot;مساعقة طور" أردو رائش كلذ ،اله آباد،١٩٨٢ .

تاریخ ادب آردو (جلددوم)

میں نے پہلے ہی لکھا ہے کہ تاج ہیا می ایک غزل گوشاعر بھی ہیں۔ وہ خود لکھتے ہیں کہ:۔ ''میں نے کوشش کی ہے کہ' آئینہ غزل' میں غزل کی ساری خصوصات تہذیب وشائنتگی ،

" میں نے کوشش کی ہے کہ آئینہ غزل میں غزل کی ساری خصوصیات تہذیب وشائنگی، ایجاز واعاز ،سلیقدا ظہار کو پیش کروں۔

ابتدایس ابنا کلام میں نے اپنے والدعبدالحامد خال مرحوم کود کھلایا۔ان کے سانحدار تحال کے بعد جناب عطا الرحمٰن عطا کا کوئ، ٹا قب عظیم آبادی اور بعد میں علامہ قتیل دانا پوری صاحب کے سامنے ذانوئے اوب تہدکیا۔''

اس پس مظری ان کے چنداشعارد کھتے:

یہ کس مقام پہ لے آئی زندگی اپنی ستم کے تیر ہزاروں ہیں اور ہم تنہا

تم اپنے عبد میں قانون ہے بنا ڈالو خطا کی کی بھی ہو نام تم مرا لکسنا

بزار مصلحت وقت کا نقاضا ہو چراغ کو نہ بھی آفاب کہہ دینا

دور حاضر میں بھی محروم مسرت ہے حیات بھنگی چرتی ہے یہ آوراہ خیالوں کی طرح

زندگی آج ہر جگہ ہے جاہ اس کو ملتی نہیں کہیں بھی پناہ

غیروں کو جانے دیجا ہے ہی اب ہیں دشمن قسمت کی طرح اپنی بدلا ہے کیا زمانہ

عتيق الله

(-,19M)

ان كوالدكانام عبدالقادر تعافيتي الله ارجولا في ١٩٨١ وكواجين الدهيد برويش من بيدامو ئ-ابتدائي تعليم

. "

اُ جین بی میں ہوئی اوراعلی تعلیم بھی۔اردواورا تکریزی میں ایم اے بیں لیکن پی ایجے ؤی اردو میں کی۔ دبلی یو نیورش کے شعبۂ اردو کے صدراور پروفیسر ہوکر سبکدوش ہوئے۔ بینقاد بھی بیں اور شاعر بھی۔ان کی کتابوں کی تفصیل اس طرح ہے:
"معبۂ اردو کے صدراور پروفیسر ہوکر سبکدوش ہوئے۔ بینقاد بھی بیں اور شاعر بھی۔ اُن کی تقاید کا نیا محاور و'''' بین کرتا

مواشير"، اد بي اصطلاحات كي وضاحتي فريتك"، "تاخيا تُوكِ" (ترجمه) "ترجيحات" اور" تعضبات".

ای قبرست پرایک نگاہ ڈالئے تو اندازہ ہوجائے گا کہ ختیق اللہ جتنے انہاک سے شاعری کررہے ہیں آئی ہی سجیدگی سے تفید کے فرائعل بھی انجام دے رہے ہیں۔'' قدرشائ' ہو کہ'' تفید کا نیا محاورہ'' یا'' ترجیحات' ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ ختیق اللہ شعریات کے پیچیدہ مسائل سے نہ صرف آشنا ہوتا چاہتے ہیں بلکدا ہے بعض نکا ن کی توضیح و ترسیل سے بھی اپنے پڑھے والوں کو آشنا کرتا چاہتے ہیں۔ ادبی اصطلاحات سے ان کی دلچیں انہیں قدیم وجدید ادبی ترسیل سے بھی اپنے پڑھے والوں کو آشنا کرتا چاہتے ہیں۔ ادبی اصطلاحات سے ان کی دلچیں انہیں قدیم وجدید ادبی رویوں کی خبردی رہتی ہے۔ اس طرح وہ شرقی اور مغربی ادبی معیارات سے باخبر بھی ہیں اور اپنی تفیدی نگار شات میں ان سے کام بھی لیتے رہے ہیں۔ ایک نئے تا دا قائل ان کے بارے میں اس طرح رائے قاد آفی ان سے امرے میں اس طرح رائے قائم کرتے ہیں۔

"عہدروال کے اردو تقیدی منظر نامے بھی پہلی نسل ہمارے ان ہزرگ ناقدین کی ہے جو
ایک خاص نظر یے کے حامل رہے ہیں ،ان بھی پروفیسر محرحت ،پروفیسر سیو تقیل اور پروفیسر
قمرر کیس کا نام لیا جاسکتا ہے جن کی تقیدی جزیں مارکسی ناقدین مثلاً اخر حسین رائے پوری ،
مجنوں گور کجبوری اورا خشام حسین وغیر وکی روایت بھی پیوست ہیں ۔ان کے یہاں حقیقت
پنداند اور زمنی سچائیوں کی تلاش کا عمل ایک خاص سمت کو تحق ہے۔ اس نسل کے دوسر سے
ناقدین جیے گوپی چند نار تگ ، خس الرحمٰن فاروتی ، وہاب اشر نی اور خمیم خفی ان معنوں بھی
قابل توجہ ہیں کہ ان فقادوں نے مغربی تصورات ، نظریات ، محرکات اور رجحانات کے اثرات نظریاسازی کی صد تک قبول کئے اور ان تصورات ونظریات کا اطلاق آپنی تنقیدی تحریوں بھی
نظریہ سازی کی صد تک قبول کئے اور ان تصورات ونظریات کا اطلاق آپنی تنقیدی تحریوں بھی

دوسری نسل کے نقادوں کے یہاں بھی مغربی تصورات نقیداورجد یدترین تقیدی اصطلاحات کی کارفر مائی بہ آسانی دیکھی جا عتی ہے۔ مشرقی اور کلا سیکی شعریات کا بھی انہیں علم واحساس ہے۔ اس صف کے نقادوں میں ابوالکلام قائمی بھیتی اللہ اور قاضی افضال حسین وغیرہ کا نام قابل ذکر ہے۔ ان ناقدین کے یہاں مروجہ مغربی تقیدی نظریات اور رجحانات کے واضح اثرات ہیں اور تخلیق سرچشموں اور ان کے متعلقات کا سراغ لگانے کا مشرقی عمل بھی ہے۔ یہ ناقدین سکہ بند تنقید کی بجائے تخلیق اور مقن کو اساس بنا کر اس کے تغافل، انسلاکات اور مخرکات کا پید لگاتے ہیں اور اور نی شہیارے کی کارشناسی وقد رشنای بھی کرتے ہیں۔ ''و

<sup>• &</sup>quot;مباحث"، پننه جلدی، شار وا ۲ م ۲۵

دراصل عنیق اللہ تقید کوتہذی مقصد ہے عہدہ برآ ہونا بھتے ہیں اور شعوری زندگی کے مجرے اوروقیع تجربات اوران بنیاد پر بلوغت کی منزلوں تک پنچنا باور کرتے ہیں۔ انہیں احساس ہے کہ تقید کی زبان کوشفافیت ہے متصف ہونا چاہے لہذا ان کی تقیدان تمام امور ہے عبارت ہے۔ حال میں انہوں نے مابعد جدیدیت کے بعض پہلوؤں پر نہایت پر مغزمضا میں لکھے ہیں۔ جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ فکر ونظر کے معاطے میں جامذییں اور نے تصورات کوسیٹنا چاہے ہیں۔ راقم الحروف نے اپنی کتاب ' مابعد جدیدیت ، مضمرات و ممکنات' میں ان کے بعض افکار اور تجزیے کا جائزہ لیا ہے۔ ہیں معاصر نقادوں میں عتیق اللہ کی بھی ایک معصوص اور معتبر جگہ ہے جے تفصیل کے لئے متعلقہ کتاب دیکھی چاہئی ہے۔ کو یا معاصر نقادوں میں عتیق اللہ کی بھی ایک محصوص اور معتبر جگہ ہے جے نظر انداز نہیں کیا جاسکتا ہے۔

عتیق الله کی ایک حیثیت شاعر کی مجمی ہے اور پی جیثیت کزورنبیں ہے۔ان کی شاعری میں عصری تناظر میش از بیش ملتا ہے۔اپنے ڈکشن کو بھی وہ تازہ رکھنا جا ہتے ہیں اور الفاظ کو ایک خاص سطح پر برتنے کا ملکہ ہے۔غزل کے چندا شعار ملا حظہ ہوں:

> مرے برد کبال وہ فزانہ کرتا تھا سلوک کرتا تھا اور غائبانہ کرتا تھا فضا میں ہاتھ تو اٹھے تھے ایک ساتھ کی کسی کے واسطے کوئی دعا نہ کرتا تھا وہ جاند تار گریاں میں جا کے اٹکا ہے تمام آسال وامن میں مجر نہیں جاتا وہ تم ہی تھے جو بسر کر مکئے منتیق اللہ جہاں ہے اتا کوئی بے خبر نہیں جاتا وہ بات تھی تو کی دوسرے سبب بھی تھے یہ بات ہے توسب دوسرا نہیں ہوگا چلو سرنگ ہے پہلے گزر کے دیکھا جائے پھر اس پہاڑ کو کا ندھوں یہ دھر کے دیکھا جائے کہاں پہنچ کے حدیں سب تمام ہوتی ہیں اس آسان سے یعیے از کے دیکھا جائے

# اكبرعلى خالء شي زاده

(19M)

ان کے والد کا نام امتیاز علی خال عرثی تھا۔ جن کے بارے میں تفصیل آھے آپکی ہے عرثی زادہ ۲۵رجولائی اس کے والد کا نام امتیاز علی خال عرشی تھا۔ جن کے بارے میں تفصیل آھے آپکی ہے عرثی زادہ ۲۵؍ جولائی مائنس) موے قبل میں مسلم یو نیورٹی علی گڑھ سے ایم اے کیا اور پھر کی اس کریں مائنس) ہوئے۔ تعلیم کے حصول کے بعدرضالا بری رام پورکے قائم مقام ڈائر یکٹر کے عبدے پر فائز ہوئے۔

ا کبرعلی خا*ل عرقی زاد*ہ غالبیات سے گہری دلچیں لیتے رہے ہیں اور وہ چندلوگ جو ماہر غالب سمجھے جاتے ہیں ان عمل ایک سی بھی ہیں۔موصوف کی تصانیف قابل لحاظ ہیں جن کی تفصیل ہندوستان کے اردومصنف اور شعراء کے صفحات۲۰۱۰-۳۰ایراس طرح درج ہیں۔

نی لکیر۱۹۲۰ء،نکات غالب و واقعات غالب۱۹۲۲ء،غالبیه۱۹۷۳ء،چیٹر غالب سے۱۹۷۵ء،تاریخ لطیف ۱۹۲۳ء،ضیمرنسخ عرفی ۱۹۲۵ء، حرف فیض ۱۹۲۵ء، دیوان غالب بخط غالب به

ال فہرست ہے بھی بھی انداز وہوتا ہے کہ عرقی زادو کی تمام تر دلچیپیاں غالب ہے ہیں ملاحظہ ہوکہ''دیوان غالب بخط غالب نندع حقی زادو ہزائی امور ہے کھری ہوئی ایک کتاب ہے بعض لوگوں کواس کے جینون (GENEVINE) ہونے پرشک ہے لیکن آ ہت آ ہت شکوک رفع ہوئے اور نتیج میں اکثریت نے اسے دیوان غالب کے حقیقی روب میں دیکھنا شروع کیا۔ اس کتاب سے مطالعہ غالبیات میں بڑااضافہ ہوا ہے اور اس کے محقویات پرمحققوں کی نگا ہیں جاتی ربی بڑیا اس طرح غالب کے سلسلے کی دوسری کتا ہیں جواس فہرست میں ہیں ان سے کسی کو کیا انکار ہوسکتا ہے ،مطالعہ جہات غالب کے صدود کو وسعت دینے میں ان کتابوں کی بڑی اہمیت ہے جس سے انکار مشکل ہے۔

موصوف تاریخ لطیف پر بھی ایک گرانقدر کتاب سامنے لائے جوقد رقیمت سے اہم سمجی جاتی رہی ہے ای طرح عطیہ شبلی کی اہمیت ہے بھی انکارممکن نہیں۔

اکبرعلی خان عرشی زادہ امتیازعلی خان عرشی کے پروردہ اور پرداختہ رہے ہیں لہٰذاان کی تربیت کے بعد جس طرح کا جو ہرسامنے آنا چاہئے تھاوہ آیا ہے۔لہٰذا کہا جاسکتا ہے کہ وہ اس وراثت کے امین بن کرا بحرے جس کی توسیع امتیازعلی عرشی نے کی تھی۔عرشی زادہ بھی ایک محقق ہیں اور قابل لحاظ محققوں میں ان کا شارکر ناچاہئے۔

### عبدالواسع

(-,19M)

یکی حقیقی نام بھی ہے۔ان کی پیدائش ۱۹۳۱ء میں کونندھ میں ہوئی۔ویسےان کا اصلی وطن رمضان پورہ، یہ سبب بہارشریف کے علاقے ہیں۔ان کے والد کا نام مولوی عبدالرشید تھاجن کے والد مولوی عبدالحمیدانی سسرال کونندھ میں

رہ گئے تھے۔حدیث پر گہری نظرتھی۔موصوف اس کا درس بھی دیتے رہے تھے۔عبدالجید کے والدمولوی اسمعیل رمضان پور
اپ وقت کے عالم دین تھے۔ان کی ابتدائی تعلیم و تربیت ان کی والدہ زبیدہ خاتون کے ذریعہ ہوئی۔اس کے بعد کمتب
میں اردو فاری کی ابتدائی تعلیم ہوئی۔ان کے والدمولوی عبدالرشید منصف کے عہدے پر فائز تھے لہٰذاان کا جہاں تہاں
تبادلہ ہوتار ہتا تھا۔اس طرح عبدالواسع کی بھی مختلف جگہوں پرتعلیم ہوتی رہی۔ آخرش فاری اوراردو میں پٹنہ یو نیورسیٹی سے
ایم اے کیا اور بہار یو نیورش کے لنک سنگھ کالج میں لکچر رہوئے۔اس کے بعد یو نیورش کے شعبۂ اردو میں ریدراور
پروفیسر نیز صدرشعبہ بھی رہے۔

۱۹۵۸ء ہے تحقیقی و تقیدی مضامین لکھنے گئے تھے۔ان کی دو کتابیں بہت معروف ہوئیں 'بہار میں اردوسواخ نگاری کا آغاز وارتقا' اور' فن سواخ نگاری' ۔ ید دنوں کتابیں نقادوں کی نظر میں رہی بیں ادران کی پزیرائی کی جاتی رہی ہے۔سوانح نگاری کے فن کوموصوف نے مشرق اور مغر لی معیار کے حوالے ہے بیجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے نیز ای پس منظر میں اس کے آغاز وارتقاکی بحث نہایت تحقیقی اور علمی انداز میں کی ہے۔اردوسوانح نگاری کوعمومی طور پرد کھتے ہوئے بہار میں اس کے آغاز وارتقا کی بحث نہایت تحقیقی اور کتنی ہی نامعلوم اور گمشدہ سوانح کی بازیافت کی۔''فن سوانح نگاری''

''سوائح نگاری کے معیار کا تعین کرتے ہوئے ڈاکٹر عبدالواسع نے چار ہاتوں پر زور دیا ہے۔

ہم کہا یہ کہ صاحب سوائح کے انتخاب کے ضمن میں محض بھاری بجر کم ،اخلاتی طور پر بلنداور

نمایاں شخصیتوں کا انتخاب ایک کلیہ کے طور پر نہیں ہونا چاہئے ۔ بعنی محض ان لوگوں کی سوائح

لکھنے پر زور نہیں دینا چاہئے جن کی زندگیوں میں واقعات اور حادثات نے مدو جزر پیدا کئے۔

ڈاکٹر عبدالواسع کا خیال ہے کہ معمولی شخصیتیں بھی بعض او قات سوائح نگاری کے لئے موزوں

ہوسکتی ہیں ،علاو واز یں محض واقعات اور حادثات کی فراوانی بھی ایک ضروری شرطنہیں ہے۔

ہوسکتی ہیں ،علاو واز یں محض واقعات اور حادثات کی فراوانی بھی ایک ضروری شرطنہیں ہے۔

ہوسکتی ہیں ،علاو واز یں محض واقعات اور حادثات کی فراوانی بھی ایک ضروری شرطنہیں ہے۔

ہوسکتی ہیں ترک وانتخاب کے علاوہ مناسب ترتیب و تدوین کا فریضہ بھی ضرور انجام دینا

ہوگا۔ گراس ضمن میں بھی انہوں نے سب سے زیادہ زوراس امر پر دیا ہے کہ سوائح نگار کوالیا

موائحی مواد تلاش کر چاہتے جو ہاطن کے انسان کی تلاش میں اس کا مددگار ہو۔

وی دروں کا بیات است کے درعنوان کبی ہے۔ موقف ان کا یہ ہے کہ موانح میں انسان کی ہے۔ موقف ان کا یہ ہے کہ موانح میں انسان کی زندگی کے پیدائش ہے موت تک کے واقعات ایک فطری تسلسل کے ساتھ آنے جائیس۔''

عبدالواسع گاہے گاہے تقیدی مضامین بھی لکھتے رہے ہیں۔ چندموقر مضامین ان کی کتاب "مفہوم کی ست" میں شاکع ہوئے ہیں ۔ بعض او بی رسائل میں بھی بھرے پڑے ہیں۔

موصوف کے فن اور شخصیت ہے متعلق ذاکٹر مناظر عاشق ہرگانوی نے ایک کتاب مرتب کر کے شائع کروائی

ארטוני ו אינוני ו אינוני)

ہے، جس کانام ہے'' پروفیسر عبد الواسع فن اور شخصیت''۔یہ کتاب ۲۰۰۰ میں شائع ہوئی۔اس میں وزیرآ عا، انورسدید، علیم اللہ حالی ہقر القام ہائی ، محد سالم ،خورشید سمج اور کی دوسروں کے مضامین ہیں۔ایک مضمون راقم الحروف کا بھی ہے۔ اس کتاب سے عبد الواسع کے فن کی تفہیم میں خاص مددل سکتی ہے۔

فی الحال عبدالواسع نے لسانیات کے حوالے سے اردو محاوروں پر کام کرنا شروع کیا ہے اور ایک پر وجیک جو ولت افسانے سے متعلق ہے اس کی سحیل کی ہے۔

موصوف کا او فی سفر جاری ہے۔ ادھروہ کھے زیادہ بی فعال ہو گئے ہیں۔

# قيصرخي عالم

موصوف نے مابعدجدیدیت کے بعض پہلوؤں پر انجریزی میں کئی مضامین لکھے ہیں۔ان کی کم از کم چھ کا ہیں انگریزی میں آ چک ہیں۔ان کے اکثر محق یات اسانیات ہی ہے متعلق ہیں اور مابعدجدیدرویدان کی تحریروں کا عطر ہے۔
اس لحاظ ہے ان کی جگداردو میں بھی محفوظ ہوجاتی ہے، مابعد جدیدرویئے پر اسانی نقط نظر سے لکھنے والوں کی بے حد کی ہے۔اس لحاظ ہے ان کی جگداردو میں بھی محفوظ ہوجاتی ہے، مابعد جدیدرویئے مالم کا وم غنیمت ہے۔اسانیات کا علم بہت سے نئے رموز سے عبارت ہے جن کی آئی عام نقادوں کو بیس ایسے می قیمر مختی عالم کا وم غنیمت ہے کہ ان کے یہاں مابعد جدیدرویی انداز سے بار پار ہا ہے۔ جمھے تو قع ہے کہ جلد ہی مابعد جدیدیت سے متعلق ان کے مطالعات کے بابورسامنے آجا کی ۔اس کی خبر مجھے بی ہے کہ اس سلسلے کا ایک مجموعہ اردوی مرتب ہو چکا ہے۔

### علیم صبانو بدی (۱۹۴۲-)

ان کااصل نام سیوعلیم الدین حسین ہے۔ان کے والد کا نام سیدعبدالعظیم تھا۔ ۲۸رجنوری ۱۹۳۲ء می امبور شال ارکاث ) مدراس میں بیدا ہوئے مسلم یو نیورٹی ،علی گڑھ سے بی اے پاس کرنے کے بعد مدراس پورٹ ٹرسٹ

میں اسٹورسیر وائز رہو گئے۔

علیم صبانویدی ادبی طور پر بیحد فعال بیں۔انہوں نے مدراس اورنواح مدراس کے اردوشاعروں اورادیوں پر خصوصی توجہ کی ہے۔ خصوصی توجہ کی ہے،اس لحاظ سے ان کا کام وقیع سمجھا جاسکتا ہے۔ویسے ان کی حیثیت شاعر،افسانہ نگاراور نقاد کی بھی ہے۔ ان کی کتابوں کی تعداد طویل ہے۔ چند کاذ کر کررہا ہوں:

"(وشی کابھنور" (افسانوی جموعہ)" طرح نو" (غزلیں)" کس اول" (ئیپ بنزظمیں)" روکفر" (آزاد غزلیں)
"دیگاف در شگاف در شگاف" (افسانوی جموعه)" قید حمکن" (آزاد غزلوں کا انتخاب)" شناخت کی حدوں بھی" (آزاد غزل پر مضامین)" نقش کیر" (فرلیس)" بھارت جوتی " (قو می ظلیس)" ترسیلے" (با کیکوظمیس)" شعاع شرق" (با کیکوظمیس)
مضامین)" نقش کیر" (فرلیس)" بھارت جوتی " (قو می ظلیس)" ترسیلے" (با کیکوظمیس)" شعاع شرق" (با کیکوظمیس)
اس فہرست پرایک نگاہ ڈو الے تو اس کا اندازہ فور آبوتا ہے کہ موصوف جہاں پرائی صنفوں سے تعلق رکھتے ہیں
د بال آزاد فرلیس اور با کیکو بھی ان کی نگاہ بھی ہیں ۔ و لیے بنیادی طور پرموصوف فرل کے شاعر ہیں۔ ایسامحسوں ہوتا ہے
کہ ایک طرف قو وہ فرلوں کے کلا سکی مزاج کو اپنانا چاہتے ہیں قو دو مری طرف اس کے اندر عصری حسیت کو بھی داخل
کر نے ہے گریز نہیں کرتے ۔ لہذا ان کی فرلوں بھی گڑھ جنی کی کیفیت ہے۔ ساتھ بی ساتھ وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہو کی
احوال وکو الف بھی ان کی نگاہ بھی رہیں۔ چتا نچاس باب بھی ان کی متحد دنظموں کونشان زد کیا جا سکتا ہے بلکہ" بھارت
جوتی " ایسی بی نظموں پر شمتل ہے۔" ترسیلے" اور" شعاع شرق" با کیکو کی اچھی مثالیں ہیں۔ گوکہ اردوداد بھی ابھی تک
اس صنف کو پائی اعتبار حاصل نہیں موصوف کی آزاد غزلیں بھی ایک خاص کیفیت ہے معمور ہیں۔ ایک آزاد غزل کا
استخاب بھی چیش کیا ہے۔ داضح ہو کہ آزاد غزل کے بانی مظہرا ہا مجھے جاتے ہیں۔

علیم صانویدی نے افسانے بھی لکھے ہیں۔اس ہاب میں ان کے دومجمو عے ان کے افسانو کی جہت کی نشاند ہی کرتے ہیں۔وہ حالیہ دور کے انتشار ،اس کی پراگندگی ،استحصال اور ساجی ناہمواریوں پرنظرر کھتے ہیں۔ان کے افسانوں میں ایسی صور تیں موثر طور پر ابھرتی ہیں۔

لیکن نویدی کا خصاص یہ ہے کہ انہوں نے تامل ناؤ و کے اردوادب پر بہت پچولکھا ہے۔ اس سلسلے میں اردو رُباعی کے حوالے سے تامل ناؤو کے شعرا پر تحقیقی اعتبار سے نگاہ ڈالی گئی ہے۔ اس سلسلے میں ان کی ایک کتاب'' تامل ناؤو کے مشاہیرادب'' بھی ہے، جوا پے مندر جات کی وجہ سے بیحدا ہم ہے۔ کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے بعض ایسے اولی کام سرانجام دیے ہیں جن پر دوسروں کی نگاہ نہیں ہے۔ اس لحاظ سے اردومیں ان کی اہمیت ہے۔

### قمراعظم ہاشی (۱۹۴۲۔)

قراعظم ہائمی، ۲ رنومبر ۱۹۳۳ء میں رسول پور در بھنگہ میں پیدا ہوئے۔ ایم اے لی ایکے ڈی کی ڈگریاں لیس اس کے بعد بہار یو نخوش کے مدرشعبہ ہوئے۔ بعد بہار یو نخورش شعبہ اردو میں لکچرر ہوئے پھرریڈراور پروفیسر کے عہد سے پرر ہے۔ ایل ایس کالج کے صدرشعبہ ہوئے۔ قمر اعظم ہائمی تنقید ہے دلچیں لیتے رہے ہیں ان کے تصنیف و تالیف کی فہرست درج کی جاتی ہے 'فکروفن'، • יונטיונע לאנגנא

'بہار کے قلم نگاروشعرا'،'عصری ادب کاشعر'،'نقش ہائے رنگ رنگ'،'اشعارا کبر'،' ساغرنو'، کااختر اور ینوی نمبر (ترتیب)۔ 'اردو میں ڈرامہ نگاری'،'نیانصاب'،'مثنوی محرالبیان'۔'انتخاب ذوق'وغیرہ۔

ہائمی کی کتابوں کی اس فہرست ہے انداہ ہوتا ہے کہ وہ مختلف تنم کے نثری کام کرتے رہے ہیں ان کی صحافتی ولیجی کے ذیل میں '' ساخرنو'' کا اختر اور نعوی نمیر رکھا جا سکتا ہے ویے وہ کی اخبار وں اور رسالوں ہے وابست رہے ہیں۔ موصوف کی اکثر کتا ہیں طلبہ کی ضرور توں کو چیش نظر رکھ کر قلم بندگی گئی ہیں لیکن ان کے تجزیے میں بعض نکا ت اس طرح ابجرتے ہیں کہ دوسر ہے بھی ان سے استفادہ کر سکتے ہیں ار دو میں ڈراما نگاری یا عصری ادب کا شعور یا بہار کے نقم نگار شعراء اس سطح کی کتا ہیں ہیں۔ ان کے مضامین میں یہ بات روشن ہوتی ہے کہ وہ فتون کو بطور خاص کر دیں۔ اس کے طرح کہ ان کے مضامین میں یہ بات روشن ہوتی ہے کہ وہ فتون کو بطور خاص کر دیں۔ اس کے طرح کہ ان کے مضامین میں یہ بات روشن ہوتی ہے کہ وہ فتون کو بطور خاص کر دیں۔ اس کے طرح کہ ان کے مضامین میں یہ بات روشن ہوتی ہے کہ وہ فتون کو بطور خاص کر دیں۔ اس

ہائمی کا گرکوئی نقط نظر ہے تو سے صالح قدروں سے وابستہ کر سکتے ہیں موصوف کی ازم بھی بندنہیں کے تحریک سے سے اپنے کو ہم رشتہ کرنا ضروری بچھتے ہیں گئی جہاں صالح اقدار کے کیف وکم کا معاملہ ہوتا ہے تو ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ عالم طور سے تحریر فلفتہ اور رواں ہوتی ہے۔ جس بھی الہام کا کوئی شابید نہیں۔ اس لئے ان کی تحریر معمولی اذبان کے لوگوں کے لئے بھی قابل مطالعہ بن جاتی ہے۔

# مرزاخليل احدبيك

(-,1960)

ان کے والد کا نام مرزاعلی احمد بیگ ہے۔ فلیل کی جنوری ۱۹۳۵ء میں گورکچور میں پیدا ہوئے۔ ٹلیکز ھسلم یو نیورسیٹی ہیں شعبہ لسانیات میں لکچر ہوگئے۔ اس کے بعدریڈر، پوفیسراور صدر بھی۔ لسانیات ہیں لکچر ہوگئے۔ اس کے بعدریڈر، پوفیسراور صدر بھی۔ لسانیات سے متعلق ان کی کئی ترابیں بڑی اہمیت کی حال ہیں جیے' اردوسا بقے اور لاحق''ز'زبان اسلوب اور اسلوبیات'''اردو کی لسانی تھکیل''''اردو کی لسانی تھکیل''''اردو کی لسانی تھکیل''''اردو کی لسانی تھکیل''''اردو کو لی میں جیں جولسانیات سے متعلق اہم کام سرانجام دے دہ جیں ملک کے چند گئے چنے لوگوں میں جیں جولسانیات سے متعلق اہم کام سرانجام دے دہ جیں بلکداگر ان کے استادوں کو منہا کردیا جائے تو گھر یہ کہنا پڑے گا کہ علم لسانیات اور اردو کے وسیلے سے موصوف سب سے بلکداگر ان کے استادوں کو منہا کردیا جائے تو گھر یہ کہنا پڑے گا کہ علم لسانیات اور اردو کے وسیلے سے موصوف سب سے نیادہ فاور ان کی کتابیں جن کا تھی ان کی سان کی کتاب نیادہ فاور ان کے بیان کی کتاب نیادہ فاور اور ایک آدھ کتاب پر تنصیلی رائے بھی دی ہے ۔ حال ہی میں ان کی کتاب میں نے گا ہے گا ہے ان کے بعض مقالوں اور ایک آدھ کتاب پر تنصیلی رائے بھی دی ہے ۔ حال ہی میں ان کی کتاب میں نے گا ہے گا ہے ان کے بعض مقالوں اور ایک آدھ کتاب پر تنصیلی رائے بھی دی ہے ۔ حال ہی میں ان کی کتاب ''جیے جیے وقت گر زتا گیا متعلقہ علم نے اپنے رسالہ' مباحث 'میں بعض نکات کی طرف اس طرح توجہ دلائی تھی۔ ہوا کہ دور کی کر وہ اور ایسانیات کا ایک اثوث رشتہ ہے۔ یہ رشتہ اتنا مضبوط ہے کہ ایک دومر سے کی تعلید میں کتاب کتا امکانی حد تک دونوں ہی سے دبط خاص رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور اسانیات

کاعلم کچھ عام ہو چکا ہے۔ مابعد جدیدرہ یہ تو اس علم سے شنا سائی کے بغیرایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ بزرگوں کے بعد ہمارے نئے لکھنے والوں میں مرزاظیل احمد بیک مسائی اپنی جگھا ہم اوراغل ہے۔ انہوں نے مختلف رسائل میں لسانیات سے متعلق چیدہ چیدہ مضامین لکھنے اور چپوائے ۔ ٹی تاہیں بھی قلمبند کیں جن کی تعداد گنوا نے کی ضرورت نہیں۔ چند قابل ذکر کتابوں کے نام یہ ہیں: 'زبان ،اسلوب اسلوبیات'،اردوکی لسانی تفکیل'، اسانی تناظر'،اردو کتابوں کے نام یہ ہیں: 'زبان ،اسلوب اسلوبیات'،اردوکی لسانی تفکیل'، اسانی تناظر'،اردو کتابوں کے تام یہ ہیں: 'زبان ،اسلوب اسلوبیات'،اردوکی لسانی تفکیل'، اسانی تناظر'(انگریزی میں)۔ پروفیسر مرزاظیل احمد بیک نے انگریزی میں بھی بہت کا سابی لسانیا تی تناظر'(انگریزی میں)۔ پروفیسر مسعود جسین خال نے انہیں ایک ہمہ کیرتم کا ماہر لسانیات جو کہ لکھا ہے اوراردو میں بھی۔ پروفیسر مسکور جسین خال نے انہیں ایک ہمہ کیرتم کا ماہر لسانیات ، توضیحی لسانیات اوراسلوبیات قرار دیا ہے۔ بلاشبہ پروفیسر بیک تاریخی لسانیات ،سابی لسانیات ،توضیحی لسانیات اوراسلوبیات کے عالم اور ماہر ہیں۔

ان کی نئی کتاب 'عقید اور اسلوبیاتی تنقید' کئی کاظ سے پیحداہم ہے۔اس کے چار واضح صے بیں اور ہر ھے بیں کئی ایسے فی مباحث آئے بیں جو کتاب کی اہمیت پر روشی ڈالتے ہیں ،اسلوبیاتی تنقید بی نظری مباحث اپنی اہمیت رکھتے ہیں ۔ پر وفیر بیگ نے اسلوبیاتی تنقید کے بعض مسائل پر اس طرح نگاہ ڈالی ہے جسے وہ مسائل کو عوام کے سامنے بنیا وی نکات سے آشنا کرنا چاہتے ہیں لہذاوہ بھاری بحرکم الفاظ استعال نہیں کرتے بلکہ مسائل کو حل کرنے میں کوشاں نظر آئے ہیں۔اسلوبیاتی نظر بیتقید کو بھی زیر بحث لاتے ہیں۔ان کے مطالعات وزن وروقارر کھتے ہیں۔اسلوبیاتی نظر بیتقید کو بھی اپنے آپ کو ڈال کرصاف نگلنے میں کامیاب ہوجاتے ہیں۔ایک طرف مخرب کے وہ نظر بیساز ہیں جن کی اہمیت سے انکار فیمیں کیا جا سکتا تو دوسری طرف مسعود حسین خاں اور گوئی چند نار تگ جیسے اہم لوگ ہیں جنہیں نظر بیساز کہنا فلط نہ ہوگا۔

مرزاخلیل احمد بیک اسلوبیاتی تجزیه میں ابوالکلام کی نثر ، نیاز فتح وری کے لسانی مزاح اور تشکیلی اسلوب ، راجندر شکھ بیدی کی زبان ، ور تشکیلی اسلوب ، راجندر شکھ بیدی کی زبان ، ذاکر حسین کی زبان اور اسلوب ، اکبرالد آبادی اور لغات مغربی کے مباحث نیز دئی اسلوبیات پر گہرے مطالعات پیش کئے ہیں۔ اس طرح نئے نقیدی زاویے کے تحت اوب اور نشانیات اور تجزیه کا میہ کے مسائل اور مباحث کو سامنے لانے کی کوشش کی گئی ہے اور پروفیسر بیک ان مسائل کوطل کرنے میں کامیاب نظر آتے ہیں۔ اس

### قدوس جاويد

(-,1914)

اصلی نام بھی بھی بھی ہے۔ والدکلیم الدین احمہ تھے۔ جاوید اپنے آبائی وطن رانجی (حجار کھنڈ) میں ۱۹۳۵ء میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم ای شہر میں ہوئی۔ ای شہر سے میٹرک کے بعد آئی۔ اے اور بی۔ اے ہوئے کین ایم۔ اے اردو کی تعلیم کے لئے پٹنے چلے آئے اور پٹنے یو نیورسیٹی ہے ایم۔ اے ہوئے اس کے بعد '' ۱۹۳۵ء کے بعد اردوافسانہ' کے موضوع پر بی۔ ایکی۔ ڈی کی ڈگری لی۔

تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد کشمیر یو نیورسٹی سری محر میں لکچرد، ریڈراور پر وفیسر ہوگئے ۔ایک زیانے سے شعروادب سے تعلق رہا ہے۔ شعروادب سے تعلق رہا ہے۔ تنقید نگاری کی طرف غالب رجحان ہے اور ۱۹۲۱ء سے ہندوستان کے موقر رسالوں میں مختلف او بی موضوعات پر مضامین لکھتے رہے ہیں موصوف نے مجھے بتایا کہ ان کے تقریباً دوسومضامین مختلف جرائد میں مجمرے پڑے ہیں۔

موصوف نے ادبی رموز کوزندگی کی تعبیرات کے آئیے میں دیکھنے اور سجھنے کی کوشش کی ہے۔ان کی پہلی کتاب "ادب اورساجیات" ۱۹۸۴ء می شائع بوئی۔اس کتاب ہے بھی ان کا نقط انظر واضح ہوتا ہے۔ اجوال دکوائف سے ادب کاکس طور کارشتہ ہوسکتا ہے یا ہے اس پر انہوں نے تفصیل ہے روشی ڈالی ہے۔لیکن ان کاخیال میمی ہے کہ ساجیات کے حوالے سے فن کوبالائے طاق رکھنے کا جواز نبیں۔اس کا حساس ان کی دوسری کتاب "شعر نثر آ ہنگ" کے مطابعے سے ہوتا ہے۔اس میں شعر کی کیفیت اور نٹری امور نیز آ ہنگ پرجد مدتصورات کے تحت بحث ملتی ہے،اس لحاظ ہے اس کی اوبی اہمیت ہے۔ایسامحسوس ہوتا ہے کہ ترقی پندی سے حالیہ ادب کے نشیب وفراز پر یعنی میلانات اور رجحانات بران کی نگاہ رہی ہے۔ لبذاوه کہیں رُ کتے نظر نبیں آتے اور جدید سے جدید تر روقوں کی خبرر کھتے ہیں۔ادھرانہوں نے مابعد جدیدیت کے صور رات ہے گہری دلچپی کی ہےاوراب تک ان کے سات و قع مضامین شائع ہو بچکے ہیں بعض بے حدطویل ہیں۔ مابعد جدید افسانے پر بھی انہوں نے تفصیل ہے روشنی ڈالی ہے۔ بیا یک طویل مضمون ہے جودوحضوں میں شائع ہو چکا ہے۔ جمالیات سے ان کا بطور خاص رشتہ رہا ہے اور ادب میں اس کے کیف و کم کی تلاش کرتے نظر آتے ہیں۔ان کی ایک کتاب" اقبال کی جمالیات' ہے۔اس کی عقبی زمین میں محسوس کیا جاسکتا ہے کہ زندگی ،ساج اورادب کے رشیتے میں و فتنی رموز و نکات کوکیسی اہمیت دیتے ہیں۔ اقبال کی جمالیات ان کی قابلِ مطالعہ کتاب ہے جس سے ان کے اپنے تقیدی شعور کا بھی پتہ چاتا ہے۔ قد وس جاوید کا ذہن جامز نہیں۔ووعہد بہ عبداد بیات کے چے وخم کی خبر رکھنا جا ہتے ہیں۔مغربی ا دب کا مطالعہ بھی گہرائی ۔ کرتے نظرا تے ہیں۔ لہذاان کا اوبی شعور پختانظرا تا ہے۔ کہیں کہیں تحریر میں اسٹریم صور تیں بھی پیدا ہوگئ ہیں اور کہیں بیابھی احساس ہوتا ہے کہ طوالت موضوع کو واضح کرنے سے زیادہ بوجھل بنتی رہی ہے۔اگر ان امور میں وہ تلم صبط سے کا م<sup>ا</sup>لیں تو ان کی تقید میں مزید جلا پیدا ہو <del>علی ہے۔</del>

## مناظرعاشق ہرگانوی

(->19M)

ان کا اصل نام مناظر حسن ہے لیکن مناظر عاشق ہرگانوی کے نام سے لکھتے رہے ہیں۔ان کے والد کا نام عبدالسلام صدیقی تھااور والدہ عضری خاتون مناظر کیم جولائی ۱۹۳۸ء میں چڑ اصلح ہزاری باغ (جمار کھنڈ) میں پیدا ہوئے۔لیکن ان کا اصل وطن ہرگانواں صلع نالندہ ہے اور اب بھا گلپور میں مقیم ہیں۔ابتدائی تعلیم کے بعد بھا گلپور یو نیورسیٹی ہے اب ابتدائی تعلیم کے بعد بھا گلپور یو نیورسیٹی ہے اب اسے کیااور بھا گلپور یو نیورسیٹی ہے ای مضمون میں ایم اے کیا اور بھا گلپور یو نیورسیٹی ہے فاری میں ایم اے کیا اور جما گلپور یو نیورسیٹی ہے فاری میں ایم اے کیا اور جس کے فری کی ڈگری لی۔

1948ء ہے شعر کہتے ہیں اور ای زیانے ہیں مقالہ نولی ہی کی۔ تب سے اب تک مسلسل کی نہ کی موضوع پر کھتے ہیں۔ وہ بھی ان کی سے رہے ہیں۔ شعر وادب کے علاوہ ایسے موضوعات بھی جنہیں متفرقات کے خانے ہیں رکھ سکتے ہیں وہ بھی ان کی جولانگاہ ہیں۔ کثر ت سے نگار شات کو مرتب کرنے اور ان پر مضاجی تکھوانے اور پھر انہیں شائع کرنے کا جو تھم اشاتے رہے ہیں رہے ہیں۔ اس میں صرف ہندوستان کی قدنہیں ہے۔ غیر ملک کے لوگ ان کے اس موقف سے فائدہ اٹھاتے رہے ہیں اور اس پس منظر میں ان کا نام روشن ہوتا ہے۔ خود مصنف نے لکھا ہے کہ اب بک ان کی ۱۹۴ کتا ہیں شائع ہو چکی ہیں۔ یہ صورت حال اس وقت ہے جب وہ درس و تدریس سے وابستہ بھی ہیں اور بھا گیور یو نیورسیٹی کے شعبہ میں پروفیسر بھی ہو چکے ہیں۔ گویا ہے آپ کو بہت مصروف رکھتے ہیں۔

لین ان کی نجی تفنیفات کی فہرست زیادہ نہیں۔اس باب میں چندنام لئے جا سکتے ہیں،مثلاً '' آئی ''ایک ناوٹ ہے۔ جس پر تفصیلی گفتگواب تک نہ ہو تک عبدالحلیم شرر پر ان کا سندی مقالہ (برائے فی ایکی ڈی) قابل لحاظ ہے۔ ''ناگزی'' '' سبب' اور'' تناسب' تقیدی مضامین کے مجموعے ہیں۔ان مضامین پر بھی اب تک کھل کر گفتگونہیں ہو تک ''ناگزی' '' سبب' اور'' تناسب' تقیدی مضامین کے مجموعے ہیں۔ان مضامین پر بھی اب تک کھل کر گفتگونہیں ہو تک ہو جا انکہ موصوف پر ایک نہیں گئی کتا ہیں شائع ہو چکی ہیں۔ گو پی چند نار تگ اور وزیر آغا پر موصوف نے خامہ فرسائی ک ہو جا ان دونوں کتا ہوں کے سلسلے میں میں نے جورائے قائم کی ہوہ میری کتاب'' مابعد جدید یہ بی مضمرات و ممکنات' میں سلطرح ہے:۔

''مناظر عاشق ہرگانوی سافتیات و پس سافتیات پر لکھتے رہے ہیں۔وزیر آغاکی احتزاجی نظریہ سازی اور گوئی چند نارنگ اور ان کی نظریہ سازی ان کی باضابطہ دو کتابیں ہیں اور رونوں ہی وزیر آغا اور نارنگ کے متعلقہ نقیدات کی Summary پیش کرتی ہیں۔مناظرا پی رائے عام طور ہے محفوظ رکھتے ہیں۔ صرف کتابوں اور مقالوں کا متون پیش کردیتے ہیں۔ آج جب کہ قرات کے نئے نظریتے سامنے آرہے ہیں تو پھران کی کاوشوں ہے بھی فائدہ اشعایا جا سکتا ہے۔ اپنی تحریر کو پروقار بنانے کے لئے وہ پھے سوالات بھی مرتب کرتے ہیں پھر

ان کا جواب حاصل کر کے وہ بھی موضوع کے مطابق ایک ٹی کتاب بناڈ التے ہیں۔ سوال اور جواب سے بہت کی اصطلاحوں کی گر ہیں کھل جاتی ہیں۔ لیکن مناظر اپنی طرف سے یہ جو تھم نہیں اٹھاتے کہ خود ان اصطلاحوں کے بارے ہیں اپنی رائے واضح کریں اور یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ مقصود تو اصطلاحوں سے واقنیت کا ہے تا کہ لوگ ان سے آشنا ہو کر سوسائی ہیں اٹھنے بیٹھنے کے لائق ہو جا کیں۔ ویے وہ اہل تھے کہ ان کے بارے میں اپنے خیالات بھی واضح کرتے۔ ''ج

انہوں نے سیل عظیم آبادی پرایک مونوگراف بھی لکھا ہے۔"ادب میں گھوسٹ ازم" بھی ان کی ایک کتاب ہے۔
لیکن میری نگاہ میں ان کی بیحد اہم تحریر" آنکھوں دیکھی" ہے جومنظوم ہے، اس میں بھا گلیور کے فسادات کی جس طرح
تصویر شکی کی گئی ہے وہ بہت موثر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بیمنظوم کتاب لوگوں کی نگاہ میں رہی ہے اور شایداس کا انگریزی میں
مجھی ترجمہ ہوجکا ہے۔

مناظر عاشق ہرگانوی شاعری ہے بھی ذوق رکھتے ہیں۔وہ کسی ایک صنف میں بندنہیں۔قدیم وجدید اصناف سے ان کی وابنتگی اٹوٹ قتم کی ہے۔ ہائیکو، مائیے، دو ہے، خلاھے وغیرہ سے انہیں ندصرف دلچیں رہی ہے بلکدان پروہ مضامین بھی لکھتے رہے ہیں اور ان پر کتابیں مرتب کرتے رہے ہیں۔

ان کا ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ انہوں نے مظہرا مام کے ساتھ'' آزاد فرال' کی تحریک چلائی۔ میرے خیال میں اب تک اس تحریک کے بیان کے بھی قدر کرتا ہوں کہ وہ اب تک اس تحریک کے فروغ کی کوئی صورت نہیں انجری۔ مناظر عاشق ہرگانوی کی میں اس لئے بھی قدر کرتا ہوں کہ وہ ایک سنجیدہ ادب کے طالب علم کی حیثیت سے چھوٹے بڑے ادبی کا موں میں مصروف رہتے ہیں اور یہ مصروفیت رائےگاں نہیں جاتی بلکہ کتابوں کی تر تیب و تدوین کی صورت میں نمایاں ہوتی رہتی ہے۔ یہ بات کم اہم نہیں ہے۔ جمعے ان سے کی باضابطہ اور اہم ادبی کام کی انجی بھی تو تع ہے۔

# قاضى افضال حسين

(-,1979)

قاضی افضال حسین ۲۱رجون ۱۹۳۹ و کواعظم گڑھ میں پیدا ہوئے۔اس وقت ان کے والد امدار حسین مرحوم اعظم گڑھ کے شہر کوتو ال تھے۔ان کا آبائی وطن شہر ستی کا وہ علاقہ ہے جواب سد ھارتھ تکر کہلاتا ہے۔ گاؤں کا تام ججوا بخصیل ڈمریا تنج ہے۔ان کی والد واعظم گڑھ کے قصبے عظمت گڑھ تحصیل سکوی کی رہنے والی تھیں۔

تعلیم کی ابتدابتاری میں ہوئی لیکن چونکدان کے والد پولس کے محکمے ہے وابستہ تنے اس لئے ان کا اکثر تباولہ ہوتار ہتا۔ بچوں کی تعلیم کے لئے مستقل تیام گاہ کی غرض ہے ان کی والدہ نے گور کھپور کے محلہ نظام پور میں ایک قدیم باکھل ممان سے تعلیم گور کھپور میں ہوئی۔ چھٹے ہے تاکمل ممان سے ترکزا سے ممل کر والیا تھا۔ اس لئے چھٹے درجے ہے ایم اے تک ان کی تعلیم گور کھپور میں ہوئی۔ چھٹے ہے

<sup>• &</sup>quot; مابعد جدیدیت مضمرات ومکنات " ، و باب اشر فی ،ایج کیشنل پیاشک باؤس ، دیلی ،۳۰۰ م ۲۰۰ م

المنتي الرور (جلد دوم)

آٹھویں در ہے تک مشن ہائی اسکول میں ،نویں سے ہارہویں تک اسلامیدانٹر کالج میں، بی ایس ی بینٹ اغرر بوز کالج سے اورایم اے (اردد) گور کھیور بو نیورسیٹی سے کیا۔

اسلامیہ کالج میں اگر چہوہ سائنس کے طالب علم تھے محرسائنس کے اساتذہ کے ساتھ ساتھ ادب اور ساجی علوم کے اساتذہ بھی ان سے بہت شفقت کا معاملہ کرتے۔

ایم اے فائنل کے لئے پروفیسر محمود الہی صاحب نے ان سے امیر مینائی کے ایک شاگر تھیم عبد الکریم برہم پر محقق مقالہ (Dissertation) لکھوایا۔ یہ موصوف کی پہلی اد بی تحریقی۔ جس کے بعض حصاس زمانے میں ''نیادور''وغیرہ میں شائع ہوئے۔ محر پوری کتاب اب تک شائع نہیں ہوئی۔

پی ایج ڈی بھی انہوں نے پروفیسر محود النی کی محرانی میں کمل کی۔ اس ڈگری کے لئے ان کے تحقیق مقالے کا موضوع ''میرکی شعری لسانیات' تھا۔

۱۹۷۳ء شرائی اے کرتے ہی انہیں رانا پرتاپ ڈگری کا کج سلطان پور میں ملازمت بل گئے۔ یہاں تقربیا نو (۹)
سال ملازمت کی۔ اس دوران چندمضامین کھے اور بعض انگریز ی مضامین کے ترجیجی کئے۔ جن میں چندشا کع بھی ہوئے۔
تاضی افضال کا تقرر ۱۹۸۱ء میں علی گڑھ سلم یو نیورسیٹی کے شعبہ اردو میں ہوا۔ تا حال اس دانشگاہ کی ملازمت
سے وابستہ ہیں۔ اس وقت شعبہ اردو کی سربراہی کی خدمت بھی ان ہی کے ذمہے۔

"میرکی شعری اسانیات" غالبا ۱۹۸۳ میں شائع ہوئی تھی۔اس کے بعد اتر پردیش اردوا کادی کے لئے کلام میرکا ایک انتخاب بھی کیا تھا۔جواس ادارہ نے چند ماہبل دوسری مرتبہ شائع کیا۔

سودا کی حیات اوراد نی خدمات پرایک مونوگراف مباہتیه اکادی سے ثالغ ہوا تھا۔انہوں نے راقم الحروف کو اپنی زندگی کے بعض امور ہے آگاہ کیا تھا جواد پر درج ہوئے لیکن ایک دلچیپ امر کا انکمشاف بھی کیا،وہ بھی قابل ذکر ہے موصوف نے مجھے بتایا تھا:۔

"جرمن مشترک کرچین ڈبوٹرال کے پی ایج ڈی کے مقالے Khan: Areintepretation of Muslim Theology کا اردو تر جمہ سر سید احمہ خال جملہ دینیات کی تعبیرنو کے عنوان سے کیا تھا۔ بیتر جمہ خودٹرال کی درخواست پر کیا گیا۔ فرال صاحب نے یہ کتاب تعبیح کے لئے پاکتان کے اکرم چنتائی صاحب کودی۔ اب جیسا کر الے معاملات میں اکثر ہوتا ہے اسے پاکتان سے شائع کرتے ہوئے چنتائی صاحب نے بجائے معاملات میں اکثر ہوتا ہے اسے پاکتان سے شائع کرتے ہوئے چنتائی صاحب نے بجائے معاملات میں اکثر جمداسلامی فکر فرمادیا۔ اور تعجم میں بیدی کہ مسلم دینیات کی جگہ نے بجائے میں میں کا ترجمداسلامی فکر فرمادیا۔ خداانہیں خوش رکھے۔"

پروفیسرانامیری شمل نے غالب صدی تقریبات کے سلسلے میں جو پیکچرز دہلی اور لا ہور میں دے تھے وہ The پروفیسرانا میری شمل نے عالب صدی تقریبان کے مضامین پرمشمال بیمجموعدار دو میں ''رقص شرر''

کے عنوان سے انہوں نے ترجمہ کیا تھا، جھے غالب ا کا ڈمی دہلی نے شاکع کیا۔

اس وقت ان کی تحرانی میں ڈاکٹر بھیم راؤامبیڈ کرکی نگارشات اور تقریروں کے اردوتر جے کا کام چل رہا ہے۔ اب

تک ترجے کی دوجلد یں شائع ہوچکی ہیں۔ دوپر یس میں ہیں۔ اگر یکمل ہور کا تو اس کی کل ایس (۲۱) جلد یں تیارہوں گی۔

ان کی دلچی کا اصل میدان کلا سکی شاعری اور جدید تنقیدی ربحانات ہیں متن کے تجزیے سے انہیں خاص
رغبت ہے۔ وہ شاعری ہویا انسانہ یا کوئی تقیدی تحریر ، اس سے نقیدی تصورات کی روشی میں دیکھتے ہیں۔ اس نوع کے متعدد مضامین شائع ہو چکے ہیں مثلاً '' نالب کا مطلع سردیوان'' '' متن کی تا نیشی قرائت' '' اردوکا بابعد جدید افسانہ'' '' نصف صدی کی اردوشاعری میں بابعد جدید عاصر' وغیرہ۔ میرے خیال میں ان کی نج بابعد جدید رویدر کھے والوں کی ہے۔

معمدی کی اردوشاعری میں بابعد جدید عاصر' وغیرہ۔ میرے خیال میں ان کی نج بابعد جدید رویدر کھے والوں کی ہے۔

شعبداردوکی طرف سے ایک ششما بی دسالہ '' تقید' ان کی ادارت میں نگلنا شردع ہوا ہے۔

# مرزاحامدبيك

#### (1979)

حقیقی نام حامد حسین ہے۔لیکن مرزا حامد بیگ اد فی طور پرمعروف ہے۔۲۹راگست ۱۹۴۹ء میں پیدا ہوئے۔ تعلیم ایم اے لی ایج ڈی تک ہوئی۔

بیگ افسانہ بھی لکھتے رہے تقید ہے بھی تعلق رہااور تحقیق کام بھی سرانجام دیتے رہے۔ ترجے ہے بھی گہری دلچپی لی اس طرح ان کی دلچپیاں متنوع رہی ہیں۔لیکن افسانے کی تنقید میں ان کا خاص طریقے ہے تام آتارہاہے پہلے ان کی مطبوعات کی ایک فہرست چیش کررہا ہوں۔

گشده کلمات (افسانے ۱۹۸۱ء) افسانے ۱۹۸۳ء) افسانے کاپس منظر (تنقید ۱۹۸۱ء) تار پر چلنے والی عورت (ناولٹ ۱۹۸۳ء) قصد کہانی (افسانے ۱۹۸۳ء) اردو اور صوفی ازم (تنقید و تحقیق ۱۹۸۷ء) کتابیات تر اجم علمی کتب (کتابیات ۱۹۸۷ء) ترجے کافن نظری مباحث (تحقیق ۱۹۸۷ء) اردوسنر نامد کی مختصر تاریخ (تحقیق و تنقید ۱۹۸۸ء) اطالیہ میں اردو (تحقیق ۱۹۸۹ء)

ال فبرست پرایک نظر ڈاٹیئے تو اس کا نداز ہوجاتا ہے کہ موصوف کی ادبی دل چسپیوں کا سلسلہ دراز ہے لیکن سب سے پہلے میں ان کی افسانہ نگاری کی طرف توجہ کرتا ہوں۔

بیک کی ایک موضوع میں بندنہیں ہیں ،ان کے یہاں دیہا ت اور شہران سے متعلق ماضی اور حال کے کتنے ہی رنگ منتقل ہیں ہماری زوال آ مادہ تہذیب ان کا محور رہی ہوتو دوسری طرف آج کے شینی زندگی کے احوال بھی ان کے افسانے کے تام و پود ہیں۔ ماحول کی عکامی میں ان کا قلم غابت بنجیدہ ہاور اس کے تمام تر پہلوسا منے آجاتے ہیں۔ کہیں افسانے کے تام و پود ہیں۔ ماحول کی عکامی میں ان کا قلم غابت بنجیدہ ہوار اند نظام پر جب بھی لکھتے ہیں تو طنز کے کئی رخ کمیں انتخاب میں انتخاب میں استے آجاتے ہیں۔ میں مطنز کے کئی رخ سامنے آجاتے ہیں۔ سامنے آجاتی ہیں۔ سامنے آجاتے ہیں۔ سامنے آج

1117

سلسائی کمل میں مہدی جعفر نے ان کے بعض افسانوں میں جس طرح پلاٹ کساہوا ہے اور اختصار و جامعیت کی جو کیفیت ہے انہیں سیننے کی کوشش کی ہے۔ یہ بھی کہ مرز ابیگ کے یہاں ماحول کی تنگینی اس کی گراں باری سامنے آتی ہے اسے وو قدرتی مناظر کے آمنے سامنے لا کرایک طرح کا کنٹر اسٹ بیدا کردیتے ہیں۔ اس سلسلے میں مہدی جعفر کے الفاظ ہیں:

''افسائے کا گھٹاؤ کی باتوں کو اکثر ایک ساتھ اور ایک بی جملہ میں اواکرنے کی وجہ ہے ہی ہے پیطرز نے فنکاروں کا ہے جو مروجہ اسلوب سے گریز کرتے ہوئے عمو آ ایک جملہ میں ایک بی بات کہنے کا پراٹا رویہ اختیار نہیں کرتے۔ بلکہ ہر جملہ کے بعد مگرے کی ایس میں جو کویا ماحول کے کی عناصر کو آ ہے بوحا تا ہے ہ

مرزا مامد بیک کی ایک خصوصیت ہے ماحول کی عمین گراں باری اورمصنوی پن کوقد رتی مناظر کی پرکشش فطرت ہے کھرادینا۔''•

لین افسانے کے نقادی حیثیت ہے بھی حامد بیگ کی اہمیت رہی ہے اس سلسلے میں ان کی دو کتا ہیں'' افسانے کا پس منظر'' اور' تیسر کی دنیا کا افسانہ' ، ان کی تقید نگاری کے کیف کونمایاں کرتی ہیں ایک طرف تو وہ افسانہ کی عقبی زمین کو ایک خاص پس منظر میں دیکھتے ہیں تو دوسر کی طرف تیسر کی دنیا کے افسانے پر تنقید کی نگاہ ڈالتے ہیں کو یا ان کی نظر عالمی افسانے پر رہتی ہے اور افسانے کے خدو خال کی وضاحت میں صرف اپنے ملک کے افسانوں تک محدود نہیں ہوتے۔

افسانے سے نظریں ہٹائے تو پھران کی دلچیں صوفی ازم کے خدو خال سے رہی ہے وہ صوفی اور صوفیا نہ عوامل کو تحقیق نظر ہے بھی دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔

تر جے سے ان کالگاؤان کی کتاب''تر جمہ کافن'' سے واضح ہے۔ اس کتاب میں پر تحقیق کاوش بھی ہلتی ہے۔ موصوف نے سفرنا ہے ہے ولچس لی تو اس کی ایک مختصر تاریخ قلم بند کردی۔ کہا جاسکتا ہے کہ مرزا حالہ بیگ ایک متنوع ادبی ذہن رکھتے ہیں اس خمن میں ان کی ترجیحات کافی وسعت رکھتی ہیں۔

> منصورعالم (۱۹۳۹ء)

ان کا پورا تا مجم منصور عالم ہے۔ کیاضلع کے ایک گاؤں جی ۱۹۳۹، جی پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم کے بعد مگدھ یو نیورسیٹی کے کالجوں جی زرتعلیم رہے۔ مگدھ یو نیورسیٹی ہی ہے ایم اگری فاور فاری ایم اے کا استحان بھی پاس کیا، بیسارے استحانات امتیاز کے ساتھ پاس کرتے رہے۔ انہوں نے ۱۹۷۵ء جی ' بہار کی تذکرہ نگاری' کے موضوع پر حقیق مقالہ قلم بند کیا اور پی ایک ڈی کی ڈگری لی موصوف کی سال تک بہار اردواکیڈی سے وابست رہے۔ پھر کلیم الدین برخیق مقالہ قلم بند کیا اور پی ایک ڈی کی ڈگری لی موصوف کی سال تک بہار اردواکیڈی سے وابست رہے۔ پھر کلیم الدین احمد کے انگریزی اردولغت کے پروجکٹ جی شریک رہے۔ قومی کونسل برائے فروغ اردوز بان نی و بلی نے اسے چھ جلدوں جی شریک کردیا۔ مجمد مصور عالم مگدھ یو نیورسیٹی جی کھرر، ریڈر اور پروفیسر ہوئے۔ ابھی تک شعبہ سے وابستگی قائم ہے۔ میں شاکع کردیا۔ مجمد مصال جی سے تو میں لیتے رہے ہیں۔ تحقیقی اور تقیدی میا ان کے حال ہیں۔ شاعری زمانہ طالب علمی سے ہی شعروا دب سے دلچھی لیتے رہے ہیں۔ تحقیقی اور تقیدی میا ان کے حال ہیں۔ شاعری

 <sup>&</sup>quot;غانسانے کاسلسلمل" (۱۸۳–۱۸۵) دی گچرل اکیڈی، گیا ۱۹۸۱)

کےعلاوہ افسانے کی تنقید سے بھی شغف ہے مصرف دنجو سے بھی دلچیسی لیتے رہے ہیں۔

منصور عالم كافى فعال رب بين ان كے مضامين مندوياك كے متنداور موقر رسالوں مين شائع موتے رہے ہيں۔ ان کا ایک مضمون ''نہیں اور نہ' کا فرق ہے پہلے بیشب خون میں شائع ہوا بھر بعد میں پاکستان کے رسالوں میں۔ گویا بی مضمون کافی پندکیا گیا ہے۔ان کی کتابوں میں چند کے نام ہیں: بہار میں اردو تذکرہ نگاری (۱۹۸۰ء)ارمغان (۱۹۸۲ء) تميزتح ير (١٩٨٥ء) مخبائة تحتيق (١٩٩٣ء) (حرير دورتك بنمس الرحمٰن فارو تي شاعراورا فسانه نگار (٢٠٠٥ء)

منصور عالم کی سب ہے بہلی کتاب''بہار میں اردو تذکرہ نگاری ہے۔کئی جہتوں سے اس کی اہمیت ہے۔ یہ ا ہے موضوع پرایک مجر پور کتاب ہے۔ دوباب فن تذکرہ اور اردوجی تذکرہ نگاری کے لئے وقف کئے گئے ہیں اس کے بعد بہار کے تذکرہ نگاراوران کے تذکرے پر تغصیل بحث کی گئی ہے۔موصوف نے عبدقدیم کے خمنی عنوان ابتدا ہے ١٨٥٤ء تك كي تذكروں برروشي والى ہے جن كاتعلق بہارے تعا۔ اس طرح تذكره شورش ، كلزارا براہيم اور تذكره عشق بر تغصیل معتلوماتی ہے۔ شورش عظیم آبادی خلیل عظیم آبادی اور عشقی عظیم آبادی پران کے تذکروں کے حوالوں سے تازہ بکار تفتگو ملتی ہے۔عہدمتوسط کے تذکروں میں تذکرہ شاگردان صغیر،جلوؤ خضر،فکر بلیغ (حصددوئم) کلشن حیات، تاریخ شعرائے بهاراوراردوشاعری اورمتعلقه تذکره گویان صفیر بلگرای ،شادعظیم آبادی ،قیس عظیم آبادی ،رازعظیم آبادی اورمعین الدین دردائی بر بحثیں ملتی ہیں تقسیم بند کے بعد کے تذکروں یعنی تذکر ونسوان بنداور تذکرہ بندوشعراء بہار کے علاو وعظیم آباد کے چند نایاب تذکروں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔اس ضمن میں سیفصیح الدین بلخی کی خد مات کا مجر پور جائز ولیا گیا ہے۔ نقذ و نٹاند بی کے عنوان سے چند منتخب تذکروں کے احوال و خصائص بھی الگ سے بیان کئے مجئے ہیں ۔ گویا یہ کتاب اینے موضوع کو پوری طرح سمینتی ہے جس سے منصور عالم کی تحقیق وتفتیش کے احوال بھی روشن ہوتے ہیں۔

"ارمغان" ان كے تقيدى مقالوں كا مجموعہ ہے ۔اس من ايك دلچسيمضمون" شادعظيم آبادى اور قاضى عبدالودود'' کے عنوان سے ہے جوا ہے محتویات کے اعتبار سے بھی اہم ہے۔ایک مضمون تنقیدیا خوردہ کیری بھی قابلِ مطالعہ ہے ہر چند کدان کے بعض بتائج سے مجھے خاصا اختلاف ہے۔ان کی کتاب تمیز تحریر میں بھی کئی ایسے مضمون ہیں جو قابلِ توجه ہیں ۔مثلاً قاضی عبدالودو د بحثیت محقق ،ار دوشعرا ، کا ادراک اورشعرا کے ریختہ کی تذکر ہ نگاری کا سال آغاز ، بیہ اليےمضامن ہيں جن براب بھي توجه كي جاسكتى ہے بيخبائے تحقيق ميں كئي مضامين تحقيقي نوعيت كے ہيں۔

محم منصور عالم نے حریر دورنگ کے عنوان سے مس الرحمٰن فاروقی کی شاعری اورا فسانہ نگاری کا جائز ولیا ہے۔ جہاں تک میں مجھتا ہوں موصوف کامغربی ادب کامطالعہ شاید ایسانہیں ہے کہ وہ فاروتی کی نگارشات کا تقیدی جائز و لے سکتے۔ ورامل بیالک تبنیتی کتاب ہے،جس میں نقید و تحلیل کاعضر کم ہے۔ کینج سوختہ کا جائز و لیتے ہوئے انہوں نے کئی پرانے تجزیوں اور تبعروں کوسامنے رکھا ہے لیکن راقم الحروف کے متعلقہ تبعرے سے دامن کشاں گذر جانا حیرت کی بات ہے۔ بهرحال محمضور عالم ایک نوجوان محقق اور نقاد کی حیثیت سے اپنی ادبی پوزیشن بنار ہے ہیں ۔ ظاہر ہے ان کا

مخققى ذبن انبيل امتياز بخش رباب\_

تاري ادب اردو (جلددوم)

### ابوالكلام قاسمي

(-1900)

ابوالکلام قائمی کی پیدائش دو گھراہ شلع در بھنگہ (بہار) میں ۲۰ رد تمبر ۱۹۵۰ میں ہوئی۔ان کے والد کا نام حافظ عبدالمجید تھا۔ابتدائی تعلیم قاسم العلوم حیینہ میں ہوئی۔ دارالعوم دیو بند سے عالم اور فاضل ہوئے۔اس کے بعد عموی تعلیم کی طرف متوجہ ہوئے ۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ سے ۱۹۷۰ میں ہاڑسکنڈری پاس کیا۔ علی گڑھ مسلم یو نیورسیٹی سے بی۔ا سے مترس ہوئے اورا یم۔ا سے اردو کے ۱۹۵۰ میں پاس کیا۔ یہ ساری کا میا بی انتیازات کے ساتھ ہوئیں۔ایم۔ا سے میں ان کا مضمون تقابلی مطالعہ بھی تھا۔ایک سال تک علی گڑھ میگڑین کے ایڈ یٹرر ہے۔انہوں نے علی گڑھ یو نیورٹی ہی سے ان کا مضمون تقابلی مطالعہ بھی تھا۔ایک سال تک علی گڑھ میگڑین کے ایڈ یٹرر ہے۔انہوں نے علی گڑھ یو نیورٹی ہی سے ۱۹۸۳ میں بی انچ ڈی کی ڈیرک کی۔ان کا پہلامضمون مالیگاؤں کے رسالہ 'نشانات' میں ۲ ۱۹۵ مثالئع ہوا۔اس سال و علی گڑھ مسلم یو نیورسیٹی میں اردو کے کپر ربھی ہوگئے۔چار برس تک رسالہ 'الفاظ' علی گڑھ کے چیف ایڈ یٹرر ہے۔ وہ علی گڑھ مسلم یو نیورسیٹی میں اردو کے کپر ربھی ہوگئے۔چار برس تک رسالہ 'الفاظ' علی گڑھ کے چیف ایڈ یٹرر ہے۔

ابوالکلام قامی ایک معروف نقاد ہیں عصری تنقیدی منظرنا ہے ہمی ان کی اہمیت مسلم ہے۔ مستقل طور پر مختلف جریدوں ہیں تنقیدی مضامین لکھتے رہے ، جنہیں علمی علقے ہیں اعتبار بھی حاصل ہوتار ہا ہے۔ انہوں نے ۱۹۷۸ء میں ای ایم فورسٹر کی مشہور کتاب کا ترجمہ ''ناول کافن' کے نام ہے کیا۔ اس کے بعد'' محرحت عسکری اور شرق کی بازیافت' کے عنوان سے عسکری کے مضامین کا امتخاب کیا۔ یہ کتاب۱۹۸۲ء ہیں شائع ہوئی۔ جب ان کے مضامین کا مجموعہ 'تخلیق تجزیہ' وال عنوان سے عسکری کے مضامین کا مجموعہ 'تخلیق تجزیہ' اعلاء ہیں شائع ہواتو اس کی خاص پر برائی ہوئی۔ ان کا ایک اہم کا م شرقی شعریات سے متعلق ہے۔ یہ گرانقذر کتاب 19۸۲ء ہیں شائع ہوئی۔ ۱۰۰۱ء ہیں ایک اور مضامین کا مجموعہ 'شاعری کی تنقید' سامنے آیا۔ اسے بھی قدر ومنزلت حاصل ہوئی۔ ساہتیہ اکادمی کے لئے'' آزادی کے بعدار دوفکشن' کی اشاعت بھی ۲۰۰۰ء میں شائع کی ۔ ایک انتخاب یو پی اردو اکادمی کے لئے'' انعام اللہ خاں یقین' کے عنوان سے شائع کیا۔ ایسے تمام ادبی کام بطریق احس انجام پائے ہیں اور ایک نقاد کی حیثیت سے ان کی جگہ معتبر ہوگئی۔

ابوالکلام قاممی کی تنقیدی بصیرت پرایک نگاہ ڈالئے تو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ شعروا دب کے جدیدترین تضورات سے بخوبی آگاہ ہیں۔ چنا نچان کی تحریروں میں تقابلی انداز نمایاں ہے۔ مشر تی شعریات اور مغربی ادبیات در حقیقت ان کی تحریر کواور بھی قابل مطالعہ بنادیتی ہے۔ وہ اپنے تجزیے میں پورے ادبی منظر نامے کو ذبین میں رکھتے ہیں اور تب وہ کی منتج پر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نتیجہ میں کسی شاعریا فذکار کے حوالے سے متعلقہ ادبی منظر نامہ بہت واضح ہوکر سامنے آتا ہے۔ عام طور سے ان کی نگار شات تدلیلی ہوتی ہیں، جس کے سبب سطحیت کہیں بارنہیں پاتی۔

ادھرانہوں نے مابعد جدیدیت کے بعض پہلوؤں پرغور وفکر کرنے کی سعی کی ہے اور چند قابل لحاظ مضامین سامنے آئے ہیں ۔اس سے بیانداز ہ ہوتا ہے کہ موصوف ادب کو جامد و ساکت نہیں سمجھتے بلکہ بدلتے ہوئے ادنی کیف پر محمری نظرر کھتے ہیں اورادب میں نے آفاق کی علاق میں سرگرداں نظر آتے ہیں۔ عربی، فاری ،اردو کے علاوہ مغربی شعروادب سے ان کا شغف نمایاں ہے لہذاا بی نگار شات کوتقا بلی جہت دیے میں کامیاب نظر آتے ہیں۔ مابعد جدیدیت کے حوالے سے انہوں نے جو بچھ بھی لکھا ہے اس میں ان کی سوجھ ہو جھ کا پت ملتا ہے۔ میں نے اپنی کتاب' مابعد، جدیدت بمضمرات ومکنات' میں ان کے حوالے سے بعض امور کی طرف نشا ندی کی تھی۔ چند جملے نقل کررہا ہوں:

العالکام قامی کی ایمیت بابعدجد یدیت اوراردو می اس کی اطلاقی صورتوں پر تنقیدی نگاہ رکھنے والوں میں مسلم ہے۔ انہوں نے ساختیات، لیس ساختیات یار تشکیل کے سلسلے میں موضوعاتی مضامین تو تلمبند نہیں کے لیکن بابعد جدید شعریات کے اطلاقی پہلوؤں سے ان کی دلچیں بہت واضح نظر آتی ہے۔ ان کے متعدد مضامین گواہ بیں کہ ان کار بھان بابعد جدید کے اطلاقی رویے سے زیادہ رہا ہے اور یہ بات ازخود بہت نمایاں ہے۔ گوپی چند نارنگ کی مرتبہ کتاب بابعد جدید کے اطلاقی رویے سے زیادہ رہا ہے اور یہ بات ازخود بہت نمایاں ہے۔ گوپی چند نارنگ کی مرتبہ کتاب "اردو بابعد جدید یہ مکالم" میں ایک مضمون" بابعد جدید تنقید: اصول اور طریق کار کی جبتو" واضح کرتا ہے کہ یہ جدید تنقید کے مضابطوں کی جبتو میں گئے ہوئے ہیں۔

قامی ۱۹۹۳ء میں علی گڑھ مسلم یو نیورسیٹی کے شعبہ اردو میں تقابلی ادب کے پروفیسر کے عبدے پر فائز ہوئے تھے۔ فی الحال ای سے وابستہ ہیں اور علم وادب کے باب میں کل وقتی کام سرانجام دے رہے ہیں۔

# مولا ناابوالكلام قاسمي ممشى

(1901)

ان کا اصلی نام ابوالکلام ہے۔ 70 ماکو پر ۱۹۵۱ ، کو در بھنگہ میں پیدا ہوئے۔ وسطانیہ ،فو قانیہ ،مولوی ، عالم، فاضل فاری ، فاضل اردو ، فاضل حدیث اور فاضل علی بیدا ہوئے۔ وسطانیہ ہوئے۔ میڑک اور انٹر میڈیٹ کے بعد اردو آخری بھی کی طرف متوجہ ہوئے۔ میڑک اور انٹر میڈیٹ کے بعد اردو آخری بھی کیا اور ایم اے اردو کی ڈگری بھی لیے علی ایم ہے ہوئے اور ٹیچر کی ٹریننگ لی۔ تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد مدرسہ اسلامیہ شمس البدی پٹنہ میں درس و تدریس کے فرائض انجام دینے گئے۔ اور ترقی کرتے ہوئے 1992 میں پرنبل ہوگئے۔

موصوف نے عربی میں کئی کتامیں مرتب کی ہیں اور اردوادب میں بھی قابل لحاظ کام کیا اردو کی الیمی تمام کتابوں میں تذکر وعلاء بہار کی بڑی اہمیت ہے۔ اس کی بہلی جلد ۱۹۹۵ء میں شاکع ہوئی دوسری زیرطبع ہے پہلی جلد میں پانچ سو علاء کا ذکر ہے اور دوسری جلد میں بھی تقریباً بہی تعداد ہے۔ تذکر وعلائے بہار کے مطابعے سے انداز وہوتا ہے کہ ان میں علاء کا ذکر ہے اور دوسری جلد میں بھی تقریباً بھی رہے ہیں۔ ان میں بعض تو صاحب دیوان شاعر ہیں فیصوصا کی محمد ایسے علائے دین جی جو با ضابط شاعر اور ادیب بھی رہے ہیں۔ ان میں بعض تو صاحب دیوان شاعر ہیں فیصوصا میں انہا ہوں کی شریف کے علاء اور بزرگوں میں انہمی خاصی تعداد شعرائے کرام کی ہے جن کے معلودات آج بھی وہاں کی انہر بریوں میں مختوظ ہیں۔ مخطوطات کی انہمی خاصی فہرست ہے گویا مولا نا ابولکلام قامی کی متعلقہ کتاب کے دونوں جسے الکی رہنمائی کرتے ہیں جن کی بنیا دیر بعض گھشد ویا فراموش شد و شاعروں اور مصنفوں تک پہنیا جا سکتا ہے جمی جانتے ہیں الیک رہنمائی کرتے ہیں جن کی بنیا دیر بعض گھشد ویا فراموش شد و شاعروں اور مصنفوں تک پہنیا جا سکتا ہے جمی جانتے ہیں الیک رہنمائی کرتے ہیں جن کی بنیا دیر بعض گھشد ویا فراموش شد و شاعروں اور مصنفوں تک پہنیا جا سکتا ہے جمی جانتے ہیں الیک رہنمائی کرتے ہیں جن کی بنیا دیر بعض گھشد ویا فراموش شد و شاعروں اور مصنفوں تک پہنیا جا سکتا ہے جمی جانتے ہیں الیک رہنمائی کرتے ہیں جن کی بنیا دیر بعض گھشد ویا فراموش شد و شاعروں اور مصنفوں تک پہنیا جا سکتا ہے جمی جانتے ہیں الیک رہنمائی کرتے ہیں جن کی بنیا دیر بعض گھٹ میں اس میں مصابح کے دونوں میں میں مصابح کی بنیا دیر بعض گھٹ دیں ہو میں مصابح کی بیاد کر بعض گھٹ کے دونوں میں مصابح کی بیاد کر بعض گھٹ کے دونوں میں مصابح کی بیاد کر بعض گھٹ کے دونوں میں مصابح کی بیاد کر بعض گھٹ کر بیاد کر بعض گھٹ کے دونوں میں میں میں کی بیاد کر بعض گھٹ کے دونوں میں مصابح کی بیاد کر بعض گھٹ کی بیاد کر بعض گھٹ کی مصابح کی بیاد کر بعض گھٹ کے دونوں کے دونوں میں کر بیاد کر بعض گھٹ کی بیاد کر بعض گھٹ کی مصابح کی بیاد کر بعض گھٹ کی بیاد کر بعض گھٹ کے دونوں کے دونوں کی بیاد کر بعض گھٹ کی کر بیاد کر بعض گھٹ کے دونوں کے دونوں کے دونوں کی بیاد کر بعض گھٹ کی بیاد کر بعض گھٹ کے دونوں کے دونوں کی بیاد کر بیاد کر

تاريخ ادب أردو (جلددوم)

1101

کہ قدیم مرشوں کا ایک بڑا خزانہ مجلواری شریف کی خانقا ہوں کے کتب خانوں کی زینت ہیں۔گا ہے گا ہے ان پر توجہ کی جاتی رہی ہے لیکن نہ تو پوراسر مایہ کی کی نگاہ میں ہے نہ ہی اسے مخطوطات اور مسودہ کی اشاعت کا کوئی سلسلہ قائم ہوا۔ تذکرہ علائے بہار کے حوالے ہے بہت می اہم کتابوں اور شاعروں تک رسائی ممکن ہے۔ گویا بیا یک ۔ دستاویز کی۔ کتاب ہے جس کی طرف اہل علم کی توجہ ہونی جائے ۔ متعلقہ دونوں کتابوں کے ماخذ پر ایک نگاہ ڈالی جائے تو الف سے بے تک دوسو تیراسی (۲۸۳) کتابوں کا یا مسودوں کا ذکر ہے جن سے بیتذکرہ مرتب کیا گیا ہے ان کے علاوہ ۲۲ کی فہرست درج جو مختلف نوعیت سے کئی نہ کی طرح اس کتاب میں حوالے کے طور پر استعال ہوئی ہیں۔ اس لحاظ سے تذکرہ مرتب کیا گیا ہوئی ہیں۔ اس لحاظ سے تذکرہ علی بہار کی اد فی اہمیت ہے جس کی طرف ہمارے محققوں اور نقادوں کی توجہ ہونی چا ہے۔

مولانا ابوالکلام قائمی کا اسلوب رواں اور شگفتہ ہے۔انتہائی جامیعت اوراختصار سے وہ موضوعات کوسمیٹ لینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔

مولانانے ایک سفر نامہ بھی قلم بند کیا ہے۔انہوں نے ماہ اپریل ۲۰۰۳ء میں امریکہ کاسفر کیا تھا۔ تیمن ہفتے پر مشتمل پیسفر نامہ کئی لحاظ ہے اہم ہے۔اس کی وجہہ بیہ ہے کہ دوسری باتوں کے علاوہ امریکہ کے ندہبی ادارے،اسلا مک اسکول،اسلا مک سفر نیز اسلامی آرگنا ترشن کی تفصیل موجود ہے۔لہذا بیا یک الگ نوعیت کاسفر نامہ ہے اور کئی لحاظ ہے اہم ہے۔مولا نانے جودوسرے ندہبی موضوعات پر خامد فرسائی کی ہے وہ میرے دائر ہمل سے باہرہاس لئے میں ان کے کوئی روشنی ڈ الناضروری نہیں سمجھتا اور نہ بیمیرے بس کی بات ہے۔

قاسمی کاا د بی سفر جاری ہے

# تقی عابدی

(-,190r)

ان کااصلی نام سیدسن عابدی ہے۔ تقی عابدی قامی نام ہے اور تقی تخلص ہے۔ ان کے والدسید سبط نبی عابدی منصف تھے۔ والدہ کا نام سجیدہ بیگم تھا۔ موصوف دبلی میں کیم مارچ ۱۹۵۲ء میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اور آئی ایس ک کے بعد حیدر آبادا کیم بی بی ایس ہوئے۔ ایم ایس برطانیہ سے کیا۔ ایف ک اے بی یونائیڈ اسٹیٹ آف امریکہ سے اور ایف آری بی کناڈا ہے ہوئے۔ پیشے ڈاکٹری یعنی طبابت ہے۔ ایک سرجن کی حیثیت سے بہت مصروف رہتے ہیں۔ لیکن شعری اور ادبی طور پر بے حد فعال ہیں بلکہ اعلی تحقیق کے مرحلے سے گذرتے رہتے ہیں۔ ان کا خاص شوق مطالعہ اور تصنیف سے بی رہا ہے۔

تقی عابدی کا قیام ایک جگہ نہیں رہتا وہ اپنے پیشے اور دوسرے امور کے سلسلے میں ہندوستان،ایران، برطانیہ، نیویارک اور کناڈا میں مسلسل آ مہ ورفت کرتے رہتے ہیں۔ان کی ادبی اور تصنیفی زندگی میں ان کی شریک حیات کیتی کا تعاون رہا ہے۔انکی دو بیٹمیاں معصوم اور رو ماں اور دو میٹے رضا اور مرتضی ان کے ادبی انہاک میں کوئی خلل نہیں ڈالتے۔ Scanned by CamScanner

تاري ادب أردو (جلددوم)

116

تقی عابدی کی تصانف کی تعدادا مچی خاصی ہے۔جن کاذکرذیل می کررہا ہوں۔

شبید (۱۹۸۲ء)، جوش کلفن رویا، اقبال کے عرفانی زاوئے، انشاء الله خال انشاء، رموز تناحری، اظبار حق، انتظاء الله خال انشاء، رموز تناحری، اظبار حق، مجبد نظم مزاد بیر، طالع میر، سلک سلام دبیر، بحزید یادگار، انیس، ابوالمصائب، ذکر در باران عروس بخن ، مصحف فاری دبیر، مشویات دبیر، کائنات مجم۔

ان کتابوں کےعلاوہ کچھ کتابیں تالیف کے مرطلے سے گذرر ہی ہیں۔مثلا تجزید شکوہ جواب فکوہ رہا عیات دہیر، فانی شناسی معجف تاریخ محولی،روپ کنور کماری اور تعشق کھنوی۔

ان کی کتابوں پرایک سرسری نظر ڈالئے تو انداز ہوگا کہ انہوں نے مرشہ نگاری سے بطور خاص نصر ف رکھیں۔

لی بلکہ انیس و دبیر پر توضیٰم کتابیں تکھیں۔ صوری اور معنوی اعتبار سے یہ کتابیں اردوادب بیس مثالی حشیت رکھتی ہیں۔

موصوف نے دبیر پر غایت توجہ کر کے ان کی مرشہ نگاری کے ایسے نکات سامنے لائے جنہیں تاز ہ بکار کہہ سکتے ہیں۔ ان

کے تجزیے میں تقابلی صور تیں بھی انجر تی ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ متون کے اندرون میں داخل ہوکر تمام رموز کوحل
کرتا جاہے ہیں۔ اس عمل میں وہ خاصے کا میاب بھی ہیں۔

چونکه موصوف معیاری شاعری کے رحزوا کیا ہے واقف جی لہذا ان کی تقید بی اچھوتے کتے ہوے فطری انداز میں پیدا ہوتے جیں۔

مر شدنگاروں سے ان کی عقیدت اپنی جگہ پر کین تجزیے جی وہ منطق اصول اور ضابطے کو فراموش نہیں کرتے۔ اس طرح ان کی تحریر میں ہر سطح پر قابل مطالعہ بن جاتی ہیں۔ کہیں کہیں مصائب کے ذکر جی یا سلام کے تجزیے جی ان کی عقیدت کی جھاپ نمایاں ہوتی معلوم ہوتی ہے۔ لیکن وہ کمال فزکاری سے ضبط سے کام لیتے ہوئے تقیدی نبج اختیار کر لیتے ہیں۔ مرجوں سے الگ انہوں نے جس طرح اقبال یا انثاء کا مطالعہ کیا ہے اسے بھی غیر اہم تصور نہیں کیا جاسکتا۔ حیرت ہوتی ہے کہ ایک محفو ہوا بی سرجری جی طاق ہے اور ہمدوقت مصروفیت جس کا مقدر ہے ایسے ملمی اور اور بی کا مرحل سے گذر کر ایک واضح نتیج پر پہنچتا ہے۔ اور بی کا مرحلے سے گذر کر ایک واضح نتیج پر پہنچتا ہے۔ تقی عابدی کی نگار شات انہیں اردواد ہے کہ تاریخ جی محفوظ کرنے لئے کا نی جس۔

### منظراعجاز

(-,1900)

ان کااصل نام سیدمنظرالحق ہے لیکن قلمی تام منظرا مجاز اختیار کیا۔ان کے والد سیدمقبول احمد تتھے اور والد و بی بی سائز و خاتون ۔ان کی پیدائش ۲ رومبر ۱۹۵۳ ، میں موضع رسول پور، تیر کی مضلع مظفر پور (بہار) میں ہوئی ۔ار دواور فاری کے ایم اے بیں اور پی ایج ڈی مجمی کی ہے۔

منظرا عجاز کی نظمیس غزلیں اور افسانے مختلف موقر رسالے میں شائع ہوتے رہے ہیں۔ کئی کتابوں کے مصنف

ہیں۔ مثلا'' اقبال اور قومی بجہتی'''' اقبال عصری تناظر میں''' فیض احمد فیض اور صلیبیں میرے دریے میں'۔

یوں قومنظرا عجاز نے بحثیت شاعرا پنی شناخت کروانی چاہی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاعریا افسانہ نگار سے
زیادہ ان کے مضامین متاثر کرتے ہیں۔ دراصل ان کا تنقیدی ذہن مطالعہ اقبال اور فیض سے مرتب ہوتا ہے۔ لہذا ان

کے تنقیدی مضامین میں ان جہات کی تلاش ملتی ہے جن کے پس منظر میں اقبال اور فیض شعر کہتے رہے تھے۔ ترفع کی
تلاش ان کے مضامین کے وہ پہلو ہیں جوان کی ہرتح رہے ہے ایاں ہے۔

منظرا عجاز نے پچھافسانوں کے جائزے میں اپنی بصیرت کا حساس دلایا ہے۔ابیامحسوس ہوتا ہے کہ ایک اچھا نقادان کے اندر پرورش پار ہا ہے۔لیکن ان کی شخصیت مختلف صنفوں میں تقسیم ہوکررہ گئی ہے۔ ذبن و د ماغ کا ایسا بھراؤ کسی ایک صنف سے وابستہ ہونے میں مخل ہوتا ہے۔ویسے میں انہیں نئے نقادوں کی صف میں رکھتا ہوں جس کے پیچھے شاعراورافسانہ نگار چلتا ہواد کھائی ویتا ہے۔

# صغيرافراهيم

(=190m)

ان کا اصلی نام محمد صغیر بیگ ہے۔ لیکن صغیر افراہیم کا قلمی نام اختیار کیا۔ان کے والدمحمہ یعقوب بیک اناؤ (اتر پردیش) کے تنے۔وہیں فراہیم ۱۲ رجولائی ۱۹۵۳ء میں پیدا ہوئے۔ابتدائی اورانٹر تک کی تعلیم اناؤ میں ہی ہوئی لیکن بیا ہے،ایم اےاور پی ان کی ڈگریاں علی گڑھ مسلم یو نیورٹی سے حاصل کیں۔ تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد علی گڑھ مسلم یو نیورٹی سے وابستہ ہوگئے۔

تاریخ ادب اردو میں انہیں اس لئے جگہ دی جارہی ہے کہ بیفکشن پربطور خاص انہماک ہے کا م کررہے ہیں اب تک ان کے تقریباً ۲۷مضامین شائع ہو چکے ہیں۔جن میں اکثریت ناواوں اورا فسانوں کے مطالعہ پرمبنی ہیں۔

افراہیم کی باضابطہ کتابوں میں 'پریم چندایک نقیب' اردوانسانہ تی پندتح یک ہے بل' انٹری داستان کاسفر'
اردوفکش نقیداور تجزید اہمیت کی حامل ہیں۔انہوں نے افسانے پرایک گراں قدرمضمون' افکار' ۱۹۹۸ء (اپریل) میں شائع کیا تھا۔اردوفکشن پرموصوف ایک کتاب ترتیب دے رہے ہیں جوان کی ایک اطلاع کے مطابق بہت ہی شخیم اور بسیط ہے۔

صغیرافراہیم تحقیقی ذہن رکھتے ہیں لیکن ان کا تجزیاتی شعور بھی بیدار ہے۔اس کھاظ سے ان کی کتابیں ہہ یک وقت تحقیق وتنقید کا ادغام پیش کرتی ہیں۔

ا فراہیم کی نثر رواں ہے اور وہ اپنے موضوعات کوجن میں بعض پے چیدہ بھی ہیں تہل طریقے سے چیش کرتے ہیں۔ان کا ادبی سفر جاری ہے۔

#### علی احمد فاطمی (۱۹۵۴ په

ان کااصل نام بھی بھی ہے۔ان کے والد کانام علی شیر فاطمی تھا۔ان کی ولادت کی جنوری ۱۹۵۳ء میں اللہ آباد کے پھول پور کے قصیدلال کئے میں ہوئی جاں ان کی والدہ کانام عابدہ خاتون ہے۔ان کی ابتدائی تعلیم اناؤ میں ہوئی جہاں ان کی خالد بہتی تھیں۔ایم اے ، پی انتجاؤی کی تعلیم عمل کرنے کے بعد موصوف بینٹ جانز کالج آگرہ میں کچررہوئے۔اس کے بعد اللہ آباد یو نعد سٹی میں دیڈرہو گے اور پھر پروفیسر بھی۔

موصوف ایک عرصے المجمن تق پیند مصنفین کے جزل سکریٹری رہے ہیں اور اس سلیے ہی بیحد فعال ہیں۔ ترقی پندتر کی سے ان کارشتہ اٹوٹ ہے۔ اپ مقالوں اور کتابوں سے ترقی پندی کی عظمت اور اہمیت کوواضح کرتے رہتے ہیں۔ اس باب میں وہ کسی سے کمپرو مائز ( Compromise ) نہیں کر سکتے اور ترقی پندی کاعلم ہر جگہ بلندر کھنے پر امرار کرتے ہیں۔

نامورتر تی پندان کی نگاہ میں رہتے ہیں جن کے بارے میں دوسلسل لکھنے ہے گریز نہیں کرتے۔ایے لوگ جوآ ہستہ آ ہستہ تی پہندوں کی نظروں سے ادجمل ہوتے جاتے ہیں ،ان کی تجدید کی مجی کوشش کرتے ہیں۔

ان کے مقالوں اور کتابوں کا بڑا حصد تی پندی اور تی پندوں کے سلسلے میں ہے۔ ویے انہوں نے دوسرے موضوعات پر بھی گا ہے گئے ہے کہ نہ کچو کھا ضرور ہے۔ جیے ان کی ایک قابل کیا تا کتاب ' وانشور فراق گور کچوری' ہے۔ ان کے تقلیدی مضامین کے مجموعے'' نئی تقید، نئے اقد از' میں متنوع تم کے مضامین ہیں۔ لیکن ان کی شنا خت ان کی دوسری کتابوں ہے بھی ممکن ہے جیے'' تی پندتی کی : سنر درسنز'''' تمین تی پندشاع' وغیر ہے۔ انہوں نے عبد الحلیم شرر پرایک تحقیقی اور تقیدی کتاب قلمبند کی ہے جوشائع ہو چی ہے۔ شاید بھی ان کے بی ایکی ڈی کا مقالہ بھی تھا۔

فاظمی نے بعض متاز شاعروں کے شمن میں کتابیں بھی مرتب کی ہیں۔ کیفی اعظمی اور سروار جعفری۔

مابعد جدیدیت کے تیور کی تغہیم کے سلسلے میں بھی ایک جہت رکھتے ہیں، لیکن اس منمن میں جس مطالعے کی مضرورت ہے ووان کی مصروفیت کی وجہ سے شایدان کومیسر نہیں۔ بہر حال انہیں فیری دیگلٹن ، بیر ماس ، فریڈک جمسن ، لوئی استحد سے وفیر و کی طرف رجوع کرنا جا ہے تا کہ ووتر تی پندتح یک کوئی زندگی دے سکیں۔

فاظمی نے متعددر پورتا ژقلمبند کئے ہیں۔ بڑی تفصیل ہےرو داد لکھتے ہیں جن کی انہیں داد دینی جاہئے ۔لیمن مجھے یہاں ایک داقعہ یاد آر ہاہے جومزاح کی کیفیت بھی پیدا کرتا ہے اور شاید عبرت کی جگہ بھی ہے۔

ایگ موقع پرجمبئ میں میں سردارجعفری صاحب سے ان کی قیام گاہ پرجمکا مقاردوسرے اہم ترتی پندلوگ بھی موجود تھے۔نئ ترتی پندی کے باب میں میں نے چندنام لئے تھے۔سردارجعفری بھی دلچپی لے رہے تھے۔ بہر حال، جب میں معتلوختم ہوئی تو فاطمی صاحب نے ایک رپورٹ مرتب کی تو اس میں درج تھا کہ د باب اشرفی بعض نام اس طرح لے رہے تھے جیسے دواؤں کے نام ہوں (میں اس زیانے میں علیل بھی تھا) لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نئی تر تی پندی کے لئے ایسی ''دواؤں کے نام'' سے انہیں گزرنا ہی پڑے گا،ور نہ قدیم تر تی پندی کی تجدید محال ہوگی۔

# اعجازعلى ارشد

(-,190r)

یکی قلمی نام بھی ہے۔ان کے والد محم علی خال اردو کے پروفیسر تھے۔والدہ حسن آرا بھی ریڈر کے عہدے پر تھیں۔ان کی بیٹیم ڈاکٹر شمشاد جہال ایک کانسٹی ٹیونٹ کالج میں اردو کی لکچرر ہیں ارشد پٹنہ میں پیدا ہوئے۔میٹرک سے ایم اے تک کی تعلیم پٹنہ ہی کے اسکول ،کالج اور یو نیورٹی میں ہوئی ایم اے اردو بھی پٹنہ یو نیورٹی ہے ہوئے لیکن فاری میں ایم اے مگدھ یو نیورٹی ہے۔اس کے بعد پی ایکٹی ڈی کی ڈگری پٹنہ یو نیورٹی سے لی نو جوان نقادوں میں ایجاز علی ارشد کی ایک جگہ ہے اور ان کی گئی کتا ہیں منظر عام پر آچکی ہیں۔مثلاً نشاطم 'مجوعہ کلام'زارعظیم آبادی ،تر تیب مع مقدمہ ارشد کی ایک جگہ ہے اور ان کی گئی کتا ہیں منظر عام پر آچکی ہیں۔مثلاً نشاطم 'مجوعہ کلام'زارعظیم آبادی ،تر تیب مع مقدمہ 'بہار میں اردو تنقید' کرشن چند کی ناول نگاری' منثورات جمیل مظہری' کرتن اور کرنی' (طنز وظرافت )' وجلدوں میں اور معنی' وغیرہ۔

اس فہرست پرایک نگاہ ڈالی جائے تو بیا ندازہ لگانا شکل نہ ہوگا کہ ارشد مختلف اضاف میں دل چھپی لیتے رہے ہیں۔ یخقیقی و تنقیدی مضامین لکھنے کے علاوہ ان کی دل چھپی طنزومزاح ہے بھی رہی ہے۔ شاعری بھی ان کی توجہ کا مرکز ہے اور بحیثیت شاعر اپنی شناخت منوانے کا تیور بھی ان کے یہاں موجود ہے۔ پھر بھی میرے نقطۂ نظر ہے ان کی تنقیدی کاوشیں قابل لحاظ رہی ہیں۔ کرش چندر کی تفہیم میں ان کی نگارشات کارول اہم ہے۔ جمیل مظہری کے نظبیم کے باب میں ان کی تاریخی کی سوم سختی جمیل مظہری کے نظبیم کے باب میں ان کی سعی سختی ہی جاسکتی ہے۔ نذر کر وجس طرح اور جس تنقیدی بھیرت ہے و کھنے کی کوشش کی ہے قابل قدر ہے۔ عاشور کاظمی کی بیان کام قابل لحاظ سمجھا جا سکتا ہے۔ بہار میں ار دو تنقید کا جائزہ ہر چند کہ پرانا ہے لیکن بعض مضامین کی تازگ آت بھی محسوس کی جاسکتی ہے۔ زار عظیم آبادی پران کامقد مہ شاید متعلقہ شاعر کی بہچان بن سکے۔ ان تمام فتو حات کو الگ بھی سیجئے تو ان کے طنز و مزاح کی انفرادیت نمایاں ہو جاتی ہے۔ میں نے کرسی اور کرنی کے باب میں لکھا تھا۔

ارشد مختلف تخلیقی جہتوں یاصنفوں سے وابستہ شاعر ہیں۔ تنقیدی مضامین لکھنے کا شغف رکھتے ہیں اور انشائیہ نگاری کے واسطے سے طنز و مزاح کی آبیاری کرتے ہیں۔ میں بھول گیا تھا کدان کی''کری اور کرنی' جھپ چکی ہے۔ یادتھا کدان کی کتابیں متعدد جھپ چکی ہیں۔ ذبن میں رہا تھا کدان کی چند غزلیں معیاری ہونے کے باوجود مشاعرہ لوث ثابت ہوئی ہیں۔ چناں چہیں نے ان کے مسووے کو تنقیدی جان کے پڑھنا شروع کیا۔ پھر میں بچھیں ہنا تو میرے بات ہوئی ہیں۔ چناں چہیں نے ان کے مسووے کو تنقیدی جان کے پڑھنا شروع کیا۔ پھر میں بچھیں ہنا تو میرے بیٹے نے چونک کر جھے و یکھا کہ میرا ذہنی تو از ن برقر ارتو ہے۔ اچھے مزاح نگار اور طنز نگار ہناتے بھی ہیں اور رالاتے بھی ہیں اور رالاتے بھی ہیں اور رالاتے بھی ہیں۔ میرا بیٹا اٹھے کر جا چکا تھا۔ یوں بھی انگریزی پڑھانے والے اردو دانوں کو صلاحیت کے اعتبار سے شک کی نگاہ سے ہیں۔ میرا بیٹا اٹھے کر جا چکا تھا۔ یوں بھی انگریزی پڑھانے والے اردو دانوں کو صلاحیت کے اعتبار سے شک کی نگاہ سے

دیکھاکرتے ہیں۔ تو خیر بیٹا تو تھائیں اس لئے جہاں رونے کا مرحلہ آیا تو جی غیر متوازن ہو گیا۔ گویا ارشد کے طنزیداور مزاجہ مضامین میرے دل کو جیتنے کی حد تک کامیاب تھے۔ تو سنے کہ اب معنی چونکہ Stable نہیں ہے اور متن کو ڈی کنسٹر کٹ کیا جائے تو نہ معلوم کیسی فضا بیدا ہواس لئے حفظ مانقدم کے طور پر ارشد کی کامیا بی کو جس نے اپنی ذات تک محدود رکھا ہے ، اس احساس کے ساتھ کہ دوسر کوگ اپنی روش اور ذوق کے مطابق معنی تلاش کریں مے اور جننے یارو نے عمل میں اس کا کھی سلیٹ رہنے جس ایٹ آ داب ملحوظ رکھیں گے۔ لیکن ہر حال جس ان کا کھی ان کے ذہمی کے آس پاس رہ گا۔ ان کی بھوگی ہوئی زندگی اور اس کے تجرب ان کے ساتھ رہیں گے۔ اور ان کی ناہمواریاں اور بسااوقات نا خوشگواریاں آتکھوں کی راہ ہے دل جس بس گئی ہوں گی۔

م سمجمتا ہوں کدارشدایک اچھے نقاد، انچھی صلاحیتوں کے شاعر اور ذی علم طنز نگار ہیں جن کا دبی سفر جاری ہے۔

### سیدمحمداشرف (-۱۹۵۷)

سید محداشرف ۸ جوال کی ۱۹۵۷ء میں سیتا پور میں بیدا ہوئے۔ایم اے تک تعلیم پائی۔ان کی تعلیم علی اُڑو حسلم

یو نیورٹی میں ہوئی ۔تعلیم سے فارغ ہوکر یو نین بلک سروں کمیشن کے مقابلہ جاتی اسخان میں شریک ہوئے اور کا میاب

ہوئے۔ کا میاب ہونے کے بعد بمبئی میں اُئم نیکس کے جوائے۔ کمشنر ہوئے۔ ٹی الحال علی گڑھ میں کشنر کے عبد ہے پر فائز

ہیں۔ان کا پبلا مجموعہ'' ڈار سے پچٹر نے '۱۹۹۹ء میں شائع ہوا۔ اس کے بعد ایک ناولٹ' نمبروار کا نیاا' ۱۹۹۵ء میں

ماسنے آیا۔ بعد میں ایک اور افسانے کا مجموعہ'' باوصبا کا انتظار' شائع ہوا۔ اس کے بعد ایک ما افسانے ایک خاص نج کے ہوئے

ہیں۔ایسامحوں ہوتا ہے کہ انہیں روانحوں کا بڑا پاس رہا ہے۔ زندگی کی وہ نیز نگیاں جوآئی بہت میں الح قد روں کو بحرور کے

ہیں۔ایسامک بلکا پردوان کی کہانیوں کو پرکشش بناد بتا ہے۔'' باوصبا کا انتظار' ایک ایسا افسانہ ہے جس کی تو جیہا ہے کئی پہلو

ماسنے آ کے جین لیکن دراصل'' باوصبا کا انتظار' اقد ار کی بحال ہے متعلق ہے۔ ان کے افسانوں میں آئی کی نیدگی کی

ماسنے آ کے جین لیکن دراصل'' باوصبا کا انتظار' اقد ار کی بحال ہے متعلق ہے۔ ان کے افسانوں میں آئی کی زندگی کی

ماسنے آ کے دو چار ہیں ان کی شخص ان کی کہانیوں کی افسانوں ہی کی خوام ہیں۔ خوف و ہراس کی کیفیتیں پڑھنے والوں پر بھی طاری ہوجاتی

ہیں۔ کہد سے جین کیا کہانیوں کی اقلمونی کو درومندی کے ساتھ دیکھتے اور بر سے ہیں اور کمال فوکاری ہے اثر اس بیں۔ نوف و ہراس کی کیفیتیں پڑھنے والوں پر بھی طاری ہوجاتی

میں۔ کہد سے جین کی کا اشرف نو نشا ہے۔ ایسے میل میں وہ میکا نئی نہیں ہوتے۔ ہر موضوع کے لئے ایک ایسا چا نور

اشرف بسیار نویس نبیں ہیں۔ جو بھی لکتے ہیں سنجل کر لکھتے ہیں۔ لہذاان کے افسانے عام طور سے پہند کئے جاتے ہیں۔ نقادوں نے ان کی فنی صلاحیت کی دار بھی دی ہے۔ ייעיינבייונני (אַנניין)

موصوف کا ناول "نبردار کا نیلا" کی لحاظ ہے اہم بن گیا ہے۔ کبھی کبھی اس کی عظمت کا موازنہ" اپنیمل فارم" کے مصنف جارج آرول ہے کیا جاتا ہے لیکن میراخیال ہے کہ موصوف Animal Form کے حقیات ہے متاثر ضرور بیں لیکن کبیں بھی اس کے اثرات اس پر محسوس نبیں کئے جا کھتے ۔ طبقاتی کٹیش بھی اشرف ایک نئی دنیا بساتے بیں اور نبر دارجس طرح اپنے نیلے ہے مختلف قتم کے استحصال کے طور ہے گزرتا ہو وہ رو نگنے کھڑے کر دیتا ہے۔ یہاں کی جانور کی کہانی نبیں ہے بلکہ ایک جانور کے ڈر بعد انسانی عظمتوں کو جس طرح کیلنے کی کوشش کی جاتی ہوتا ہے کہا وہ ان کہاں اختی انسانی عظمتوں کو جس طرح کیلنے کی کوشش کی جاتی ہوتا ہے مبلل ہوتا ہے گئیں بیب بعد کی بات ہے۔ تب تک وہ سار ہے لوگوں کوتا ہے مبلل بنائے رکھتا ہے جیے ان کی زندگی کی کوئی قیمت شرور جس نے اپنی کتاب" مابعد جدید یہ یہ مضمرات و ممکنات " بھی اس بنائے رکھتا ہے جیے ان کی زندگی کی کوئی قیمت شرور جس نے اپنی کتاب" مابعد جدید یہ یہ مضمرات و ممکنات " بھی اول پر تفصیلی گفتگو کی ہے۔ یہاں اے د ہرانے کی ضرورت نہیں۔ ایک اقتباس نقل کر کے بھی نے پر کھاتھا کہ .

''اس اقتباس میں سرخ ، خ ، نبر دار ، اگہن کا آسان ، پنجا ہے ، پشو کی سیوا ، دھرم ، گو بدھ اور شراب وغیرہ الفاظ ہیں۔ بیسارے کے سارے الفاظ ایک ثقافت کی دین ہیں ، جن سے ایک مخصوص سوسائٹ کے مزاج ، میلان ، طریقہ کاراور تنظیم پر بھی نگاہ ڈالی جاستی ہے۔ قصہ مختصر یہ کنبر دار نے جو نیلا ایک جانور ہے پال رکھا ہے جس نے پورے گاؤں کو درہم برہم کر رکھا ہے لیکن یہ نیلا مالک کے سارے استحصال کا ذریعہ بھی ہے۔ یہ کہنے کو تو ایک جانور ہے لیکن اصلا گائے ہے اور گائے ہندو دھرم میں پوجا کی جاتی ہے۔ لہذا سرخ ادھیکاری لال مسلسل شش و بخ میں رہے ہوئے آخرش جیت اودل شکھ ہی کے حق میں ہے جواس جانور کا مالک ہے۔ ہر چند کہ نیلا سارے گاؤں کو بر بادکر نے کا باعث بنا ہوا ہے پھر بھی جب اسے مالک ہے۔ ہر چند کہ نیلا سارے گاؤں کو بر بادکر نے کا باعث بنا ہوا ہے پھر بھی جب اسے شراپ سے تجبیر کرتی ہے۔ یہ تصور مخصوص سان کا آئینہ دار ہے اور یہ پورا اقتباس اس پس منظر میں سمجھا جا سکتا ہے۔ نیل ہر ہے آگر یہ صور ت ایک جگہ ہو جہاں گائے کی پوجا کا سوال نہ منظر میں سمجھا جا سکتا ہے۔ نیل ہر ہے آگر یہ صور ت ایک جگہ ہو جہاں گائے کی پوجا کا سوال نہ اختیا ہو تو پیل ایس سے سے مطور نہیں لکھے جا سے گویا خالق ایسے سان کے گویا خالق ایسے سان کے گور طور طریقے پر تقید کرتے اختیا ہوتو پھرا یہ سے سطور نہیں لکھے جا سکتے۔ گویا خالق ایسے سان کے طور طریقے پر تقید کرتے اختیا ہوتھ پھرا لیے سان کے طور طریقے پر تقید کرتے

غرض ۱۹۸۰ء کے بعد کے فکشن نگاروں میں سیدمجمدا شرف کی انفرادیت محسوس کی جاتی رہی ہے۔انہیں'' بادصبا کا تنظار'' پرساہتیہا کادمی کا انعام بھی ل چکا ہے۔

ہوئےلاز مااسے پیش کرنے پرمجبور بھی ہے'۔

# ارتضلی کریم

(-,1909)

بورا نام سیدعلی کریم ہے لیکن قلمی نام ارتضی کریم اختیار کیا۔ان کے والدسید شرافت کریم تھے۔ارتضی

ווויול ועני ליאני

17 را کتوبر ۱۹۵۹ء میں گیا میں پیدا ہوئے۔ایم اے ایم فل اور پی ایچ ڈی کی ڈگریاں حاصل کیا۔ تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد ذاکر حسین کالج ، دبلی یو نیورٹی کے شعبہ اردو میں ککچر رہوگئے پھر شعبۂ اردو دبلی یو نیورٹی میں آگئے جہاں ریڈر کے عہدے پر فائز ہیں۔

ارتفنی کریم نے کئی بے حداہم تالیفی کام کے ہیں۔انہوں نے قرق العین حیدر الفطار حسین اور جوگندر پال کے سلط کی کئی کتابیں مرتب کیس مرتب کیس۔ ''قرو العین حیدرا کیہ مطالعہ' بیس محتر مہ کے امور فن کے تعلق سے کئی مضابین کوجگہ ددگ گئی کتابیں مرتب کیسے والوں بیس قرر کیس اور الولکا ام قاکی ہے خود قرو العین حیدر نے اپنی بابت چنداہم کتوں کی وضاحت کی ہے۔دوسرے کفنے والوں بیس قرر کیس اور الولکا ام قاکی رائی محصوم رضا ،وحید اخر اور شیم حنفی و غیر و کے گرا نقدر مضابین شامل کئے گئے ہیں۔ محتر مہ کی ناولٹ نگاری کی بحث بیس رائی محصوم رضا ،وحید اخر اور شیم حنفی و غیر و کے گرا نقدر مضابین شامل کئے گئے ہیں۔ محتر مہ کی ناولٹ نگاری کی بحث بیس اخترا اور سیمل بیابا نی انتظار حسین ،پوسف سر مست اور ثر یا جمال کے مضابین ہیں۔ جبکہ افسانوں پر وحید اخر بمحود ہا شی ،ش ۔ اخر اور سیمل بیابا نی در مضابین کھے ہیں، ارتفای کر یم نے خود ''میں کے گئے ہیں۔ اکا تفصیلی جائز و لیا ہے۔ ای طرح انتظار حسین ایک در بیان کے بات کی حالات مرتب کر چکے ہیں۔ جن میں ہندوستان و پاکستان کے بڑے اس مام شیم کی گئے ہیں۔ اس کتاب کی بنیاوی کی جی ہیں۔ اس کتاب کی بنیاوی کے بیں۔ اس کتاب کی حیثیت بھی دستاویز کی ہے۔ جوگندر پال کے افسانوی روث عام مرتبہ کتاب فکشن نگار کے تمام کیف و کم کو بیک کرنے کی صورت پیدا کروئی گئی ہے۔ جوگندر پال کے افسانوی روش اوران کے افکار نے کی صورت پیدا کروئی گئی ہے۔ جوگندر پال کے افسانوی روش اوران کے افکار نے کی صورت پیدا کروئی گئی ہے۔ والے شرکی کتاب کی بنیاوی کی ہیں۔ اس کتاب میں پاکستان کے بھی کتھنے والے شرکی کا مشار کا سرک کے گئی دور نے سام مرتبہ کتاب ہیں اہم کو کھنے والوں کی نگار شات شرکی گئی کی کتاب کی کھنے والے شرکی کا مشار کا مدر کے کئی کھنے والے کثر کا مشار کا مدر کے کئی کی کھنے والے شرکی کا مشار کا مدر کے کئی مرتب کر کے شاکھ کر دیا ہے اور بازیافت کے عنوان سے مرب دیشی کی کھنے والے شرکی کا دیا ہے۔ انہوں نے وہاب اشرکی کو گئی والے میں الحمل کے کئی در شرک کے گئی در ان کے اور کی ان کے سے دیم نے خوان سے مرب دیشی کی والے کی کا دور قری کی در شرک کے گئی در ان کی کر کے شاکھ کر دیا ہے اور بازیافت کے عنوان سے مرب دیشی کی والی کے۔

موصوف کی تین کتابیں ایس ہیں جوان کی تنقیدی بھیرت کی جماز ہیں۔موصوف نے اردوفکشن کی تنقید میں اس کی جارسوسالہ تاریخ پرایک نظر ڈالنے کی علی محسن کی ہے۔ بیایک اہم مطالعہ ہے جونو جوان ترتی پہند نقاد کے کوششوں کا بہتے ہے۔ بائب القصص پر بھی انہوں نے ایک تنقیدی نگاہ ڈالی ہے۔ ڈاکٹر تنویر احمد علوی کے نقطۂ نظر سے بیایک ادبی اہمیت ادر ٹمر آفریں کوشش ہے۔موصوف کے مقالات ان کے ذبئی روش کا پہند دیتے ہیں۔

نو جوان ترتی پسندنقادوں میں ارتضٰی کریم کی اپنی ایک جگہ ہے۔

شمس بدایونی (۱۹۶۱ه-)

اصلی نام احمد میاں ہے ان کے والد کا نام حاجی محمد روشن تھا۔ کم جون ۱۹۶۱ء میں بدایوں میں پیدا ہوئے ایم اے اور پی ایج ڈی کی ڈگریاں لیس۔ پہلے شاعری کی طرف رجوع کیا ، بعد میں تبصرے اور مضامین لکھنے لگے۔شاعری

میں ان کے استاد شاد کا کوروی اور اظہر کمال تھے۔

سٹس بدایوں کے تحقیق و تقیدی مضامین مسلسل شایع ہورہے ہیں اور یہ بات بہت بی اطمینان سے کہی جاسکتی ہے کہ ان کی شاخت بحثیت محقق ہو چک ہے۔ کم وقت میں انہوں نے گرانفذر تحقیق کام سرانجام دیے ہیں ان کے مضامین کی فہرست اچھی خاصی ہے۔ ذیل میں اس کی تفصیل چیش کرر ہاہوں۔

دیدو دریافت (مضامین ۱۹۸۳ء) شعری ضرب الامثال ۲ حصر (۱۹۸۸ء تا ۱۹۸۸ء) حقائق و بسائر
(مضامین -۱۹۸۸ء) از فاک بدایوں (نعت کلام - ۱۹۸۵ء) مکاتیب شیم (۱۹۸۵ء) اردو نعت کاشعری محاب (مضامین -۱۹۸۸ء) از فاک بدایوں (نعت کلام - ۱۹۸۵ء) مکاتیب شیم (۱۹۸۵ء) اختر انصاری \_(۱۹۸۹ء) تطامی بدایونی اور نظامی پریس کی او بی خدمات (عملی مقاله -۱۹۹۵ء) فالب بحثیت ناقد (مقاله - ۱۹۹۵ء) شعراء بدایوں وربار رسول می (تذکره - ۱۹۹۵ء) لطیف نامه (اشاریه - ۱۹۰۷ء) نقد داخر (مضامین - ۲۰۰۷ء) فالب اوربدایوں (مختیق)

اس فہرست پر ایک نگاہ سیجے تو اس کا انداز ہوجاتا ہے کہ بنیادی طور پر شمس بدایونی محقق ہیں۔موصوف نے ایک جگہ خوداس کا اظہار کیا ہے کہ:

"میرے علمی مقالے (نظامی بدایونی اور نظامی پریس کی او پی خدمات) کی مقبولیت اوراس پر تکھے گئے اہل تحقیق کے تبدروں نے پہلی مرتبہ جھے پر منکشف کیا کہ میرے مزاج کو تحقیق سے مناسبت ہے اور جھے آئندہ تحقیق ہی سے شغف رکھنا چاہئے۔ جیسے جیسے میرے مضامین کی پذیرائی ہوتی گئی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ شاعری کے سوتے خنگ ہونے گئا اور اللہ خلکہ ہو گئے ہیں، شعرکوئی کی طرف طبیعت ماک ہی نہیں ہوتی۔ 'انہیں احساس ہے کہ جس طرح کی معیاری تحقیق حافظ محود شیرانی مولا نا اتمیاز علی عرشی ، قاضی عبدالودود ما لک رام ، حذیف نقوی اور کاظم علی خال و غیرہ نے سامنے لائیں ای رائے پر موصوف کو بھی گامزن رہنا ہے اور جھے احساس ہوتا ہے کہ تحقیق کا وش جیسی آگن اور محنت چاہتی سامنے لائیں ای رائے ہوئے ہیں۔ اس موصوف بطریق احساس ہوتا ہے کہ تحقیق کا وش جیسی آگن اور محنت جاہتی سامنے لائیں ای رائے ہوئے ہیں۔

من برایونی ایخقیق مقالوں میں زبان و بیان کے تعبی پہلو پرخصوصی توجہ کرتے ہیں لہذاان کے یہاں کہیں ابہام کا شائبہ تک نبیں ۔ جونتائج اخذ کرتے ہیں انہیں رواں اور فکلفتہ زبان میں پیش کردیتے ہیں اس لئے خشک مضامین بھی قابل مطالعہ بن جاتے ہیں۔ بیان کا ایساد صف ہے جوانہیں مشاق محققوں کے درجہ فکر تک لے جاتا ہے اور بیہ بہت اہم بات ہے۔

۔ ان کے شغف کی پذیرائی ہونی جا سے اور ہو ہمی رہی ہے۔ ان کے شغف کی پذیرائی ہونی جا ہے اور ہو ہمی رہی ہے۔

> شهاب ظفر اعظمی (۱۹۷۲-)

ان كااصل نام بھى يى ہے۔ان كے والدمولا ناعبدالبداعظى بين ففراعظى كيم ارس اعداء من كيا من بيدا

ہوئے۔لیکن ان کا آبائی وطن مبارک پور، اعظم گڑھ ہے۔ان کے خاندان کے بعض لوگ مماد پور،رفیع عمینی، اور مگ آباد (بہار) چلے آئے۔اب ان کااصل وطن یہی قراریایا۔

ظفرنے ایم اے، بی ایڈ اور پی ایچ ڈی کی۔ویسے ان کی ابتدائی تعلیم جامعہ شرقیہ، مماد پور میں ہوئی اوراعلی تعلیم جوابرلال یو نیورسیٹی ، جامعہ ملیہ اسلامیہ اور مگدھ یو نیورسیٹی میں تعلیم سے فراغت کے بعد گورنمٹ ہائی اسکول میں نیچر ہوگئے۔اس کے بعد پیٹھ یو نیورسیٹی میں کیچرر ہوکر چلے آئے۔

شہاب ظفر اعظمی کا اختصاص یہ ہے کہ انہوں نے فکشن کو اپنا خاص موضوع بنا رکھا ہے۔ نے لوگوں میں جس طرح مغیرا فراہیم ناول اورانسانے ہے دلچیں لے رہے ہیں ای طرح شہاب ظفر اعظمی بھی فکشن کی تقید کے لئے جانے پیچانے جارہے ہیں۔ کم وقت میں ان کی متعدد کتابیں شائع ہوگئ ہیں۔ جن میں تمن کاتعلق افسانہ یا نثر ہے ہے۔1999ء میں انہوں نے ایک کتاب "اردو کے نثری اسالیب" قلمبندی تھی۔اس کے بعد ۲۰۰۴ء میں "فرات" کا تفصیلی مطالعه کیا اور اس بر ایک سو پھتر (۱۷۵) صفحات صرف کے اب تک اردوناولوں کواسلوب یااسلوبیاتی نقطهٔ نظرے پر کھنے کی کوشش خال خال ہی کی گئی ہے لیکن موصوف نے اس سلسلے میں مجر پور توجہ کی اور ۲۵ سفحات میں اردو ناول کے اسالیب برایک مستقل کتاب تصنیف کی۔ کی بات تو بہے کہ مہلے اس کامسودہ میرے پاس آیا تو مجھے مسرت ہوئی کہ شہاب ظفر اعظمی نے اسالیب کے پس منظر میں ناولوں کا تجزید کرنا جا ہا ہے جس میں ابتدائی ناولوں کے علاوہ جدید تاولوں پر بھی بھر پورنگاہ ڈالی گئی ہے۔ مجھے ایسامحسوس ہوتا ہے کہ اس میں کوئی قابل لحاظ تاول جھوٹا ہی نہیں ہے، صرف ایک ناول''وریگا تھا'' (سلیم شنراد ) برنگاہ نہیں ڈالی گئی ہے۔ میں نے موصوف کی کتاب''اردو ناول کے اسالیب'' کے معمن میں لکھا تھا کہ ترتی پندتحریک کے بعدار دو ناولوں کا نیا مزاج اور میلان سامنے آیا ہے۔مغرب کے اثر ات بڑھ مکئے ہیں۔ دوسری زبان کے ابب پرلوگوں کی نگاہیں زیادہ گہری اور بسیط ہوگئی ہیں۔بعض ایس بھنیک جو پہلے استعمال نہیں مولی تھی ترتی پندتحریک کے بعد کے ناولوں میں وہ تمام چیزیں زیادہ گہرائی ہے۔اسنے آگئی میں۔ایسے میں زمان و مکان ،مسائل و بیئت کے لحاظ سے ناولوں کا مزاج متنوع ہے اور ظاہر ہے اسالیب بھی ۔لہٰذا یہ کیا جاسکتا ہے کہ عزیر احمر'' ایس بلندی الیی پستی 'میں جوزبان واسلوب استعال کرتے ہیں شموکل احمد'' ندی 'میں نہیں یا الیاس احمد کدی کے'' فائر ایریا''یا غفنغ کے'' دویہ بانی'' میں زبان ایک الگ نبج اختیار کرلیتی ہے یا مشرف عالم ذوقی کے'' بیان' میں ووصورت نبیں ہے۔اس طرح انہوں نے متفرق ذہن ، د ماغ اور بھنیک ، بیئت اوراسلوب میں جواختلافات ہیں انہیں سمیننے کی سعی کی ہے۔ یہاں احسن فاروتی ،قرق العین حیدر ،را جندر شکھ بیدی ،عبداللہ حسین ،حیات اللہ انصاری ،خدیجہ مستور ، جیلہ ہاشی ، شوكت صديقي ، قاضي عبدالتار ،متازمفتي ، جيلاني مانو ،فضل كريم فضلي ، اتظار حسين ،عبدالصمد بثموَل احمر ،الياس احمر گدي ، بانو قدسیہ جسین الحق ،شرف عالم ذوقی اورغفنفر وغیرہ کے اہم ناول اسالیب کے نقطۂ نظر سے زیر بحث آتے ہیں۔ گویا شہاب ظفر اعظمی کاسنر پرانے ناولوں سے لے کرجدید اورجدید تر ناولوں تک ہےاورو وہمی اسالیب کے پس منظر میں۔ تم از کم میری نگاه سے ایسا تحقیقی اور تقیدی کا منہیں گذرا۔اگر بات پیبی ختم ہو جاتی ،تب بھی کچیشنگی کا حساس ہوتالیکن

مصنف نے جوگندر پال علیم مسرور ، صلاح الدین پرویز ۔ کیان سکھ شاطر ، پیغام آفاتی ، اقبال مجید ، سیدمحد اشرف بشغق ،
ساجدہ زیدی ، یعقوب یا در ، محد علیم ، کوژ مظہری ، اچار بیثو کت خلیل اور شاہداختر کے ختیب ناولوں کامختمر مکر موثر جائزہ مجمی اس عقبی زمین میں لے کراپی گفتگو کو Up to date کرنے کی عمدہ کوشش کی ہے۔

''اردو ناول کے اسالیب'' تحقیق اور تنقیدی اعتبارے نے تنقیدی جہات ہے مملو ہے۔ اس کے علاوہ ان کی دومختفر کتابیں بھی شائع ہوئی ہیں۔''اسلام کا معاشر تی نظام''اور'' ضیائے اشر فیہ''۔ موصوف مسلسل مضامین بھی لکھ دہے ہیں اور ہندو پاک کے موقر رسالوں میں ان کی اشاعت ہور ہی ہے۔

